## 

خان بہادر سمس العلماءمولوی محد ذکاءاللہ صاحب دہلوی مرحوم

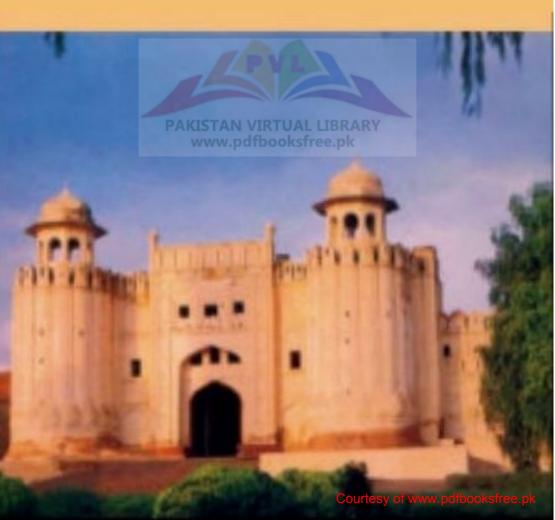

## تاریخ مندوستان سلطنت مغلبه

جلدسوم

اس بلدسے تین جعتے ہیں۔ فیک

(۱) با برنامها سی فاندان تیور میک اساب گیریمایو سجنت آنتیا تی کا حال روز و لا دت و تیمورکا بالاجال حال اور مهند دستان کے فیچ کزیکا سے ایران کے جانے تک ہے ۔ ۔ ۔ ۔ گرکت بین بین شیرشا می اور فیل اور فیل لدین میرا برست ہ فازی از بروکا فی کا بیان ہو۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اذابتدا تا انتا اور فاندان سور کے تمام با دشا ہورکا

مصنفه

اور ہمایوں کے دوبارہ سلطنت کرنے کا بیان

فان بهاد شم تعسل المولوي محكر وكاء الشرصاحب بلوي مروم

باہتمام مخرمقتدی خان شرانی

مرا نطب وقدع گر طراق نوری

الو الو و على المستحدة المواثية المستحدة المواثقة المستحدة المواثقة المستحدة المواثقة المستحدة المواثقة المستحدة المستحدة المرائع المستحدة المستحد

یه بین (۱)خاندان فلجیه کی تا یخ (۴) خاندان تغلق کی تا یخ منت

نایخ قیمت عیم ول من (۱) تاریخرسندهه (ما) تاریخ کنتمه

۔ ہے۔ و<mark>ک میں (۱) تا</mark> کیخ سندھ (۷) تا ریخ کمٹمیر(۳) تا ایخ گجات فیا ہذمیں دیوں تاریخ سال طور ریگال (۷) تاریخ سلاطین جربہ بہتے۔ وورث

(۱۲) تأریخ الوه (۵) تاریخ خاندیس (<mark>۹) تاریخ سلاطین بنگال (۷</mark>) تاریخ سلاطین جوکسریت. دوخاپ (۱۲) تاریخ سلاطین بهمینه دکن (۴) تاریخ سلاطین عا دل شام پیجا بور (**۱۹)** تاریخ سسار سن شام <sup>این پ</sup>

گوگانڈه (مم) تایخ سلاطین عا ویه ملک برار (۵) تایخ سلاطین برید شاہید ملک بیدرد میں آئے گئی۔ اور گینزوں کی تایخ (۷) تایخ دکن کا رپو یوقعیت گئی اور نگیزوں کی تایخ (۷) تایخ دکن کا رپو یوقعیت گئی

لر تنجیب اقبال نامدُاکبری جس میر بیشت که کا حال تام و کال نکھا ہو قیمت ہے ارشیستی کارنامہ جما گیری جس میں تنست ، جس کی رکا کل حال تھا ہو قیمت ہے ارتبعتم طفرنامہ شاہر میاں جس میں شدت ، شاہر کر بیسال از اقبال تا افرمندرج ہو قیمت ہی آ

سلطنتیرالیتیا میں کماں کہاں ہمیں اور تنبعل اُن کیاجا ل ہو۔ ہند وستان اور ہندو وُں کو سلمانوں کی اُنطبت فاکرہ بہنچا یانعصان دہلی میں پایٹخت کا بدلنا اور ایک عادات کی مفصلاً منت قبیت ہردو جلد ہن ہم وہ منظم ہم اُنگر کل این کی قبیت ( عیسے ) ہوئی، گر ہرصتہ بجائے خود تازیز نہیے کچھ اور حصوں بر کو وہ اُنگریں

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

جسليوم

جارسوم کے تین <u>صحیح ہیں او</u>ل حصة میں با برنامہ حصتہ دوم میں شکرٹ نامیر ہا یوں <sup>برو</sup> سوم اس نیر شای به عصرا ول س ها ران تیمور میر کے انساب اور ساراحال اول سے آخ کا ۔ المیرا ارتقا بابرشاہ غازی کانکھا، کر پھتہ دوم دیں ہمایوں کاحال روزولا دیں سے ہندوستان ہے ایراں کے جانے تک مرتوم ہی حصر سور میں شیر شاہ کا حال ازاو<mark>ل تا آخرا ورخا</mark> ندان سورکے باد شا ہوں ک<sup>ورد</sup> ہایوں کے دوبارہ ملطنہ کرنے کا بیان کیا ہی صفاول زیادہ ترقوزک بابری سے جس کو طبقات ا بری بھی کہتے ہیں تالیف کیا گیا ہی اس کامصنّف خو دھنرت فردوس مکا فی دبابر ہی۔ حستہ دوم اكرن ما يفضل تذكرة الواقعات جيج كوتاريخ هما يوني مجي كهتة مين تحريركما بم يصته وم تاريخ شيئاي - يه حسر كو تحفهٔ اكبرشابي بهي كتم بيريائس كامصنّف عباس خان مردا ني بركازيا ۾ ه تُرتاليت: إ ہجاتی ہزمتہ میں کتب مفصلہ وہل سے نیاد میں ک**یا گیا ہردن اکبرنامہ**ایی آئیل رہ البر ہے (نو) روضة الصّفا ( هم) لب الوّاريخ فاي عار . ٥) تاريخ وشة (٧) تاريخ بسنبيدي سيدررا د وغلات (٤) منتخات التوايخ بدايوني (٨) طبقات اكبري (٩) تا رنج و اؤ دي سيدايشه (١٠) ہا یوں نامه خوندمیر (۱۱) ظفر نامه ملایز دی (۱۲) تا پیخ سلاطین افغانیه مصنفات یا دگار وسور) مخزن افنا نی اور تاریخ خان جهاں لو دی مصنفه نعمت الله (۱۲) متعد دانگر نری تواریخ

فہرت مضامین بابرنامہ اسے ہے گ۔ ہندوستان میں نا ندان تیوریہ کی سلطنت جس کوسلطنت مغلبہ کھی کہتے ہیں۔ ترتیب انباب خاندان تمور ہے ، ۲ تک اميرتمورکا غاندان-انسات لترک -التجه خان - ويت با توبئ - گيتوک خان -التجه خان ـ قراغان ـ آغوز ما كنّ خال- آئىُ خال- يلدّوخالَ مِنْكُلّ خَال مِمْلَكِيرَخَال- اينْخال وفيان- يتمورَتَا ش مِنْكُنّي خواجر-يلد وَزَفان -جو مُينة تها در- ٱلنَّقوَا- بورنجترَفا آن - بوقا خان- د ومتينَ خان - قا مُدْوَفان- باينته خا و تومندخان - قاتچولی مبادر- برتان مها در- ایر دهجی برلاس - سوغوچیجن - قراح آرنویان ایجل نویان الميراً مينكرفان والميربركل - الميرطراغاني - الشفارة وان السعدين مع ترحمبر-میرتنمورصاحقرال گیتی ستان ۲۰ سے سرمہ تک فَتُوحاًت يَموري - شَانْهَ الْدُونِ كِي شَا دِي كَاحِشْ - الْميرَتِيمورك اوصاف واُس كي سلطنت كا الراليشيا ا ورونیایر- اولاً دنیمور- جانآل الدین میران شا<mark>ه مسلطاً ن</mark> محد مبرزا وسلطان ابوسعید میرزا- تحرشیخ م*یرا* فرغاً بنه- وريائے سيون - قصبات فرغاند -باب دوم با برنامه سرس ۲ ۲ ۱ تا ولادت بالرميجيآآورما مول عصصالحت والوكرمرزاس لااني حس يعقوب كامنحف مونا بابرك إنجنه كافتح كنا سلفان محمود خارس الاقات ستمرقند كافتح كرنا بابركام بابترك بشكرك ليح مكان بنافية ستمرقند بربا بر كا قبصنه- با ترسي لشاركا نا راص بهونا-جمآنگيرمزدا كا داعيدا مذجان- اندَجان كام اصلا ؟ بركا عليل بنونا- انتجان كاحواله كرنا- با بركے مصائب محمود خاں كا جسى ميں آناا ور پير كپيرجا نا محموظ یا س جانا۔ با برکابیاں۔ یے بکالاجانا۔ پیلآتی میں جاناا ورعرغینان سے بلایا جانا۔ فرغاً نہ کی رعایا کی نارضی مغلوں کی سکرٹی اور بابدوجها مگیرمرزا کی صلح۔ باتر کی تازک حالت ستمر فندکا دوبارہ بابرے باعظیمی آنا، إِن \_ عجاً نام إَبَرِ كَا وَتُحِيبِ سِفر - إِ بِرَسْجَامِي مِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَالَتِ - إِبْرَكَى فرغانه مِن فرقع - بابر ك مصائب اوربها كنا- بابركا بلخ برقصنه- بابرك إلق كابل كالحكنا اوريه والله أنا- تتمر قندبر بابر كا ایسری و نه قبضها و زمجا را پرتصرف - اتمی گھکرہ لڑائی - با بر کا سفر ہندوستان کے لئے - با بر کا ساا مہٹ ٥٠ - و أيان كي شكت ابر تهم سے لوٹ كا فلعه فتح بونا ورد دلتخان كا بابرياس آنا- إير ا آبر جے اوالے کے لئے روانہ ہونا۔ ایک اور پرایہ میں اوپر کی اطابی کی ، ن- وہلی کی بیبر- اگرہ میں أناب ترجه مندوستان كي فتح كابيان - مندوستان كي سلطنتوں كي كيدڙ ت مهند ويشار ﴿ حواف حربيم

بنات بري مرائه ، ٢٠ - يران و يرل ما ت رئيل کي اطاعت. آيا سڏنگي کا گئيندها فيح لويا يمثلنه هير آيو ريئه باسيرن پر فيچ - بيانغ ي فيخ تعد کواا ﴾ نُحْمَةُ مَنْ أَنْدُورُه كَي بِنَا وت كَانُودِ بُونا- بِالْبِرَكُورُ هِردِينا- را نَاسِنُكات الرائيان سَتَانُكُ رے لؤ یہ سیاہ کی بے دلی کا علاج جو با برنے کیا۔ ہندوت انی امرا کی بناوٹ میوات کی نتے او کو۔ ظ مرجبَّدَیری کی فتح۔افغانوں کےمفیدہ کابیان۔قلعہ زنشنور کا ہفقانا۔ بہتار دینگا کی میں ور آ ا بنا براس بایوں کا نا جمایوں کے آنے کا حال جو تاریخ رشیدی میں لکھا ہی۔ بمایوں کی بوری ہ عال۔ ہمآیوں کی فاشینی میں زمنہ- باتر کی و فات ۔خوآجہ خلیفہ نظام الدین - باتر کی سلط \* \* کی سوستا واقرآت بابرى رخلاصه بابركى سلطنت كامه ہایوں کی تخت بنتین بھائیوں کو ماک کی تقتیم کو تیخاور جیار گڑھ جو نیور کی فتح۔ مرزا کا مران کا کا بُل سے پنجا یں آنا بخارّ ماں مرزا کی بناوت ّ۔ یا دَشَا ہ کا بنگالہ کی فتح <mark>کوجا نا اور پ</mark>یر پھرآنا۔ یا دَشا د کا گجوات کی تسخیر لئے جانا اور سلطان مباور کاشکسٹ یا نا اوران ممالک کافتح ہمونا۔ با وشاہ کے مشکر پرشنجون کا ہمونا نظامیجا نیا آ کی فتح۔ ہمایوں کا عیش میں ٹیرناا ورنتائج میرکا بیدا بیونا۔ گرات کی بُنٹی اور بہا درنتاہ کی طرف عما داکماک محصیا خراج کے لئے جانا عاد الملک کی ساہ کا طرحنا۔ ہمآیوں کا عاد الملاسے اطنے کے لئے آبادہ ہونا۔ و تدر كا انتظام گجرات كا ما دشاه كومهندو بيك كي صلاح -آگره و مالوه سے پريشان خبروں كا آزا- بار ُ وَمِن آنا- بِها دَرشا ه كا گجات مِن بِحِرا قبال حِيكنا غِضنْ فَرِكا بيان - با وَثَنَّا بِي سيا ه كا نا زك حالت ين بوناا ورمززاعسكرى ادرمززا كاجابيا ينركو علاجانا مسلطان بها درف تعاقب كيا- مرزا كاجابنا ينرجاناا تر-ی بیگ کا خزانہ دیئے ہے انکارکرنا ۔ نگاکے اضاباء کا حال مزراتہذال کی فتح۔ ما کوہ کا با ذشاہ کے بالقص جات رمبنا عاكم كي عالت جب بمايون أره ير آيا- بمايون كاحال ألره ين يستنير خال كاحال شبرهان بيعله كى بيارى بيآرك كا محاصره-بنكالمين شيرهان واوربنارس مين بهايون محودست إ تاه بْگَالْهُ كَامِهَا يُونِ بِإِسْ أَنَا- بِأَ دَتْنَاهُ كَاشْيِرْشَاهُ بِإِس وْمِان بَهِينِا- مَكَ بِهارمِي بِما يون- شَيْرْفَان كَ تا ہے اور با دشاہ کے نشکر کاشکت یا ، ہمایوں کا بنگال مین داخل ہو نا اور گور میں مشریا۔ ہمآیو *پ* کا من ووزيت ميں پڻينا ورائس کے کامن کا گرونا۔ جو بنور پرشیرخاں کا چڑھنا۔ آگرہ ہیں سرزا ہندالی کو إبناوت - ہوآیوں کی روائلی ملک بڑگا ہے۔ ہویوں کی خطرناک حالت ۔ شیرخاں اور ہایوں کی فوج کا

قريب، النيرقان كمنصوب - چونسه كي لرا اي اورأس كاانجام مصالحت كي گفتاًو- مترا مُطاصلي شيرة الريحة بهايوں كى فوج كا قتل ہونا- با د نباه كا بيرناا ورنفام مؤسقاا وربا د شا ہ كے نشكر كا بالكل ؟ ا م ہونا بيانو كَالَّهُ وَعِانا - بِنَكَالَ اوربهار يرسيْمِر شاه كانسلّط - كَنْكَا كا اصْلاع زيرين - نظام سقى كا بإ دشاه بونا - به ايونَ ووباره شِيرِفان كے ساتھ المنے كے ليئے جانا۔ شيرشا ه كي فوج جو آگے آئي تى اُس كي شكست- ہمآيو كا بماگناً ا دا ہ کاآگرہیں آنا۔ ہمایوں کے دہلی کی طرف جانے کا حال۔ مرز اکا مران کی دفا بازی۔ با وشاہ کے غَا نِدَانِ كَالا بُورِجِهِوْ لِمُنا مِرْزَاكَا مِنْ كَاكا بِلْ جَانا- با دَفْه ه كارا د ه كُثْمِيرِكا ورويا كا حال - با دِنْنَاه كا اسندكى طرف جأنا ـ با دنيًا ه كالمختوليكا ه ك ملك سے بام زكلنا - لمرى ميں بادشا ه كارمضان ميں رمنا. ہِ آبوں کے مصائب اور مصر کو ایمی بھینا۔ شاہ سین کا بادشاہ کو سندھ کے چھوڑنے کی ترغیب۔ ہمآبوں قلمه بهكركا محاصره - "بالآك سندهيس مخطرسالي - بادشاه كا مرزا مندال ك نشكريس مانا - بهايون كالخاح مرئیم محًا نی بیگھئے۔ نہیرا بوالبقا کا یا دگارناصر مرزایاس جانا۔ شآہ حیین کے ایجی کا رخصت کرناا دربا دشاہ كى سەران عانالىش تىن كاپاس تانا جى تصرەكى مشكلات مبركے محاصرەكى ترقى - يا دگارناصرمرزاكا 'نفاق-شآه حبین کا با د شاه کی کشیت**وں کا پکڑناا ورب<mark>ا د شاه کاسیمو</mark>ن چپوڑنا - ہما** توں کا شاه حبین پاس پلمجی البينيان او شآه كاروطري مين مينا - با دشاه كا دريارت مست بإرجانا- بهايون كے فشكر كى بركهت كى-ا اد تناه کی مایوننی ۔ قلعہ دیورا ول ۔ با د نتا ہ کی مراجت ۔ با د شاہی سواروں کی فتح صحراً عظیم میں با د شاہ ا کا جانا۔ پانی کی نمایت درجہ کی کمیا ہی جنتیا ہے دوسر سایلی کا آنا۔ پانی کی مصیبت۔ آمرکو ط کے اناکا أ دوسًامة برنا وبادشاه كے ساتھ- حكاتيت - روپيه كاسرائجام كرنا- با دشاه كى امركوٹ ميں افامت اورسنة كے تازه واقعات - يا دكا مناصر مرزا كا قندها رجانا -شاہزاده اكبركا بيدا بونا -جوتن كا حال-شا و ميري أق دينا - إدنياه سيم مندود وسؤل كامبُرا بوناا ورشاه حيين كاحليه بيرآم خال كا باشاه بإسآنا - بيرآم خاركا مجمل عال ُ با وَتَنَاه کے مشکریں بھرغلہ کی تنگی کا ہونا اُس کی ہم رسانل کے لئے مشکر بھیجنا ا ورامس کا تبائیغا شا ہ حیین اور جا یوں کی صلح ہونی ۔ افغانستان کی حالت موجودہ ۔ مرز آ بھسکری کی دشمنا مذتیاریاں ۔ اُ شا تهزُده اكبركا قندصارها نا- با دشاه كاسيتان جانا- چندروز با دشاه كوبلوچي كا عمرانا- با ديشاه كا سلطنت فاندان سورستيرشاه ناس برسيم إبه مآبك فیرخاں کے حب نسب وآغا زعمر کا بیان۔شیر شاہ کا فائدان۔شیرخاں کی لاکپن کی ایک حکایت

حنَ خاں کی اولاداور فرید خاں سے اُس کی ناراضی اور فرید کی تعلیمہ فرید کا انتظام باپ کی جاً ا توتیلی ان کی شکایت سے باپ کا فرمیسے نا راض ہونا۔ فرتیرفاں کا باپ کے بزرگون کا چھوٹرنا فرمیلا كَالْكُره مَا: ' 'ورد ولت خال كا يؤكر بونا - سلِّيمان خال عاكم جونن يا س جانا - فريّه خال كا بهارخال پاس ها نامشَرَخان کاجنید برلاس یا س ها نامه اوراییغ پر گنول پرقبهند یا نامشیرَخان کاشنشاه با بر مایرطانا شيرغان كا د و با ره ملطان محمدً پاس جا نا اور مباركا يا كل مالك بهو نا - شيرغان كا مشكر بنكال فينستح پانا. لو قا نیوں اور شیرخاں کے درمیان عداوت مشیرخاں کا لمک بهار پر قبصنہ یا نامے شیرخاں کا بنگا ل کی۔ ہے لڑنااور فیچ یا نا ۔ فلعہ حیار پر شیرخاں کا قبضہ سلطان محمو د کا بہاریں آنا اور شیرخاں کا دغا ہینا۔ چیار کا قلعها ورشيرخان - شيرخان كاخطاب حصرت اللي ركهنا- شيرخان كولي بي فتح فكيركا نزاية بإعة آنا يشيرخا كاحمله بنگال پز قلقهٔ رمهتاس رقبضه- همآیون اورشیرشا ه بچه پیغیام سلام اور شکر کی تیاریان سلطآن عمود کا اتناا در مرنا- با دشاه کے بشکر کا آگے بڑھنا اورشیرشا ہ کا دلچینا۔ شیرشا ہ اورسیف خاں کی ہاتیں اور سیف خان کا ہما یوں کے ہرا ول سے لڑنا۔ شیر شا <mark>ہ کا خزاند اور جلال خا</mark>ں کا مُلانا۔ بنار سواح قَنِع مِنْ اللّٰهِ اللّ قَنِع مِنْ اللّٰهِ اللّ نیرشاه کااپنی قوم کے ، مراسے صلاح ومشورہ ۔ شیرخاں کی فتح ا ورہایوں کی <del>نگست۔ شیر</del>شا ہ کاخ<del>لا</del> ينيزناً سكاله يرفضنه اور لك الوه كيم مما ملات به فانتحانان يوسف فيل كاقتل قطت خاس كالطابئ یں باراجا نا۔ ہمآ یوں اور شیرشاہ کی اطابی اور شیرشاہ کی فتح۔ بہا یوں کا آگرہ سے بھاگنا۔ اور شیرشاہ کا اس طون کے مک پر قبصنہ کرنا۔ بیرآم غاں کا عال ۔ شیرشاہ کا ہا یوں کو ہندومتان سے کالنایشیرثا کی رہانیت اپٹی قوم کے ساتھ ۔ قلعہ رہتا کس کی تعمیر سٹیر خاں کا بڑگال جانا ۔ مالوہ کی فتح س**وس ک**ے۔ موخواکل بمأكنا ينجأعت خان كومندوكا دوباره شيرشاه كادينا سرآئے بين كا قلعه فتح خاں كاگر فتار ہونا اورمتا كا آبا د ہونا۔ رِ آئے بین کا محاصرہ - ما رِ آوا رہے راجہ مال دیوئے اُڑا ئی ۔ قلعہ کا لبخراہ رشیرٹا ہ کی وفات شیرتنا ہ کے ملی انتظاموں اورعاً دیق کا بیان اورا ورحالات ۔ ندیہہ ۔تعییم آو قات یمشیر شا ہ کا جس كے مبب سے سلطان عادل أس كالقب بوء قانون داغ م متقرق كام حقيل ذرك انین ۔ تشکر عَهده دار۔ سو داگروں ومسافروں کی حفاظت۔ بوری خانہ اِفغالوں کے ساتھ سلوک۔ سلطنت اليمثاه بن شرشاه مورايم ساسه ١٥٠٥ شاه کانخت پرمبیمنا را مراسے کی د شاہ کی کدورت بھا پیوں کی خط کتابت و ملاقات بھا گئے کے کے کی تدبیر میں ناکام رہنا بیٹیمہ یا ہ کا چنا رمیں ٹزا نے لئے جاناا درا پنے امیروں کا قتل کرنا پیلیزشا

﴿ ﴾ منطت ﷺ ورأس كا حالم مالوه اورجا لم ملتان سے حد پیچآب كى سركىشى -آگره اور دېل مېرى مُن ا عارات كا بنيايتياه كا بنجاب روانه بو نااورسركشون كالنكسة يا نامستوركي فا ندان مي امرارافنان أك اخترارات مشجاعت خال كالبحاكنا اور بجال بهونا- ببخات مين عظم جمايوں كى جبندروزه فتحيابي اور المرك فراني تشام الم المرام و المرام و المرام و المرام و المرام و المرام و المرام المرام المرام المرام المرام و ﴾ نیآ زیوں کی سرکمٹی کا خاعمۃ - مرزا کا مراں کا اسلام شاہ پاس آنا- ہما یوں کی آمد کی خبر۔ یا دشاہ کی ٹیا شکر أَ اعرات - نرحهُ مهدويه - فرقه مهدية فتيخ على بيء با دَشَاه كي و فات منصا كل اسلام شاه وانتفام طن ذكر فيروزشاه بن سليمشاه ٣٩٩ ذكرسلطنت مخرف وسورستهوربعدلي ١٩٩٧ س مرستاك مُ وَيَنْنَاهُ وَكُي تَحْتُ نَثِينَ ـ تَاتِجَ فَال كَي بِغَاوت قُلَست مِهِيوَل كا عال - إبر آهيم خال كي بغاوت بلطنت كي ی بینان عالت ـ فرقه میں سنگر کا جمع ہوناا ورا<mark>طا بی کا ہوناا و</mark>را بر اہیم کاشکست یانا ۔ قبطآ و راتش زدگی ۔ المتي اورابر الله كى لا الى اورابر إليم كا عامة ومحدَّفان كوريها ورعدلي كى لرا الى- بها يون كا دبل مين بونا از یکا نیر کے مقابلے لئے جاتا اور دہی اوراگرہ دوبارہ لینا مضائل عدلی پیشیرشاہ بن عدلی مندقیا میرانی در کی سلطنت کا فلاصد-ہما یوں ایران میں ۵۰ سے ۲۰۱۱ تک ہ آیوں کا بران ٹیں ہمجوری ما نا۔ امیر سینان - شاہ آیران کے حکم کے موافق ہمایوں کی مرارات ، الا مين - فركن شاء في اسب بنام خرعال شرف الدين اوغلى حاكم خراسان - هرآت مي محمّرنا بمشهد ن أي زيارت- برآم خار كالم يك شاه إبران بإس جين اورأس كي مدارات - بها يول قسنروين ا ا و شاروں کی ملاقات ۔ سا زشیں ہمایوں کے خلاف ۔ با دشا ہوں کا منا- ہمایوں کی تباری قندصار اکے لئے طہاب وہایوں کے معالمات پرربوبو-ہمایوں افغانستان میں ابہے سے امہم تک الله وان كى فوج كى موج دات- ہاتوں كے بھا بيوں كا ذكر - گرمسركى فتح- قلقات كى فتح مقرزاكامل ا كى تيارى اورشا بزاده اكبركا قندها يسه كابل ، ، - فندهارك و يالنا كيان - ترزهار كا محاصيد -

: يَرَامِ غَالَ كَا كُلُ بَنِيجًا - قَنْدَ مَارِ كَهُ ايرا نيول كوحواله كُرنا - مرزاكا مرال كانتنار جها ناء مي عسري كا ا : ريواه جانا ورولاست فندهار كالقيم هونا- مرزا كامران كا قاصد مجيجنا اورغ نين كوبها كناا يرون شَا تَهْزَادِهِ الْكِيرِكُ خُلِينَةِ - الْتِحِيوِلِ اورا مراكا آنا - مزرا كامران كاسنده بِي كُنَّ - بإد كُورَ يات أمزاكا تيد بونا- بهآيون كابدختاب جانا ورياد كارناصر مرزاكا ماراعانا- بهآيون كالشرام است توجك بدختان كر توم بشئت با، بهآیون كی علالت منواج سلطان محدّر شیدی مرزا كا هران كا كر بل رسید اور ہمایوں کا فلعہ ظفرے جینا۔ کا تمراں کا مندھ میں جانا وہاں سے باد شاہ کی علالت سُن کر حینا نبغ نین اور کا بن کالیناا دراس کے ظلم اور جا بوں کا آگے بڑسنا اورا مرا کا اُس کے نشکرسے بھا گنا۔ کا بُن پڑالہ کرے ہا ہوں کا شہ سند کا لینا۔ محاصرہ کا بڑھنا۔ کا مراں کا ایک فا فلہ کا لوٹنا اور اُس کے لئکر کا جدا ہوگا مرزا کا مرں کی وحثیانہ حرکات۔ کا مُراں کا تنگ ہو کُصلح کا پیغیا م بیجیا۔ ہمایوں کا کا بُر پر قبضہ با نا۔ کا مراں کا بدخشاں بھا گئٹا اور یماں سے قرم اوز بک پاس جانا۔ ہمآیوں کا کا بل میں واخل ہو نا اور شہر کا لکواٹا اور کا مراں کے تعاقب میں نشکر ہمینیا اور کا مراب کا بلخ سے فوج لے کرآ ٹا۔ بدخشاں برعرزا کا مراز کا على جاتوں كاكامران سے اللے كے علئ جانا-جاتوں كى ساہ ميں سركشي اورامرا ميں سائيس جاتوں كالشَّكَرْ يِعِ كَرْ نااورها كم برختان كا با دشاه كاطرفدار بيونا- مرزا كامران كى ملا قات - عِاكْيرون كامتَّرركه ا-ن بر مراجعت کنتریت مرزاحیدر کی وضداشت کا آنا۔ مرزا الغ بیگ کا شدید ہونا برائے لیے کہ اس و، تما ن بينخ كى مهم-ايبك كا محاصره اورأس كانعتم بونا- بهايون كا يؤتف -اوْزبكون كا ناً . - با وشابّ لشكريه عن رَبِّه كامران- تهايون كارا وه مراجعت كا- با دشًّا ه كا جارُے ميں رہنا اور مرزا كا مران كا بخشان وقندوزبر على كرنا-اوراس كے حالات ومعالمات - كابل سے بادشاه كاكامران سے لرشف ا کے لئے جاناا ور کابل میں سازشیں۔ با د شاہ کا کوچ اور نشکر کا تفتیر کرنا۔ با د شاہ پر کامراں کا حلہ با دشاہ ك سفار كامستعدمة بهونا - مرز كر و إلى كا بل رقصنها ورا ورعالات - بهما يول كى الا الى كامران كو - كامران ُهُ نُكست با نِا ورعِها كُنا - مرزا كا مِران كي آوار گي اوراس كي كوشڤير سلطنت كے ليخ - بيرآم خابل ا ﴿ إِنْ مَحْمُ خَانَ كَي مِلا قَاتْ - مِرْزَا رُحْرِالٍ كَا تَعَاقبِ- افغانستان كا امن وامان - كامرَال برعبم اليون كَلْ ال كنى مرزآ مندال كاكشة مونا- مرزاكا مرال كي جتير- كا مرال و بها يوس كے مشكر كي اوا ئي- بهآيون ا برزاکامران کی گفتاری مرزا امال کے سزودینے کامیاحتر مرزاکامران کے اندمے ہونے کا في الله الله المات مرزا كا مرار كي - مرزا كا مراس كا مرتبط عالم الدين المرتبط المان المرتبط الله المرتبط المرت

سپاه کابھاگنا۔ قلدُ پ ور- ہما یوں کی حالت کا بدنا۔

ہما یورکا د و با رہ مندوستان کا فتح کر نا اور ہوت ۲۸۸ سے ۲۰۰۵ سے

بیرام خاں کا بادشاہ پر بدگان ہونا۔ بیرام خاں کا ہندوستان کی ہم پین شریک مینا بندوستان کی ہم پین شریک مینا بندوستان کی ہم پین شریک مینا بندوستان کی فتح کا شگون۔ بیرام خاں کا بادشاہ باس آنا اور ہم ہندوستان پر روا نہ ہونا۔ ہندوستان کی فتح کا شگون۔ بیرام خاں کا بادور ہتا س اور نجاب پر قبضہ کرنا۔ ہما یوں کا البور پر قبضہ فتح الم البور پر قبضہ کرنا۔ ہما یوں کا لاہور پر قبضہ فتح الم اللہ بادشاہ فتح الم اللہ بادشاہ بادش

www.pdfbooksfree.pk

بابرنامه ہندُوسٌ نُ بن خاندان بموریہ کی ملطنت جس کوس مين المعاملة عن المان تيموريه كى سلطنت كاحال لكبوتكا اورخ صوصًا أن جبه با د شابونكي فرمان أربي کا ذکر تفصیلا و نبط سے بیان کروٹر گاجنبوں نے دوسوپرس کے عرصہ مک ما برکے حملیت اور ماکنے یہ کی و نات مک ملطنت کی اِن یا نخ با د شاہوں آبر۔ اکبر۔ جمانگیر شاہیجیا <mark>ک اور مگٹ یب</mark> نے مہندوسیان میں حس شان متوکت وسطوت و تحتمت عالت نصفت کے ساتھ سلطنت کی اس کی نظیرا بیٹیا کی تا رہے میں کہیں نہیں ملتی اس خاندان کی سلطنت کی ترقی وتنزّ ل کے زمانہ اُخرتین صدیو ں کے اندروا تع ہوئے ہیں نیا گانے میں برتمین صدیا س محجیب غرب شمار کی جاتی س انسان ایل بورب نے جوا بیٹی عقل ودانش کے جوہر دکھائے میں وہ پہلے تھی نہیں کھائے انہوں نے ایک نئی دنیا (امریکہ) کو شكشف كيا . كيب كدام وي كي راسترت ليني ليد مندوستان كي را وبكال لي س المنكي صرات ودولت کوپڑی ترقی ہوگئی ۔ ترکوں نے قسطنطنیہ کو فتح کرلیا جسسے یونا نی ۔عربی عالمونکا یم نیرب میں میں گیا ،اور قدیم علوم میں ایک جان تازہ پڑگئی۔ جہایہ کی ایجا دا ورتر تی نے ارنی ا وراعلي مين علم كومبيليا ديا- يوري مين مذاق علمي بيداكر ديا - يورب نے نينے مذہب كي عبالاح كى - ما ہم المنتقري كي ولون كي موازنت كالصول قائم كي جسسة زير وستول كي ناحق ستان كا اختيار ررم المال کے ہائے سے محل آبا . ترکول کی فتو مات کوجو قدم بڑیا تی علی جا تی ہیں وک دیا -رصہ رہیں بورپ نے تہ معامل ومعاد کے لیے این ترقی کا بیسامان عظیم بینجایا - مگراس کے

بالعكس كنيبان لين تنزل كاساما ن جمع كيا اورمنين صديون مي يومبوا كه حينكيزها ل وراميتمورب . وغظیم الشان وروپین سلطنیّن قائم کی تعیس و ممکرت مکرشت موکنین و رایک و وسرے کی جا<sup>ق</sup>نی دشمن ا ہوگیئ اور ماہم غالب مغلوب ورفائح ومفتوح ہونے لگیس ۔ پورٹ ایٹیامیں عثما نی ترکو ایکی سلطنت کی کسا دمازاری نشرفع ہوگئی مگرخاندا ن صفویہ ایران نے عواق آذر مایجان۔ فارس خراسا فی غیرہ میرفتوٹ طامل کیں ور اذیک توموں نے تیمور کی اولا د کوسلطنت سے محروم کیا اور ما ورار النہر میں آبنی سلطنت کی قائم کی جوا تبک جلی جاتی تھی ۔ بابراین آبا کی سلطنت سے محروم ہوا۔ اور کا بل قند مار لو فتح كرك أن مبدوستان ميں اپنے خاندان كى سلطنت كاسلسلم ايساجا يا كواس كے خاندان كى شېنشا بى كا قائم مقام برك نام بے تاج وتخت وملك بحصيدا ع نك قائم ريا - آخر صدر ؛ ياب اس کے خاندان کی سلطنت پرزوال آنا شرق ہوا۔ اور انگریزی سلطنت کی عرث ہرا ترتب انساب خاندان بميور حب صاحبقران میرتمورکے فاندان عالی کی ملطنت کا ذکر ہوتو مناسب علوم ہوتا ہوکا س سٹیب نمب کائھی بیا ن کچہ ہو۔اس کوسم ان علی درجہ کی تار<del>خوں سے م</del>نتخب کرکے لکہتے ہیں جن کے نام نامی نیمین طفرنامه مولاً ناشرت لدین بزدی -انسا بالترک ابوالغازی تعال -الانساب مغل روضتًا لصفاجبيب كيسر اكبرنامه بنتخب للباب - خافي خاب تاريخون مين قل يرستي كامذ بهب توك جِلااً مَا بِي مورج خود مِحقَق كُمتر مُوت مِين مُكّرنا قل اكثر موتع مِن - إن ا وبركي تاريخون من مُسوليُ الحديج مگرعبازئیں مختلف میں سم اس نقل کے بعدانساب الترک کا بیان کسی میمہ یں لکہیں گے جس سے معلوم ہوگا کہ زمانہ حال کے محقق اُن کے ماب میں کیا لکتے ہیں۔ بالا تفاق تونیخ مذکور و بالایدکهتی میں کہ حضرت یافت جو حضر می نوح کے فرز مُرست پیدیں کئے يمورك فالدان كاسلسله ملتابى بلادشرق اورتركت ك يرام قاز الشين سيمنسوب موت إثريه أن كوالدالترك كمتيعين ويعض موت أن كوابونخبرتنا ل يكهي لمرحيث قت حضرت نوح كيكشتي جودي برسلامت مجي توسوق الثمانين سے حضرت يا فت بھي إلى وعدال يارمشرق وشمال كورضرت . أ صحيبي طك أن كے نام بر مامزد موا . أن كى نام بر مامزد موا . أب ب سالتا س كى كونى د عادس كولسى سكهاويس ك جائی یا آ اومینهدر سے لگے حضرت نوح نے ایک ساگ اس کو رائس کی خاصیت میندر را کی

م عظم کا لطیفهٔ س برا ضا فه کیا . کو نی کهتا بوکه بیهم آش پر کنده متا . کو نی کهتا ہواس نے اُس پر دم كرديا تقا ـ كونى كهمّا ى كەنقىطسا دەلومول كويە كەكروم نے يا تقا . اينے بېتھر تركول يى بېرت مىن س كوه وجده راش كنظير الل فارس س كوتك يده ورايل عرك س كوجرا لط كتي بين -حضرت یا آفٹ نے ان صرود میں جا کرصح اُنٹینی ختیار کی ۱۰س سنگ کے ذریعہ سے میںند کوجپ چاہتے تھے برسالیتے تھے جب ماندگرراتراً ن کے فرزند بیداموے اورا نفوں نے لیسے شایسترا میں جاری کئے کہ کو نداندیشوں کو بھی ان سے سلی ہوا وروا لا فطرت ملبند ہم توں کو بھی مسترت افزائی ہو اً ن کے گیارہ بیٹے تھے(ا) ترک (۲) جبین دس) سقلاب (۲) منسج جس کومنسک بھی کہتے ہیں وا ۵) لمارى حب كوكيمال مى كمتے ميں (٠) خطج (٧) خرز (٨) روس (٩) سدسان (١٠) غر(١١) يا ج لبهن كتا بول مين صرف أكل بيغ لكيم من سدسان - غزيا بع كو خاج كر دما ، -حضرت یا فٹ کے مبیوں میں ستھے بڑا ہیٹا ترک تھا ترک لوگ اس کو یا فٹ او فلان کہتے ہیں ( تر کی زبان میں وعلن کے معنی بیٹے کے ہیں ) وہ <mark>سب اپنے بھا</mark> یُوں میں زیا دہ ہوشیاروکا گزا ورعیت برورتھا باب کے بعدو 'ہن اس کا جاشین موا اس نے مردی ومرد نگی و مطلوم برسی کی داددی ۔ساسے ملک میں سیرکرے این اقامت کے لیے ایک جگدمقرر کی جس کوسیلول یاسلیکا ترک کہتے میں یہاں کی سردی خوٹر نگوارا ورگرمی عافیت بخش ورمزعزار دلکش ورآب واں کے چٹے جاری ہے ۔ اس کے یہ اخترامات تھے ۔چوبے گیا ہے گھر کا بنا ما اور حیمہ وخرگا ہ کا تیا رنا بہائم اور سباع کے پوست ، بیننے کا اباس سلوانا۔ ہی کے زمانہ میں کھانے میں تمک<sup>ی</sup> النے کی سم یوں جاری ہونی کہ ایک ن اس کا بٹیا قودک طعام کھا تا تقا کہ لقہ اس کے ہا تھ ہے گرٹرا زمین شور کتی لقه نمکین ہوگیا اُس نے اسٹار جوائے کھایا تو اس کوزیا دہ مزہ دارمعلوم ہوا سطرے طعام میں نمک ڈالنے کی ہم جاری ہوئی ۔ یہ ایس اُس نے جاری کی اکہ بیٹے کو باپ کے مال میں کے سواٹمٹیر کے میراٹ میں کچہا وررد ملے اور باقی تمام مال مبٹی کو دیا جائے ۔ ترک کے بہترین فرزندان میں النجہ خال تھا جب ترک کا بھا مذعمر پُر تہوا تو بزرگو کے مشورہ ئے اس کو تخت سلطنت برسٹھایا النجر مصرد دور بین کو اپنا بیشوا بنایا اور اپنا زمانہ مالت ستری میں گزارا - جب بزام ہوا تو عرابت اختیار کی -

باپ کی نوزلت کے بعد دیپ باتو ٹی باپ کے اشارہ سے فرماں روام واڑ ویرے کے معنیٰ بخت وجا و کے اور تو ٹی کے معنی بزرگ کے ہیں۔ اس كافررندرشيدگيوك خال محا . باني مرت وقت سربرخاني أي كوهنايت كيا وه لطنت کی قدرجا نتا تھا اس کے حق ا دا کرنے میں ہتمام خوب کیا ۔ النجه خاں اس کا بیٹا تھا آخر غرمیں س کو ولیعبد کیا اس نے دا دود ش یے ندازہ کی اور اس کے زمانہ میں ترک صاحب بغمت وٹروت ہو گئے اور دنیامیں لیسے مست ہوئے کے عقل کی را ہسے غافل ہوئے جب س طرح ایک مدت گزری تواس کے دوبیٹے توام ہدا ہوئے جن میں سے ایک کا نام مغل ور دوسرے کا نام ما آبار رکھ مغل ال میں نگ ول تھاجس کے معنی فرما ندہ وسادہ دل کے ہیں جُبت دونوں کار دال ورہمجید دار ہوئے تواس نے اپنے ماک کے دوجھتے گئے! کانصف مغل خال کوا ورد وسلر نصف تا تارخال کوملا جربیم رنزگوار اُنکااس نیاسے رخصت ہوا تو پیرد ولو بھائی ایس میں موافقت کرے لیے اپنے ملک میں مطنت کرنے لگئے خانڈ ن تیمور کو کو تعلق مازا راور اُسکے اور شعبوں سے نہیں براس لیے اُس کا حا<mark>ل ہم کوینڈیں لکتنے او</mark>ر تعل وراس کے فرزندوں کے احول كى متبرح لكنته ميل مراد مغول بميينه مرا پيا د ايخسنسارُ نسب كومحفوظ ريكت تنه اورايي اولادكو اُسے سکھا تے تھے ورد فاترا ورا واق میں گئے گئا بت میں لاتے تھے ہی سبت ہم دیکھتے میں کہ اُنگے انساب کی کتابیں بہت سی بیں اوراُ ن کے بیٹے بیٹے کا جواہ وہ لڑ کا بیویا لڑکی نام لکھا ہے بیغل خاب دانا فرما نرواتھا. اس نے لینے ملک میں عیت کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ رعاما تھے دہل اس کی بندگی ورضاجو ٹی کے طالب ہو گئے اوراس کی ایمی خدمتیں کرنے لگے بنعل کے شعبے نو نفر تھے جنہوں نے سلطنت کی ول اُن میں مقل خال وراَ خرایل خاں تھا۔ یہ نوشعباً سیلے ہُم اُے تھے کمغل نوکے عدد کوکل نتیا، کی تعدا دکے لیے مبارک ور فرخندہ سمجتے تھے مغل خاں کے چار بدیا تھے قرا خا أ ذرخان - كرخاب . اوزخاب سب بھایُوں میں فراخا ں عمرہیں بڑا تھاا ورجہا نداری کے شغل میں بمتاز تھا ہا کے مر نیکے ابعدوہی اورنگ فرما نروائی پرمبٹی اور قراقورم میں جو دوپیاٹر وں اور تارق و کرتا ان کے درمیان فاقع تنا اس نے رہنے کے واسطے بیلاق اور قشلاق مقرر کیا گٹلات اُ لیا گرم مکانوں کو کہتے ہیں

0

بن س ردى مين من وبيلات ن سردمكانون كوكتيم من جن مين كد كرمي مين مين -تراغاں *کا فرزندگرا ی آغوز نبال تھا وہ قراغا*ں کی فرمانر وائی گئے زما نہمیں خاتو ن بزرک<sup>ھے</sup> پیدا ہوئتا ۔ تاریخوں میں فسا نہ گزاروں نے جواس کے نام رکھے اور خدا پرستی کی راہ جانے کے نسا لیع ہیں اُن کی نسبت ابوافضل لکہتا ہے کہ خردا نصاف گڑیں ان کے قبول کرنے میں قبال نہیں کرتی ۔ مگراس میں تنک بنیں کہ وہ خرد دوست خدایرست معدلت گستر کھا۔اس نے ایسے نیک ورست اسّتہ قوانین مقرکے کرمن سے اختلا فات خلائق کا انتظام والتیام ہوااس کو ملوک ترک میں ایساسمجہنا جا ہئے جیسا کہ ملوک عمر میں جہنے ید کو وہ اپنی فرستگ ٹے رست وہمت ملبند وتجت ارحمند وسنجاعت فاتى سے ملك برا في توران روم ومصروشام وافرىخ كوكنے حيطة تصر میں لایاا وراکٹر خلقت اُس کے سایہ عاطفت میں اَ کی اوراس نے ترکوں کے لقب کسی نرکسی مناسبت کے سبب سے رکھے ہیں کہ وہ ایمانے بات زدخلائق ہیں مثل اینوز ۔ قالقلی یا قائعلی قیجا ق ۔ نوارلیغ خطح وغیرہ الینوز کے معنی پیوسٹ ما م<mark>ک دگر عبد بس</mark>ین کے ہیں ۔ مذہبی فسادول میں جو ترک اس کے ساتھ رہے اُن کا یہ نائم کھا قافقلی یا قائعلی گردوں رچیکڑے ، کو کہتے ہیں لڑا تی میں جن ترکوں نے لوٹ کے مال لیجائے کے لیے ای مقل سے گردوں رحیکواں ایجا د کیا تھا گا نام قانعلی رکھا۔ ایک نمکست میں زن حاملہ حس کا خا وند مارا گیا تھا کہو کھلے درخت میں جاکر چھیمی اس كربيغ ہے جواولاد ہوئی اس كالقب قبيجا ق ركھا قبق كے معنیٰ كھو كھلے درخت كے ہيں ۔ ایک لڑا بئ میں کجمہ ترک برن کے سبب سے آغوز خاں سے پیچے رہ گئے تھے اُن کا نام فارلیق طح جس کے معنی صاف برت کے میں۔ ایک کشرکشی میں ایک غورت کے بچہ بیدا ہوا مگر کھا نا نه طنے سے ماں کے دودہ نہ تھا صحابیں ایک شغال نے تدر دکو مکڑا اس کوجیٹا کرکیا گے س کے عورت کو کھلاہے تواہی کی حیاتیوں میں دو دہ اُترا ۔ جب اُغوز خاں کواس کی خبر ہو ٹی تواس نے کہا کہ بیعورت ہما ہے ساتھ رہی ۔ اس کی اولاد کا نا مرضع پر کھاجی کے معنی ہیں اے زن بمان تلج کو فلج کئی لکتے ہیں ۔ اُغوز خاں کے جہد ملط بھے جن کے نام بھی میں ۔ کن خاں ۔ اُ ٹی خاں ۔ یولد وز خاں ۔ لوک خان ۔ طاق خاں تِنگینرخاں ۔ اَغوز ٰخال کی اولادا واُحفاد کی توالدوْتناسل سے

ا مغلوں کے پیونیس شعبے ہوگئے بعض اُن میں لانٹ ما وراد النہروخراسا ن میں توطن ہومے وہاں کی آجیا ا کے انتشاہے اورشیت بزوی ہے اُن کی اولاد کے چہرہ اور بسٹرہ کی ترکیب بدل کئی ان کو لوگ ترک ان بنی ترکواں کی ما تند کہنے لگے ۔ میر بھی منقول بو کہ ترکمان ایک علیحدہ قوم ہو کہ وہ ترکو ں ے نسبت قرابت نہیں کتی اور طفر نامہ کے مقدمہ کا سیاق کلام اس پردلالت کرتا ہو کہ ترکما آج ہ قوم کا جومنسک بن یا فٹ کینسل سے بیدا ہوئی ہوا س نے ترک بن یا فٹ اورغزین منسلک کے محار بہ کے تصبیہ کے اخرمیں لکہا ہم کہ اس روزے کے مبنو بن غزام س لڑا ٹی میں قتل ہوا تر کما نوں اور تركون من كينه ما في جلاأمًا مح. والعلم عندالله-یہ تنی ایک بقل کر کرجنے بخوز لٰھاں نے ملکت ایران توڑن سے فراغت یا ٹی اور نبی پوت صلی میں پھراً یا تواس نے ایک بزم خسروا نہ اور ثبن یا دشایا نہ ترتیب یا اورا یک حرکا 'وزر کینی ' بر انصب کیها اوراس جنن میں تمام بزرگوں اور شراف واعیان وامرا، وسرداروں کوبلایا اور ام ن برتنول میں جواں نے ایجا دکئے منے کھا نا کھلا یا بہی محفل میں سیاج کو دست ارست جس کو ترکی مِن برالغا رورع ني مي ميند كتيم من ايغين برا معيونكا ورمية جب كوتر كاس جرالغا را ورع في ميرو كته بيت والمعربية والكومنايت كيها نستة من ترب مبيونكولوزوق كالورتين جيوطي مبينونكو باجوق كالقب يا وليعمد ا وربا دشامی بڑے بیٹونکے لیے اور کی ولا دے واسطے مقرر کی وروکا لت سلطنت چیو کے بیٹونکے لیے وروجہ لقبوں کی میربیان کی جاتی بوکدایک فعد آغوزخاں کے بیٹے شکار کیلنے گئے تھے ایک کماین اور تین تیرزریں اُن کو ہا تھ لگے وہ اُن کو باپ کے روبرولائے باپ نے بین بڑے مبیٹوں کو ا

لقبوں کی پیربیان کی جاتی ہو کہ ایک فعہ آغوز خاں کے بیٹے شکار کہیلنے گئے تھے ایک کمیاین اور تین تیر زریں اُن کوہا تھ لگے وہ اُن کو باپ کے روبرولائے باپ نے بین بڑے بیٹوں کو کمان دی اوراہنوں نے اس کوئٹین حصوں تیں قیسیم کیا اوراکس میں اُن کو بانٹ لیا اس لیے اُن کا لقب بوزوق در کمان ہوا اور تیر تین جیوٹے بیٹوں کو دئے اس لیے اُن کا لقب باجوق دیتر میں داری ترکی کے کرنے کے دور تیر تین کی در کریں میں اُن کی دیتر کی دیا دوراکس میں اُن کا لقب باجوق

دیتر ، ہوا۔ اور ترکوں کے نز دیک بوزوق رکمان ، کا درجہ باجوق دئیر ، ہے زیادہ ہوتا ، ک اوراش کی وجہ بھریج کہ کمان بادشاہ کا حکم رکہتی ہج اور تیراملجی کا ک

چوتیرایلی اُٹر کماں بادست ہ اُ بود ایکی از شاہ کمتر بر راہ غوز خاں نے لینے فرزندان ارجمندا ورا مرارا خلاص اندلیش اور کل ملازموں پر نوا

آغوز خاں نے لینے فرزندان ارجمندا ورا مرارا خلاص اندلیش اور کل ملازموں پر نوازشہا شا ہانہ کیس! ور خصیحتیں اور وسیتیں فرمائیں جو ثبات دولت کی طرفِ رسنموں تیں اور آئیوں خرا

کیے کدان پراس کی ولاد بشتما در میثت جلے مہتر برس سلطنت کرکے اُس نے دنیا کو و داع کیا۔ وصبت کے موافق ہاپ کا جانٹن کن خاں ہوا - ازغوخان زیراو قبل خواجہ کی تدابیر صائب کے موافق فرماندہی کی کام روائی مشرفع کی ان جید مجائیو ں میں سے ہزا کیکے جاربلیے تحے اس لیے کن خاں کے چوبیس بہتنے متعے ان میں سے ہرا مک کے ساتھ ایسانیک اُس نے سلوک کیا کہوہ گرودارسلطنت میں ایک وسرے کے مرو گارتھے ۔ستربرس سلطنت کی ۔ آئی خال کوانیا ولیعہ پر تقرر کرکے وہ جل بسیا دکن ترکی زبان میں آفتاب کواورا ٹی ماہتا ب کو کہتے ہیں) یہ با جینج ا كَنِي خَانِدان كَ أَفْتَابِ مَاسِمًا بِ مِنْ مِ اً أَيْ خَالِ لِنِهِ بِدِرِبْرُ وَارِكَ أَبِينَ بِرِعِلِاا ورخوشْ خوني كے ساتھ عدالت كى اور دانش كے ساتھ کردارنیک کیے۔ اً فی خاں کے مرنے کے بعد بلد وزخا ل کس کا خاشین ہوجہانڈری وردادگشتری میں بایولیند ر كهتا تصاليك عهد مين تعلوستان كي خلائق مرفدا كال يوكني (بلدورتر كي زمان مي ستاره كو كيتي بي) منگلی نیاں باپ کا دوست دار میں تھا اِس کے بعد تخت بِرَمبنیا ا اپنے باپ داداکے طائفونگو رینی حکومت میں برتا اور سرٹرواس میں تجا وزروانہ رکھا اور عنایت بزداں ہے اورا پڑ دنتناسوں کی ستائش سے وہ متاز ہوا۔ باپ کی وفات نے بعد تنگیز فال مورسلطنت کانتظم موا اور نولتان پی مسال کے۔ رتپلج رکھا اس کا بڑا بیٹیااملخاں تھا۔ ہا ہائے اپنی بیری اور تا توانی کے زمانہ میں سلطنت کی ایج عنان ہی کے ماتھ میں یدی عنی اور خودایا م کثرت کی عذر خواہی کے لیے گوٹ کے صدت میں بیٹھا۔ ( ننگنرسیل کشتی کو کہتے ہیں ) إمل خاب جب مريرارا مواتواس نے وہ ائين اختيار كے كرمس سے عالم صورى كا أسطام ہوا ور ملک معنوی کی مرا عات ہوا وربراگندہ د ک فراہم ہوں مگراس پریہ بلاغطیم نازل ہونی ترکیبا اور ما وراء النهرير تورين فريدوں نے ستيلا پايا اور سونج خاب ملک تا تا را ورا نيور کے ساتھ تفا انج کرکے اللہ خلاب سامان میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ تا تا را ورا نيور کے ساتھ تفا انج كركے ايل خاں سے لڑا امليغان مغلوں كے سائة حسن معاشرت كھتا تھا اس ليے وہ دل وجات ا اس کی طرف سے ارسے اور بہت سے ترکوب اور ایغوروں اور تا ماریوں کو انہوں نے قتل کیا ۔

ا تنار جنگ میں توزووتا تارسا ہنے سے ہمط گئے ۔ مکروحیا ہے روما ویازی کرکے بچاگ بھلے اور کویتوژی دورجاکرا ک نشیب میں اُ ترگئے اور اِخرشب میں ناگہا راشکرایل خال پرشبنون مارا اوراسی کوسٹسٹن ہے ایل خال کے آدمیوں کی شش کی کہ سوا ان جاراً دمیوں کے کو ٹی اُس لے لشکرمیں ندہ باقی نریا ۔ایک س کا فرزند دل نشیں تبان دوسراس کا بسرخال تکورا وردواُ ن كى حريين يا تى رس مشكل تماكه كو كى أندى زنده سلامت بهتا مگران چاراً دميوك نے لينے تيسُ مردوں میں ملاکر نیماں کردیا تھا اس لیے زندہ رہی۔ جب رات ہوئی تو پیر جاروں آ دمی پہاڑی كُنُ اوراسٌ مَى كُمَا يُمُولُ ورَمْنَك را بول سے بڑی محنت فستقت اُ تھا كرا يک مزعز ارس پہنچ جس من خونسگواز حقیما ورمزه و دارمیوے نظرائ اس مقام کوغنیمت سمجمکر میں قامت کی ترک، ا س جگه کو ارکنه فون تعین د کرسند) کتے ہیں۔ یہ بولناک واقعہ آغوز خاں کے مرنے سے بنرارسال بعد وقوع مين آيا - اس سرزمين مين قيان ليني عمرامهو بسميت بسركرتا تها - اولا و کی کٹرت ہوئی اور قبایل بیدا ہوئے <mark>۔ قیان کی اولائ</mark> کا نام قیات تھا۔ قیان کے معنی خلو<sup>ل</sup> کی زبان سے بی توی کے میں کہ پیاڑ برسے نیچے رواں ہونی بر قیبان کو بھر نام رہیب کما ل ا متبحا عث یج، ملائقا . قیبات جمع قیبا ن ہی اور مکور کی اولا دکو درگئیں کہتے تھے یہ قیبا ن کی ولاد دومیزاربرس کارکنهٔ قومون میں بڑی رہی اس ما نہ کا حال کھیڈ ہیں علوم ہوا ۔ اس زمانہ میں نوستت وخواند کی رسم نہ تھی کہ کو نی تائخ ہوتی تخییناً د و ہنرارسال گزرنے کے بعد نوشیروال کے آخر عمد میں قیات اور درلکیں جب باہر آئے کدار کنہ نو سیس اس کے آما در سے کی گنجا کشن نری جب اُنہوں نے بہاں ہے بیکنے کا ارادہ کیا توا بن کی راہ کو ایک بیارٹے جس میں معدالی بن تھی روگ رکھا تھا۔ عاقلوں نے سوچ کرما رہ مشکے کی کھا لوں کی دیموکنیاں بنامئیں اورکوملو<sup>ں</sup> ا وربکرایوں ہے آگ روشن کی ہوائے آگ کو بھڑ کا یا اور آگ نے کو و اسٹی کویا نی کی طرح تجایا ا وراس سے گذرنے کی راہ کل آئی پھراس نے ملک نا اروغیرہ کو بزور شمشیر لے لیا۔ اورسربر کا مرانی وجهآنبانی پرتیکن موے اس ماند کے تخیر کیش درست اندلش جار مبزارسال کاتخیننه کرتے مئ*یں کہ حی*ں ہی ابٹھائیس نسلیں اُن کی مہومئی ورم**نرار** سال پیچھے اور گذہبے کہ حین پیں اُن کی بحبیں نسلیں ہوئیں ۔ زمانہ حال کے تحیینہ سازاں درست اندتیش کے نز د ک

مرزمان منكلي توليعه ويلذوزخال وجو مكيته بهمادر

یہ د ونوں تخیفنہ بالکل علطیمیں ۔ یورپ کے مورخ اوبر کے بیا نات کو ایک فسا نہ جانتے ہیں تأریخ کے یا یہ مغلوں کی سنرمین مشرق میں کا ورآبادی سے ہمت ور کواٹس کا دورانیا بڑا ہو کہ سات اسط مہینے میں س کے گردسفر ہوتا ہے۔ اُس کی صدود میرمین، سرحد منتر فی اس کی سرحد خطا تک ی ۔ غربی سرحدزمین ایغورتک بنتما کی سرحاس کی قرغز وسیگاری سے ٹلی مُرو نئ ہر اوجنو بی سرحداس کی تبتّ ہے متصل ہی بنعلوں کی خورمشس گوشت نسکار . پوشش اُ ن کی پوست بہا کم وسباع ۔ قیمان کینس سے تیمور تاش ہروہ سروری فرماند ہی میں سرملبند ہوا اوراس کا بڑا بیٹیائٹکی خواجہ تاج دولت سے سرا فراز موا اورسندریا ست عدالت پرمبیطا - اس کا بڑا بیٹیا یلدوزخا ں ہو کہ وہ قیات ا ور درلگیں کے بحل آئے کے بعد مارت وسرداری سے سرا فراز ہوا قیمان کے بعیداُن کے فرزند بظناً ا بدیطبن<sup>ا</sup>رکنہ قون میں سروری قبایل رکھتے تھے ۔ بلدوز خا<mark>ں</mark> کے رفتہ رفتہ نصیبے نے اسی ماری کی کہ لهٔ ولوین غل کواً با دکیرا ا وروا لانشکو ه فرما نروا<mark>یموا! ورمغلوں کے نز د</mark>یک<sup>ی می</sup>تخص رست نسبهٔ ورخانی ے لیے شائستہ بوکہ وہ لینے نسب کو ملیہ وزخال ایک پنجائے۔ ملیہ وزخال کا **سیتر شید** حو مُنینہ ہما در بچ وہ ہاہے مرنکے لورخت سلطنت برکامیا ب ہوا بنغلوں کی پیرعادت برکہ وہ اس موسم میں سبیجیع ہوتے ہیں جس س کوہ ارکنہ قون کو آگ لگا کرقیات و دلگیں نکلے تھے تمام اً لاتے ہن گرو ل کے اور د ہوکنیا لُ اگ کوسلے جمع کرتے ہیں ا ورا من سرد کو گرم کرتے ہیں وربیجرگرم کو سر د کرکے کوشتے ہیں ورات کوعیش<sup>و</sup> ط وخرامي مين شنول موتے ميں اوراس موسم كو ليفي ليے إرم جانتے ميں -النقوا كا قصد دنیا کے عجیب تصور میں سے واور دنیامیں اتباک س کے بقین کرنے والے ہ جیتے ہیں النقواجوبکتہ ہیا در کی ختر ّ قدسیٰ ختر تحقّ قوم اس کی قیات نسل برلاس بخی خردی ہے بزرگ أكل س كحين صورت و سيرت ميل فزائيش من فطرت عالى وممت الامين بيمًا نهروز كارمو تي -وست دشمن خولیش وبریگانے اس کوبزرگ منش خر دیر ورخاریست سمجتے سے ۔انوارخد شناسی میں کے چبرہ سے منودار تھے۔ جب و بالغ ہو ٹی تولینے چیا کے بیٹے سے جو منعلتیا ل کافر ما نرواتھا بیا ہی کئی اوراس سے دومیٹے نبیدا ہوئ ایک ملکدی دوسرا یک جدی ۔حیب خا وندمر گیاتو وہ بٹیلر کی بروکشس والوس کی سروری وسر بر ارا نی میں متوجہوئی -

العموا

ایک ات بھ نور پرور دالہی خواب احت میں تھی کہ ناگا ہ سے تاریک خرگاہ گھریں ایک انور روشن ہواا ور پر نوراس کے دہن و کام کی رہے اندرگیا اور وہ حاملہ ہونی اور حب ضع حل ہواتو رست ارول ورغیان سلطنت نے تعریط عن اس برشروع کی ۔ النقوانے تمام اکا برغل کو جمع کے کے کہاکہ عالم الغیب میرے حال سے آگا ہ ہوا ورمیری عصرت عفت برگوا ہے بیمرلینے حال سے مطلع کیااورکہالیس کو شک ہو وہ جند روزمیرے خرگا ہیں ہو تاکہا س اقعہ کا حال س پرروشن ہو جائے چندا شرا ف اس کے ترگا ہیں گئے اہنوں نے دیکہا کہ ترگا ہ کے روزن میں ہے نورا ندرا تا ہوا ورمجم با ہر جاتا ہے۔ ببعدازال لنقوا کا سے کہنا سب پرروشن ہوگیا اورکسی کو اس کی عصمت وطہارت میں جود باتی منبیل ہا جب خل کے دن یو نے ہوئے تو تین بیٹے پیدا ہوئ امک بو قوت فقی یا یا تو افضی تھا النام قوم تنفين اس سے بيدا موئى إ وسلريوسف شامى تقاجي عُيلدسالجيوت منشعب مبوا يسوم بورنجير قاأن حب كي اولا د كوينرون كيتے ہيں - يعني از نوپديد آمده ان كوا قوام غل ميں بزرگ تر بورنجيرة فالآن جدبنم حنيكينرخا ف قراجار نويال كااورجدجار دسم حضرت صاحبقوان ميترموركا بج ُجب نَّمِيز کونِمَنِيَا نُوتُوران زمِين کی سر رسلطنت کوزنيت دی ترک وتا مّار وَعَيره جوبط**ري ملوک طوا<sup>ت</sup>** زندگی بسرکرتے سے دل وجان سے اس کی ضدمت کے لیے کمربتہ ہوئے۔ اس نے اپنی تدابیر کی وت ت بریشانی روزگارکود ورکیا عدالت احسان کی داودی اورضلقت کوایک مانه دراز تک آینی مردانگی اور فرزانگی سے ارائش واکسائش مینیائی جب تن سے جان جدامونی تو اس کے دوسیلے بوقا توقيا با في تح -ا س کا بڑا ہیٹا ہوتا خاں تھیا وصیت کے موفق باپ کا جانشین ہوا ،ا ورسند یا دشا ہی کو عدل ودادے آراستہ کیا جہانداری اورکیتی ستانی کے تواعداختراع کرکے ویہ وریل شاہی نیا یانہ پرستوا کے ساتھ اس طح زیبت بسر کی کہ خواص عام کُتے خوشو قت ہوے ۔ اس کا بسر شید دوئین خاں تھا۔ اس کواپنی زندگی میں لیعبد کر دیا تھا۔ بعد باکے مرنے کے وہ با دنتا ہ ہوا۔ لوزم دارائی اور ملک فزائی میں کوسٹنس کی ۔اس کے نوبیٹے تھے وہ جلدمرگیا اسکی

. نیوی کا نام منولون تضا اورعقل تدبیرس مکتالتی - وه لینے لؤکو ں کوایک گوشد میں لیجاکراُن کی سبت

میں شنول ہوئی۔ درلگیں کی قوم میں سے فرقہ جلائر نے منولون اوراس کے آٹھ بیٹوں کو فقل کرڈ الا نواں بیٹیا قائدوخاں تھا وہ لینے جِیا کی میٹی سے بیا ہ کرنے کے لیئے ماجین گیا ہوا تھا ۔ اس لیے وہ کے گیا اہل ماہین کے اس کی اسی مدد کی کہ جلائر انی نا دانی کےمعترف ہوے اور سنٹر آ دمیوں کو جومنولو تا اورا س کئے میٹوں کے قتل میں مثیر مک تھے اُپ کوا وراُن کے ابل وعیال کو ماندہ کرانہو ںنے قابدُوا پاس بہجدیا . تا مُدوخال نے اُن کی بیٹانیوں پر داغ بند گی لگا کرچپوڑ دیا ا ورایک زمانه دراز تک اُ ن کی اولا د کو بندگی میں کھا۔ ما چین کی مددسے کچیہ مدت کے بعد قائدو خاں سر پرسلطنت پرمیٹیا۔ خلقت کی اُیاد آئی میں سعی کی نصبے بیبائے اوربہت کچرخیل وشیع ہے کیا گواس کی لڑا ٹیا ں جلائرے ہو تی رمیں مگراس کی سلطنت تتقل بوڭئ جب مركبا تومتين بينځ جبوژگيا - بڑا بيٹا بالبنغرضا برتقا ، وه كار واني اور رعيّت كي سربراہی میں اورسیابی نے میں لیگانے تھا ۔ باپ کی وصیت کے موافق فرماں دہ ہوا۔ تومنہ خا ا اس کا بڑا ہیٹا تھا یا یہ کے مرتے کے وقت ماک ور دول<mark>ت اسی کے</mark> ہیم دکر گیا تھا بسلطنت کو فروغ اس سے ہوامردانگی خردمندی بزرگ منشی بربا دباری اس کے زمانہ کورونی دیتی تقیس اسنے اینے ملک مے رٹنی پرمملکت مغلستا ک ترکستا ن کو ہنی تدہیر ونتمشیر کے زورسے زیادہ کیا۔ ترکستا ن میں کو ٹیاس کی براترمیت وظمت بنین کهتا تھا ۔اس کی دو بیویال تھیں ایک سے سائت لڑکے پیدا ہوے۔ وردوسری سے دوتوام جن میں سے ایک کا فام قبل اور دوسرے کا فام قابولی تنا کاچو کی بہا در حضرت صاحبقرا ک کا محرث ہے گھا اس کے خوا ب وراُن کی تعبیر سے کھی زمانہ کرشٹ کے عجب عثقا دات دکھا تی میں .ایک رات اس نے خواب میں دیکھا فنل خان کی جیب دگریہ ا سے ایک ستارہ درخشا ن کلاا وراسما ن برجا کرتا ریک ہوگیا ۔ ورہبی حال تین د فعہ بار ہارہوا۔ چوگی د فعه متاره نهایت روش اس کے گریباں سے شکلا کہ اس سے تمام اَ فاق نورا نی ہو گی اور اس نے لینے پر توسے جند سٹاروں کوروشن کر دیاجن میں سے ہرا مک نے ایک ناحیہ کومنور کیااؤ جبہے ہ کوکب نورا نی نا پدید ہوگیا تو بھی اطراف ہیا ں پہلے سے روش کی جب س خواب سے بیار ہوا توا سے بینی خواب کی تعبیر میں لینے طائرا تدلینتہ کو پر واز ہے رہا تھا کہ بھرسوگیا اور خواب میں یہ میلها کاس کے گزیبا ن سے سات دفعہ ایک شارہ روشن تکلا ا ورغروب ہوگیا ۔اورآ ہٹوین فعلمیک

بڑا شار ہ طلوع ہوا اُس کی روشنی سانے جہان میں ہیل گئی اور پیراس سے اور ستارے بحلے جن میں سے سراک نے ایک گوشتہ عالی کوروشن کیا جب بھ سارہ غروب ہو گیا تب عالم میں میں روشنی تھی اورستا ہے بھی ویسے ہی روستان تھے .صبیح کواس اقعہ کی صورت کو تا جو لی بہا درنے اپنے پدر بزرگوار تومنه خال کے روبروبیان کیا ۔ باپ نے ان خوابوں کی پرتعبیر دی کر قبلنخان سے تین شَا ہِزا دے تخت خانی پربیٹییں گے اور مماکت میں حاکم ہوں گے ۔ چوکتی و فعہ ایسا ہوگا کہ اُنکے بعدالک یا دشناه کا ظہور بہو گا کہ وہ عالم کے اکثر حصہ کو اپنے تخت و تصرف میں لا سے گا اوراس کے فرزند بیدا ہو لگے جن میں سے سرا ک ایک ناحیہ میں حکومت کرنگا اور قاجو لی کے سات فرزند دولتمند بیدا ہوں گے کہا فسر مبنیوائی اورتاج فرمانروائی اُن کے سر سریہ کو کا اور اسٹویں دفعہ ایکے زند بیدا ہو گاکہ جہانگیری کر بھا اوران عالم بیسری وسروری کر بھا اوراس کے فرز زر سدا ہوں گے جنُ میں سے میرا یک ایک جا نب میں حاکم اور ایک علات کا والی موگا ۔ جب تو منہ خاں خوا ب کی تعبیہ سے فاغ بہوا تواس کے فرمانے کے م<mark>وافق ایس می</mark>ں پیچہدو بیمان ہوا کہ قبل نیا ں کو سرم خانې مسلم ميوا ور قاچو لي سيد سالاروصف <mark>آراوتيغ زن مداركل</mark> ميرا ورئيم بات محي قراريا گئي كدلطينًا ىعدىطينُّال ين كے فورنداس طريقه پرمسلوك ميں اوراس كومنطور ك<mark>مين و رخط ايغوى ميں ايك عبيد نام</mark>ع اس با بنین قلمی ہوا اور دونوں بھا بیوں نے اس پر مہر کردیں اور تومند خا ں کے اَل تمغار کو جب تومندخا ل كاستاره حيبات مغرف تا تتامين غروب بهوا توقبل خال تخت نومًا نركو في كلٍ متھکن ہوا اور قاچولی بہا دعہد نامہ کے موا فق مها مسلطنت کے انتظام کامتصدی ہوا جب قبل ط نے دار اُلفتن سبی سے دارالا مان یہی میں خرام کی تواس کے جہر مبٹوں میں سے قو بلہ خاں جو تاج و تخت کے لاکن تھا خان ہوا اور قاچو لی بہا در این نصب الاسید سالاری میں شغول ہا ۔ اسکولینے ا یان کایاس تقاا وروه فرزانگی ورمردانگی کی مردے کارگا ه ملک دولت کا سارنجا م کرتا تھا اوراس مَهربان كَيْنِيت كُرِي عَصِ حِعْقل حَلُر دا في اورِنبِع كشورستا في ركبتا تحالينے بها في كا انتقام التا ني لها عاكم خطاسے ليا اوجنگها دبزرگ لوكرلشكرخطا كوسكسينظيم وي اس سرگذشت كاجل بيان بدي كه .: ﴿ خطاك فرما نروا بمبيشارُ س طبقه والانشكوه ہے دغد عدمین جتے سے اور بمبشّیہ سلسلہ دوستی کے محرک بمو

اینا زمانه گزارتے تھے ۔جبخطا کی ڈرائی البّان خا ں کو ملی تو وہ قبلخاں کی شجاعت و تد سرے مرسا رہتا تھا اس نے لینے ایلج کاروا ں پیجاراساس موافقت کواکستحکم کر اما تھا کہ قبلخا ں تنے خطایں آنے کی استدعا کی قبل خاں کو ملک علی دار وگیر کو قاچو لی بها در کوسیر دکر کے اپنی خلقی استی در تی لےسبب ﷺ خطامیں گیا اور بہا ک لیذر حجبتیں ہیں اور بعیش فوعشرت کے اپنے پورت کی جا سنتی جہ ہوا بیض ننگ حوصدا ورفووہا پیا عیا ن دولت نے ناشا بستہ پائیں کیکرالیّا ں خاں کامزاج متغیر کردیا ہ وہ قبل خاں کے وواع کرنے سے بیٹیمان ہوا ۔اوراً دمی ہیچکراس کوطلب کیں ۔الیّا خاں کی ناراتی و قبلیٰ ن سمجیہ گیا اس کوجوا بہیجا کہ میں نے مبارک ساعث میں سفونشروع کیا ہجا می لیے میں ہم ہ منا سبنیں جانتا ۔ تیان خط اس جواب رابسا جوش میں اَ ما کیا س نے ایک کشک<sub>ر</sub> روانہ کی کم جس طے بن پڑے قبل خاں کوا اٹانے آئے قبل خاں نے اپنے ایک وست کے گھرمیں جس کا <sup>\*</sup>نا م سابجو تی تقالشکرخطاکے سردارکواُ مّا را اور کہا کہ میں اولٹا حلیمًا ہوں . سابجو تی نے جبکے سے اُس ۔ لَبِدِما كَهِمعا ودت مِن صلحت نہيں برميرے ياس امك ڳو<mark>ڙا تيز گر داور دورر و ب</mark>رجس کی گردکو تی مبین ع سکتا میں وقت یہ ہو کہ آیاس کیوٹے پرسوار ہو کراس مخاطرہ سے یا ہر بھل جائیں قبل خا اس نے اس رائے مرعل کیں اورا س گہوٹے یرموارموکرانے گھربہنجا جبال خطاکواس کی جبر ہو تی اُسلے نیجھے جا کے ست تیز یا اُدمی دوڑائے مگر کہیں ن کوخان نہ طا تووہ اس کے گھر پینچے خان کے ان باندنینوں کو گرفتا رکرمے قتل کرا ماہی اتنا میں س کا بڑا بٹیافین برقا ف کدسن وصورت میں ہیمتا تھا تکل میں ٹسکا کہیل ہاتھا کہ ناگاہ قوم تا مارسے دوچا رہوا۔ اُنہوں نیےاس کویکر الیاا ورا آیا خار کے روبرولائے . خان نے لینے اَ دمیوں کے انتظام میں سغزال شیرنزا د کوخرچوبیں پر ہاندہ کرمالا ک کیا . جنب قبل خال كا دوسل مِيثًا قوبله خال تخت سلطنت پر مجيا تواس نے لينے بها ئی كا انتقام لينے كے ليے لفكروں كوجع كييا اورا ليّا خال كى طرن متوجه ہوا اور دونوں بيں ا رك حبُّك غطيم ہو ليُ خطا يُونكو تُلكت ُ فاشِّ ہوئی تمام مان اسبا بِئُ ن کا مَارِج ہوا ۔المَّا خا *ں بھاگ گی*ا ۔ جب توبلبہ خا<sup>ال</sup> ہی را <sub>و</sub>میں وا ب مہاجس میں اس کے باب دادا جاکروا میں نہائے تحق تو برتا ت بہا دراس کے بڑھے بھائی کوا عیا ت حملکت نے سربرخا نی پر پٹجایا۔اس نے لینے بایے بھائی کی رسم واکیئن کو تاز ہ کیالمسکے عہد میں کسی کو یہ توت نہ تھی کہاہے دعوی مبارزت وسیکشی کرے اس لیے افواہ خلائق میں لفط بھا دری کے ساتھ

かいいけん

اس كالقب غاني زبان وبهوا اوربهي نام اس كامسكوك ببوا اوراس ما ندمين قاچو لي بهادركها ش كا برا درجان سپارا وربها درسپیرسالارتها عالم بقاکورخصت بوا -قا چولی بها در کا پسلر رشدایر دمچی برلاس تھا وہ مسالک فرمنهگ میں ورمعارک جنگ میں مدند ہوٹن تھا . باب کے بعد طغرائے سیدسالاری ائی کے نام سے سرملبند موا اس کے پدر برگوار نے جن أينُن كورونيّ دى عَنّ أَنَّى كَي موا فق مهام مالك ورّمدا بيراموراً عُظم ميس كوسْتُسْ كرّما تها اوّل يهي شخص محاجس نے برلاس کے لقب سے اختصاص مایا برلاس کے معنی مغلی زبان میں شجاع اب کے ہیں اور تنا مالوس برلاس کانسپہری تک بینچتا ہی ۔ حبب برتا ن بہا در کی زند گی ختم ہو ئی تواس کے جا بیٹیوں میں سے تیسرے بیٹے بیسو کا ٹی ہیا درنے کہ جنگنرخاں کا باپ بر اور فرزانگل ور فردانگی رکہتا گ تاج فانی سر برر کھا بیبو کانی بہا در کا نام طفر نامرمیں بسو کی لکہا ہے۔ پس زشاہ برتاں پر واں پر ست 😞 بسو کی بہادر بٹ ہی نشست انہیں نوں میں یر دمجی برلاس نے شہرتان بقامین قامت کی اس نے نہیں بیٹے تھے! پردمجی برلاس کے · وزندل کرامی میں سوغویجن لا ورتھا ا ورتمریس بھی س<mark>ت بڑا تھا پدرعا لی ق</mark>در کا جانتین مہا وہ گوظا میری سپالاً . تھا نیکین حقیقت میں شہر یا رتھا بیسو کائی بہا درنے اس کی راے کے موافق مامار برجرا ہا کی کی وراس کے : خانما ل کو تا کخت قماراج کیا ا ورتا مّاریر نمالب موکره ه دیلون پلاق میں پینچا جها ب اسکے با ب چنگیز خا ب بيارموا سنوعجين كانا مختلف طورس مورخو لن لكهام مكز طفرنامه كأس شعر براعتما دكرنا جاسينك زسونتوچین بود پورے نکو ، جہانگیر و فرماندہ ونیک خو سوعوجین کےمعنی عاقل کے ہیں بنوعوجین کا فرزندگرامی قرا جارنویا ں تھا وہ با دشا ہنش اور شہر یار : ﴿ اَنْهَا نَ عَاسَلُ مَا مِينِ بِبِيوكَا نَيُهِمَا دِرِكَا انتقالَ بِوا أَسْ كَابِنْيَا تَمُومِينَ دَحِنْكُنز فَا لِ ) تيره برس كانتحا اس كاحال جلدة ل كے صفحات ١٠، و ١٠ وغيره بين بڙم يو سوغوجين کھي آي سال مين نياسے حست ہوا۔ اس کا بیٹیا قراعار نویاں خرد سال تھا۔ان دونوں خردسالون نے جو کام کیے ان کی تاریخ لکہنااس ملک کی تاریخے تعلق نہیں رکہتا۔ نقط بدبیات کرنا کا فی بو کد جنگیز خاں نے ترا چار نویا *س کے ستص*لوب سے مہمات ملکی وما لی کوسلر نجام دیا ہے قراع رو چنگینر ابن عاند ، بکشورکشانی قریس بهماند

چنگیزخاں نے اوکدائی خاں کو خاتی حوالہ کی ورقاچو کی ورقبلنیا ن کے درمیبان جوعہد نامہ ہواتھا اور اُل مغا تومنه فال یاس تھااس کوخزا نہسے طلب کرکے مجنع عالی کے حاضرین کے سامنے پڑیا اور فر مایا کہ قواجار نویاں کے ساتھ اس و نیقت نامہ کے موا فق عہد و بیان کیا تھاتم تھی عہد کروا ورا یک دوسراٹوقیت نا لكهكرا وكدانئ اوراس كے فرزند و ں كے حوا له كيا اور ديارما وراءالنېر تركستان بيض حدو دخوارزم و بلاد ايلغور - وكاشغر - بدخشال . بلخ - غزنين أب سند تك يوسب ملك ليف بيطي حنما في ٹھاں کے حوالے کیے اور پیما ن نا مدقبل خالِ ورقاچو لی بہا درکا چنتیا بی کے حوالہ کیہا اور کہد دیا کہ قرا جار نویا س کے ستصوب سے تجا وزنکرنا اور ملک مال میں اپنا شرکیت کھنا اوراً ن میں پذر ووزندی كاعقده بانده ديا سي سبب سے سلسله خاندان تيموريه كوخيتيا لى كہتے ميں ورنه كچه نسبت قرابت ك ان مین ہیں ہی ۔ ان خان زا دول ورنو ہیٹو ں نے وصیت برعمل کیا ۔ حنگیز خاک نے یہ نقض عہما کیها که وه بیچان نامه کداک تمغائے تبهندخاں سے مزین بہوا <mark>بیجا۔ وه ا</mark>وگدا نی قاآن کو دینا تھا کیونگ سرير خاني اس كوملائها! وراس كي معا ونت قرا چار نويا ب كوسير د كرتي تحي تاكهاس عبد نامه کےموافق عمل ہوتا ۔ یااس وٹیقت کو حاضر نہیں کرنا تھا کہ وہ نیبان پر کہ ہمزا ہانسان ج محول ہوتا تو یہ بدنامی نہ ہوتی ۔ جِنتها نی نے مبینیں بالینے کوابنا دارالسلطنت بنایا اورسیا ہ ورعیت کی مہمات کوامیر *قرار جا*ر نویاں کے سیروکیا جب مسلم میں جنتانی کی حیات بے نبات آخرہ وی تو کارگاہ سلطنت کے انتظام کے لیے امیر قراع ار زویاں کو اپنا وسی بنایا اور اپنے فرزنداس کے سپردیے ! وراس وصیت کے موافق وہ امورملکت کاضبط ونسن کرتار ہاا ورکیجہ دنوں بعد جنیتا ٹی ُفا بکے پو۔ بے ہلاکو خا ں کو دا دا کا ج**نشین کی**ں۔اسی با دنتا ہ کی *سلطنت میں ہستاھاتہ ع*میں ہتی سال کی عمرین کا مخش<sup>و</sup> کا م<sup>ا</sup>ل زندگی بسرکرکے دنیاہے رضت ہوا۔ وراجار نویان کے دس مبلوں سے کیل خاں دانش فی خداشناس کے ساتھ محصوص بھا و مقرا ہلاکوخاں کی نما نی کے عہد میں اپنی وانائی اور توا تائی کے سبب سے لینے باب کا قائم مقام رہا جب جِنتا ئی خا ں کے نرزندوں میں ختلات ونزاع بہت رہینے لگا تواس نے اُن کے ارتباط واختلاط ہے کنارہ کیوا واوشہرکش میں کداس کی مورو ٹی جگہ تھی ا قامت انتیبار کی ۔ بھیرا ک شاہ ت کے لب

ししない

وه بِلاكُونُها ل كامصاحب بهوا". اورفان مذكورنے اس كوتبريز عنايت كيا . ایجل خان کی اولادسی امیراملنگرخان سے زیادہ لائق تھا وہ لنے بای کا قائم مقام ہوا اور اميرالا مراكا خطاب يا يا اور المام ع مشرف موا -جب ه اس جهال سے رخصت مواتواس كا اكلوما بیٹیا امیر پرکل س کا جانشین ہوا۔ وہ اپنے نفس کے معالجہ میں بسیا مصروف ہوا کہ سی ورکام کی فرصت اس کونہ ملی ۔اس نے لینے باب داداکے کاموں کولینے جِیا کی اولاد کے حوالہ کیہا اورخو د فا نع البا ہوکر حدود کش میں ہے لگا وہ رضاایز دی میں گایو اور مکارم اخلاق کی تحصیل میں بیچو کر تا بھا اس نواح میں بیض محال مواضع جواس کی ملک قدیم تھی اس کی اَ مدنی سے این او قات بسرکر تا تقا راس طیح زندگی نبیر کرکے وہ ملک بقا کو چلا گیا۔ امیر برکل کا فرزندگرامی امیرطراغا نی تھا وہ شیخ شمس لدین کلا ل کا بڑامعتقد تھا سینسنبہ کے دن ۵ ۷ یشعبان سنسته کوشهر سنرمس کدایرا<mark>ن یا ماوراد ا</mark>لنهرکے توا بع میں سے تحامگینه خاتو ت کے بطن اسے اس کے ہاں امیر تیورصاحبقراں بیدا ہوا ہیں ہمنے امیر تیورصاحبقوال کے ترتیب نسب کو بيان كروياجس كاخلاصه بيوى - كهاميترميور بن طراغا نئ بن بركل بن املنگرين انجل بن قرا چار نويا ك سوغوين بن يردمي بن قاچولى بن تومنه بن بالينتقربن قائدوبن بوقابن بورنجير بن النقوام - النقوا مغل خاں یا موعل خاں کی نسل میں تھے اور موغل ایک غطیم النتیان ما دیثیا ہ متعا ۔ موعلت تان کی آبادی کی بنا سی نے ڈالی تی ۔ پہلے یہ لفظ مخصوص بنیں ترکو سکے طالفنہ کے ساتھ تھا : جو منل خال کے سلسلہ میں مقے - اس لیے امیرتمور کے خاندان کو خاندان مغلبہ کہتے ہیں - اور ہندوشان میں س کی سلطنت کا نام سلطہ ت معلیہ ہموا لیکن اکبر با دنتا ہ کے عہدے معلکا اطلا ترک و قاجیک عجر بربیا نتک کدایران توران کے سدوں برزبان زد خاص عام سوگیا ہواس لیے بحيَّاس خاندان للميور كي سلطنت مهند كوسلطنت مغليد كهنَّه مين بنفل خانَّ تركُّ كي نسل تقاراً اس سلطنت كم نام سلطنت تركيه ركهنا غلط نهين ؟ - خاندان تيموريه كوچنتا سُاس ليع كتيم بين كه چنگینرخان نے وہ عمد نامہ کہ قبل خاں اور قاجولی ہما درکے درمیان ہوا تھا کہ ایک بھانی کی اولاد

میں خانی اور دوسرے بہا ٹی کی اولاد میں سید سالاری رہی منسوخ کرکے قراچار نویاں کو

إينے بنٹے جِنتا ئی خال کاسپہ سالار بنایا اوراوکوری خال کا سپہ سالار بینی بنیا یا حبن کوسر پرخانی حوالہ

کیا تھا۔ اس لیے اس خاندان کالقب چنمائیہ ہواگونسبت قرابت اس خاندان کوجفتا نی طاب سے

مذہبی۔ غرض ہم نے امیر تمور کے مغل۔ ترک چنمائی ہونے کی دجوہ بیان کر دیں معنس و تا تا رہ بھائی ہیں۔ اس لیے اُن کی اولا دکے جو فرقے اور قبائل پیدا ہوئے ان میں شرب سے آن کی اولا دکے جو فرقے اور قبائل پیدا ہوئے ان میں ترک سے ن کئی تاریخوں میں تمیز رہنیں کی جاتی۔ امیر تمور کی اولاد کو کھی ترک بھی تا کہ بھی ترک سے ن افعان پور کی حدود میں اس بادشاہ کے دو بر وتحف عائم و تا تاری گھوٹے اور شاکو و کی عدود میں اس بادشاہ کے دو بر وتحف عائم و تا تاری گھوٹے اور شاکو و کی حدود میں اس بادشاہ کے دو بر وتحف عائم و تا تاری گھوٹے اور شاکو و کی حدود میں اس بادشاہ کے دو بر وتحف عائم ایسانی کی باہی جس کو ہم نیج نقل کرتے ہیں ہوئے تھے۔ نینظم ایسانی کی ٹینٹ کرتے جیس کو ہم نیج نقل کرتے ہیں ہوئے تھے۔ نینظم ایسانی کی ٹینٹ کرتے جیس کا محمورت شائل خصائل صاف نظر آتے ہیں ترکوں اور خاندان تیمور کی صورت شکل کی تا شرے اور غیر قوموں سے دست تہ مندی پیدا کرنے سے ایسی بدل گئی کہ ان میں اصلی قومی شکل کا تاشرے اور غیر قوموں سے دست تہ مندی پیدا کرنے سے ایسی بدل گئی کہ ان میں اصلی قومی شکل کا نشان باتی میں رہا۔

میں ایس رہا۔

میں میں رہا۔

وانكه مدا زك كرشه يا ورسش طبل زنان باربک و نشکرسش كردوسي ده قدخو د رابل ل راسى آيذ منت م نعسال صورت آن صورت قالی نمو د مېرکس ازان سحب ده که حالی نو د يافت بمكس شرك وست بوس زاېل سيه تا بخدا و ند کوس بديرُ شايا نه زايذا ز هبيش ازىس آن خدمتى آمد بېرىشىي بالخف اسب وظرا لفُ . مهم عام زر وحب مه زرین علم کزنے ثناں تشکرشہ کر دعسنرم عرض درآ مدباسيران رزم گُرُ د د گرگویهٔ براستهرسوار كالنبرتاتار بزون ازمزار سخت سرانے یو غاسخت کو ش برمهمدیو لا د تن ومنسیب یو ش ر وئے چوآتش کلہ از کیٹ میش أتش سوزال سنده بالشم دين زا پ قلم انگینخت خدلا ل رست سربترات پده زببرت رخيه شده طنت سساز حثيم ننگ ويده ورأ نداخت ورزمناسك

ز فت ترازنگ ننده بوئتال يست ترازينت شده رمص ننال ا حائے کا۔ کفلک وخم یافت چېره ښال د به نم يا نت و زکله تا کلّه لبااب د من ازىخ تارخ ت دىنى يهن یا چو تنورے که زطوفان پرآپ مىنى چەرخىن جو گور خراب البلت نتال گث ته بغایت دراز موے زبینی ست دہ برلب فراز سنره کا رویدازر دے یخ ركيب نه بيرا من حياه نرنخ کر د ه زنخ نثال زمحاسن کنار ابل زنخ را به محاسن چه کا ر كاست تەكىخىدىزىن تبا ه از سنيتان سينه يندوساه روغن الرفلق زكنحب رحيث يد کند شاں ر وغن زایتان کشید رتن شال از مشیش بے شار يشت يوكيمخت سننده واندوار گشت چوکیخت سزاے درسش حرم تفاگاه ُسنراوا کفٹ اینم تن از موے سرہ و رخراش نیم سراز نیم شیش در نتراش فورده سگ و فوک به و ندان بر برسمه و ندان حنر و سحر د تصد شندم هم ازایتان دگر این بکندتے بخور دآن و گر عیب نگیرید که ترک تے اند خور دن قراج یا مذریاند مائدہ شاں زخورش زشت تے مرکه بربندفیش آمد برتے اصل زرگ ایک میزرگ ایخوال گر برنختی سننده برنشئ خوا ل که ایز د خان زا تن وزخ پشت شبعجب زال نهمه رويائے زشت دیوبیدآنده مرکب بروے افلق بلاحل زبیرط رسوے ان اشعار کا ترجمه یه بی که باریک بعنی امیر نشکر رخ کشکر حوائس کامعاون تھا طبل زنال سید بامقام نعال میں آیا اور سب نے انیا قد سجد ہ میں جھکا کر ہلال نایا۔جس نے سجد ہ کیا اُس نے اپنی صورت کو صورت قالی نیا یا ۔ سیاس سیکرصاحب کوس تک نے دست بوس کا شرف يايا - پيرمرايك كوايني خدمت كاصله شانا بذا ندازے زيا دَه ملا ـ ايك خدمتي عام وحب أ

ننقش زریل ور گھوٹرے اور اور طرفہ چیزیں آگے لایا۔ وہ قیدی زرم کے جن کاعسے نرم باوشاہ کے نشکرنے کیا تھاپیش ہوئے ۔ یہ کا فر تا تا رہزار سے زیا دہ تھے وہ اوراور قوموں کے ہیلوا ن ا ذِنُونِ بِرسوار بِحَيْرِانُ كَابُحْ منه مثل ٱلتَّن تِماا ورسر بِراُن كِ بِمِيْرِ كَاتِيمٍ كَيْ تُوبِيال مُتَسِ جَبِي كە تىش سوزاں اورىتىم باسىم ملى ہو ئى سادم ہو تى تتى . سىر كو منڈ اكر قلميں ئىكا لى تتىں ا وراس سے سے خذلاں رشت موٹ تھے۔اُن کی حیوٹی حیوٹی آنکھیں جیرہ براوراُن کے اندر ڈسیلے ایے معلوم ہوتے تنے کہ تا بنے کے طشت میں چید کرکے تیمر رکھ دیے جائیں ۔ اُ ن کے رنگ زیادہ قابل نفرت ان کی بوتھی ۔ گردن کے جیوٹے ہونے کے سب سے اُن کے چترے بیٹ میں وہے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ اُن کے رضایے لیے معلوم ہوتے تھے جیے تیل کی حمرات کی نرم ملیوں میں جُمریاں اور کئن بیڑی ہوئی ہوں۔اُن کی ناک چوٹری منے سے رخ کہ تجھاد مین فراخ کلہ سے کلہ تک تھا ۔ اُن کے نتھنے مثل مٹرے ہوئے گور کے یا یا نی سے بھرسے تعور کے تھے ناک کے بال مونٹوں مک بڑے موے اور موجھیں کن کی بٹری کمبی ۔ روے کیج پر جیسے سبزہ نہیں مہوتا ایسے ہی اُن کھوری کے گرو ڈاڑھی سنیں ہوتی ۔ ان کی زیخ ( کھوری المحاسن، (رکیٹس) سے الیی کنارہ کش تھی جیے کہ اہل ز نخ رہید وہ آدمی ) سے محاس دنیکیاں ) در کن رہو تی ہیں ۔ اُن کاسپینہ جو وُں سے سیاہ سفیدالیا معلوم ہو تا تفاجیے کدکسی بُری زمین بیرتل بوئے ہوئے ہول غلق تکوں سے تیل کالتی ہم مگر تلوں نے رجو وں ہنے اُن کا تیل نکالا تھا۔ اُن کے مدن سرمشیا ر جوئیں تقیں جن کے بیب سے اُن کی میٹھ کیخت ہورہی تھی ۔ میٹھ اُن کی کیخت کی طرح سے راوار درفش تھی۔ اور گدی کا چمڑہ جو تیاں نبانے کے لائق تھا۔ آ وصے جم پر پھٹر کے بچہ کی کھا لوں کے بوتین مینے ہوئے تھے۔ اور حو وُں کے خو ون ہے آ دھاسر مُنڈاے ہوئے تھے۔ وہ کتے اور سور کو لیے بیٹے دانتو سے کھلتے تھے۔ اوراُن وانت جھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ۔ میں نے مشتا ہو کہ اُن میں سے ایک شخص نے کرتا ہج اور و و سرا اُس کو کھا تا ہج ۔ نے کھانے کے دریے رہتے ہیں اُنکی مُبرائی سنیں ہج کِروہ نے کے دمقام ) کے ترک ہیں۔ وہ لینے دسترخواں برقے کو کھانے کی عگیہ رکھتے ہیں جس کے دیکھنے سے قے آتی ہی اصل اُن کی سگ رمغلوں کی ایک ذات ، یہ پر نگراُن کے اتفواں بزرگ ہیں وروہ خوا یم کی کینی رکھتے ہیں۔ ان تهم زشت رویوں کو دکھیکر ہاد شاہ کوتعجب عبوا ۔ کدائن کو خدانے آتش د وزخ سے

پیداکیا ہے۔ ہرایک شکل میں دیوبیدی تقاجن برخلق جاروں طرف سے لاحل بڑھٹی ہتی ۔ جصرت امیر خسرونے بعض شعار میں ترکوں ومغلوں کو ملایا ہجا درکہیں اُن کو اُیک وسرے ہے علیٰدہ کو ماہج امیر تنجمو رصاح تقرال گعنتی سٹال

اميرتيمور كي فتح وظفر كے حالات جو مبندوستان سے تعلق تھے وہ ہم نے اول سلطان محمو د کے حال میں بیان کرفیے ہیں ۔اس یلے ہم کواپنی تاریخ ہندمیں اُس کے زیادہ حالات لکھنے کی صرور ت نہیں ہی۔ مگر امیر تیمور دنیا کے ان چندا پو العزم شہنشا ہوں میں سے ہو کہ جنوں نے ساری دنیا کی نستنج کا ارا دہ لیا تھا۔ اور فقط یزاراوہ ہی منین کیا ملکہ اُس کو کرکے وکھا دیا۔ اُس کے نام کے ساتھ جوگئی شاں لکھاجا تا بجوده صاحب قرال كى قافيه ندى كے ليے منیں لکھاجا ماملکه وہ حقیقت میں اس خطاب كاستحق تھا۔اگ اُس کی عمر چند سال اور و فاکر تی تو کوئی دینا کا ملک ُس کے ہات سے منیں بچیااس لیے ہم اُس کا حال ما لاجال کچونگھتے ہیں ۔امیرتیمورا مک عجیب بیکر<del>نشرنظهرقدرت آ</del>فریدگار دمصدرغرائٹ ٹارویدیج اطوا<sup>س</sup> تھا۔اس میں رنگ سزنگ کے نیزنگ بجے عجب خطرآتے ہیں بشجاعت دلاوری اس درجہ کمال رکڑ أبتدا رهر الخرعر آخر عمرتك كسى ورطه ومهلكمين ومشت وخوت اس كى خاطرس منين آئے اصابت رائے اس مرتبہ پر کہ مدة النمر میں جو تدبسراُس کے فکرو اندلیث ہیں آئی دہ تقدیر کے موافق تھی قہروتیا وه كه خدا تعالیٰ کے اوصات جلالی كاآئیند ۔ رقت قلب وہ كھٹ تت پرور دگار كاسپاس گزار مہو تو آنگھوں ہے آنسو وُں کایا نی رواں ہوب میں دل اُس کا شکر کی طرح گداز ہو۔ الوالعزم الیا کہ اُس نے بدارا دہ کیا کہ صروا فریقیہ کو فتح کرکے دریار نیل سے گزیے اور بحرا طلانتگ میں جاہے اور آنیا سے جبل طارق کی را ہ سے پورو یہ میں آئے اور تمام 'پور دیے کی لطنتوں کو مطع کرکے صحرا ر روسل ور تا تارکو لے کرے پیمرانے گھرمی آئے سمز ماہی بیٹھ کومین کی تسخیرے منصوبی با مدھنا اُس کی ہمت بلند کو تیا تا ہو گدائس کی عدو تنایت ندیمتی ۔ جین سے چنگیر خال کی اولا دکی سلطنت کے جاتے رہنے کو وہ پنی قوم کی ننگ جانتا تھا اُس کا نتقام لینا ہے او پر فرض مجتاتھا۔ وہ یہ جانتا تھاکہ ہیں نے اورمبر ہے نے حو مزار وں ملمانوں کے قتل کرنے کا گنا ہ کمبیرہ کیا ہوائس کا کفارہ چین کے کا فروں کے قبل کرنے سے ا در میت خانول کو دو با کران کی مگر سجدین نبانے سے مہوجائیگا کا کا کا کانت مذہبن اسیات میرے اور میر

1

لتکرکے گنا ہنوکی آمرزش کا سب ہوگا۔اُسکی ہیں ہیں گئی کہ پورویے تام عیسانی سلطنیولُ سکے نام جانیتی تیں و ه ان سبکومحکوم اورسلمان نباما چا متناتھا۔ بتری قوت اُسکی انتہارزمین پیملی مبودی گر کھری قوت اتنائی نہی نہی ف کہ بور دیا ورایشا کے درمیان جوایا ہے مندر جیوٹا سام کا سیرتسلط ہو۔ تبری سیا ہ کا شمار منیں بحری فوج کا نام منسل کھو سواریاس تھے مگرایک بٹراجہاز ذ نکا چونگی سامان رکھتا ہویاس نہ تھا۔ اُسٹے دریار پیجوت اپنی برانی ادر نئی رعیت کی فوج تری محکوقلول ورقاموق کومطیع کیاا در مجل میں شهرا درحیاخوراً با دیے ۔اُن ملکوں کے نقشے جواتبک صلوم *نت*ھے آرُش سے نیکر دیوار صن مک سنے نہایت ورستا وصیح بنوائے . اپنی ایام سلطنت جیتین سال میں لایت ما ورا رالنهر بخوارزم . تركتان بخراسان برواقين . آ فربيجان به فارس - ما تر مذران به كر ما ن - ويار بكر-ستان مصر سنام . روم وغیره کواس کشور کشانے فتح کیا سوم عمیں اصفهان کے آ دمیوں نے فتنہ ف و برپاکیا اس لیے اس شہر کونتل عام کیا ۔ وہاں سے دارالملک فارسس میں یا آل مظفراُس كى خدمت ميں حاضر ہوئے ۔ وشت تبياق كا فرما نز دااسى كا ترمبت يافتہ توقيم نے اللہ خال عا اُس نے مخالفت کی دو د فع*د*لت کیشی اس بیرمولی ا<mark>ور فتح مہد کی ۔ دشت ق</mark>بچا ن کا طول منرا رفرسٹنگ ور ء عن جیے سو فرسنگ تھااُس کی سیبرخو و نیفن غیس کی او<mark>رفتنہ و فیا دیے خس و خاشاک ایسے اُ</mark>س کو ماک صات کیا ۔ ۱۹۵۰ء میں ایران میں د وہارہ جاکرٹ ہمنصور کوجو سرکش مہوگیا تھاست پراز مثی قبل کیا ۔ آل مظفر كويا مال كيا - بير بغدا دكو فتح كيا . كئي د فعه گرجستان مين آيا منت مين وريا سے سندھ ير یل نیا کرعبور کیا ا ورہند دستان کو فتح کیا ۔ پھر بھاں سے دمشق پرفوج کشی کی اورامرار شام جوقیدیں تح أن كوفتل كيا. ووسرے سال روم كاارا و ه كياستن ييں انگوزيدس معاركه مصاب راسته موا ا ور ایل درم با بیزیدسلطان روم گرفتار مبوکرامیرتنمورکے سامنے آیا تونهایت اُس کا اعزاز کیا دہاسے آذرہایجا میں آیا۔ ویڑھ سال رکم رہیاں کا انتظام کیا ۔سلطان مصرفے رویئے انٹرفیوں سرامیر تیمورکے مام کا سکر لگاکراُس کی خدمت میں بھیجے اوراس حدود کے سب فرما نیر دیواں نے اطاعت اختیار کی جست میں بشریفین اورا ماکن شریفیہ کے منا بربراُس کی فرما نروا ٹی کا خطبہ ٹر ہا گیا سنٹ میں فیر و زہ کوہ میں وہ آیا اور بیاں فتح حال کرکے خراسان میں گیااور شنہ میں نیشا یور کی راہ سے ما در ا مين آيا . اوروطن مالو ف مين اميرزا د ه الغربيك . اميرزا د ه البراسيم سلطان - اميرزا د ه المخل-عرسن عرزاه واحد بالقراكي شاديون كاحتى غليم فرماياجس كواس زمانه كوكاكوكي دنياكي مزايش

محا و کہنا یا ہیے کہ خبریں ہر ملک کے آ دمی ا ورچیزیں موجو دلھیں ۔ اس شبی غظیم کا مقام کا ن کل معت رموا جس کی ملبندی دستی و صحراو دلشت کی زمین میں سنبری اور سنبری میں گا کا رش اگا تی اور فس و خاشاک کے باے لا اُوگل لگائے جس نے کان کل کوحقیقت میں کان گل بنا دیا۔ پیراس زمین میں سانی خیموں کا شرب یا گیا۔ بادمت و کے واسطے جارسرا پر دے اور شاہرا دوں اور ا مراکے واسطے ووسوقے وخرگاہ لگائے گئے جن کے سایوس دنن مزارآ دمی میٹھ سکتے تھے ۔ سرست مزا دہ واميرك داسط الكُ الگ بارگاه دخيمه و خرگاه تما . يدخيم رشي طنابول سے تانے گئے . سرا بردهُ خاص زر د وزی تھا اوراُس میں موتی وجو اہر لگے ہوئے تھے۔ بارہ یاہے اُس کے امرا اور شاہزادون کے لیے نبانے گئے تھے کہ اپنے لینے رہنے کے بموجاً ن پر بیٹیں مخل اور سقر لا داسے مندھے گئے تے اور خیموں کے متون ایسے نقش تھے کہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک باغ کو بغل میں و 'بائے ہوئے میں بعض خبے سونے چاندی کے ایستاد وں پڑالیتا د ہ تھے ۔ بعض کے ستون سیم فام کے معلوم مو تے۔اُن کے اندرفرش دہ طرح طرح کے گلدار بچھے ہوئے تنے کہ یہ علوم ہوتا تھا کہ فصل بہار کی جاندنی انجنی مولی می دارت و نے سب شامزا دول کوسوا ر مرز اشاہ رخ کے اس شریب سریک مونے کے لیے بلایا۔ فاص و عام کو اس میں شرک مونکی صلاے عام دیدی۔ چاروں طرف خرمجدی کہ اس حشن میں علد حکام وسروار واعیان وکل شرات شریک ہوں۔ دنیا کاکوئی ملک ورشہر ماقی ندر کا ا ہو گاجهاں کا آ دمی بیال نه آیا ہو گا جین یسقلاب ۔ مہندوروم ۔ ایران و توران ۔ زابلشان ومازیزرا خراسان فارس بغدا د ـ شام سے آ دمی آئے تھے ۔ شامبرا د ہمصر کا سفیر موجود تھا۔ اور نقد عوامراً كرسواء رزافه اورنوشترم كصنعت أفرمد كارك عجب نمون مبن نذرك ي وه لا ما تها- تركسان كاميربهان موجو دنفا ـ امراء نامدار وسرداران وي مقدار ـ بزرگا نان دبيلوانان تشكر واميران سيا ابوبسسیایی و شهری خرد د نیزرگ سب می آسو د ه حال بے اندوه ٔ دِملا ل شاوان وخرم جارول طر ہے آنگر خمع ہو کے اورا ہل حرفہ نے انیاا نیا حدا بازار لگا یا اورانیی صنایع وہدا بع سے ایک کم نمایش گاہ کو دکھایا عمدہ شعتیں ورا نوکھی دستکاریاں اورطرح طرح کے اختراع سے جا دوکا کام دکھا یاا دراطبھے كاتا شاجايا . ہرا بل ميشەنے لينے انديشه كے موافق اپني وكان كوبط زنطيف زير بي ي جوہريوں خ جونهري بازارتكاما حسكوما قوت رماني بعل ناب سفته فناسفته درخوشات ايساسجاماكر دمان ملورم

ومرجان وبشب بیرکو نی نفرمنیں دالتا تھا۔ زرگر وں نے اپنی وُ کانوں کوِرپوروں سے نئی دلیّن بنایا ہزاروں نے دیبا داستبرق ' برنیاں دحربیرے گلزار نبایا۔ ندا فوں نے مُرغ یا مال دیر *تنا* وہرکا ہوئی رونی اورنے سے ایسے مینار نبائے بیسے کہ خشت وگل سے بنتے ہیں سرسے یا وُں تک کُن پُرقشس و بگار نبائے اوراکن کے اویرلگ لگ بھاہے ۔جرم گرون نے لینے وست مہزسے یہ ذوفنونی دکھالی كدا مك شترىر دومووج نبائے ۔ اور مراكب ميل مك نتي اور تيلى كے بات ميں ايك يوست جس سے وہ پوست با ری اور یائے کو بی کر تی تھی ۔ بوریا افوں نے پیمجب تماشا د کھایا کہ بوریوں کی ناوٹ مین خطا کوفی و معقل کی عبارتیں گوندہیں کہ خوشنونیوں کے قطعات کو مات کیا۔ بازی گروں نے اپنی ریسان تا نکرآسان پرمنیجائیں اوراُن پرچڑ حکرماہ ومہر کاتما شاد کھایا۔ قصابوںنے پیلسم دکھایا کہ گوسفند کو آ دمی کی صورت بناکے لاتے اور ائس کا پوست اُ تاریلتے ۔ مکریوں کے سینگوں پر سونیکی سستگوٹیال چرا نے اور برا برآگے سمجھے نجاتے ہوے لاتے۔ یوستین دوروں نے پوستینوں کو وہ آرالین ک منی یہ معلوم ہوتا تھاکہ سامنے حبکا کے جانور بومونی بھی<mark>ٹر بھیٹریا دیلینگ دست ترزیزہ کھڑ</mark>ے ہی صورت میں دونظرائے مگرمنی میں سری تھے ۔جوب نے وربیان ویلاس کے اونٹ اے میدہ فروشوں نے فواکہ کوعجیبے لفریٹ ہے جنا کہ ایک باغ لگاہوا معلوم مہوتا تھاا دراُن کی خوشبوس<sup>ے باغ</sup> مطرعوتا - ارباب طرب ابل نشأ ط نے تو ہرخمیہ گاہ کواندر کا اکھاڑا نبایا پر سرد کمال انیا د کھاتے له مُا ينت نا يتح لينه رنگ ليسه مرينة كهي ما لمتى كهي كوسفند نبحات بيكان مين تنگلول كي لكويال تمام ہوگئیں گوشتوں کے بینار لگے طرح طرح کے طعام جان پر ورلذیز لطیف معطر کیتے۔ متر ابیب فوس قزح کے سب مگ د کماتیں ۔صاحب قرال نے فرمان صا در کیا تھا کہ ا ن ایام سوروشادی <sup>عقی</sup>ر مرورمیکسی پرتمندی و قهروطیش نه کیا جائے کسی تیرہ روزسے یا نیک نجت سے سخت زبانی نہ کیجائے ی کامگار دبے نواسے چون وچرا نہ ہو۔ کوئی کچھ می نیک دید کام کرے کوئی اُسیرطعن نہ کرنے سی کام بیر گوشالی مذکی عائے ۔ اس شادی کی حیل میں وعی سے سے کی ریل بیل میں قانون اس وقت با دستاہ کے دسترخواں برتمام سلطنتوں اور فوجوں کے امرا کھا نا کھاتے تھے۔ بورب کی معانتوں کے مفر کھی س<sup>و</sup>عوت میں اخل ہوتے تھے ( اس زمانہ میں یورپ کوسلمان اینے غود *کے* 

ے ہے اِس نظر خفارت سے دیکھتے تھے کہ اُنھٹوں نے پر لکھا ، کر جیسے سمندر میں جینگا ٹیملیال کھی وال ہوئی ہیں اسی طرح یہ تفیراس (عوت عظیم میں شریک ہوتے) ا ول ما د شاہ نے اخترشاسوں سے مبارک ساعت دئیگن نکاح کے بیے در مافت کی کھ بعدمقد ماعقد كتصيحوكتمس ادين محمد نيروري نےخطبه پڑھااورملت جنفي كےموافق نكاح ہوا۔ مبشيار زر و گو مېزىتار بېو ئے حضرت صاحبقرائے ختن گا ەبىن تخت بىرھلوس كىيا .اورىتنان تىكو ەبىي جاۋھلال كاعلو و کھلایا شاہزا دے وامیروسا دات دامام وانکچی جوجار د ل طرف سے آ کے نفحے انہیں ہرایک لینے مشر کے موافقِ سرا بردہ کے بارہ یا ایوں برجیجے : نذریں گذریں خلعت دیے گئے ۔ پھررقص سرو د و در مجانب سنعقد موئس بخوج شبن المي رهم معهو وكيموافق نوشه لباس مدلتے تھے اور مرد فعہ لباس مدلنے سریم و ولعل دیا قوت دگرنتار مہوتے تھے جِبْن کا ہیں دو میںنے شا ہ وسالے خوب عیش کُرائے سلطنت کے على *رنے بين جو پيانس سال ميرتمو رڪ گذي تھے .* انتين صرف بيني وو مينے عينر<sup>ن</sup> نشا لامن *سرعو* جب سحض شادی سے فراغت مہو تی تو پھر شم<mark>ور صالح مل</mark>ک ملت دکھم امور حمہور میں مصروت مہوا ا ورحکم عاجم صا در بیوا که امیرمو د ت اور منی منگر <mark>میں سعی بلیغ کی حائے ا</mark>ور پھر کوئی متسراب نہ ہے۔ جنّن سے فراغت یا کرمین ورخطا کی طرف اوارعزم ملبند کیا۔ امرانے عرصٰ کمیا کہ کل مالک کی دو<sup>ا</sup> ییا دہ وسوارتیارہیں جو اعداے دولت بربلاے خداے ہیں۔آگے بیزل اورنبگاہ اورسامان حباکہ یا نجسوٹرے بڑے چیکڑول درگھوڑول دراونٹو ںا در جا نوروں میررداں مہوتے ہیں سمرقبذسے ليكين مك چه مبينے میں كا رواں جا ناہج ۔اس لشكرغطيم كواورزيا وہ عرصه اس سفر میں لگے گا موسم الیاتھاکہ سردی کی شدت اور سرف وہاراں کی کثرت بھی درملے سے وہم کی تھااسیں ڈویڈ ووگڑ نخ کھو دنے سے یا نی کلتا تھا۔ اُسپر کاٹری حمیکڑے سوار پیاف نے مکلف علتے تھے۔ امبرصاحیقان نے اینی سترس کی عمر سرموسم کی نختی سر کھے خیال نہ کیا گھوٹے پر سوار مو کر 24 فرنگ (. . سوسل اپنی دارالسلطنت سے سفرکرکے اترار کے توبیٹ خیبہ دالاحہاں حضرت عزرائل اُ سکے نتنظر منتھے تھے ۔اس سفری تکان نے اور برون کے ٹھنڈے یا نی نے نجار کی حرارت کوزیا وہ کر دیا ۔ملک سیہومال و گیج نے اُ مرض کے رہنے کو دفع نہ کیا ۔جب بیاری سے مزاج زبون ہوا تو تخت و تاج کچے کام نہ آیا۔اسطال میں نھی اوال سے آخر تاکفی اے د ماغی اُ سکے سلامت سے جباینی راے صائعے تنجیا کہ مرض قابل عسلاج

سنیں ہی توخو امنین ا ورامرا کو بل کر فرمایا کہ اب میں تم سے رخصت ہو ماہوں ا ورتم سب کوخدا کے حوالیکڑ ہوں میرے لیے نوحہ وزاری اصل نہ کرنامیری آمرزش کی دعا خداے کرنا گومیرے گنا ہ بے شارس گر خدات اميد ختائش ميداب بيرځ د جانگيركو ولى عدوقائم مقام ايناكرتا مون يسم قدرك تخت بروه فر ما نر وا ہوگا۔ سب امراسے تسم لی کہ اس سے نجالفت نہ کر شیکے ۔ اس میں مرض کی اور شدت ہوئی۔ سراہنے واکن خوانی مورسی تھی۔ کلمہ ٹوحیدز بان برتھاکدروج نے برواز کی۔ یہ واقعہ جاں سوز ، ایشعبان ر وزجِها رست بنه کو بوقت مثب سئن میں واقع ہوا۔ وفات کی مختلف تاریخیں کہ گئیں اُس میں سے وزخون عدو رہے زمیں کلکوں کر و سلطان بمورآ نكرجرخ را دل خوں كر د فی الحال زرعنوال سرویا سرول کرد در مفتده شعبان سو عليس تاخت و داع شہر ماری بی تاریخ ہواکہ تر برس کی عمر تنی جس کے عدد <mark>الم</mark> کی کے صدر عظم قران ست ریف ہو مطاب نتی یسمر قند کواس کی نعش روا مذہبو ائی۔ ۲۲ شعبان کو اپنے <mark>قُبتہ مرقد میں</mark> د فن مہو کی ۔ مدت سلطنت میتبیر سال تھی یہ عدد ان تین حرفوں آل مد کے موافق ہیں جنسے کہ کلمہ لاالہ الا **نقدم** تب مبو تا ہے اور و ہر ہی آدمی اُس کی اولاد میں و فات کے وقت موجود تھے۔اس کے ساتھ ہی جین کی فستے کا ارا دہ لمی کیا ۔ لشکر براگندہ ہوگیا جین نے گیا۔ اُس کے مرنے سے بندرہ برس بعداُس کی اولانے ایک خط دوستها نه میکن کو خاقان حبن کے پاس بھجا۔ امیرتنمور کی شیرت تمام مغرب مشرق میں کھیلی۔اُس کی اولا دمیں سلطنے عظیم مدتوں تک مہی اُس کی رعا مانے اُسکی تنظیم و مکرنم ایسی کی جیسی کہ کسی معبو دکی ہوتی ہواُس کو بعض نے الوہسیت کے درجه بربینیا یا ا ورعدالت کومنربه الکشل نبایا - اُس کے سخت سے سخت رشم ن تھی حبُنوں نے اُس کو راس لف ق كاخطاب دما اوريه كها كه اميرتمورجيي شريرا ورير تذوير تنبر دينامي كمترسدا سوك بين پره مبی اُس کی مرح و تناکرنے برمحبورتھے۔اگرچہ یا وُں میں لنگ تھا مگرصورت مین دُعام ستا بھی ا ور وبدبه تنابا ندنشره سے برستا تھا۔ قدو قامت موزول تھے۔ ادر اعضار میں تناسب تھاجہم شدزور تھا ورزش كى عادت بقى -غذامين اعتدال ركمتاتها معمو لى گفتگومين شيرس كلام تمار گوء بي زبان جانتا تھا گرتر کی اور فارسی زبان نهایت فصاحت و ملاغت سے بول تھا علیا سے نفتگو کا شوق تھا۔ زیا دہ تر

... 10

علوم ا در تاریخ کی با تیں اُن سے کیا کر تاتھا۔ فرصت کے گھنٹوں پی شطیخ کھیلا کرتا تھا۔ اُ دراس بن نئ نئی باتمرل ختراع كرّا تفاحيّے معلوم نہني كەنسطرىخ كى ترقى ہوتى تھى يا تنزل موتا تھا۔متشرع مسلمان تھاا ور حرارت ندیسی فندت سے رکھتا تھا۔ توہمات شگولؤں ۔فالون یخواب کی تعبیروں ۔وکیوں نجومیوں بیشین گوئیوں کا قائل نفا۔ ا دراُن پراعتقا در کھتا تھا۔ ایبا د انشمندایسی ہاتوں کاکب متقدموسکتاہے یر نقطاُس کی عاقلانہ پولیسی عوام الناس کے گر دیدہ رکھنے کے لیے تھی۔ وہ اپنی اس دسیع سلطنت میں مطلق العنان تما ندکسی وشمن کامقدور تعاکد اُس کے حکم سے سرّمانی کرسکے ندکسی ووست کی پہ طاقت نیمی کہ حس کو وہ عزیزر کھتا ہواہے مرکت تہ کرا ہے ۔ ندکسی دزیر کا حوصلہ تھا کہ اُس کی رائے لوکسی امرسے پھنرے ۔ یہ اُس کاایک تنقل مقولہ تھا کہ با د شاہ کے تکم بینواہ اُس کانیتچہ کھے ہی ہوجو ن دحرا ابنیں ہونی چاہیے ا دروہ منسوخ بنیں مہونا چاہیے مگراُس کے دشمن کتے میں کہ اس مقولہ برتعزیری احکام پڑول مقصود نہو تا تھا۔ مگررهم اورشفقت ومرجمت کے احکام بیل منیں ہو تا تھا۔ اُس کی اولا داوراولا د کی اولا داوراولا د کی اولا داوراولا د کی اولا دنہا ہیں مطبع دمنقا داُس کی تھی۔ جب ان میں سے کوئی لینے فرض سے انخواف کر تا تھا توانس کو سزارعلى تورة يكيز فانى كموافق وتياتمانيني ياؤن س لكريان لكاتا وركير مدستورليني عهده ير بحال كرديباً . وه ملتسارا وريارياش تها دوستوں بيرنوازش كرنا دشمنول كے قصور معاف كرنا تام تواعدا خلاق عوام کے اغراض پرمٹنی ہوتے ہیں۔ باد شاہ کی دانائی جب تحرلین کے لائق ہوتی ہے که ده فیاعن وسخی ایسامپوکه خو د فلس نه موجائے اور منصف ایسام و که انصاف سے وہ فو د تو ی ورمتمول ا ہو۔ فربانروا نی اور فرماں بری میں ایک ندازہ موزوں قائم کرے۔مغودرسکش کو سرزنش کرنے صیف کی حایت کرے مستی کوانعام دے۔اپنی ملکت سے سستی دمدی کومدر کرے سافروغربا وتجارکے لیے امن وطافیت بیدا کرنے ۔ سیاہ کونفازگری سے رو کے بحنت برمزارمین کی ہمت بند ہوئے۔ اوراُن بیرمنساوی ومعتدل جمع مقرر کرے ٹیکسوں کے ٹیر ہانے کے بغیرملک کی مدنی کی ا فزائش کرے۔ پیرسب باتیں بادشاہ کے فرائفن میں وافل ہیں۔ ان فرائف کے اوا کرنے کا معاقب اُس کوملتا ہی۔ اب مکیناچاہیے کہ ان فرائض سے امیر تیمورنے کو نسے فرائض اوا کیے۔ جب صاحب وال كى سلطنت كا أغاز مهوا مي تواليث يامين سالها سال سے بيعال تنا يلوك طوا كُف وكام مختلف كالهتيل وتسلط تعار واليال اور فرما مزوايان ملك كي مخالفت اورمنا زعت سے ملك

شهرتباه حال مہوہے تھے ایک وسرے کو کھائے جا تاتھا۔ راہوں میں کہیں امن ا مان نہ تھا۔ را ہزن راہول کو لوٹتے تھے۔ مدکر دارشہروں بیروست درازیاں کرتے تھے ۔غوض مزاج عالم اعتدال سے بامرتها خطام رم کوسکرانسانی کے دارانحلافہ میں کہ نمام عالم کانسخہ برحب موا د فاسدُ فالب ہوا ور سحت دسلامت کی را م ستقیم سے مزاج منح ف بعوا تو بغیر توی مسل کے کہ مادہ مرص کو د فع کرے لاج پندیر منیں ہوتا۔ اورجب بیموا وفا سدوفعتہ و نع ہوتا ہے تواکس کے ساتھ صرور او وصالح تھی نگیل ہوتا ہو نیں عکیم قا در کاجب یہ اراد ہ ہواکہ مزاج عالم صاحب قرال کے قہر دلطف کے تلخ رس سے اصلاح یائے اورا عندلال برآئے۔ تو تعوری مدت میں مالک گیما اس کواس نے فیرکیا۔ اور گر د رکشول ورجا بروں سے سلطنتوں کو چین لیا اور لینے عدل واحسان سے پاس کا قائم کیا کہ اگر ٹوئی شخص یالٹر کا ایک طشت جاندی سے یا سونے سے بھرا موامشرق سے مغرب کو لے جائے تو کو لی چور و شریراً س کوآسیب منیں ہنچا سکتا ہے کس نیار و تیز درخورشید دیاز عدل و مسلم <mark>گرچه ازمشرق بمغرب طشت زرتها</mark> رو اس حالت میں بہت سے ہولناک امریھی صا در مہوئے قتل۔ غارت ۔ فید - خاراج ۔ پیرہا تیں جما مگیری کے لیے ناگزیریں کیتی سال بنے کے لیے جوہتمور نے ہولناک کام لیے اُن کاعذر معقول ملکوں کی عالتیں کررہی ہیں۔ان چارہاتوں سے جینے بیان کی جاتی ہیں۔اگر ہم غور کریں تو یہ علوم مہو گاکہ متمور انسان پراصان کرنے والااسیا مذتخا جیسا کہ اُس کوغفلت سے بیدار کرنے کے لیے ایک کوڑا تھا یعنی انسان کے لیے محن مٰرتما ملکہ مازیا نہ تھا۔

رکسان ہے ہے سن مدیھا حبیہ ہاریا تہ تھا۔ اول بعض خاص بنظیموں اور مقامی نظموں کاعلاج امیر نتمو رکی تلوار نے کیا مگر بیعلاج مرض ہے زیادہ موذی محکلا۔ مثلاً ایران میں جھوٹے جھوٹے حاکم ظاکم جا آبر قاتبر معوتے تھے اور غار مگری اور بنظمی سے رعایا کو شاتے تھے گراس سے اُن کے کل تومین تو ہر با داور پا مال نہ معوتی تھیں مگر المن بنظمی سے رعایا کو شاتے تھے گراس سے اُن کے کل تومین تو ہر با داور پا مال نہ معوتی تھیں مگر المن

حصرت صلح ملکی کے ہات سے تو وہ بائکل ستیا ناس ہوگئیں۔ وہ سرسنر و شا داب زمینیں جن میں شہر المبا دیتے اب اُن میں فتوحات تیموری کی یادگار کے لیے اہل شہر کی سروں کے ستون اور مینیا ر فائم ہوئے ۔ تیمور کی آنکھوں کے سامنے اُس کی سبیا ہ نے ۔ استراخاں ۔خوازرم ۔ دہلی ۔ اصفہان بغداد علب ٰ۔ دمشن ۔ لصرہ سمر ما۔ اِ در منزار وں شہر دل کو تاخت و مناراج کیا یا حب لا د یا یاسنج ونیا

را پران کوا دزبک او برترکمان سفیدوسیاه میشی نے یا مال کیاا ورتیمور کی اولا و کی سلطنټ کا نا ما تی بہنں رہانسل تیموری کا خاتمہ ہو جکا تھا۔ گراُس کی چیٹی نسل میں ایک ہیں بوبا برو ا وزیگ سے بھاگا ہندوشان کوفتح کرنے کوچلا آیا ۔اُسی کے قائم مقاموں نے جوسلاطین مغلبہ کہلانے ہیں لینی حکومت اور للطاكوراس كماري سے ليكر كاشميترك ورقدز كل رسے خليج نبكال مک چيلا يا۔ اورنگ زيب كى سلطنت ہے طنت ہیں کئی تنز ل شروع ہوا۔ ایک برانی دہی کے خزا نوں کو لوٹ کرنے گیا ۔اُس کے بعدانگلتات احروں کی کمینی نے آنگر تواُس کا بائکل مام ونشاں شادیا۔ امیر تنمیور نے ایک کتاب بہت صاف صاف ترکی زبان میں تکھی ہوجس سے اُسکی کمال درجہ کی لیا قت فرما نیروائی ا درسلطنت کرنے کی معلوم ہوتی ہی جن کو پرسٹ بدیٹر امہو کہ یہ کتا بکسی اور نے لکھی ہویا اُس نے لینے حکم سے لکھوا ئی ہم غلط معلوم سوتا ہو مؤمکہ جوحال تیمور کے اس میں لکھے ہیں اُن کاکسی اور کے قلم سے مکنا مشکل تھا۔اُس نے تعین مامّیں اینی سا دہ لوحی کی ایسی نکھی ہیں کہ کو ٹی اور منیں لکھ سکتا ۔ بعض انگر سزی مورج نکھتے ہیں کہ اس میں لیسی آتیے نباکے مکمی میں کرچیونٹی کے یا وُل تلے آنے سے کلیجہ 'دکھ <mark>جا تاہ</mark>ی۔ محلاجس ترک خو نحو ارنے شہر کے ۔ کے ملک بے چراغ کیے ہوں وہ اگر مدھ کا او تاریمی منگر دنیامیں آئے تو تھی اُس کا کلیج حوث تھ کے پاؤں نے آنے سے نیل جائے ۔غرض تیمور کی کو ٹی مدح کرکے الوہست کے درجب پر رہنجائے اببجو کرکے راس الف ق مٹیراے و ، و نیا کے چند نامور شہنشا ہوں اور سید سالاروں میں سے ے تھا۔ اِس قسم کے نامور وں کے اعال ا دراغلاق کی میزان میں ایک بلیٹ میں جے ناتا ور رہیں سیات چڑائے جانے ہیں کو ٹی ایک ملرے کوجھکا تا ہو کوئی دوسرے کو کو ٹی دونوں کو ابرر کھتا ہوجل حقیقت معلوم نئیں ہوتی کہ ترا زو کا کونسا ملڑا نیچا ہج۔ اُسل حال یہ ہو کہ بڑے آدمیونگی کیا تت کو بڑے ہی آ دمی سمجھتے ہیں۔ ولی را ولی مے نشا سد ینیولین بونا یار ہے جو زمانہ حالکاسکٹر تھادہ یہ کتا تھاکہ ا بہمی سلمانوں میں ایسی طاقت باقی ہو کہ ایک میرتموران میں پیدا ہوجائے تو پیروہ اسے پورے کو ہراسکتے ہیں ۔اس مقولہ پرامیر تیمورے حال کوختم کرتے ہیں۔ صاحب قرال کے عاربسروا لا قدرتھے۔ اول غیاث الدین جہانگیرمرزاجس نے اپنے میدرزرگوارگی د اکل سلطنت میں سلائٹ میں سمر قبذ ہیں رحلت فرمانی اُسکے د وبیٹے تھے اول محد سلطان ح نے اپنا ولیعہ دمقرر کیا تھا۔ روم کی فتح کے بعد ہشت میں حصار روم میں کوس رحلت بحایا۔ دوم میٹر محمد

lefte zer

جسے نام ہے بٹرے بھائی کے مرنے برطغراے ولیعدی سرطند موا جھزت صاحب قرال نے آخر عمر میں اسکی اطاعت اور سلطنت کے لیے وصیت کی تھی۔ اس وقت وہ غزیدا ور حدود مہند کا حاکم تھا فن میں اس نے بیرعی یار کے ہات سے شہادت یائی۔ یہ اس کے امرامیں سے تھا۔ اس نمک حرام کی بیٹیا نی بر واغ لعنت ابدتک لگا جھزت صاحقواں کا فرزند وہ مرزا شیخ عمر تھا جو فارس میں حکومت کرتا تھا۔ وہ لاف میرزا تھا جو کا میں و نیا سے رخصت ہوا۔ فرزند سوم حبل الدین میراں شاہ میرزا تھا جس کامجلا حال الدین میراں شاہ میرزا تھا حس کامجلا حال نیچ کھا جا گیا ۔ فرزند جو اس میرزا شاہر جو تھا کہ خواسان کا فرما سروا تھا اور با یہ کے ساتھ ایران اور نوران براور ملک خواب کے قبصندیں تھا اُس برقب فند کیا ہو ہم اور وفات سے قبصندیں تھا اُس برقب فند کیا ہو ہم ساتھ اسلطنت کی۔ ولا دی ساتھ اور فات سے شعب ہوئی ۔

جلال الدین میران شاه کی دلادت مولائمه میں ہوئی اور حضرت صاحبقران جس وقت ہند بر متوجہ ہوئے تو عراق و عرب و محب مو آ ذر بائجاں و دیار مکر شام کی عکومت بالکلُسی کے سیرد کی گئی تھی نہ کیا۔ کھیلتا تھا کہ گھوٹرے نے تھوکر کھائی نرین سے زمین میروه گرا بسرا ورر کے پراسی عظیم بہونیانہ گونھ حت ہوگئی۔ گراعتدال طبعی نہ ہوا۔ صاحبقرال کے انتقال کے بعدا با مکرمیز السر کلا ک

پہونچا۔ توظیمی ہوی۔ مقراعدوں ہی تہ ہوا۔ مقا جسوں کے انتقاب سوران سے انتقاب سورہ بہر سروہ ہیر ہات میران شا ہ نے باپ کے مطبہ وسکہ کو جاری کیا ۔میران شاہ تواکشر تبریزییں رہنا۔ تمام معان سلطنت کا اہٹمام میرز اابا مکرکر تاتھا بیٹا ہے۔ یہ معاربہ قرایوسف ترکمان حوالی تبریزییں واقع ہوا۔ اسمیں ' میران شاہ شہید مہوا۔ اور اس کے آٹھ بیٹے تھے ۔ ابا مکرمیرز ا ۔ النکرمیرز ا عثمان جلبی میرزا غلال '

سلطان محرميزا - ايجل ميزا سيفرمنس -

سلطان مخرُمیرزا میران شاه کابٹیا ہم اور مرد نوش جو قوم فولا دقیاسے تھی اُس کی مان ہے یہ مرزرا اپنے بھائی میرز اخلیل کے ساتھ سمر قند میں رہتا تھا۔ اور اُس کے دو بیٹے سلطان الوسعید میزرا اور منوج پرمیراتھے یسلطان الوسعید میرز است میں پیدا ہوا اور بھیں برس کی عمر میں سریرآر لے سلطنت ہوا۔ اوراٹھارہ سال فرماں روائی اور کشورکشائی ہیں استقلال کے ساتھ استخال رکھا۔

ترکتان . ما درا را النهر ـ مبزختال بکابل ـ غزنیں - قند نار ـ اور حدو د مبند وستان بیرتصرف کیا -اور آخر کوع ان مم تسخیر کرلیا ـ با وجو داس دولت مزرگ وملکت غطیم کے وہ مست بنیس مبوا موشیار

دل ورسدارمغز با اور در دمیتوں اور گوٹ نشینوں سے ہمت کا طالب ریا سائٹ میں ووج بیتی ت تومیوکے دفع کرنے کے لیے میرزاجهاں شاہ بن قرابوسٹ حاکم آ ذربا کیان گیا تھا مگراُس نے بے بیروائی اور بے تدبسری انسی کی کہ وہ کشتہ موگیا ۔ سلطان نے اُس برٹ کرنشی کی ۔ آذوج مین ه برحنیوسلی چاسی مگرنه مهونی : ناگزیراُس نے غلہ کی آمدوشند کی را مہوں کو ایسا نبد کیا کیشکرمیں ه تحط عظیم بٹرا کہ چو د ہ روزتک غاصہ کے گھوڑ وں کو ٹھو بھی بنیں ملے ۔ اس تحطے لشکر پراگذرہ موا ورميدان حبَّك مين آ ذون حين غالب أيا اور ۲۷ ـ رجب سيِّك به كوسلطان كو آ ذون كي آ دميول نے پکرٹولیاا وریا دگارمحدمیزرا ابن سلطان محدمیزرا ابن بالیسنقرمیرز اابن شاسخ میرزا کوحواله کیا اُس يربهانه نباكے شهيدكياكه أس نے كو ہر شاديكم كدبا نوے شاہرخ ميز اكوقتل كيا ہج يتفتل الطان الوسعيداس كى مرنے كى تاريخ بوئى -سلطان ابوسعيد كاجوتها بثياعرسيسنح ميزرا بحروه سمرقنذس سنتشديس بيدا ببواسلطان الوسعيب ميرزانے اول اُس کوکابل ميں عالم مقرر کيا تھا اورميرزا <mark>وادہ باب</mark> کابلي کو اس کا آيا لينغ مقرر کيا تھا۔ اس نے میرزا وں کی طوی کے سب سے ورہ کزسے سم قندمیں اُس کو دائیں بلالیا چشن شادی کے بعدائس نے ولایت اندجان و تخت اور جندائس کوحوالہ کیے اورامرا اور نواب مقرر کیے تیمور ٹاش کوا تالیغ مقرر کیا ۔ملک مورو ٹی کی نگاہ واشت کے سب بیناحیہ اُس کوعنایت کیا گیا تھا جصرت صاحبقال نے ہمی لینے بیٹے شنخ میے زاکوہیی و لابت دی تھی بہم نامی کی شاسبت کے سبتے سلطان میزرانے بھی اپنے بیٹے لؤسي ولايت عطاكي حضرت صاحب قرال باربار فرمات تھے كرسم نے تسخیرعا لم عمر شنج مرزاكي قوت تتمشير كى ہوا ور اندجان ميں اس يے اُس كومقرركيا ہوكد مهاري و لاسي اور وشت بياق كے ورميان وه سد شدید مبو - ملک کی حفاظت میں وہ اہتمام ایساکر تا تھاکہ اس ٹیجا تی کامقد دَریہ تھا کیرسے اُٹھاسکیں ا در فتنه و فسا دیریا کرسکیں ۔اس بیے ہم بفراغٹ کشورکٹ تی کرتے تھے ۔ اس والا خر دیے بھی اپنی ولابت كه حدو دمغلشال میں گئی ایساانتظام كیاكہ شكر بنگاینه كی مجال نه گتی كه اس جدود سے عبوركر سکے ادر اُسکی عمعیت میں کوئی خدشتهٔ آسیب ورّنفرقه اَشوب بینجا سکے ۔ بیمیزراسخن سنج سِنح کِسترتھا۔ ارباعظم کے باتحة توجه ركهما تقاءا درخو دهخ كلم كمتناتما وطبيعت أس كي شوي مناسبت ركهتي تقى ليكن أس كوشعر كينح كي

بروار تقى - إوراكثراوقات كتب ظم ورتوايخ برتوجه فرماً التمار أسكى سائ اكثر شامها مدير في حاتا عار

1.5

4 }

وہ نهایت اوش صحبت وشکفتہ بیتیا نی و نیک محاورہ تھا بشعوار میتیس کے کلام میں سے شعر مناسب محل ہے المرحتاتها واخلاق اوراطواراً كنكح خفي مذمهب كيموافق تصحه ياكيزه اعتقاه تها يانج وتت كي نمازترك كرتاا ورقصائ عمرتام بثربين ـ اكثرتلاوت قرآن كياكرتا تها بنواجه عمدا للداحرارس ارادت كهتاتفا ا درائکی صحبت سے مشرف میوتا تھا۔ اور حضرت بھی اس کو مبٹیا کتے تھے بیخاوت کو شحاعت کے ساتھ ہم زا نوا درہمت کو قدرت کے ساتھ ہم نشیں کیا تھا۔ عدالت اُس مرتبہ پریتی کہ ایک فعیرا مذجات کو ہستا شرقی میں کارواں خطاآ یا۔ وہاں سرٹ ایسی بٹری کہ ساراکا روان اُسکے پنیچے و مکر بلاگ ہوا صرت دوآ دمی زنده بیجے رجب اُس کوخبر معونی تو محصلوں کوشعین کیا۔ کاروا نیوں کا سارا مال حمع کیا مرحند كو بى وارث عاضر نه تقا اور اینے تئیں احتیاج تھی گراُس مال کواجی طبعے امانت رکھا۔ اور ںبدایک دوسال کے اہل کارواں کے وار ٹول کوانکے وطن سے بلاکر پورا مال بغیرسی نقصائے حوالہ کیا ماک گیری س بهت فعداشتی کوشگ دردوستی کوشمنی سے مبدل کیا۔ ادائل میں شراب بہت میافدا ورا خرکو سفتہ میں ایک دومرسته بیتیا تھامعجون بہت کھا التھاجس سے کلنے خشک ہوگئے گئے۔ نروبہت کھیلتا تھا۔ کہمی قاريمي كميلتا يتبن مرتب حبنك آرا موا - ول يونس خال ساندهان كم شال كى طرت وريا مي يون کے کنارہ پرلنس میں مغلوب اورگرفتار مہوا ۔ اس و فعہ پونس خال نے اُس بیرتنگی کرکے اپنی ولایت کو رخصت کیا ۔ د و**سبر**ی حبا*گ ترکست*ان لٹا ۔ کنار دریارآرس بیرنواحی سمر قیذیرا ورنگ ناخت وتار اج کرتے تھے۔ اُس نے دریار آرست عبورکرکے اُن کوخوب زیر کیا۔ مال وراونٹ جو دہ لوٹ لیکر علے سب دانس لیکر الکوں کو دیدئے ۔خود کچے طبع نہیں کی تبیسری لڑا ٹی سلطان احدمرزاسے شاہرخ کے درویان لڑا اُسیں شکست یا تی۔ ہا یہ کے مرنیکے بعدا مذہبا ن میں کہ و لاپنت فرغانہ کایا تیخت تھا سرکے سلطنت بيرمبيا تاشكند وشامرضه وبيروم أسكے تصرف ميں تھے يمئی دنعة مرقند ريشكرکشي کی سِلطان حُرُ برا درهم شیخ میرز ا و الی سمر قندا ورمحمو د خان نسیر کلان پونس خان جوا نوس غل کا خان تھا دو نوں نے ہم سخن ہو کر عمر شیخ میزر ایرٹ کرکشی کی۔ آب خجند کے جنوب کی جانب سے سلطان احد میزرا آیا اور شال کی طرن سے سلطان محمو و خال کہ اس عرصہ میں عمر شنح میزدا کو تصنیہ ناگز میرتقد میرسے میش آیا ۔ ولات فرغانه کے ساتھ ملا دمیں سے ایک خسمکت تفاجواشی مشہور ہی۔ عمر شبخ مرزانے اُس کو انیا یا پیخت نبا یا تقار يقسمت كى مات مهوكه م رمضال 199 مكوايك ملبندعارت بيروه مبيعام واكبوترول كانتما شاديكير بإنتفاكه مكا

میراسین شکتگی آئی که وه صنیعن سفلی *برگرگرا وج علوی میں بہن*چا عمراُس کی وس سال بھی مزائش ہوہ ا پیدا ہوا تھا۔

فرغانہ قلیم نیجم میں سے ہوا در عمورہ عالم کے کنارہ بیروا تع ہوشرق میں کُ سے کا شغوہ غرب میں اسم و خانہ اللہ می سمر قدار جنوب میں کو ہستان سرحد مدحتاں بشمال میں اُ سے پہلے شعرالمالیغ والما تو اور ہا مگی کہووٹ اُسی تھے مگراُن کا کوئی نشان ہنیں ہاتی رہا۔ اُسکے غرب میں سمر قندا و رخجند ہیں کوئی پہا ڈ منیں ۔ صرف اسی جانب سے کوئی بیگانہ اُس میں آسکتا ہو۔

بہ جب سے وی بیا ہوں ہیں ہم معہر وہ شال سے آنکر غرب میں بہتا ہم اورخجند کی جانب شال سے اور دریا سے سیحول کہ آب خجند شہور ہم وہ شال سے آنکر غرب میں بہتا ہم اورخجند کی جانب جا تا ہم و نا مرکت (شاہز حیر) کی حنوب سے گزرتا ہم ۔ اور بھر شمال کے بائیں طرف ہو کر ترکتان کی جانب جا تا ہم ۔ اورکسی دریا کے ساتھ سم او منیں میتو تا اور ترکتان کے آخر میں رنگتان میں واضل مو کر خائب ہوجا تا ہم ۔ اس ولایت میں سات تصفیم ہیں ۔ پانچ دریا سے سیحوں کے جنوب میں اور دواُ سکے شمال میں قصبات جنوب

ا ندجان ۔ اوش ۔ مرغینال ۔ اُسفرہ ۔خجذہیں۔ اور قصبات شمال کے ۔ اصنی کا شان ۔ عمریشنخ میرز اکمی اولا دہیں تین مِٹے دیا نج وختر تھے <mark>رسب میں بٹرا ظمیرا</mark> لدین رجمِر مابر ہمّا ا وُرس

سے د دسال جمیوْماجهانگیرمرزا۔اس سے دوبرس جمیوْماناصرمرزا۔ PAKISTA

حضرت كيتي ستاني فردوس منكاني ظهيرالدين محربا بربا دشاه غازي

۱۹۰۶ مرمش کو تعلی کارخانم کے لبلن سے بابر پیدا ہوا بقائع گار خانم یونس خاں کی دوسری بیٹی و اسلان محمود خاں کی بڑی بہن گئی ۔ اس کا نسباس طرح ہو کہ قتلع نگار خانم بنت یونس خاں بن سلطان محمود خاں بن تعلق تیمورخاں بن سینو خاخا و اس خان بن تعلی تیمورخاں بن سینو خاخا بن دوا خال بن برا ق خال بن بسیوق توابن موالکان بن جیتا ئی خال بن جیگیزخاں ۔ اس سے معلوم ہوتا ہو کہ بابر کا نسب مال کی طرف سے جیگیزخاں اور باپ کی طرف سے جو گئی بیٹت میں امیر تیمور کئی بیاب کی طرف سے جو گئی بیٹت میں امیر تیمور کئی بین برائس کی دوھیال ترک و رنعیال خال تھی۔ مگر وہ معلول کو با وجو داس رست تا ہندی کے اپنی سرگر سنت تول میں حقارت کے ساتھ یا و کرتا ہی۔ تاریخ دولادت مولانا جامی نے یہ کئی ہو۔
اپنی سرگر سنت توں میں حقارت کے ساتھ یا و کرتا ہی۔ تاریخ دولادت مولانا جامی نے یہ کئی ہو۔
بینی سرگر سنت ش محرم زاداکن شد مکرم تاریخ مولاست سے آئیں تیں ترشن شی موم

ية مَارِحُ الْفاقية كول اس مَا رَخ مين شش حرف بين اورجد كاعدو الإصابح نز ديك عدوخيريني الجِعا سمحهاعاتا بكا ورلفظ سنستن حرف اورنقش عدوخيرس لمحى ووتاريخس كلتي بين ليحرب نه ولاوت مں اما دوعنترات مات ساوی ہیں جوسلوک طوار کی تسویہ بیرانشارت کرتے ہیں حضرت ناصرالدین خواجدا حرارتے اس کا نام ظبیرالدین محرر کھا۔ اس نام کے الفاظ ترکوں کی زبان سے اچھی طرح منیں ا داہو سکتے تھے اسلے اُنفوں نے با سراس کا نام رکھا۔ اِصنی میں جا رماغ اندجان میں بابرعیش ُڑار ہا تھا بایے واقعہ ناگزیر کی خبرد ومسرے روزینجی تووہ مع حاضر ملازمین کے قلعہ کی طرف چلا جب رواز دے قرمیب بہنچا توامیر تیرم طغانی اُس کی ہاگ موڑ کرنمازگاہ کی طرف س ندلینہ سے لیگیا کہ سلطان حرمیرزا م شان وشوکٹ کا با د شاہ ہجا و رہست سے لشکر کے ساتھ اندجان برحلاً آتا ہی کمیں کییا نہ ہوکا مراغد رمجا کے با سر کوا وراسکی ولایت کوائے حوالہ کریں۔اسلے اُس کوآ ورکندیں دامن کو ہیں ہے گیا۔ اگرامراکی حام عكى سے ملك ت سے جائے توبلاسے مكر بابراس تعلكرسے نجات يا .. بجب مراكويہ با مصلوم مو أي تو أنمغول نے خواج گر درزی کوجوعمرشیخ مرزا کا بڑا قدیم نوکرتھا باسریاس بھجاکہ اُسکی ضاط میں جو وغدغہ ہوائے بكال بعد ما برنمازگاه ميں بينچا تھا كەخواجە تحدركاب بوس مبوا اورايني معقول ماتوں سے ماير كا اطمينان اليباكردياكه ووالثاعلاكيا جب وهظعه اندجان من كالتوسيك مراا وراركان وولت ملازمت مين هانر ہوئے اورصلاح ومشورہ کرکے قلعہ کے برج وہارہ کے ضبطہ وربطیس شغول موٹے۔ایک وروز میں تعضے وہ امرایجی آگئے جو مامبر کئے بیوٹ مجے ۔ کھرسب مکدل در بچے مت ہو کر قلعہ داری میں متعول موٹے۔ الطان احدمزرانے ایسنیہ دخحندو مرغینان کوتسخیر کرلیا اوراندھان کے قریب جاکر وہ پرقیاس فروتر مبوا به بابرنے خواجه او ذواح سین وخواج صین کواملی نیا یا اوراُ نکی معرفت سلطان احرمرز <u>اس</u>ے يبعض كياكداس ولايت ميں اگرآپ اندعان كو فتح يكيح گا توخو ديياں منيں سبے گاسمر قبذ كو تشریف لیجائے گا۔ یہا کسی لینے ملازم کو مقرر کرکے حیوڑ جائے گا۔ با ربھی آپ کا ملازم ہوا در فرزند می و اگراسکوبهال کی خدمت کے عہدہ سرمقرر فرمائس توہترا ورآ سان ترفیصلہ موجائگا۔ سلطان احدمرزا كم سخن تما نقرانه طبعت ركها تفا يحوئي كام اورامر بغيرامراكي قرارنه يا كالقا-امرا اس وص ربلتقت بنو يخت والمي واوراكي كوچ كي مگراسك شكر سرية فتس آس كماول دريا قباكايا ني ساخا سوایل کی کمیں ورسے اسرگزرمیں موسکتاتھا۔ بل راننے آ دمنو کا ہوم ہوا کہ ایک

رنے گے اور گھوڑے اور شترسا ہ آب میں ڈوب کر مرنے تھے بشکر برتین سال پیلے بھی دریا کے اُنتر نے میں یہ آفت آئی تھی۔ اسلیے وہی وہم پیرات کر برغالب ہوا۔ دوم گھوڑوں میں دیاانسی تعلیٰ کہ طویلے کے طویے خالی ہو گئے سوم با بر کی رعیت سیاہ کو ایسا یک ل دیکجت پایاکہ جب تک بکی تن جان میں وتوان باتی ہوجا نبازی کرنگے اور ساویتی نکرنگے۔ان وجوہ کے بیت وہ لیے آگے بڑھنے۔ پریتان دکیشیان ہوا جب ندجان سے ایک کر در اچاریل ) بر بھے تواکھوں نے درویش محکم خال رصلح کے یے بھیجا قلعہ کے اندرہے صن بعقوب بھیجا گیا دونوں نے نمازگا ومیں صلح کی شرائط شرائعیں اوردابس آئے ۔غرص سلطان احرمرزانے صلحت سجعکوسلح کرلی اورسمر قندکوروانہ ہوا۔ مگرراہ سجی می تماکد وت نے آلیا لینے شے بھائی عمر شیخ مرزا کے مرنے کے بعد عالیس روزوہ زیزہ رہا۔ آب چیاہے پہتیے کا یوں بھیا تھا کہ ماموں سے سامنا آن بٹرا۔ دریا رخجند کی جانب شال سے سلطان مخمودخال نے آن کر خنی کامحاصرہ کیا۔احسنی میں با سرکا چھوٹما بھائی جہانگیرمیزرا اورایک گروہ کشیر امرا كاتها. دىس لاغرى اورمىغيات طغانى يمي ولاس تقع <mark>أن كوا درا</mark> مراسى اليبا دسم بيدا مبواكدوه کا نتان میں کہ ویس لاغری کی و لامیت لتی ہے آئے ۔ ہا بر<u>کے سب جبوٹے ب</u>ھائی تا صربیزرا کا دیس ج ا پالنے تھا اور ناصرمیرز ایمال کا شان میں بنیں تھا۔ دیکے شان کے نواح میں محمود آیا توان امرا نے خان کی خدمت حاکر کانتان کوائس کے حوالہ کر دیا۔ اور ناصر میز اکو دیس لاغری گرفتار کر کے سلطان احدمیزایاس نے گیا۔اُس نے مزید ترخاں کے سپروکر دیا۔اب محمود خال جنی کے پاس گیا اور حیند ربته لزااورنا کام رہا جنی کے امراا درجوانوں نے خوب جانبازی کی ۔اس ٹنارس سلطان محمود خا<sup>ں</sup> بيار موگيا اورلزا نئ سے هي ننگ ٻوگيا تھا۔اُس كومعلوم موا كەسلطان احدميرزانےصلح كرلى ا دولوسيكم نتح ہونے کی بھی اُسید منیں ہم تو وہ لڑائی کوختم *کر کے اپنی و*لایت کوچلاگیا۔ مگرخان ووسسری عبانب میں زیا دہ کامیاب ہوا۔ ناحیدارتینیہ یااسروٹ نہ حو فرغانہ کے قرب میں تھاا ورکھے سرسوں سے شیخ عمرمیزا کے قبضة میں تھا اُس کے مرنے سے پہلے سلطان محمود خان کی سیا ہ نے اُس برقیصنہ کرلیا تھا اورخان نے اپنے گوکل ماش ( د لی دوست محسین میزرا دوغلات کو وہاں کی حکومت دی تھی۔ پیٹر یٹا حیدرسرز اامیری شغر کا تھاا ورائس نے خان کی ایک بس سے شاوی کی تھی۔ بابر كے سرس ميسياك باره بس كى عمرس بات مرنے سے تخت وتاج كا بار براتھا ايساسى مال بالول

شکر کھیجکوس مبزار کوسفندا دریا بنج سو کھوٹے اُس سے لیے اور اشکر کوتنسیم کردیا۔ محمہ و مرزا کے مرنے سے اور مالیٹ مغرخال کے حانثین ہونے سے شمر تندمیں مڑے بڑے شور و نسادمح بسے تھے۔ ہا بران سب کومٹھا دیکھر ہا تھا۔ ا<sup>ل</sup> کس کاتھی ارا دہ ہواکہ لینے ہایہ وا دا۔ ملک کا داعید کیجے۔اس قت اس بنصیب دولتمند شهر سرا ماپ می وقت میں تی شخص حلہ آ ورموے اندجان سے بابرئس برحر بامسو و مرزاحصار سے آیا بسلطان ملی مرزانجارا سے ہے کہا کاو توجم آنسیں صلح کرلس ورتنفق ہو کر کام کریں ۔ با سرنے اس صلح کو منظور کر لیا . یدمصاکت جسے نہ کمی کدان دونوں میں نسیس اعتبار تھا۔ ملکہ اس وحسے کہ دونوں ایک شخص کے دشمرتھے غرض دونوں گھوڑوں برسوار آبسیں ملے ۔ جاریا کیج آدمی ہرایاکے ساتھ تھے بہوسم رمشاں قریب تھا بمرقندكے كروسيا ہيول كاہجوم اس قدر مہوا تقاكہ اب شهرسے نشكروں كے مايحتاج كالجي انصرام ہنس ببوسكتا بقاا سيلے حله آور شام رائے محبور لین اپنے ملکوں کو چلے گئے۔ جب با براورسلطان کی میرز امیں ملاقات ہو تی تھی تو <mark>یہ امر مقرر مب</mark>وا تھا کہ نا بستان میں و ہنجار اسے ا در با براند حال سے ہمز قند کا محاصرہ کرنے آئیں۔اسلے ماہ رمضا<del>ن مزیمی میں با</del> برا بڈھا ان سے روا شہوا ورشکر کو بالسنغرمیزراکے ملک میں ہے گیا ۔ یام میں کہ سمر قبذے کچھ دور نہ تفاخیمہ زن ہوا۔ مادرارا میں بدایک عجب تہذیب کی بات تھی کہ جوسیاسی کہ شہر کو محصوبے ہوئے تھے اُن میں شہری و با زاری اس قدراً نے تھے کہ اُر دوشہر علوم بڑا۔ جوجز ننمرسے طلب کرتے وہ کشکر میں موجو دہو تی نرنے لکھا بح ک*رٹ کر جار*ا ہا م میں تھا کہ شہر کے بازاری اورغیر بازاری بہت سے نشکر کے بازا رما<sup>کے</sup> تقے اور سود اسچیر سود حال کرتے تھے کہ ایک باز طرکی نماز کے بیدا یک غوغاہے عام ایسا اُتھاکا اِن لمانون كاتام أل زناراج مبوكي رنت كركا انتظام أورحفظ البيا تفاكه با دنتا هُ كاحكم مرداً كريستَّ عَفْ كا ا کی اپنے ہاس کے کا وی نار کھے اورسیال جمع کرکے وابس ویا جائے کھر دن نه چر<sup>و</sup> اعاكه مالكون ياس سارا **رسباب بيونج ك**يا . ا درلشكرنے اُن كا كو تي سوئي تا گا تك اپنے س بنیں رکھا۔ ہام سے یورت خال کی طرف با برگیا اور جالیں بچاس روز بیاں قیام رہا۔ اُس قیام كئى دفعه اندراور بامبركے جوائمرد وں میں لڑائیاں ہوئیں۔ ایک فعدامل قلعہ نے یہ فرسے یاکہ آدمی يه كهلا بحيجاكه غارعا شقان كى طرف سے تم أو توہم تم كوقلعه ويد نيگے اس خيال سے را سن كو

با برسوار مبوکریل سرآیا اورجا رسوعو د پرجوانمر دییا دوں کی ایک جاعب روزانه کی که شهر کے اندر کے آدمی عار بنجیاں روشن کرکے لائے منفے توسیا ہ کواُن کی د غاکاحال معلوم ہوا۔ جوجوا نمرو حلید ما ز تمتح وہ قتل مو کئے۔ اب مقام بورت فال سے بابرنے جولینے لشکرکے چندمقام تہرکے گر و مدلے توشہروا لو س نے عاناكه وه ألنا جاتا بى توسى بى ورخىرى لانے كے ليے با بىزىل يارے مگر با سركے كے كے ان کوسٹ کست دی اوراُن کے بڑے بڑے جوانمردوں کاخون کیا اور غارعا شقال میں جو ہا رکے سپاہی ما*سے گئے تھے*اُن کا انتقام لیا ۔ اہل سمر قند کو پوری شکست ہوئی اور بھیروہ قلعہ سے با ہرنہ کا سکے ا درنوبت پهانتک بهونی که با رکانشکرخندق کے قریب سیا ہوگیا که اندر جاکرا ب و غلہ لے آتا ۔ ابْ أفتاب برج میزان میں داخل مبوا۔ ما برنے کلیں شور ہر کو حمع کیا ۔ سنے کہا کہ اہل شہر اپنے عاجز بورے ہیں کہ ایک وروز میں بعثابت الهی ہم شہر کونے لیتے ہیں بنیں تو سروی کی تکلیف اُعما فی یڑ مگی اس لیے بہتر ہو گاکہ شہر کے پاس سے *ملکر کہی<mark>ں ایک ق</mark>لعہ میں نشلاق موسم سرما کے بہنے* کا مرکا بنائیں کلاگروہاں سے جانے کی ٹھیرے توب<mark>ے ترد دیلے جائیں اس</mark> قشل تر کے داسطے خواجہ ویدار کا قلعہ تحویز مبوا۔ وہاں سے کوچ کرے اس ولانگ (سبزہ زار)میں کیقلعہ خواجی بدا رکے آگے تھافروکش ہوئے اور حیب فلعیس مکانات تیار ہو گئے تواُس کے اندر پیلے گئے ۔ اس عرصیس شیبانی فاں پاس بایسنغرنے متواتراً دمی ہیجے۔ وہ بطورالمنغار کے ترکستان سے حلکر ہا برے کشکر کے سربر آیا۔ با وجو دیکہ کئے جمع نہ تھا بہت سے آ دمی اُس کے صلحت قشلاق کے لیے رباط خواجہ المرس بعض شيرازس دور جلے كئے تھے۔ كرلشكر درست كركے شيباني خال سے لانے كو باستعد موا۔ مقابل نتياني خال ندكر سكاممر فيذكو حلاكيا - بالسنغ خال كحصب مرا دشيباتي خال سے كام منوسكا البيليده مايوس مبوكرا ورمحيه كام مذكرك تركتان كودانس ياربالينغرغال سات مينبة تكرحمت أطماة ر با خيبا ن فال سے تو تع لتی و کھی شقطع ہو ئی۔ ایلے د وتین سو بھوکے ننگے آ دسیول کولیکرکندزکا سمز فندسے بھاگ گیا۔ ہا سربھے د بالینغز خال کے زراز مہنگی خبر شکرخواجہ دیدارسے سوار موکر سمر قند میرمتوجہ مهوا راه میل کا بروامرا وخوانین ہستقبال کوآئے۔ رہیج الاول سے کوشہرادرولایت سمرقند سخ ہوگئے بانری عمراس قت بیندرہ سرس کی لتی ۔

عمر قند كاحال بير نوحوان با دشا دا س طرح لكمتا بحكه أس كو ملك طرا رالبنهر كا دارالسلطنت<sup>ا.</sup> نے مقرر کہ اتھا۔ ربع مسکوں میں اُس کی برا بر کمتر لطیف شہر ہیں ۔ اتبک کسی باغی (ما فرمانے) قہر وغلا سے اُس برقبضہ بنیں یا یا تھا اسیلے اُس کوہلا دمحفوظہ کتے ہیں مغول دالوس ترک اُس کوسمرکنت کتے ہیں حضرت عثمان کی خلافت میں بیشهر سلمان ہوا۔ اب سا سے باشندے اسکےسنی یاک مذہب وتمشرع دپاک دین ہیں ۔ ما درا زالنہرمیں جلیے انمہ اسلام پیدا ہوئے میں حلوم منیں کرکسی اُ در و لاست میں کھی بیدا ہوے ہوں سینے ابومنصور بایزیدی ائمد کلام میں سے ہو۔ بایز میسم قدر کے ایک محلہ کا نام ہ رے صاحب نجاری خواجہ میل احرار کھی ما ورارالنشری مج۔صاحب ہدا کید مرغینیا کے ہم جو والت فرغانه کاایک حقیری مذہب حنفیدس برایہ سے زیاد ہمعتبر کتاب نقیس کم ہواس کے ماغات مدارس عارات کی بہت تعریف کھی ہی۔ ایک سجد کو کھا ہی کہ اس صنعت سے بنایا ہو کہ اگ ے صحن پر لات ماریے تو بق بق کی آواز کلنی ہی۔ ایک سجد حمیمہ ستیفر کی سندوستیان کے ے ترا شوں نے نیا ٹی ہوائس کے بیٹس طاق ک<mark>ے کتا بیس ڈان</mark> کی آیات ایسی حلی لکھی ہیں ک ایک کروہ کے فاصلہ سے آدمی آسانی سے ٹیرہ سکتا ہی۔ایک کوشک کلا**ں میں**امیرتہور کی جنگ ے تان کی تصویرنی ہو تی ہی ۔ مرزا ابغ بیائے بہت سی عارات نبائی میں نجدارُن کے ایک امتدایت ته کو پک میں ایک عارت عالیشان رصد یو که زیج نبانے کے آلات وال سوجو و ہیں ا بغ بیگ مرز انے اس رصد سے زیج گذر کانی کھی ہوجس پرا ہے ل موتا ہی مہلی زلیس سب اس کے کے معطل میں ۔اس سے پہلے ریج ابل خانی برعل ہوتا تھاجس کوخواجہ خضرنے ہلا کو خاں کے زما نہ میں کھاتھا۔ غالبًّ ونیامیں آ پھرسا ت رصدوں زیا دہ بنیں نیا ئی گئیں خلیفہ ہارون دست پدنے ، رصد نبا ئی تنی کرجس سے زیج مامو نی نبائی گئی۔ ابطلیموسی رصد نبا ڈی گئی تنی ۔ مہندوستان میں راجہ مکرماجیت کے عدمیں اُمبین میں کہ مالوہ میں ہورصد (حنترمنتر) نیائی گئی تھی جسپر سندووُل عل کرکے زیج بنائی واسیریم ہ ہ برس گزر چکے ہس برنسبت ا درزیجے ں کے ناقص مہوگئی جوا یک ت ایک تیمفر کا بوحس کا طول تخیناً چوه و پذره اگر کا دروِص سات آنند کا دار تفاع ایک گز کا ا بیے سنگ کلان کو دورسے لائے ہیں اس میں ورزیٹر گئی ہمجہ بعیض مکان چینی کے بنے ہوئے ہیں عرقبذ کے نشمین ایک فصوصیت ہی جواد ڈسرول ہیں سنیں ہو کہ سرا کرشے فد کا بازا رجدا حدا ہو کو کی محلوط نسرتُخل

قرمزى وكأغذيها لكامتهوري اميرتميورني جوكهاتفاكدميري ماس ايك باغ بوكات كاطول تيس ننگ (۲۰ میل ۱۲۰ و ۱۰ باغ سعدمین تفاحو ما درا رالنهر کاایک شراشهر بی و وهم قبند کے میووُل كى بهت تعريف كرنا بررابل شهركى زبان فارسى بى . ابل قصبات و دالات كى زبان تسركى بروه لكهتا ا ہوکہ امیرتیمورنے سمرقندکی حکومت جہانگیرمرزا کو دی تھی ۔جہانگیرمرزاکے مرنے کے بعدائس کے ا ٹرے میٹے مخرسلطان خیانگیر کو وہ وہلی اور شاہرخ مرزانے تمام ما ورا رالنہر کو فتح کرکے مرز الغ بگ و بیاں کی فر مانروائی دی ۔ الغ ساک کوائس کے بیٹے عبداللطیف عباس نے مارٹوالآمانج وفایہ ہی . الغ بیگ بجر علوم وحن رو که دنیا و دیں را از د بود پشت زعباس شهدشها وتحيث يد شدش حرف مارىخ عباس كشت إلى يكوماركروه كجي يا يخ مين سلطنت ندكرسكاأس كى نسبت بيست مفهور سوك پیکش با , شا ہی را نشاید \_ - اگر شاید بحزمشش مین ید عبداللطيت كوما ماحيين في مارا. با ماحين كشت المسكم مرف كي تاريخ بيء عبداللطيف كي بعدا لغ بيك · كا داما دعيدالتَّد مرز اتخت بره فيا . أو يرسه دوسال ملطنت كي مهو كي كرسلطان الوسعيد فرمال روا مبوا ا دراُس نے اپنی زندگی میں سلطان احد مرز اکو بیال کی حکومت دی۔ بعد سلطان ابوسعید مرز ا کے سلطان احدمر زابا د نتاه مهوا اور مبدأس كی و فات کے سلطان مجمو د مرز ا اورسلطان مرز ا کے معید باليه نيغ مزراتخت سمر قند مرمثها . ترخانيول كے غو غاميں بالين بغر مرزا مقيد مبوا - اورا يك و روز کے بیے اُس کے چھوٹے بھا ای سلطان علی مرزا کو تخت پر سٹھا دیا۔ پھر مالیٹ مغرمرزانے تخت نے لیا ادرائس سے بابر نے سلطنت ہے لی ۔ بابر نے تخت پر جھکوا مرارسم قند نیر عنایت کی اور جوامرا ر اُس کے ہمراہ تھے اُن پریمی شفقت کی سلطُان احتربنبل کی رہا بیت زیا دہ کی گئی سمرقندسات 'ٹیننے کے محاصرہ میں بہت سی تشویش کے بعد حال ہوا تھا۔ با برنے ''عرف کوحلیہ کرکے تو نستے منیں کیا تھا ملکہ اہل تمرتحذنے خو د اپنے تئیں اسکوحوا لہ کیا تھا۔اس لیے وہ شکر کو حکم اس شہرے لومنے كالنين في سكتا تفاحس كووه انيا وارالسلطنت نبانا جاميا - سواراس كاس وقت سمقت دكا . احال ایا خراب تقاکه وه مدونخم و تقاوی کامختاج تھا۔اس سے کھلاکیا کو ٹی چیز ہے سکتا تھا۔اسس جب سے اُس کے نشکرے آ دمی ماراض ہوئے کیفینیت کچے ہات ندگگی نہ با دیتا ہ خو واُن کو کچے

جا غرازا كا دا فيلنمان

ے سکا اسلے اُن کواینا گھریا دآیا ۔ ایک یک دو دوکر کے بھاگئے سٹ روع ہوئے اور مغن سب بھاگ گئے اور فرغانہ میں جاکر باقی فوج کوسکانے لگے۔ احتیبل جو اندحال میں بابر کی طرف سے حاکم تھا وہ میں اورامیروں کے ساتھ ملکر باغی موگیا۔ اب بابرنے اس فتنے کے دورکرنے کے لیے خواج قامنی کوہیجا کہ وہ اپنے دوستا وزون خ کے ساتوملکراُن لوگوں کو جو کھاگ گئے ہیں خو د سنرا ہے یا مکر کر کھیےدیے ۔ مگر علوم معوا کہا وز ون حسن نک حرام خو د کھاگنے والوں کا سردارین کرفتنے سر یا کرتا تھا ۔ا وز ون حسن اوراح متنل نے فعت ۔ يردا زول كاگروه كھڑا كركے جانگيرمرزا كواندجان كا فر مانروا نيا نا چا يا ۔ اور با مبر پاس سفام هجا كه اب آپ کوستر فند بات لگ گیا ہم وہاں آپ فرماں روائی کیجیے اور یہاں اندر خاں اور اُسنی من آب كا جمولًا بها لي جها مكيرمرز احكم را في كريكا - با بركا مامول مي حرتام شنف ذكا معل باوستا ، تفان کمکوں کو مانگتا تھا۔ با برنے حو کھائی ا ور ماموں کے ان وعو در کا بب ان ککھاہے وہ صا صاب ہنیں ہے۔ مگر دو نوں کا دعویٰ خالی از ایضا <mark>ٹ ہنیں تھا</mark>۔ متعلوں کے ہاں اس زاندس یہ دستورتھاکہ باپ کے مرنے کے بود ہربیٹے کو حدا حدا التمغا ملاکرتی تھی حس کے ببب بجانيون س آبسين عنا و فسا ورسمّا تفاربا برا درجها مگير دونوں کی مامئيں مغلاستياں مختلف فرقہ کی *ھیں ۔ با پ کے مرنے کے بعد اسنی کی التم*غا *جہانگیرکے یا س بھی ۔ اس کے مغل بہت طرف*دار تھ اوراُس کو آزاد نانا چاہتے تھے۔ ابتدامیں حوبا بریرآفتیں زیا دہ آئیں اُس کاسب بیں تھا كهينى بحانى جوائس كامعاون اوريارويا ورموتا مخالف بيوكيا - اوراس سست فرغانه كي توت حو ان دونوں بھائیوں کے اتجا دہے پیدا ہوتی ضعیف ہوگئی ۔ با سرکو چاہیے تھا کہ جب ملک سمرقبذ اُس کوہات لگا یا تھاتو و غانہ حما نگیر کو دید نیا و ہاس کامستحق تھا محمو دخاں کے دعوی کی نسبت بابر لکھتا ہو کہ اگر محمو دغاں کے ساتھ کوئی وعدہ ان ولا تیو ں کے شینے کامنیں ہوا اوراُس نے معتمر کمک بھی بنیں کی مگروہ اُس کوطل کراہی۔ اگریہ ملک جہا نگر مرزا کو دیدئے جائس تو ماسوں سے القط ہوجائیگی ۔ سوائے اس مے جولوگ ہاگ گئے ہیں وہ بطریق تحکم وعوی کرتے ہیں اگراس معاملہ میں کو ٹی پہلے بات مقرر مہو تی ہوتی تواس کے مانگنے کی وجہ مقول ہوتی ۔ تیجکم با سرسے اُٹھ ہنیں مکتا تھا۔ ہارینے خواجہ التون کو پھیا کہ وہ ضیحت کرکے لوگوں کے دلوں سے وہم کو دور کرے۔ مگر

نک حدا حوں نے لوگوں کو ایسا ہمکار کھا تھا کہ و عدو وعید ونضیحت و تتہدید کیچھ ا ترائن پرہنیں کرتا تھا۔ احتنبل ورا ورون حن نے ایک جاعت کو بھیکرالتو ن کوفتل کر والا۔اوران دونوں سے جمانگیرا كوسا تق*وليكرا بذجًان كا محاصره كيا -ا* مذجان سے جب با بيرآيا تھا توائس ميں على ووست طغاني *كواور* احسٰی میں اوزواج سن کوچھوڑ آیا تھا۔ پھرخواجہ قاضی کوسم قندسے بھیجا تھا۔اس نے قلعہ داری میں بابر کی نیک خواہی کے لیے ٹرااہتمام کیااور اٹھارہ ہرارگوسفندانے پاس سے قلعہ کے اندرجوجوا تے اون کوت ہے کرنے ۔ مرت محاصرہ میں بابر کی ما وُں اور مانی اور خواجہ قاصنی نے متصل خط لیجے کہ ہیم اس طرح محاصرہ میں گھرے ہوئے ہیں اگر ہماری فریا و نیسٹنو کے تو تمام کام خراب ہوجائیگا ۔ شبحہ لوکہ اندجان کی فوت سے سمر قبذ کوتسنجر کیا تھاا گرا ندجان ہا ت میں رہیگا توخدا تعالیٰ بابرياس اس صفهون كے خط سرابر چلے آتے تھے وہ اس وقت سخت بيار مبوكر تنذرست بهوا تھا. نقابت سے فراغت منو ٹی تھی کہ اس تشویش سے عود مرض ہوا اور ایسابیار مبوا کہ چارروز تاک و تی کے پنیووں سے دندمیں یا نی جو ایا جا تا تھا۔ سب<mark> مراکوائس کی زندگی س</mark>ے ہایوسی ہوئی و ہ اپنے اپنے کام کی فکرمیں مہوئے۔ان دونوں میں اوز و رہے کا نو کراملجی گری کے لیے آیا تھا۔امرانے یا سر لو دکھا کرائش کو خصت کر دیا ۔ چار یا بخ روز ربید با بر کا حال کچے اچھا ہوا مگرز با ن میں کلالت باتی تھی۔چندر وزبعد پھر مال اور نانی کے اور مولا ما قاصنی کے جوائس کا استعاد اور سرتھا تھا ہے کے خطآئے توما ہ رجب سن فیمک کو وہ سمر قبذہ اندھان کی طرف روانہ ہوا۔ المی خجند میں بنیا تھا کہ ایک دمی خبرلایادی د دست طغائی نے جب باوشاہ کی علالت کا ابیاحال شاکہ زیدگی کی اممید ہنیں رہی ۔اس بات کو بہانہ نبائے اُس نے قول قرار کرکے اندجان کو مخالفوں کے حوالہ کیا آور خندمین برکے بیویخنے کی خبرسنی تومولانا قاصنی *کولمی شعید کیا اورسب کو لوٹ لیا ۔ با* سر کی ماں اور ا نانی کوخجند میں اس میاس کھجید یا۔ اندحان کے لیے سم قند کوچھوڑا تھاسو و دھمی ہات سے کیا دہی شل ہوئی ا زانجارا نده وزانجا مانده - بيه وقت اُس بيربهت شاق و دشوارگزرا . جب سے باوشاه مبواتھااس طوا کے ربنج ومشقت منیں اُٹھائی تھی ۔جب اُس نے دیکھاکہ فرغانہ اور ہم تعذد ونوں سے مجروم ہوا تواسے لینے الموں سلطان محمود خال پاس قائم بلگ کو تاشکند میجا کہ وہ اموں سے اندحبان آنے گئ

با برکی اس درخواست برمحمو و خال سوار موکر حسنی میں آیا ۔اگر حداس کے اخلاق اورا طوار خوب تھے مگروہ سیا وگری اورسرواری سے بہت بے بہرہ تھا۔ مخالف بھی ٹ کرلیکراھنی س موجو وئے اُنھوںنے اپنی خلاصی کے لیے اِلمحی کھیا اورایسی حیو ٹی ماتس دل فرس خاں کے ساتھ نیا آ در بیج کے آ دمیوں کو رشوت دی کرخان الٹاچلاگیا۔ اوران کھانجوں کے تھاگڑے میں بولا۔ ہا کم یاس جوآ دمی اورجو ان کھے اُ کے ہال بچے اندحان میں تھے جب اُن کو اندحان کی سخیرہے یا پوسی بنونی توسات آ کھ سوآ دی جن میں امیرغریب سب طرح کے آ دی تھے با سرکو چھوڑ کرنے گئے اس یاس تخییناً دوسوآ دمیو ل سے زیا دوا ورتین سوسے کم باقی ہے۔اسوقت دوالینی شوآری میر یژاکه بهت رویا او رنجندمی آیاجهال مال اورنا نی اور رفیقو ن سے ملا۔ ادر ما ہ رمضان بهیس سرکیا پیمراس کا ارادہ مبوا کرسم قند کو لیجے اس مطلکے یے محمو وخاں سے کمک طلب کی اُس نے اپنے سے لمطان مخرخاں کو یا بخ چھ سرار آ دمیوں کے ساتھ سمر قن<mark>د کی طوت</mark> ردانہ کیا۔ جمجیے خاںنے ساکشِما آئی تاخت وماراج كرمًا مبواحِلا ٱ تام يو وه أنَّ كيم كيار با سر<del>هي خبذ كو والس</del> آي<mark>ا - و</mark>غدغه سلطنت وداعيه ملک گیری میں ایک دمرتبہ کام کے نہ نینے سے خالی نہیں مٹیاجا تا ہی۔ اس لیے باسر اسٹ کندمیں ماموں ماس گیا۔اور وہاں لینے عزیزوں سے م*لکر بہت خوست مبوا۔*ماموں نے آگھ سات سو آ دمیوں سے کیک کی۔ اس کمک کو لیکر قلعہ نفیوخ کو چوخجندسے چالیس سل تما اُس نے نستے کیا۔ یہاں خربوڑہ مہت عمدہ ہو مام کر۔ امراہے مغول نے عرض کیا کہ اس قلعہ کے لینے سے ہمارا کیا کام عظے گا۔ با برکے نز دیک بھی بہی صلحت ہوئی کہ وہ قلعہ کو تھیوڑ کر کھرخجند میں آگیا ۔ بیرچیوٹی سی ملکہ تھی۔ دیاں دوسوآ دمیوں کاگزا رہ تشویش کے ساتھ ہوتا تھا جوصاحب داعیہ سلطنت ہواستے بیانچلا بیلا جیاجا تا ہی اس لیے اُس نے اپنے ماموں محرسین گور کان دوغلات سے مارسیلات وساغرج کے دمیات ستعار عاڈ ایسرکرنے کے لیے مانک لیے ۔ یا سربیاں حلاآیا ۔ اور پارسلاق کے تلعے خوا البخن خواہ برور لے لیے جاڑے کھر سی موتار الکر دمن قلعے عیاری ورندی ووروی لے لیے کچھنگ کے زورسے لیے ۔جب نیجوان با دستاہ با برسم تعذمیں سو و ن سلطنت کے جلاآ یا توائس کے بدسمرقندمیں اُس کے جمیرے بھائی سلطان علی مرزا ما کم نجار ا کا تسلط

いしかんこ しんかい

ہوگیا تھا۔ بارسی قسم قرز سے تعلق رکھا تھا اس کیے سلطان علی ان غاصبوں کو نکا لینے کے لیے ہت سى سنيا ەلىكرآيا - بابرياس تىن سوآ دى تقے دەكباس سے لاسكتا تقار ناچار جو كويقوراسالمك نتح کیا تھا اسے چھوڑنا بڑا۔ اب یہ دل بھی اس کا نہ عامہ اتفاکہ خجند میں جائے جس کے بانٹندوں نے دو ڈویر ہو سرس تک لینے مقد ور<sup>ی</sup>سے زیا د ہ<sup>ا</sup>س کی مدمت کی تھی ۔ا در پدھبی سوچا کہ خجنہ میں جا کر کام کیاکر ذاکا ۔ اس تر د دیرات نی میں وہ بیلا ق میں اور انتیہ کے جنوب میں کچے دنوں اس نواح میں برينان سرگردان را حيران هاكه كهان جائي كهان رهيئ كهذو اجدا بوالمكارم امك مزرك جو اسی کی طبح جلا روطنی میں سرگر دان کھر اس سے آئے اور حال پوچھکر بہت روئے ۔ یا سر کولھی قبت ہونی کہ ترج کوعلی و وست طعن نی کا ایک نو کرخطالس کر آیاجس میں لکھا تھا کہ اگرچہ مجھے سے بڑے ا ٹرے گنا ہ صا درمہوئے ہیں لیکن امیدوا رمہوں کہ ایٹ اُن کومعا *ت کرکے مرغین*ان میں لیفار [گرنے آئے کہ مین وہ حضور کو سیر د کرکے غلامی ا ور خدمت گاری کروں کہ گنا ہ سے میں یاک ہوجا وُں اور میں۔ را حجاب رفع ہو۔ <mark>اسی خرابی</mark> اور سرگرُ وا نی میں یہ بینیام حبّ یا توبے سوچے سمجھے با برمغینان میں کہ جومبیں فرسنگ تھا گھو<mark>ڑے ب</mark>یرس<mark>وار م</mark>وکرتین شباں روز میں رغینان سے ایک فرسنگر سرمیونیا تر بعف فیقوں نے سمجھا یاکہ علی دوست وہنخص ہوکھیں نے کس کس طرح کی مُرامُیا کیں ہیں اس سے کچے عمد دیماں سنیں ہواکس عنا دیرآ گے س یاس جاتے ہیں یہ بات ترو دسے خالی بذلتى اسليصلاح ومشوره مواآخركويهات عشرى كاب يهال سے كسي جانے كوھكرييني على دوست إسطليّا چاہیے جو خدا کومنظور ہ وہ مبو گا۔ وہ خدا پر توکل کر کے فلعہ مرغنیا ن پر مہونیا علی دوست دروازہ نبدیکے کھڑا تھا عددو بیاں ہوا۔ با برقلعہ کے اندرگیا اور ایک عدہ حویلی میں اُنزاعلی دوست طازمت کے لیے محراموا . یماں اُس کے ساتھ دوسو چالیس وی ہمراہ تھے فرغان میں معنیان برقبضہ موناسب طرح سے باہر کے جی میں بهترتقاا وزوج بي واحتمنل نے اس ولايت برايا ظلم كيا تفاكه بياں جنائگير مرزاكي حكومت سنا را ملتي ا بابر کافر فا نرد اانیا نباما ول سے جاہتے تھے . قاسم بیگ کوسو آ دمیوں کے ساتھ اندخان کے جنوب میں اور اسراہم سار دکو اسی قدرآ ڈمیوں کے ساتھ شالی اٹلاع میں اصنی میں تھیجا کہ دیاں گئے دمیوں کوحس طرح موسکے یا سر کی طرف مال کریں۔ · بعد خیدر وزک اوزوج مین وراح زنبل جهانگیرمرز اکوا درسیاه ا ورمنلوں کو ساتھ لیکر مرغیب ن مین

با بر کے محاصرہ کے لیے آئے۔ اُن سے بڑی جو المردی سے با برلڈا اور سارا ملکُ س کا طرفدار ہوگیا غرض دوبرس کے بعد بھر نو عمر لطان سولہ برس کی عمر میں اپنی قدیمی دارالسلطنت میں بادشاہ ہوا اِدرِرْ فا میں اُس کی حکومت کی صورت لیسی با شان د شوکت ہوگئی کہ پہلے بھی نہ ہو ٹی تھی ۔ اوز واجسین وراحمار کے آ دمیوں کولوگوں نے لکڑیوں اور تیجروں سے مار مار کز بکال دیا۔ اوزوج بین لیے تیس اس شے حوالدكرديا تفاكدُاسكي جان ورمال كونقصان مذبهونجا ماجائے اس يلے اُس كوچيذا مرار مغل كورخصة كى كمكى جولوگ تاراج شدہ با بر کے پاس تھے اورخواجہ قاصنی کے تتعلقین میں سے بھے اُکھوں نے بعض امرایہ ا تفاق کرکے کہاکہ تمام ان لڑائیو کی دجہاور ہماہے صلیا نو قیمومنوں کی دیرا نیوں کا سبب ہیں ج<u>اء ہ</u>یمغلو<sup>ی</sup> متی اُنھوںنے لینے صاحوں کے ساتھ کیا وفاکی جو ہانے ساتھ کرنیگے ۔ اگر یہ گرفتار موں ورلوٹ لیے جائیں تواُس میں کو ٹی عیب کی بات بنیں ہی خصوصاً پیرلوگ ہما سے سامنے ہما اسے ہمی گھوڑ وں برسوار موتے ہیں ہما ہے ہی کیٹرے مینتے ہیں۔ ہماری گوسفذیں ارکر کھلتے ہیں۔اگران کے ساتھ یہ ترحم ڈیحل کیا جائے کہ ن وه گرفتار کیے جائیں اور نہ لوٹے جائیں توا تنا صرور چاہیے کہ با دنتا ہ کلمے کے جس جاءت نے ہاہے سا لرا اني مين محنت دمشقت کي ې د ه مخالفون مين جاکرانيا مال ميجا نکر لے ليں سيدا مربا بر کومنقول معلوم مهو ا فرمان میں نے جاری کیا کہ جو لوگ ہما اے مہرا ہ تھے وہ دشمنوں کے پاس جو مال ایٹا پیچا نیں وہ لے لیں اگرچہ یہ فرطاں موجہ اور مقول تھا مگراسیں علدی ہوئی جب با دنتا ہ کاموذی وشمن ش جہا نگیرمیزراکے موجو دہو تواس طرح مال نے لینے کے کچھٹی نہ تھے۔ ملک گیری اور ملک اری میں اگر جہ بعض کام ظاہر میں محقول ا درموجہ معلوم مہوتے ہیں لیکن ہر کام کے ضمن میں چید منزار ہائٹیں ملاحظہ کرنی واجب لازم ہوتی ہیں ۔اس بے سوچے سمجھے عکم دینے سے کس قدر فتنے برخاست ہو کے کہ دوبارہ جو وہ ایزمیان سے نکالاگیا اس کاسب میں حکم تھا۔اس حکم سے مغلوں کو توہم ہوا۔ وہ پانچ چار منزار جنگی سیا ہی تھے وہ بملاكس طرح يول اينالثنا يستذكرت تح في أفهول نے احتمبل اورجها نگيرمزرا كو اپناسسر دار نبايا اور بنی قوم کے سیامیوں کو چاروں طرف سے سیٹا۔ با برکے اوراح تنبل اورجها گیرمرز اکے افکروں میں ت الرائيال موتى رمي تجمي إد مرتبعي أوم رفتح بوتى رسى فوب كشت دخون مواية خركو بابرا در جهانگیرمرزاکی صلح ان شراکط پرمهوگئی که در یا رخجند دونوں کی حدفاصل مواحسنی اور کانشان اور تمام لائتیں دریا کے شال میں جا گیر مرز اکے حوالہ کی جائیں ۔اور دریا کے جنوب کی طرت کی و لائیتیں

Courtesy of www.pdfbooksfree,pk

r.1

اندجان ا ورآ درکند کے سپر د مہوں ا درجب و نوں بھائی اپنے اپنے ملکوں کا نشطام قرار واقعی کریس تو لو دونوں ملک سمر قند برحمد کریں اور سمر قند کوتنچر کریس تواند جان جانگیر مرز اکو ملے ۔ جانگیر مرز ۱۱ و ر احتین دونوں بارکے یاس آئے اور حسف الطعقر مونی تیں اُن کے موافق حانگر مزرااصنی کی طرف اور با برا ندجان کو روانہ ہوئے ا در قبیدی طرفین کے قیدے را ہوئے۔ جب بعداس صلح کے با سراند جان میں آیا تواُس نے میرعلی دوست کے اطوارا درسی طو*ر کے وقع*ے اس نے با ہر کے ہمراہیوں کے ساتھ برسلوکیاں شروع کیں گی سے محدٌ دوست نے بھی سلاطین کے وستورانتیاریے ۔ دونوں میروں پیرکواحمنل میرشرا بھروسہ تھا۔ بابرکویہ اختیار اوراقتدار مذر با تفاکہ اس طور کی نامعقول حرکتوں کو منع کرسکتا۔ تبنل عب وشمن بغل میں موجو دتھا۔ جو کچھ اُن کے دل میں آ تیاده کرتے با سر کی بحب نازک حالت بھی کہ نہ وہ کچھ کہ سکتا تھا نہ کرسکتا تھا ۔ ان پدر ونسر کے ہات سے مدتوں اس نے خواری اُٹھائی۔ سمرقهٔ بس مخرعلی مرز اوالی سمرقندا ورمحکر تشرینرها س وزیرسلطنت میں مخالفت ہو گئ اورایس میں ك كركتيان دو ي كر محد مزيد ترفال نے بابر كوبلايا - بهال با ركا كهنالينے ورباريس طات مذتحا أسي صلح اُس مصلحت سے کی متی کائس کاعزم سمر قبذ کا تھا فوراً سمر قبذ کو روا نہ مبواا ورا سنی میں راہنا پیس آدی میجاکه وه اُ دهرسے سم قبذیر روانه موالهی با سرم قبذیمنیں بنیجا تھاکہ اُس کو بہ خرگای کے شیبان ط بخارانتح كركے سمر قند كے نسم كے ارا دہ سے چلاتا بہے ۔ سلطان عسلی مرزا سرا ہے نام سمر قبد میں باد شناہ تھا۔ اُس کے امرا ترخاں نے با سرکو بلایا تھا۔ اُس کی ماں زمبرہ بنگی آغاا وزبک تھی امن نے اپنی فادانی اور بے عقلی سے پوٹ بدہ بینام ہیا کہٹ بیان خال اس سے نکاح کرئے تواً س کابٹیا سمر قندائس کو دیدے اورائس کے باپ کی سلطنت بیرحب سنیمان خال قابض ہو توده سلطان على مرزا كے مشيروكروك يشيبان خال نے اس غورت كى بست وط كوقبول كرايا. ا ورسلطان على مرزمانے كيجه خراني امرا اورسر داروں اور نوكروں كونه كى اور دہ سنسيان خال پیس جلاتا یا بہت بیان خاں نے اُسکی کچھ عزت نہ کی اور اپنے سے نیچے بٹھا یا ۔اس احمق عورت نے شوہر کی خواہش میں بسیری جان وہال کو میر با د کر دیا ۔سلطان علی مرز الینے آنے سے حیران اورکیشیمان ہوا

ا ورحنید. وزمیں و ہ قتل ہوا۔ اُس کی ماں کی کھی مجھ عزت نہ ہو ئی وہ بھی حرموں کی طب ح شیبان خاں

Courtesy of www.pdfbooksfree.pl

کے کھرس بڑی رہی -بابر جانتا تما كديس لينے تقوائے لشكرسے شيبان خاں سے منيس لاسكتا اس ليے وہ كيش ميں علاآيا جهاں پہلے سے اُس کے امرانے اپنے اہل وعیال کوبھیدیا تھا۔جب اُس نے مُناکہ شیبا ن خا *ل کوس*من حواله مہوگیا تو وہ سمجھا کہتے بیان خاں صروراُس کے پیچیے بٹر گا تو وہ مشبرق کی طرف مصارشا دمال کے ملک میں علاگیا۔ یہاں اُس کو را ہوں کے طے کرنے میں بھر طری مصائبُ ٹھانی بٹریں ۔ لو گوں کی مدساکھ ے اُسے بہت سے ریخ اُ کھانے بڑے . ابُس پاس دوسو چالنیں سب نیک برّادی تھے اُس<sup>کے</sup> یمنٹورہ کیاکہ سمر قندسٹ بیبان خاں کے ہات ابھی آیا ہم یشہر کے آ دمی ہی اُس سے مانوس نہ ہوئے ہونگے اس لیے درزوی سے سحرقندکونے لیجے جس وقت اہل شہرہم کو دیکھیں گے توناگز مریہاری مدد کرنیگے غرض یہ صاحب ہمت نوعمر ہاد شاہ سمر قبذیر حرار گیا۔اسی پاکستر آ دمیوں نے زینے لگاے اور نصیل برچڑھکرشہرکے اندرد افل موے ۔ دروازہ کے پہرہ داروں کو مارکرائس کا قفل بتھرسے توٹردا ا دراس دروازہ سے رات کو دوسوچالیں آ دمیوں کوسمرا ہ <mark>نیکر با برشرمی</mark> داخل ہوا حب نے نبیند ہے آنکھ کھولکراُس کو دکھااُس کے قدموں پرگرا اور دعائیں نینے لگا۔چندرو<mark>زمیں س</mark>ُ رہی خلقت اُس کا دم لحرنے لگی اوراوروں کو ڈرہونڈ ڈرہونڈ کر انیٹ اور تھے۔ روں اور لکڑیوں سے مارنے لگی۔اس تنب خیبان خال خو کسی مهم برگیا مبوا تما۔اُس کی طرف سے خان وفا مرز احکومت کرر ہا تفاوه به حال وكي كريما كااور ايني با دست و ياس بيونيا - اورسب حال كها صبح كوست بياني خا ال یانچیوآ دمیوں کوہمرا هلیکر دروازه آهنی برآیا .اُس وقت اگر با سریاس بہت آ و می موتے تو وہ اُس کے قابومیں آ جا تا ۔ سنتیبان خاں نے ڈکھا کربہاں وہ کچھ کام منیں کرسکتا۔ اس لیے وہ نیمال سے نجار اکوروانہ موا۔ با بر کولوگ مبارکیا و دیتے تھے کہ ایک سو حالتیا ہے آپ کے فاندان میں یہاں کی سلطنت جِلْنَ آتی ہم یہ باغی کہاں ہے گھس آیا تھا۔غدا تعالیٰ نے بھریہ ملک ہات سے گیا ہوآ دلوزیا ہم ا س نے اس سال کے نوجوان با د شا ہ نے بھی یہ غصنب کا کام کیا ہم کہ باوجو دیکہ بہت تجر بہ کار مذتھا راُس نے سٹینیان خاں جیسے تجربہ کارا ورکلاں سال سے ملک نے لیا۔جماں وہ خو د موجو دیما اس نتے کی ناریخس کھی کئی ہیں جن میں سے ایک یہ ہو ہ

17

PA

حب سرقنذ نتح ہوگیا تو با سرنے خوانین وسلاطین وامرا روسرحد واطراف شمرا دا وراٹ تعانت کے لیے متوا تر ومتعاقب ایکجی بھیجے کہ ہم سب کوچاہیے کہ ملکرا ڈرکگوں کو ما درا را النهرسے نکالدس اُن کے ہات سے نکلیفیں اُٹھا ٹی نہں اور اور اُٹھائیں گے ۔ مگر یا وجو دا س ر بہ کے بیف نے سل انگاری کی بیف نے توہات کے سب تعافل کیا یعف نے کم کھیجی دہ معتمد س ر محق کچه د نوں با سر کا ز ماینه تعرقی بیرا ورست پیبان خا*ل کا تنزل بیر*آیا - با سِطیس د وسوچالنی<sup>س</sup> آ د می شكر جمع ببوگیا بهت ساملك بحی بالگ گیا۔ ۵ ـ شوال النصمة ميں سنسيبان خاں نے سمر قبلہ كی فتح کا را ده کیا . با برهمی سمرقند سے لشکر کیکیراُس سے لڑنے گیا ۔میدان حباک میں دونوں با د شاہول خطینے لینے کمالات خوب نوب لڑا 'میاں کرکے د کھائے ۔ لشکر مغول جو با سر کی کمک کوآیا تھااصل میں اس بن لڑنے کی طاقت نہ تھی و ہ اُٹ ہا ہرسی کے نشکر کو لوشنے لگا مِثْلِ مَثْلِ مِثْمور ہِی مامرد یا تھی لینے لٹ کہ کو مارتا ہی ۔غرص ان مغلوں کے ہا<mark>ت سے اور کمک کے مذہبو ن</mark>یخے سے با سرکوشکست ہو تی ا ور مڑے ٹرے سٹر داراُس کے مارے گئے بشیبان خال سمر قبند کی جار دیو ارمی پیس آن بہونچا محا صرہ کرلیا بھ بھی باہرانٹی جوانمردی اور ملند ہمتی سے جا رہینے تک اُس کا مقابلہ کر تاریخ ۔اب ایک ا ورآفت ہی لەكونى شخص بامېرسے غلەنە لايا ا ورمحاصرە كامتدا دىبوا - آ دميوں كى نوبت يىنىچى كەنقىرسكىن گەھےا دىر کتے کا گوشت کھانے لگے ۔ گھوڑوں کا دانہ جب کم ہوا تو درخت کے بتے کھلانے نشے رقع کے بہان یتحب بہ مواکہ سرگ تو ت گھوڑے کو ساز وارزیا دہ ہو گاہی بعین خشک لکڑیوں کے ریزے کرگے ، بینے اُن کے یا نیمیں ترکرکے گھوٹروں کو کھلاتے .گوٹ پر طرف کمک کے لیے لکھا مگرکہیں ہے اُمید کے طنے کی نہوئی ٹیلے لوگ کہر گئے ہیں کہ قانعہ کے مضبو طاکرنے کے لیے سراور دوہات اور د یا وُن چاہئیں۔سرسرواراور وو دست کمک جو دوطرت سے آئے دونیا وُں آپ و ڈخنے ہرہ وغلّہ اب بہاں سوا رسزکے کچے اور نہ تھا۔ بغیر ہات یا وُں کے سرکیا کرسکتا تھا محاصرہ کی مت دراز مہونی سی طرف سے نہ ذخیرہ آ ذوقہ آیا نہ کمک ہیونخی توسیا ہ اور رعیت وو نوں مایوس مہوئے ایک یک دو دو کرکے قلعہ کی فعیل سے گر کر بھا گئے شروع مبو نبے ،غلہ جو کچھ ہا تی تھا و ہجبی خیج ہوگیا۔ سٹ پیان خار نے صلح عاہیٰ تومجبوراً اس صلح کو منظور کرنا شراحیں کی شبرط پھتی کہ با سراینی بہن خان زا دہ ہے۔

برا در المار المار

کلح سنتیبان خاں سے کرے اورخو دانیی جان بجا کرلیجائے ۔ یذکاح ہوا اور با ہر مع اپنے زیا کے آ دھی رات کوسمرقبذسے بحل کر روانہ ہوا۔ یا بخ حیسے سمرقبذ کا محاضرہ رَیا اور <del>ک ہ</del>ے ہیں شیبان گا نے اُس کو مالکی فتح کرابیا بابرنے جو لینے سفر کا حال سم تعذیب دوبارہ نکانے جانے کے بعد لکھا ہی منایت دلحسب ہو وہ نقل کرتے ہیں سمرقندسے 'بکلنے کے بعدا ندھیری رات میں و ہ سغد کی جوئے کلال میں نمینس *گیا* ستدبيول كيا۔ اورمبر كونهايت وشوارى سے خواجہ ديدار سے گزرنا ہوا۔ رات كوفارلوغ ں آیا پیرایان او نیٰ کے ارا و ہ سے روا نہ ہوا۔ راہ میں قبنرعلی اور قاسم مبگ ملے۔ اُن کے ساتھ لعورے دورائے ۔ ما سرکا کھورا آگے بحل کیا ۔ مرکز حواس فو بھا کہ اُن کے کھوڑے کتنی دوررہ کئے ہیں تو تنگ گھوٹے کا ڈھیلاموگیا تھا۔ زین کھی اُس کے ساتھ کھرا اور وہ سرکے تیلے زمین پر کہا گرچہ اُسی وقت وہ گھوڑے پرسوار مہوگیا مگر رات مک اس کے مبوش وحو<sub>ا</sub>س درست و بجانہ ہوئے یہ عالم دو قابع گزست مثل خواب خیال کے اُس کی آنکھ<mark>وں اور دل</mark> میں آجاتے تھے۔ ظہر کی نمٹ ' کے بعد ایلان او نی میں ممراہمیوں سمیت وہ آیا۔ یہاں گھوٹروں سے وہ اُ ترہے۔ ایک گھوڑ سے کو ذ بج کیا اوراُس کے گوشت کے پارچوں کے کہاب نبائے کھائے ۔ کھوڑی ویرگھوڑوں کو آرام دیک پیرسوار ہوئے صبح سے سیلے موضع غلیلہ میں آئے اورخلیلہ سے ویزخ میں آئے۔ان دنوں میں بہا طاہر دولدانی اوربسرها فظ دولدائی موجود تھے یہاں فربر گوشت ادرنان میں۔ ہ ارزاں مجکتے کتے خرابوزے اور انگورکٹرٹ سے تھے۔ وہاں وہ گرانی بیاں بدارزانی متی ۔ دہاں بلائمتی بیاں آمانی محتی۔ ول سے مرنے کا د غدغہ 'و ورہوا۔ پیاس کی شدت رفع ہوئی۔ بابرلکھتا ہو کہ اپنی عمر مس محیے کبھی یہ فراغت نصیب بنیں ہوئی اور مدت العمر میں آ مانی اور ارز انی کی قدر اس فدر میں نے منس کی ۔ عِفْرت بعدعشرت کے د فراغت بعد مشقت کے زیا دہ لذینے و خوب معسلوم ہوتی ہی میری عمری چار یا ننج وفعہ اسی طور کا اتفاق ہو حکاہ کہ شدت سے راحت میں اور شقت سے فراغت میں میری عالت نتقل ہوئی ہر اول وفعہ یہ ہر۔ بلائے وشمن اور انتبلار گرسنگی سے امانی میں راحت وارزانی میں فراغت یائی۔ دیننج میں دونتین روز آرام کرکے اور اینے کا تصد کیا اور ساغرج میں گیا بیال پہلے رہ چکا تھا۔ کھروہ ٹاشکندمیں مامول سے ملنے گیا۔ اور وہاں اپنے عزیزوں سے مدھیے

0

بعد طا- مامنوں اُس کوا ورایته دینا جا ہتا تھا مگرائس کے بیٹے نے نہ وینے دیا۔ نا چاروہ وحکت میں آیا۔ نیمان تاجیک سے تھے وہ ترکوں کی طرح گلہ دار اور رمہ دار تھے۔ چالیٹ منزار گوسفنداُن کے ا پاس تغیں۔ اس موضع میں رعایا کے گھروں میں وہ اورانس کے ہیمراسی اُ ترہے ۔ جو گا وُ ں میں سب سے بڑا آ دمی تھااُس کے ہاں با برا و ترا ۔ وہ ایک مرد بیرسنتر انٹی برس کا تھا۔ اوراُس کی ما احبی لتی اُس کی عمرایک سوگیارہ برس کی تھی جب مہندوستان میں تیمورآیا توانس کے عزیزوں میں کو نئ ایک دمی نشکر تیمیورمیں تھااُس کی زبانی سُنی مُنائی وہ ہندوستان کی حکامتیں بڑی دلیجیب بیا كزتي لتى أس كے يوتے بيروتے نواسے كنواسے جيانوے زندہ تھے اورا گراُن كى بہوؤن كولمى شاركرو تو د وسوتھ اُس کا یو تا بجیس جیبس رس کاسسیاہ ریش موجو دتھا ۔جب وحکت میں ما سر رہا تو سا وہ یا نظیمیا وُں چلنے کی ایسی عاوت ہوگئی کہ اُس کے یا وُں کو کوہ وسنگ معلوم مذہوتا تھا۔ ایک ن یہ " الفاق مبواكد سي تنكُ راه ميں جا ما تھا كەل كەنتىخص گائے ليے جا ما تھا۔ با برنے اُس سے پوچھاكہ بیر راہ كهان جاتى بواس نے كهاكداس كائے كو ويلتے رموتوتم كوراه معلوم بوجائے كى ينوا جداسداللہ نے ظرافت سے کہاکہ اگر گائے کم موجائے تو ہم کیا کریں اس آوارہ گروسی میں با سرمے نوکروں نے اندجا جانے کے نیسے خصت طلب کی تو قاسم سگ نے مبالغہ کیا کہ جانگہ مرزا اورا حینل کو کھر مخاجات ا بارنے اُس کے کہنے سے جمانگر مزراکو اپنا طاقی اور احتمن کو ایک نلواڑھی تھی تلوار ہتی جو تنبل نے یا رکے سرمیل ای جس کا ذکرآئے آئیگا۔ دهکت میں بابرتماکہ موسم مہارمیں سنیبانی خاں اورایتہ بیرآیا۔اس لیے با سرمیال سے کو ہتا سینجامیں جِلا گیا سِنحاکے پنچے آب سروں ایک گا وُں تھااور آب سروں کے نیچے ایک جیٹمہ مہتاا ور سَ سِل يك قبرُ عنى واست فيتمد كك كناره برايك بيتر سربا برن يداشب ركنده كرائ وتلنوى -سنيدم كرجم فيدفح سرشت برحب مد شدب على نوشت برین ختیجه چول پاسے دم زوند برنتند تاجشم برہم زوند بر ند گرفتیم عبالم برمردی وزور ولیسکی نبردیم با خود بگور اس کوہ شان کی پیرسم ہو کہ بیچروں برابیات یا کھیے اور لکھتے ہیں بستیبان خاں بہال می آگر توباسرتا شكندس ما مول ياس حلاكيا- بهان انيا وقت ست عرى مين بسركرنے لگا-

مروا كواتعات

سے اول غزل اسی حال میں کُس نے کہی ہی وہ لکھتا ہو کہ جتنی مدت میں تاشکندمیں رہا نہائے شاسی اورخواری کی حالت میں رہا نہ میرے یا س وئی ولایت بتی بذا س کے حال ہونے کی اُمیدئتی نوکرمیرے سب پرلیٹ ان ہو گئے تھے معدو ہے فیند ہاتی تھے ۔ و ہمبری فلسی کے بیت میرے ساتھ بہنیں رہ سکتے تھے ۔حب میں خان دا دا کے گھر جاما تواکک دو توکرمبرے ساتھ ہوتے تھے ۔ مگریہ خبرتھی کہ اس خواری کی حالت میں میں برگانوں میں نه تما ملکه لینے ہی عزیزوں میں بین سربرہنہ یا سرہنہ اپنے گھر کی طرح شاہ سکم یا س آتا جا تا تھا ۔آخر کوال سرگر دانی اور بے خانمانی سے ننگ ہوگیا اور جان سے عاجز مہوگیا ۔ میں نے سو جا کہ اس وشواری سے ساته زنده سنے سے پر بہتر ہوگا کہ کسی طرف عاکر گم عوجاؤں کہ لوگوں کو میری خواری اور زاری کی خرنه ہو۔ اور مہتر مو کریں اتنی وور علاجا وُل عتبیٰ دورمیرے یا وُں سے علا جائے ۔خطاجانے کا عزمصهم کها مصحفح خطا کی مسیر کرنے کی ہوس اپنی خردی سے تھی۔ مگر کسیب سلطنت اور عزیزوں کے علائق کے پیرسیرشیرنہ ہوئی ۔اب سلطنت مبرے <mark>پاس ہنیں رہ</mark>ی میسری ماں لینے بھائی بندوں میں رہتی تھی جوموا نع میرتھے وہ رفع ہوئے کل دغ<mark>دغے د فع ہوئے .خواج</mark>ه الوالمکارم کے توس<del>ط</del>ے میںنے عام کداس بات کا ذکرخان ہے اس پیرایس کیا جائے کہ خیبان خال جینیافٹیم پیدا ہواہم دو نوں ترکول و مغلوں کو اس سے جزر سرا سرہونے گا۔ ابھی سے اس کا علاج کرناچا ہیے۔ انمی اُس کے زیا وہ زور رمنیں مکیڑا ہی ۔ خان لینے حجبو ٹے بھا ٹی کیجک خاں سے چومبر کھیں برس ہوئے کہ ملامنیں ہجا ور میں نے تواُسے دیکھابھی منیں ہی۔ بہتر ہوگا کہ میں اس یاس جاؤں اوراُس کو دیکھوںاور دولوں بعائیو کی ملاقات کا واسطہ منوں غرض میں نے یہ بها نا نیا یا کہ تعلومتان اور طبرقال کی مسیر کرنے جاؤں ا ور دہاں جاکر مجھے اختیار موم کا کہ جہاں جا ہوں جلا جاؤں میں نے اس خیال کو اس نظرے جیمیا یا تماکہ مال مح سخ رے گی۔ دوسرے دو کھوٹے شرے آدمی میرے ساتھ میں اور امیدیں محسے رکھتے آہر جس کے سبت وہ میرے ساتھ مارے مارے بڑے بھرتے ہیں اُن سے یہ کہنا بے نطفی سے خالی نئیں م<sup>ا</sup> باتیں خواجہ الوالمكارم نے نشا ہ ملّم اور عان دا داسے كہيں . أن كى مرضى معلوم ہو تى متى كه ايك دمى مرے جھوٹے خان دا دایاس سے آیا کہ خود وہ قریب آگیا ہے۔ اس طرح خطا کا جا مامرا موقو من رہا يُخرُاس نے حيوٹے غان دا دا ہے اپنے طنے کاحال اوراس کے نملوت فینے کا ذکر لکھا ہے ۔ یہ خلع نیے

تغلی جب باسرنے بہنا توائس کے دوستون نے بھی اسے مین پہچا نا اوراُس سے پوٹھاکہ بیکون مغل ْ با دنتاه بخ فا مان نے مشورہ کیا اور پدراے اُن کی قرار یا نئی کہسرے ساتھ ایک جاعت کشکر سمراہ کریں گ دہ درہا بے خمنہ سے عبور کرکے اُوش اور آ ور کند کی طرف جائے ۔ یہ بشکر با سرکے ساتھ ہوا اس لیے اُس نے قباکوزیرکیا۔ اُوش کے قلعہ کواہل قلعہ کی بے خبری میں بے لیا ۔ آورکندھ پہلے وْعَانہ کاداراطلسٰ تھامطیع ہوگیا۔ آپ خجندسے جواندجان کی طرف قلعے تھے سواے اندجان کے سب بابیر کے ہا ت آئے باوجود مکیہ اتنے قلع اُس کے ہات آئے لیکن ملک میں شور وفقنہ سریا تھا۔ احسنی و کرسان کے درمیا نبل وخِلان مِن لِرائياں ہورہی تیں کوئی غالب و مغلوب منیں علوم ہوتا تھا آخر کارشیبان خاں نے ان دو نُوَنِّ خانوں کوٹ کسٹ دی اوران کوگرفت ارکرلیا ۔ ان تمام حنگوں کانتیجہ یہ تماکا ما ورا را النهر میں خاندان تیمور کی سلطنت کا خاتمہ اوز مکوں کے ہات سے ہوگیا ۔ با سر ریھی صیبتیں ٹر وہ اُحَدِّمنبل کے تیرسے زخمی ہوا اوراُس کے سریرو ہی تلو ازمنل نے ماری جواُس نے اُس یاستحفۃ " بھیجی تھی جس وقت وہ میدان جنگ سے گھوڑ<mark>ے پرسوار</mark> بھاگا تواٹس کے پیچھے احتمنبل کے ووسوا یڑے ۔ بگر بہ شہروار گھوڑے کو بہاڑوں کی طرف سڑھائے جاتا تھاا دران سواروں کی ہاتوں کا حواث تناط المقايد سواراً سي صلح فينه لك كراً لي علوا وراحم تنسل كي ا طاعت كريو - مكريه ما با سرنے نہ ما فی ۔ آخزن و ومکارسوار و ل نے الیسی بائنیں نبائیں اور سیس کھائیں کہ یا سر کوفتین ہوگیا کہ وہ اُس کے درد کے مشیریک ہوگئے ۔ مگراُ تھوں نے اُسس کو راہ بہکا کرا سی مگر پینیا د ماکہ و شمنوں کے ہات سے مخیا و شوارتھا۔ مگر خدانے وہاں سے چھٹکارا دیا اُس کو ماموں محود خا کا بڑاسہارا تھا۔ اب اُس کی فوج منصہ نے بھی اوز مکوں کے ہات سے سشکست کھا تی اور وہ خو د لینے بھانی سمیت گرفت ارموا ۔ اوز مکوں نے لینے حقوق سابقہ کاخیال کرکے اس کوریا کہ ویا ۔ مگر محمودخان اس گرفتاری کی غیرت سے امراض مختلفتیں گرفتا رمبوا اوراسس قیدہستی سے رہا۔ اب با نُرکویہ آس بھی نہ رہی اس لیے وہ تروزمیں پہنچا و کا ل کاحاکم متوا طنع میش آیا ۔ اُس کے سنے ہا برنے یہ وکھڑا رویا کہ آج کل میں را حال گیٹدکا ساہ کہ مفیست کاجوگا ن کھی اِ و ھ بکتا ہے کبھی اُ د ھرا ورز ما نہ کے ہا ت سے شطریخ کا با دست وبن رہا ہوں کبھی اس خانہ ہیں بھی اُس خانہ میں ہوا کی طبع سوبسو تکا پوکرتا بھر تاہوں ۔سسرگر دانی اور حیرانی کے سواے کچھ

على بنين بهوا-اب جو دوستا ما ملح بهووه تم تبلاؤ - ومي مين كيرون -اس بيراس اميرصاح<sup>ي</sup> " دب نے عرض کیا کیسٹ یبانی خال ماو ارالنہر سرقالفن ہواور بلنح کامالک ہوا ورآ پ کی سباہ سب پریشے ا المام المام كالل كى طوف جاكراوز كول كى حكومت سے دور موجائے۔ نذاری اگر باعد و زور جنگ کے طریق مدار اگزیں بے درنگ كريك چندفارغ شوى ازقيال زملت رکائے نما نتقال اب بابرکی سمجے میں بھی یہ مات آگئی کہ ڈطن رہنا عزت اورغیرت کامقتفناسنیں ہواس ہے باپ وا دا کے ملک کوسلام کیا ۔ اور غدا حافظ کر حیث رفیقوں کوس تھ لے سناف میں ملج ا و ر ا ب ملخ کی پیکیفیت متنی که وال با وست ه خسرونتاه بادنتاه بن گیاتها. و مجمی با سرکے چیار ہڑا رفیق تھا۔ اورائس کے چیرے بھانی بالسنغرم زاکا وزیرتھا پہلے تم پڑھ آئے ہوکہ یا برنے بالینغرمرز ا كوسم قندت خارج كياتما - اس نك حرام وزيرن لينة و قاكو ماروالاتمام ان بدا فعاليول كيب دہ لینے تیس محفوظ شیجستاتھا۔ ہا بر کی بہت خوشامد کرتا تھاکہ <mark>اُس کارفیق بن جائے ۔جب</mark> ہا بربلنج میں مہنیجا تواُس کے آنے کی ایک در صوم مجی۔ اور مغل ساہیوں نے خو د کنج دیا ہا سر کی کسی مخفی ترغیب درجکانت ہے۔ خسروشاه کی نوکری کوسلام کیا۔ اورجب با سرسے خسروشاہ کاسگابھائی باتی خاں جاملا۔ توییر ببغل میا

بدیع الزدان مرز اکے پاس رست لیا۔اورجواُس کے خاند زا دغل سیاسی ہیں جارمزار تھے وہ بھی ماہ و الناس بطية المعنوض جب سب اسساب جمع بهو گئے تو با سرنے ملنے کا انتظام کیا۔ اور وہاں سے منز بمنزل كابل كوروامة مهوا - اب يهال كابل كايه حال تقاكه الوسيد مرزان كابل كي حكومت اين ہے الغ مزرا کو سُیرد کی لمتی جب عبد ہیں وہ مرگیا تواس کا بٹیا عبدالرزاق مرزابات کا جانشين مبوااُسکي تخت نشيني پيرکا بل ميں شري پريشا ني اور ننظمي مبوکني محدمقيم حيوثا شاامسرذ والنون حا مِ سبرنے کا بل پرشکرنشی کی . اورعبدالرزاق مرزا اُس سے مذلوسکا ۔ اور طفان کو جاگ گیا جمد قیم کا لاکا الکیا دشاہ ہوگئا ورمرز ۱۱ لغ سگ کی مٹی سے شادی کر لی ۔جب محر با بریت و اس کے غیبی ینی ضروشاہ کونشکرے ساتھ پہنچے۔ تو محد مقیم نے اُس کا شرامقاملیہ نہ کیا۔ اور ہا سرکی ضرمت میں حاصر ا بروند اورقلعة والدكيا - ما سرنے يه سلوك كياكه أنس كواجازت ويدى كه مال اسسباب سميت اپنے کھا تی شاہ بیگ یاس چلاجائے ۔غرض کابل سہ با سر کا نبضہ ہوگیا ۔اسی سال میں قتلع نگار خانم والدہ ا برنے می انتقال کیا ۔ ایک مینداس سال کا گزراتھا کہ ایک طراز از کامل میں آیا کہ قلعہ کی نطیل د بالانے کو ہ شہرا درمواضع میں اکثر مکان سم وارمو سکتے اور تد خانوں اور کو ٹھوں برآ دمی د بے کے د بے رہ نگئے ۔زمن ٹکڑے بوکرکس سے کہیں جائٹری اوراُس سے حتنے جاری بو گئے کہیں ہاتھی کی ىرا برزمين بيت ہوگئى كىبىں اتنى ہى اونجى ہوگئى ۔ زلزلە كے وقت يهاڑ وں بيرخاك اُڑ تى عتى -ايك ہفتہ پر شنتیس د فعهٔ رمن ملی ا ورایک حبینے تک هرشب ایک د د فعه زلزله آتار کا به با سرنے بیج بارہ قلعہ کی شکست در نخت کی مرمت کرنے کا سیاہیوں کوحکم دیا ۔ایک مهینه دس ردزمیں و ہ تیا رمبوگی ۔ با ہر نے پیرٹ کرنیجا کرقلعہ قلآت کو کہ قبذلار کے توا بع میں تھا ٹرے قبراور جبرنے نتے کیا ۔ ا ب آگے پیال جة کالیف با ببر کو رونمن موئیں اُس سے معلوم ہو تاہم کہ گواس تا تاری خانہ خرا ب کوافغا نشآ میں گھرمل گیا ۔ مگرمین بہال بھی اُس کونصیب مذہوا ۔ گھرمی سرا در بشمن تکلیف دینے و الے محے ۔ یہاں اور چاں ستال اعدا پیدا ہوئے ۔ فقط اس ساسے انقلاب میں نقل مکان ہوا ۔ ور مذجیے وہاں قوی وشمن ترک اورغل تھے یہاں افغان ویسے مبی شمن جال تھے۔ وہ ان وشمنو کے ساتھ مقابلہ کرنے میں ایک کا ساب نہ ہوا تھا۔ فاعل ملک ایسی قوی نیجے۔ اور خو ومخت ار قوموں کے ہات تلے دہا ہو اتھا ابائس کے شکلنے کی کوئی اُسید باتی نہ رہی گھٹی اُس کے ساتھ

نُ مجمعیت بھی ایسی یہ بھی کہیں برگھروسہ ہوسکے جو فوج بھی وہ ایسی بھی کہ پہلے اپنے آ قا وُ ل کے س دغاكر حكى يقى أن كواهيى طرح وه خو دُ جا نتائجى نه تقا - كو ئى وزبير با تدبيراً س ياس نه تعا يُريحا لى حو قوت باز و لدنا ہا وہ وہ تعاکہ برسوعتم کے ساتھ رہ کرائس کے مند پر ملوا رحلا کیا تھا۔ بابر کا بچاسلطان با نَقراخاں مرزا خراسیان کا ما و شاہ تھا۔ وہ سنسیا نی خالف کے توی ہونے سے سراساں ہوا۔ اورائس وقت کو بحسرت یا دکرتا تھاکہ یا سرنے اُس کو کھا تھا کہ آ و ہم تم سب ملکران اور مکوں کا کام تمام کریں اُس نے جابجا اپنے عزیز وا قارب کومراسلے کھیجے ور با مرکوخط کھیجااورکھاکہ تم سب آؤ اورا دربکوں کے بات سے مجھے بچاؤ۔ با سراس کامتنظ میں مبھاتھا ا ذر کوں کے ساتھ لڑنے پر گافت تھا۔ جا نگیر مرزا اپنے بھائی کوے تھے خراسان روا نہ ہوا۔ ، دو نوں بھائی نیمروز میں بہونے تو یہ خبر مسنی کہ جا مرگ اوراُس کے ہارہ بیٹے دیان جی آن مگر ہا وجو داِس خبر سننے کے وہ لینے خامذان کے ننگ ناموس رکھنے کے واسطے خراسان روا<sup>م</sup> ہوا اگرچہ اس مں کئی اورمطلب بھی اُس کے م*دنظر تھے ۔ اسی اثن*ارم<mark>یں ان</mark> حجیرے بھائیوں کے ایکجی سے اہلی آنے شر<sup>و</sup>ع ہوئے اور آنے کے واسطے تقاضے پر تفاصا ہونے م<del>گا۔ وہ مرغاب میں جہال لشگ</del> جمع ہورہے تھے بینچا ۔اُس نے جاکا بُرسا دیا ۔ کھائی کھی بٹری محبت سے میں آئے ۔ ایک ایک نے جدا جدا خیافت کی۔ پیسب بھا اُی ادر مکول کی لڑا اُی سے غافل ہوئے ۔ ا ور لینے عیت وعشرت میں مصروف ہوئے با رکو سرات کے جانے کا شوق بہت تھا۔اوّل اُس نے بیرُننا تھا کہ جےاُس کو خوے آرہے تہ کیا ہم دوم یہ بھی مذنظر تھا کہ وہاں جاکرسب اپنے خامذان کے شاہرا دوں سے ورہ کرے کہ اور مکون سے کیو مکر لڑے عرض وہ ہرات کو روان مہوا۔جب وہل سنیا عاشے کا هم آگیا تها زمین آسان مرون مهور با تها با سر کوچه گه کاخیال آیا کابل کوردا پذهبوا . اس مرف ا ور جا ہے کے بات سے وہ صیبتیں اُٹھائیں کہ کہی میدان جنگ میں و ہمنوں کی آگ سے وہ آفتین ش المائي مونكى . به مزار خرابي منزاره مين منها وال يه خبراً في كه كابل مين ايك رست ته كالها في با و نتاه ہوگیا۔ ا درمشور کر و پاکہ ہا ہر کو سرات میں کھائیوں نے قید کر لیا ہ کہ اگرجیہ شرکا بل یر بھائی کا قبضہ ہوگیا تھا۔ مگر قلعۂ یا لاحصار میں کچہ ما سرے دوست اٹرے بڑے ہوئے تھے۔ با ہر نے اُن یا بن جاسوس کے ہا ت اپنی خیروعا فیت کے ساتھ مہونچنے کی خبرھی ۔ دوستوں کو اِس خب

ما. بد

سے تقویت ہوئی۔ اور قلعہ سے باہر آئکر با برسے ملے ۔ اور شہر سرِلا کرفتحیاب ہوئے ۔ وو نوں بمائی مزراجان اورمخرصین گور کان قید موئے - مگر با سرنے مروت سے اُن کوچھوٹر دیا ۔ مرز احبا ن امیر د والنون ماس ادبچرهین گور کان فره ادرسیتان کی طرف چلے گئے ۔ ملخ میں ماسرکا حیوما کا ناصرمرزاها كم تفاوه امرا رستيبانى ي تكست ياكركابل من آيا-جالگيرزل كاايك بهائي المبي مرحكا تماآتي عكه ناصرمزر اكومقرركيا به ا وزیکوں کے غلبے سے امرا رارغون نے باسر کی اطاعت کا اظهار کیا اورکھا کہ اگراس طرف آئے ترقنہ ہمرآ پے حوالیکریں اس بینیام براکس طرف با برروا یہ ہموا۔جب قلات سے آگے مِرْها توفان مرز ا اُسے آن ملا اور ساتھ ہولیاجب شاہرخ بیگ ورمخد مقیم ارغون کو ما سرنے بینعام مجاکتھا ور واست کے مطابق میں بیال تک آیا ہوں اب تم بیال میرے یاس آؤ۔ اس خرکوسنکر دونوں کی ائس کے ملانے سے بیٹیان ہوئے اور قلعہ سے ہامبر کھکٹر مختگ پر لڑا بی لائے گرشکست کھا ئی اور قلعہ میں بھی اُلٹے جانے کی زصت نہ یائی ۔ شاہرخ بیگ بیاول کو ادر محد مقیم دا در کو بھاگ کیا بار کے قبضة من قلعة قند كأرآيا اور ولا سبت كيه مال سباب لهي لات لكا - السب مال مساب لوامیرون ادر نیقول می براتیسی کرویااور قیزلی را در دا در کونا صرمزا کے مشیر دکیا۔ اور خو د کابل میں چلاآیا۔ اب تحد مقیم کے بہ کانے ہے اوز مکوں نے قند کا ریرحلہ کیا۔ ناصر مرز افلعہ میں يناه گير بهوا . اور با سركوسا را عال لكها ـ اُس كاحواب يه آيا نتح الامكان لشراني كرفو ـ اورا كر كام علتا . دکھو توصلے کر بور ہما سے پاس چلے آو' قاسم بیگ با بر کا دز سرطرا تجربہ کا رتھا۔ قند ہارے دہی با سرکو نے آیا تھا ہے ا سے با برنے طلب گرکےمشورہ کیا کہ اولا د تیمور کاسار املک شیبا نی خال دشمن کہن سال نے نے نیا ترک دحینتانی کامر گوٹ، وکنا رہ بعض کی خو درغبت سے بعض کی کراہت سے اوز مکوں کے ہا ت آگیا کا بل میں مرت آپ باتی ہیں ۔ دشمن توی آپ ضیعت جو توت قدرت ہواس سے نه مصالحت ہونے کا احمال نہ مقاومت کی مجال ستر ہو کہ کہیں اور حلیکر ماس تلاسٹس کیجیے بلخ میں جاکرار ہے یا سندوستان کونے لیجے۔اس بیوشور ہ میواکسی نے کہاکہ بلخ برقبضہ کیجے نے کہا کہ سندوست ان کونسنچر کینے ۔ آغر کو میلاح عشری کہ سند وست ان ہی ہے حلہ میکیجے عملے حالے

Courtesy of www.pdf/ooksfree.p

اس ارادہ سے کابل سے کوج ہوا۔ گرتومان سکھا تک آگریسب بے سامانی کے مراجت کی اور هنددستان كغنج كرنے كاارا ذہبخ كيا۔ اور كيركائل من آيا۔ اسى اثنار ميں ماصر مرز الهي قت ريا ر ت آگیا. شهر قذام رکوت بانی خان نے لیا اور قلعہ کو اوروں کے سٹیرو کرکے خراسان میں عنب صرورت كيب سيطاآيا سلاف میں سطان با برمیند کے افعانوں کی سرکونی کے واسطے گیاتھا کے فیروز سف ہ کے مفاول فرصت يا كرعىدالرزاق مرز اابن مرز الغ بيك كو كابل كابا وست ه نباليا ـ نتين چار مبزار آ و مي أس سس جمع ہو گئے۔ اور ایک فتنه غلیم بریا ہو گیا ۔ پانجسوآ ومیوں سے زیا دہ آ دمی با ہے۔ کے ہمراہ نہ تھے ۔ اور ہاتی سب کابل کو بھاگ گئے ۔ گراس ہمت دلے یا دست ہ نے یا وجو دان کلیل آ دسول کے کابل پرجلہ کیا۔اورلڑائی میں یا بخے ٹرے بڑے سر داروں کو اپنے ہات ہے مارا۔ارر كابل كو فتح اور مرزاعبدالرزاق كو گرفت اركرليا- اول دفعهاس كا قصور معاف كرك أس في را لر دیا . مگر دوسری دفعہ حواس نے فتنہ سر ماکیا توانس کا فیصلہ <mark>کی ۔</mark> خسروشاہ کا ملک جب اور کجوں نے لیا توا پران<mark>یوں کی سلطنت کے ساتھ</mark>اُن کی حکومت کا ڈانڈامینٹائل گیا۔اوراب وزبک قزلبانٹوں کے ساتھ بھی متعرض ہونے لگے۔شا واسیل صفوی نے ست پیانی خال باس ایلمی بھیجا وریہ لکھاکہ عراق سے کچھ تعرض نہ کرو ا وریہ بہت بھی اممسس نهال دوستی نبشان که کام دل بیارآر و درخت تیمنی مرکن کدرنج بے سنسار آر د شبانی خاں نے جواب لکھاکہ باد شاہی اُسی تحض کو سزا دار ہم کے جب کے باپ دا دانے با د شاہی کی ہو۔ ا در تواُس وقت تک ما و شاہی منیں کرسکتا ہو کہ مجے صبیا با دستٰ ہ یہ ہومصرع لدائے گو شذشینی تومانط مخروش + اورایک عضاا ورکجو ل محید یا کہ یہی باپ کی میرات ہی میں نصحت گوش کن جانا کدارجال دو تر وارند جوانان سعاد تمند بندس د و انا اگرانبی حدسے باہرقدم رکھے گا توسرکو دوسٹس میر مذ دیکھے گا بیمیت عروس ملک کے در کنا رگر دھیت کہ بوسہ سرلب شمشیراً مدار زند شاہ امکیل نے جواب مکھاکہ اگرسلطنت کسی کی میراث ہوتی تو بترے ہات کیوں مکتی۔ وریہ

0,0

جو تولکھتا ہے کرخووس ملک کنے اس کاجوا ہیں یہ لکھتا ہوں کہ ع جانان سخن از زبان من سیکوئی ان اور ماتیں ہماری تھاری میدان حبگ میں ہنونگی بہنیں یہ جیر خدا در تکل بھیجا ہوں اُس ہے بہتعل کر و اورلزاني كانام نه لو وو بس تجربه کرد م درین دیرمکافات باآل نی سرکه درافت و سرافتا و بامه بهجکر اسمعیل صفوی روایهٔ مهوا - اورخراسان سے کیکر مردّیک باسکل ا وزیکوں کو کال دیا ۔ شیبا نی خان نے لڑا ای میں مصلحت نہ دیکھی اور فلعہ مرومین تصن مہوا ۔ مگرحب لو گوں نے لعنت ملات کی تعالیرانی کے میدان میں آیا اور شکست کھا کر نعاگا۔ پانچیوامیرا درسسر واربھی اُس کے ہمرا ہتھے اُن سب کو قز لباشوں نے قتل کیا۔ یہ سب خبرجان مرزا نے با سر کونکھی اورخو و قیذ لم ر میں طاگیا۔ اور با برکوتاکید کی کہ اس وقت ہات بسر بل 'وملکت موروثی کے لینے کاموقع خوب ہی۔ با برطاف میں حصار کی طوٹ گیاا ور مرزاجان کے ہمرا ہ وریا امویہ سے اُترا مگریہاں اوز بکپ موج وتھے اُن کے آگے کچھٹی ڈگئی ۔اس لیے با سرقند کا رمیں علاآیا ۔ائس کی بہن خان زا دہ ملم اس لٹڑا ٹی میں شناہ ایران کے ہائے آئی تھی۔ نہایت عظیم و مکر کم کے ساتھ وہ با برکے پاکسرر بھیجدی گئی ۔ نا سرکواتنی بات شاہ اسران کے ساتھ راہ پیدا کرنے کے لیے کافی کھی۔اسکے عوض بہت سے تحصف اور نفالیں مرزا جان کے بات جیجگرشا ہ ایران معیال صفوی سے امدا دچاہی یہ درخواست منظور مہو ئی۔ اور ایران سے بہت سے سے دار سیاہ لیکراُس کے سمراہ ہوئے اور سا کھ نہرار لشکر کی بھٹر کھاڑ ما ہر یاس جمع ہوگئی۔ اوراسی سال میں کھرسم رفند کو فتح کرلیا اور ناصر مرزا کو کابل کی حکومت پرمقر رکیا اورلشکرا بیرا نی کو بنایت اغز ا زکے ساتھ وایس کیا ا ورخو د اپنے آیا ئی تخت پر اعلام س کیا ۔اور اُٹھ مینے مک بہال سلطنت کی مگرا وزمکوں نے مچر جمع بهو کر با سرکوسمر قندس نکال دیا - اوراس و فعه ایرانیوں کی امدا د سے بھی کام نه حلا . اورشکست ہوئی۔ اور ننگے یا وی ننگے سروہاں سے بھاگا۔ کا بل میں آیا۔ ناصرمرز اکو یمال کی حکومت سے غزنیں کی حکومت بنتقل کیا خو د بچورس آیا یہ ماک توم یوسٹ زئی نے دبالیا تھا۔ ان افغا نوں نے اسکی الطاعت نه کی۔ اورتلوارہ میش آئے با سرنے تین نبرارافغانوں کاسراط اوران کے بال بحوں کو اسپرکیا۔خواجہ کلاں کو بہاں کی حکومت سپر د کی اورخو د ہند دستان کی عسب نبمیت کی

Courtesy of www.paipooksiree.pk

<del>ا کی </del> کوجب با سرنے بحور کوجھوٹرا تواس کا ازا د ہ ہوا کہ کابل دایس جانے سے پہلے بھرہ ہے ۔ با سرکو ہندوسمے تنان کی فتح کاہمیشہ خیال رہتا تھا مگر بعض موہ نع ایسے میش آتے تھے کہ وہ ئنیں ہوما تھا۔ بجوزمیں چار مہینے تک شکر کشی رہی مگر غنیمت میں کو ٹی قیمتی چیز ہا ہے نہ ستان کی سرحد سراس *سے ق*ریب تھا۔اس لیے اراوہ ہوا کہ و ک<sub>ا</sub>ل حب مدہ تعنی لیریرتل کے جائے کہ وہاں سیاہ کے بات کھوآئے ۔اس خیال سے وہ افغانوں کو لوٹتا ہوا حیالا ہ متعام کے اندر آیا تو بعض دولتخواہوں نے سمجھایا کہ اگر آپ ہندوستان سر خاتے ہیں تو کھے ساتھ جائے۔ اگر حدان کا یہ بھا نامعقول تھا مگر ہا برنے عزیمیت کرلی تھی ۔اس کیے اس نے سر کچینظرنہ کی صبح سٹ ام کوچ کرتا ہوا وہ گزرسندھ کی طرف جلا۔ پسرمحجر عالمہ مان کو اُس عائبوں!ور خند حوا نوں کے ساتھ کھیا کہ وہ اٹ سند مدے کناروں کو یا بان آ ب اور ہا لائے آپ ورٹ کرکو دریا کی طرف روانہ کیا اورخو د سوالی کی طرف میں کو گرگ خانہ کتے ہیں کینڈے کا ٹیکار نے کے لیے آ ماکئی گنڈے ذکھائی وئے گرفتگل ایسا گھنا تھاکہ اُن کو ہا سرمین کال سکے جنگل کو جلا يا تو گينڈا سوختہ بات آيا جس کو کھايا ۔جو جاعت ور<mark>يا کے گھا ہے کو ويکھنے</mark> گئی تھی ۔ وہ بھي آگئی پنجت بنه ۱۱۷ ماه بصفر کو گھوٹرے به اونٹ بیرتال گھاٹ سے اُنٹرا اور با زاریبا دول کوا حالہ مالول ( ملاحوں ) نے اجالہ (کشتی امیں اُ تا را ۔ اُسی روز گزر دریا پراہل منیلاب ( اٹنگ سے میذر ڈہل نیجے دربارسندھ برہی نے ایک گھڑا یا سازا درتین سوشا ہرخی ز ڈیرھ سور دیپہ زمانہ حال ہیٹیکش میٹ میں سے پار موکر ظهر کی نماز کے قربیب کو ج کیا اور پھررات گئے دریا کیج کوٹ بیر بیوننے ۔ یہاں سے کیم صبح کو کو چ کرکے اس دریا سے عبور کیا۔ اور درہ سنگ دا کی پرچڑ حکر قبیام کیا ۔ سب بد قاسم ی قا(چمبرلین بعنی حاجب) تھاا ور وہ تھی سے بیا ہ کے ساتھ تھا و ہے شدگر. حروں کے سرکا ٹ لایا وہ کشکر کے بیٹھیے بڑے نقے مسبح کو ننگ دا کی سے کو چ کرکے ظہر کی نماز بٹرھی اور آب سو ہان مندھ وجہلم کے ورمئیان ہی عبور کیا۔ آ دھی رات تک مجھلات کرا ترتا رہا۔ یہ دور د را ز كاسفر طرا نامبارك تھا۔ كھوٹرے وسلے اوز كمزور ہوسے مجھے اُن پریہ سفر بنایت سخت تھابہتے موٹے ان میں گریٹرے ۔ بہترہ سے سات کوس برایک پہاڑتھا ۔ اس بہاڑ کو طفر نا مہیں اورا در تا ابول میں کو 'ہ جو دلکھا ہی ۔ پہلے اس کی دہتے میہ با برکومعلوم نہ تھی مگر اب معلوم مہوا کہ اس بہاڑ

پرایک باب کی سل سے دوخیل آبا و تھے ایک کانام جو دکھا دوسرے کا نام جنجو ہ یہ رہ خوشات جناب 'جنوٹ کئی وفعہ تر کوں کے قبصہ میں آجکے تھے ( زمانہ حال میں سیٹ ٹری دا دن خال کے نز دیکے جلم کے جو ب مشرق میں ہمرہ ہولیسکن بابر کے زمانییں یہ ضلع وریا کے دو نول طر غاادراُس كادارالسلطنت شال كوتها) خوشاب درياسي زيا و ه نيجا بيز - خِناب وه ضِلع مهو گاجواس و ريا کے گر دھیسے لتا ہوگا چنو ہے کا بتہ منیں کہ کہاں تھااس ملک کو با بر اپنے ملک کی مثل ترکوں کی ميرا ٺ جانتا تفايه ارا ده کياکه اسس ملک پيرخوا ه بنر وريالفېسىلى قبينىد کيجيے - مگرلازم ووجب ہے کہ اس نیماڑ کے آ دمیوں کے ساتھ مدارت اچمی طرح کی جائے اس نے عکم ویاکہ کو ٹی شخص آن کے گلہ درمہ کوا ونگلی مذلکائے ملہ ایک رستی کے ٹکڑے اورمو ٹی سونی کا بھی صرر دنقصا یہاں سے آئے کو چ کرکے کلدہ کہار (کلرہ کہار)میں با برآیا۔ یہاں اس کے پاس خویدزار تھا یه مگذاریبی همی که با سرنے باغ کی بنیا د<sup>و</sup>د الی اور ب<mark>اغ صفااس کا نام رکھا ۔ سحر کو کلدہ کہا رے وہ سوار</mark> ا ہوا۔ دروہم باتول کے مختلف مقاموں سرسیال کے متہوراً دمی کم قمیت بیشکش لائے اور ملازست اخت یاد کی عبدالرسیم شقاول کے ساتھ ترکوں کو بھی کہ ہمرہ کے آ دیمیوں کی استمالت کریں ا در اُن سے کہیں کہ یہ د لائتیں ت ربم سے تر کو ل سے تعلق رہی ہیں ہر گزکچہ د غدعت وہ نذكرس بهم آ دميول كو ويران منين مونے وينگے بهم اس و لايت اور لمك كے كار د اب اس کوتا راج منیں کرنیگے ۔ پیرون حیاسے ہیں باں کوتل میں بہو نے ۔قربان فرخی وعبدالملکہ ہتنی کو سات آٹھ آ دمیوں کے ساتھ خرلانے کے لیے بھیجا۔ اسسی اٹنارسی افغانوں کے لیے بڑے بڑے آ دمی بیٹیٹر لیکرحاصر ہوئے اور ملازمت کی با سرنے کشکرخال کوان کے ہمراہ ا ہل بہر ہ کے یاس ہے بالت کے لیے بیجا کوتل سے گرز کرا درمبیگ سے بھل کر سرا نغار و حرا نغار و تول دیاول کوآراستدکرے با سرمرہ کی طوف متوجہ ہوا۔ جب وہ بمرہ کے قریب آیا تر دیو سندوا ورسنشور بنیا جوعلی خال سردولت خال یوسف خلیل کے ملازم اور اور بسر ف کے سر دار تھے با رہے ہے اور سرایک نے ایک گھوڑ اا در ایک اونٹ پیشکش میں دیا اور ا طاعت و خدمت اختیار کی ۔ ظهر کی نا زیڑھ کیے تھے کہ بہرہ کے مشرق میں دریا ٹرمہت کے کنارہ

ہز وزار بیریا مقیم میوا۔ اور میرو کے آ دمیوں کا ذرّہ کے ہر ابریھی نقصان منیں کیا۔اُس ہے کہ امر تیمورنگ کے ہندوستان فتح کیا تھا یہ چندولایت بہیرہ و خوشاب ۔ وچناپ ا و لا دہتمورے پاکس کے توا بع دلواحق کے تصرف میں گئیں ۔ شاہرخ مرزا کا یوتا سیوغتمٹ کا بٹیاسلطان مسو دمیرزاکہاس فرصت کے زما نہیں کابل و زامل کی فرما نیروا ٹی گرتا تھا۔اوراسی جب ہے اُس کوسلطان سعود کاملی کتے تھے ۔مسرعلی سگ کے بیٹے ویا یا نے کاملی و دریا خاں وایا تی خا<sup>ل</sup> حس کوآ خرمی غازی غاں کتے تھے یہ سب سلطان مسعو د کے بیرورش یافتہ تھے ا سکے اوراُ سکے معٹے علی صعنب رمرزا کے مرنے کے بعدوہ متغلب ہوکر کامل و زامل اور سندوستیان کی و لابت ندکور بیر تصرف ہوئے سے الب میں بہیرہ وخو نتاب و چناب کی حکومت میرعلی بیگ کے یوتے اور غازی خا بے بیٹے سیطلی خال سے تعلق رکھتی تھی۔ اُس نے سکندر لو دی کے نام کا خطبہ پڑھوا یا ا وراُس کی ا طاعت کی وه با سرسے ڈر کرمو صع بهبره سے شیر کو ط میں حلاگیا ۔ دوسرے ررزصیج کوبعض مناہیں مقامات میں علف و عار ہ کے لیے آ د میوں کو <del>بھیا اور سوار میو کریمیر</del> ہ کی سسر کی ۔ ر وزجہار شدنہ ۲۲ صفر صفر عدد بهره کے چروم ریوں اور شرے شرے آ دسوں کو بلاکر جار لا کھ شامر خی (بنس لا که رویسه ) مال اما نی کثیرا کرمحصولول کومتعین کیا - ۱ در کیرخو دمعحون **کماکرت ت**ی میں سوا ہوا۔ سنچٹ بنہ کی صبح کومعلوم ہوا کہ ہرہ کے آ دمیوں میر باسٹ ہ کے آ دمی دست درازی ارتے ہیں۔ بابرنے اپنے آ دی اپنے آ دمیوں کے کمڑنے کے لیے تھتے وہ چذریا ہیوں کو مکڑ کہ لائے توان میں سے بعض کوائی نے مروا 'دلوا یا اور بعض کی ناک کوچر دایاا دراُن کولٹ کرکے گر د کیمردایا ۔ با سرملکوں کو کوٹرکوں سے علاقہ رکھتے تھے شل لینے ملک کے سمجتیا تھا اس لیے وہ ا<sup>کے</sup> لٹنے کاروا دارنہ تھا۔ ما سرکے آ دمی ہمٹ کہاکرتے بھے کہ اگر صالحت کی نظرے المحی ا ن اِن ملکوں میں بھیجا جائے کہ ترکوں سے پہلے تعلق سکتے تھے تو کچے مضائقہ منو گا ۔ سلطان سکنہ او دی کو یا نیج چھ مینے مے ہوے کھے کہ اس کا بٹیاسلطان اسراہیم باپ کی مگہ ہندوسے ٹان کا فت نشین ہوا تھا۔ اس ماس با سرنے ملا مرت کوابلی نبائے بھیجا کہ اُس سے یہ ورخواست کے له چوطک ترکوں سینتعلق تھے وہ مجھے حوالہ کرے۔ وولت خاں حاکم لامبوراورسلطان اسراہیم ا ام خطو مالکھکر ملامر شدکو ہے کتے اور زبانی ہاتیں تھی کھکرائس کو رخصت کیا عموماً ہندوستان کے

آته دمی خصوصاً انفان عجب ہوسٹس وخراد ور ائے و تد برسے د وررستے ہیں ندمیدان زرم میں مروانہ وار قدم جا ہتے ہیں نہ بزم ووستی ومحبت میں قائم ربہتے ہیں۔ اسس فاصد کولا ہو۔ امیں و ولت جاں نے روک لیاا ورسلطان ابر اہیم ٹ ہ د بلی یا س آ گے تہ بڑھنے و یا پانچ مین<sup>ا</sup> بعدیہ قاصد بے نیل مرام کابل میں عِلا آیا۔ ممعه كومردم خوشاب كي عزنسداشت آئي شنبه ه ٢ رجب كوشاه سين خوشاب يريجيا گيا يك نبه كوابيا مينه برسا كرصحرا بژا دريا بوگيا- درياسه كشتيان منگا كرنشكراٌ ن مين سوار مو اا كا قلعہ ہبرہ میںجس کا نام جاں ناتھا ایک روز قیام کیا سے شنبہ کو باران دسیل کے قوف سے ہمرہ کے شال میں جو بلندیاں ہیں اُن کیش کرآیا۔ اہل ہرہ نے جوزر دینا قبول کیا تھا اُس کے ا داکر نے میں تا خیر کرتے تھے اسلیے با برنے چار سر کا رہی مقرر کیں ایک سر کا رخلیفہ کو درو سزی توج بگ مو آلیسری *سر کار* نا صربیگ کو ۱ ورجه تھی سر کار قاسم و محبت علی کو دیں۔ کابل سے روزِ جمعه ارشعبان کو مرز اہند ال کے بید ا ہونے کی خبر<mark>ا نئ</mark>۔ اُس کا نام ہندال اسی و جہ سے رکھا کہ رہ ہند کی سنچیرکے زما نہمیں پیدا ہوا تھا۔ دوسرے صبح کو دیوان کے برطون ہونے کے بعد کشتی میں یا برسوار ہواا درا یک محلس آرا سنہ ہو ئی اُس نے اور عبض اُسکے مصاحبول معجون کھانی اوربعض دوستوں نے شراب ہی صحبت معجو ن کبھی سحبت شراب کے ساتھ رات نہیں ہو تی متوںنے شراب پی پی کر برستی میں معجون اور معجونیوں کی خوب خاک اور الیجسے عبت ب مزہ ہوگئ مجلس كا فاتمب لطفى كے ساتھ ہوا'۔ انهی و نول میںمنوچیرخال پیسرستیدعلی خال جسکاا و پر بیان ہو ا آتا تھا۔ ّ تاتار خال کھرنے اُسے اپنی بیٹی بیاہ کے و اماد بنایا۔ وہ یا برکی ملازمت میں حاضر ہوا۔ نیلاب وہرہ کے درمیانی کومتانی کے اندرجو و چنجور سے کومتان سمیرے متصلیک جا نک و گوجرکسہتے ہیں اوراس طب ح کی قوموں کے آ دمی بہت یوں نہتے رہتے ہیں کہ ہر بشتہ وورہ میں گا ؤں کے گاؤں آبا دکرتے رہتے ہیں۔ اُنکے حاکم ببیار کھرسے ہوتے ہیں۔ اُن کی حکومت بھی تىل جود وچنجوم توموں كے ہو تى ہى- اس زمانىمىں دامنہ كو ہ كى خلائق برتا تار خاں گلحركى اور لقى مرکی خلافت تھی وہ ایک باپ کی اولا دمیں جچا زا د بھائی بھائی تھے۔ کھلوں ادر ڈھلا نول پڑتھے

محكم مقا مات بنے ہوئے تھے۔ تاتار خال كے حصار كانام برصالہ تھا۔ وہ بہت نيچاتھا ايسى لمبندى بم نة تعاجها ن برق برق بول كي كالك كومتان سي متصل تعالى في في با بالهان عاكم كالنجر كويار بناليا تھا۔ تاتار خان و ولت خان کا ایک طرح کا ملا زم و تا بع تھا و ہ اسسے ملابھی ٹھا۔ گر ہاتی کھ دولت خاں سے نہ ملا ا وہمیٹ فتنہ وف ادمیا تار ہا تار خاں مندوستان کے امیروں کے انتارہ ہے اور اُن کے اتفاق سے کئی میل پر اینالشکر لیے اس طورسے پڑا تھا کہ لم تی گھرا ہواہیھا تھا۔جب با برہمیڑ میں نھا توایک بہا نہ بناکرا در ناتار کو غافل پاکراً س ہیر و ہ چڑھ گیا اور اُ سکومار ڈالا۔ اُس کے ملک وخزانه ا در تام اسباب پردابض ہوگیا -

بابرکشتیوں میں سوار مہو کر باغول اورٹ کو فوں کی اور مبشکر کے کھیتوں کی اور اُن میں مہلا ے آ ب پاشی کی سیر کرتا تھا اور شراب بیتا ہوا اور معجون کھاتا ہوا اور مزے اُٹرا ہما اربیع الاہ کوحب آفتاب برج حل میں آیا ۔ کشتی میں سوار ہوا ا ورشراب پی اورمصاحبوں کے نیا تھ<sup>ائ</sup>ے ورنگ کے جشن اٹرائے شاہ حبین خوشاب سے آیا۔ اُن و ل<mark>ایتوں کومص</mark>الحہ کے ساتھ یا برنے طلب لیا جو قدیم سے ترکوں سے متعلق تھیں ا در اسی طرح جو و لای<mark>ت اُسکو ٹا گئی تھی اُسکا</mark>بند وہبت ایسا کیا کرجس میں مصالحہ وا من و امال را۔ ۱۱-ربیع الاول <del>الماق</del>بہ کو ہیرہ سے کابل کی **مرا**حبت کے لیے

ایک جاعت نے جو اس ولایت کی زمین و ملک و آب دنا ن سے د اقف تھی ا ور قوم خجو ہے جو گھو کے قدی وشمن تھی یا برے عرض کیا کہ ا تی گھونے بڑے طلم ستم بریاکر کے بیں سے لوٹنا کو اور سافروں کورستہنیں پلنے ویتا اس کو بیاں ہے آپ وقع کریں یا اُس کی گوشمالی فرمائیں۔ اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے باہر نے خواجہ میزمیراں اور مرز اناصر کوٹ کرمیں تعیس کیا اورخو دشکرکیکر لج تی پرحملہ کرنے کوروا نہ ہو ا- تا تا رخاں کو مار کرچندر وزے لج تی بر لج لہمیں ر متما تھا۔ ا سوقت و ہ یہیں تھا۔ خلیر کی نا زیڑھکر ا ور گھوڑ وں کو د انہ کھلا کرعشا کی نا زکے وقت يا برسوار ہوا- ملك ہست كا نوكرايك گوجر رہبرتھا أس كا نام سويا تھا-رات بحروہ عِلا سحرُ کو اُترا - بیگ محدمنو ل کو<sup>ٹ</sup> کرے گر د بھرایا ۔جب روشنی ہو ئی تو بھروہ سوار ہوا۔ اور

چانشت گهُجبّه بین کرتیزر وا ل ہوا- ایک کر وہ سے سوا دیر ھالہ نمو دار ہواچھیٹر حھالڈ شرق

ہو نُ دہیمنہ برھالہ کے مشرق کی طرن کیا قوج بیگ کہ جزانفار کا نسر دارتھا برا تغارکے عقب کے کمک کوہنچا گیا۔ جرا نغار و تول کے سیای پر ھالہ پر کئے ۔ دوست بگ کوجانغا کے آ دمیوں کے عقب سے اس سیا ہ کی کمک کو بھیجا گیا بو پر مطالہ پر علہ کرنے گئی تھی گھا وا دی اور غار وں کے اندر ایک بلند عبگہ پر بیرھا لہ واقع تھا اس میں جانے کی دور اہرتھین جنوب مشرقی را ہے با بر کی مسیا ہ گئی تھی۔ را ہ غار وں کے کنا روں پر جاتی تھی اور اُس کے و و نو ں طرف غار اور ڈھلان تھے۔ پرھالہے آ د ہ کوس سے پر الہ کی را ہ شہرکے در وازوں اک بڑی دشوار گذارتھی۔ یہ غار وں کی راہ یا کچ چار جگہسے ایسی ننگ د ڈھلواں ہوگئی تھی کیشن ایک اً دی اُس پرایک وقت میں ال سکتا تھا۔ اور ایک تیرکے فاصلہ بیررا ہبت ہی دیکھ بھال کما علنی پِلاتی تحی - دوسری راه که ما بین مغرب وشال کے <sub>6</sub>۷ وه ایک کھلے وا دی میں سے جاتی تھی۔ ان دوراً ہوں کے سواکو ٹی اورراہ نہیں تھی - اگرچہ برمعالہ کی فسیل وکنگرہے نہیں تھے مگروہ الیمی ا مگه همی مذهبی کدأس پرز ورکیا جاتا- اُسکے گر و<mark>آ گھرسات</mark> گزا دنجی عمو د واربهاڑی تھی۔جرانفارا ن تنگیون میں سے گذر کر در دا زوں کی طر<sup>ن جِلا - ب</sup>اتی میس یا <mark>جالی</mark>س جیبہ دارمسلے سوار وں ایور ست سے نیا دوں کو ہاتھ لیکر لڑھ نے والوں پرحلہ آ در ہوا ا در اُن کو ہٹیا دیا۔ د وست بیگ جو عقب میں تھااُ س نے دشمنوں پر بڑا زور کیا۔ ان میں سے ہبت آ دمیوں کو مارا اور لاتی کو شکت دی- لم تی گگوراس ملک میں مرد انگی میں مشهور تھا۔ وہ خوب لڑا۔ گرمیدان جنگ میں همر نهرسيكا بها گا- وه تنگ مقاموں كى حفاظت بھى مزكر سكا۔جب وة فلعيس گيا تواۇكى ج خفاظت امِی اُ۔ سکے اختیارسے باہرتھی۔ با بر کی سباہ اِس کے بیچھے ایسی کُلی ہو ٹی خمی کہ اُسکے ساتھ ہی فاتعی واخل ہونی ۔ اج تی مجبور ہو کرمشمال مغرب کے در واز ہے جرید ہ بھاگ گیا۔ دوست بیگ نے بڑی بہا دری کی بابرنے حبن کا انعام اُسکوخوب دیا۔ اُسی وقت با بر پرهالیس عاکرتا تارخاں کے م كا نوں ميں زوكش ہوا- ان ہنگاموں ميں عض أدى حنكوبا برنے انے آئے رہنے كا حكم دباتھا وہ جانب مخالف سے ل کئے تھے۔ اُن میں امین محد قراقی اور نزغاں خاں ار قوں تھے جنیر بابرنے یہ جرمانہ کیا كەسىرد يا گوجركو حكم دياكراً كوجنگل صحرا ميں ہے سروسا مان جھوڑ دے كہ وہ يہ حيراني اُن ٹھا كرلشكرمير واين آئيں۔

مجشنبه ١٥ ركواندراً بين أب سونان كے كناره ير بابرا يا- ية فلعداندر به قديم كالم مست كے باپ نے تعلق رکھتا تھاحبکولئ تی گکھنے مارکر قلعہ کو دیران کر دیا تھاان د نوں میں و ہ دیران بڑاتھا۔ ل تی منے تاتار خاں کے مارنے کے بعدانے ایک خوٹس برمت کو بابر کی خدست میں بیش کش واکٹ کھوٹرا باسانہ وْ كَيْرِ عِبِهِا تِعَا- اكْرِهِيهِ وه بابرِسے نبیں ملا مگراُس كالشكر توقِقب میں تھااُس میں آگر اُس نے مِتْلِکی شاہ ا ورا طاعت بابری قبول کی لنگرخال جوہبیرہ میں مقرر کیا تھا وہ کیمپ میں بعض کاموں کے لیے آیا اور بابرے ملا-اورسب کا موں کا انجام کرکے بهیرہ کو جلاگیا-اُس کے ساتھ کچے بہیرہ کے زمیندارا لوبھی رُصت کیا۔ بھر با ہر دریا سوبا ن سے یار اُ تر کو ایک پشتہ براُ ترا۔ باتی کے رسنتہ دار پرتِ عت دیگر خصت کیاا ورغ تی کو قرامیں استمالت تکھکرا وس کے 🕴 تھ بھیجے ۔ محد علی حنگ خیک لواُسك سائع - بھر إبر عاشت كے وقت سنگ درگی كے ور میں بینچا۔ سبح كو بيال سے كوچ كركے ا بلندی برآیا اور شکر کا ملاخطه کیا اُس کے یاس اونٹ گھوٹرے ، ، ہ تھے یہاں ہے آگے کہ تا لیا- رسته میں ایک بنتی انا ج سے بھری ہو تی ولدل وکی<mark>ٹر میں تھنسی</mark> ہوئی دیکھی۔ مالکوں نے ہزنیا ارفش کی مگر وہ مذکل سکی۔ با برنے اُسکا انا ج کلوا کرا ہے اُسکار کوتقسیم کر<mark>دیا۔</mark> یہ علما سوقت میں خوب ہا تھ آیا۔ شام کے قریب جہاں اب سندوا ب نیلاب ملتے ہیں۔ وہاں آب نیلاب عضے بست نیجے ایک بند حکمہ پر قیام کیا-نیلاب سے بانچ چھرٹتی منگا کرمپاہ جانغار و برانغار کئی روزمیں ہارا زی ا تی کارست مدوار پربت جومحد علی حبک حبار کی تفاوه دریا کے کنار ، بر محیراً یا اور ہ تی کی طرف سے ایک گھوٹوا ہا با ز ا ورمنٹکیش لا یا۔ نیلاب کے باشندوں نے آیک گھوٹرا با از مبنیکش کے طور میر دیا اور اطاعت کی۔مجد علی حبک جبگ بهیبرہ میں رہنا جا ہتا تھا وہ بابر کے مبند وبیگ کو دیدیا تھا-اسلیے اُس کو وہ ملک دیریا گیا جوہیرہ اورسند کے درمیان تھا-اورایل و الوس شل قاربوق نہرارہ دائی وغیاٹ وإل و کھپ کے اُسکو دیدہے اور اُسکوایک ترکی شعر کھک سمجها دیا کہ چنخص رعیت ہونے برگر دن رکھے اُسکے ساتھ رعایت کرنی عاہیے اور تو وایت میں اطاعت کرے اُسکو تاخت و تار اج کرکے مطبی پینقا دکرہے۔ ۲۱ر ربیع الا ول ۱۹۲۵ کو دریا <u>۔</u> لنارے سے سفرکیا اور ۲۰ کر کا بل میں منتج گیا -ان پرلکھانک کم مند و بیگ کوبهیره میں بے سامان صلح کی امید میں جوڑ اتھا وہ ۲۵ رروز دوشنہ

کو آیا۔ اُس نے صلح واصلاح میں کوشش نہیں کی اور با بر کی با توں کو اس کا ن سنا اُس کان ہے اُڑا ویا ۔ بمجر دیا برکی بازگشت کے افغان اور ہند وشانی جمع ہو کربہیرہ میں مہند و کے سریر جاچڑھے وہ وہل عقبر نہ سکاخو ٹا ب میں آیا اور دین کوٹ و نیلاب کی راہ سے کال ایں آیا۔ و بوہند و وسیر کٹوا و جیند ہند وہمبرہ سے قید ہوکر آئے تھے اُنکوخلعت و انعام دکم با برنے رخصت کیا۔ روز جمعه کو یا بر کو بخار آ یا نصد لی مگر د وسرے میسرے روز تب آتی رہی ا وہ یوسٹ زئی اور افغانوں کی منزاد می کے دریے رہا۔ انریدی افغانوں کی منزاکے لیے اُس نے الكرام كي طرف آنے كا قصد كيا على سجد ميں آيا تفاكه ابوالها شم سلطان على نے اس ياس آكركها كرمين في جوك شاي مين كي شخص كر برختان سه آتا تما ساكوسلطان سيدخان ف بدختاں کے فتح کرنے کا عزم جزم کیا ہے۔ میں با دشاہ کوخبرکرنے آیا ہوں۔ بابنے امراکوطلب کرکے مشور ہ کیا اُن کی صلاح سے بیزشاں کومراجعت کی۔یہاں دوستوں کے ساتھ خوب ٹمبرا کے جلسے اُڑ ائے اُسکے سارہے و وہتوں کومعجون کھانے کی عرق شراب پینے کی عادت تھی ہے ایک دوست، نے آئی سبت کہاتھا ع - در ہرکہ نگری ہیں واغ بتلاست اب غره ماه صفر مسلطیمه کو که افتاب برج قوس میں تھا۔ کابل سے با برنے مبند وستان کی عزئیت سے سفر کیا-اول ننرل د ہلیقوب میں گی- بہاں دوروزلشکر جمع ہونے کیلیے تیا گ کیابیاں سے یا دا م شیمہ مین آیا۔ برہ کونور بیگ وخوا حبیبین دیوان لا ہورہے میں سرارشاہ رخی الشرفي روبيد كلايا جيواس في لمخ ججوايا-۸۷- کو دریا مندکے کنامے برقیام ہوا۔ س دریاہے اول رہیج الاول روزشنبہ کوعبور اموا۔ اور کچ کو اللہ ہے دریا کوعبور کرکے اُس کے کنارہ پرخمید زن ہوا۔ امرا مخشیول اور و یوان نے کشکر حوملا زمت میں تھا اُسکی موجودات لی توسٹ جھوٹے بڑے نیک و بد نوکہ اوغیرنوکر وس بنرار آ ومی تکھے گئے۔ اس سال صحرا و دامن کو ہیں برسات کم ہوئی تھی۔ اگر دامن کوه میں ہوشہر سے اُن میں خوب برسات ہوئی تمی غلہ کی صلحتے وامن کوه میں ہوکر سیالکوٹ کی راُ ایدہ وجلاجیہ لایت بی گھرکی برابر دریا ہے تدواں ایک ندی میں برطکہ یانی گراکھ اتھاا وریخ بہتہ ہور باتھا اس سے کاعمق ببت زیادہ نہ تھا-ایک اتھ سے کچھ زیا وہ ہوگا- بابر لکھناہ کہ ہندوہ بنان کے

يميں اس طرح کا بچ عجيب وغريب مجھا جاتا ہج۔ ہند وستان يں ہم چند سال سن ہرف یج کی اصلاعلامت و آثار نہیں دیکھے (اس نقرہ سے بہ شبہ پیدا ہوتا ہُو کہ ہارنے اپنی کتاب کی بید بعد لکھنے کے کی ہویا اُسکوا وزوں نے لکھا ہوگا ) سندسے یا نجے کوج کرکے چھٹے کوج میں کوہ جو بُوکُو ، بالی ناتھ جو گی کے نیچے ہج ایک ندی کے کنا رہے بر باکیالان میں منزل کی۔ صبح کوہا غلّہ جمع کرنے کی مصلحت ہے قیام کیا۔ غلہ کے لیے جواً دمی کئے تھے وہ غلہ کو چپوٹر کر جنگل و کو، و ب جکموں میں پریشان ہو کربہت د وربطے کئے اورچند آ دمیوں کو بکڑ لائے۔ یہاں سے کوح لرکے آب بہت سے دہلم، کے نیچے یا یا بعبور کرکے قیام کیا۔ اسی منزل سے سید طوفان و يىدلاچىن كوان لوگوں باس كەلا بىورىي تھے دو د وكھوڑے ديگر روانە كيا كە دەالى لا بورسے جاكم ائدیں کہ لڑائی نہ لڑس مسیال کوٹ میں یا پرسرورمیں وہ میری سیاہ کے ساتھ شریک ہوجاً پھر ية خبراً رُرى تحى كه خالى خال ني تليس جاليس نرار ساه جمع كى بوا وربوط سط و ولت خال ني بعي و وتلواریں کمیں با برے لڑنے کے لیے کس لی ہیں- با<mark>برکو میٹل یا و</mark>تھی کہ نو دوستوں سے د س دوست اچھے ہوتے ہیں اسلیے لرشنہ سے پہلے یہ ارا دہ کیا کہ لاہور کے بیاہ کو اپنے ساتھ مل س نے امیروں پاس اُ دی جھیے۔ ایک منرل درمیان کرکے آئے۔ چناب کے کنارہ سے ائتر کرمنزل کی بهلول پور کی را ہ سے کہ خالصہ میں تھا سیر کی اسکا قلعہ آب جنائے گئار ہ<sub>یرای</sub>ک بندی پرواقع تھا وہ اُسکوبہت ببندا یا۔ اور پال کوٹ کے آدمیوں کو بیا ل لانے کا ارا وہ کی ۔ بىلول پورسے وہ اپنے لئکرمیں آیا۔ ٹسراب کی تھل آرا ستہ کی۔ گھوڑوں کو کنارہ آب برایم این ام دیا - هما-ربیع الاول ر وزجمعه کوسیال کوٹ میں وہ آن پڑا-ہرد نعه با برحیب مبند وسائن پر تا توجاٹ گوجربے شمار پہاڑ وں اور حنگلوں سے گائے ہیل یمبنیسوں کے لوٹنے کیلیے آتے تھے اور ہو بر بخبتِ بڑا ظلم کرتے تھے۔اس سے پہلے یہ ولایت باغی تھی تواسکی گرفت وگیرنہ ہوتی تھی اب یہ ماھ ڈلاج تا بع ہو گئی تھیں گر بھر بھی اُتھوں نے وہی اپنا پُراناطر بقیہ لوٹ مار کا اختیار کیا۔ بابر کی سیاہ سالکوشیسے جو کی ننگی فقیر کین آئی تھی کہ اُ نھوں نے غو غام جا یا اور اُسپر لوٹ کے لیے ٹوٹ بٹری - با برنے لٹیرو*ل* وكيرُ دايا اورأن ميس و ويين كے برزے أرا وائے -اس منزل ميں ايك سو واگر كى زبانى

معلوم ہو ; کہ عالم خال دیہ عالم خاں سلطان علاء الدین سلطان ابر اہیم کاچیا تھا ) نے سلطان

いっとりしょういん

410

ا براہیم سے شکست پائی۔ اس شکست کا خال میری کہ عالم خال جس طبح سے با برہے ہاس آیا تھا اُس کا عال سلطان ابراہیم کی للطنت کے بیان میں پڑھ جکے ہو تو ہ بابرسے رخصت ہواا و سخت گرمی میں کہ آگ برسٹی تھی ایک منزل کی دومنزلس کرتا ہوالا ہورمیں آیا اُس نے بجج كجه خيال اپنے ہمراہيوں كى تكليف كا مذكبا حب عالم خال كو با برنے رخصت كيا تھا اوز يك كے تمام خانو أن اور سلاطين نے بلج كو تقل كيا تھا۔ اس ليے جبوقت عالم خاں ہندوتا ين كور وانه بوا با بربلخ كوكيا-اب عالم خال نے ان مروار وں كوجو با بركے منبدوستان ميں تھے کمنا شروع کیا کہ با د شاہ نے تم کومبیری مدوکے لیے عکم دیا ہومیرے ہمراہ چلومیں غا زی خا کو بھی اپنے ہمراہ کرلونگا۔ چرہم سب وہی دآگرہ بر ترثمانی کریگے۔ با برکے امیروں نے کہا کہ ہم غازی خال کے ساتھ کس اعتماد برطیس ہمارے باوشاہ کا حکم ہمیں یہ ہو کوب عَانُوي خَالِ الْبِيْحِ جِمُوتْ بِهِائِي عَامِي خَالِ كُوالْبِي بِيعْ سِيتَ لا ببوريا با د شاه ياس بطور ا ول کے بھیسے تواس کے ہمراہ ہو نا ور نہ <mark>ہمراہ نہ ہو نا۔</mark> تم نے کس بی غا زی خاں سے جنگ کمرکے انتکنٹ یا ٹی بی پھرکس اعتماد پر اُسکے ہمراہ ہونے ہو۔ ہم تم کو بھی پیصلحت بناتے ہیں کہ اُس کے اہمراہ نہ ہو ہرحندا تھوں نے اس طح اُس کو منع کیا گرائس نے دسنا۔ شیرفال اپنے البینے کو نیا زی خاں اور دولت خاں یا سمجیجگراُن کواپنے میا تھ ملالیا- د لاور خاں بھی اجوبندی فانے سے بھاگ کرمین نہینے ہوئے تھے کہ لا ہورمیں آیا تھا اُس کے ہمراہ ہو گیا مرنه المحمو د خاں خانجما ں حسکولا ہور کا قیدخا نہ سپیرو تھا عالم خاں کی با توں میں آگیا۔غانہ اً ن میں آپس میں یہ قرار یا یا تھا کہ و ولت خال د غانری خاں والمراہے با بری جو ہندوستان میں ہیں اس ملک بُوا وراُسکی تمام اطرا من کو اپنے قبیضہ میں رکھیس <sup>و</sup> لاورخاں وحاجی خال<sup>ح</sup>و عالم خاں کے ہمراہ کریں اور یہ وہی اور آگرہ کوانے قبضمیں لائمیں۔ ٹمعیل جلوانی اور بھٹ و امراجعی عالم خال ہے آئر ملے وہ ہے نوقت کو ج پر کو چ کرتا ہوا دہنی کی طرف روا ں ہوا۔ إير میں اُسے سلیمان شیخزا دیے بھی آن کیے سکل اس کی جمعیت میں جالییں بنزار آ دمیوں کی ہو أسنے دنی کامحاصرہ کیا ۔گرنہ اُسکولڑ کراور نہ اُسکا غلّہ واّ و وقد بند کرے کے سکتا تھا۔ جب سلطان ابراہیم نے اِس جبیت کی خبریا ٹی کہ اُسکے ملک پرحملہ اور ہوئی تو وہ ک

كے كرأن سے مقابلہ كرنے كيا جب أنھوں نے سلطان ابراہيم كے لشكر آنے كی خبر سنی آيقلعہ كا عاصره چپوٹر کراس سے برسرمقالبہ ہوئے اور اُن میں یہ امر قباریا یا کہ اگر دن کو لرمنے توانیا اپنے ناموس کا پاس کرکے بھاگئے کے نہیں گشت وخون قبل نہ یا دہ ہو گا ایندا گشبخوں مارننگاتو ات اندھیری ہو گی کوئی کسیکو کیچے گاندیں ہرسرد اراپنے اہمامیں ہیگا یس اس نبول رنے کے ارا دہ سے وہ چھکوس دور علے گئے اور دو دفعہ دویسر کو تھوٹروں پرسوار ہوکررات کو جی وسد بررات كروس سب كرنة كے كئے نتيجھے ہے۔ آيس ميں كوئى بات ہى قرار نہائى -نیسری د نعه وه مهررات بانی رہے دشمن کے خیمے بر<del>یمنی</del>ے اُن کاشب خوںصرت یہ تھاک<sup>ند</sup>یمو یں اور گھروں میں آگ لگا دیں اور کچھا ور کوششش نہ کریں۔ انھیوں نے میں کیا کہ ہر رات رہ بیجھے سے آگرخیموں میں آگ لگا دی اورغو غامچا دیا ۔ جلال خاں حکمت اور بعض اور امپرول نے بھی آنکر والم فاب سے بلانات کی۔ سلطان ابر اہیم اپنے چند فاصد فیل کے ساتھ اپنے سرا بروہ سے نہ کلامگر صبح بک آباد ، بیٹھارا ۔ اُس <mark>وقت اُ</mark>س نے دیکھا کہ عالم خال کی ہاہ لوٹ برجھک رہی ہی اور اُ سکے باس بہت سپا ہنیں توسلطان ابراہیم نے تھوں باہ اورایک ہتھی کے ساتھ اپنی جگہ سے نبش کی۔ اُتھی کے پہنچتے ہی عالم خان کی فوج مقا بلہ کی تاب نہ لاسکی اور بھاگ گئی۔ اون کے بھاگتے ہی عالم خاں میا نِ وو آب کی طر سے گذر کر یا فی بت میں آیا۔ یہا ں ہبونچکرامیا دا کوں اندری میں میان سلیما ن پرعلا له أس سے مین چار لا کومعلوم نہیں کہ کتنا سار ار دیبیدلیکر خپیت بنا۔ اسمعیل علوا نی وبتین و َ جلال خاں بیسر کلاں عالم غال ُاس سے جدا ہو گئے اورمیان دو آ ب میں جلے آئے امراا ورسیاہ کا ایک حصدجو عالم خال نے جمع کیاتھا سلطان ابراہم سے جاملے جیسے کرسیف الدین-وریا خال محمود خاں خابجال شیخ جال زملی۔ عالم خاں ا ور دلا ورخاں اور حاجی خاںنے سرمزید سے كُذُرُكُ بايركي آنے كا حال مُناكر قريب أكباري اور اوٹ كولے ليا بي- ولا ورخاں بابر كاخير قواه بهیشه سے تھاا وراُ سکے سبب سے تین جار قبینے قید میں بھی رہ چکا تھا۔ اُن سے جدا ہو کرسلطا پورا در کوچی میں آیا۔ ا در بابر سے جس نے مین جار ر وز ہوئے تھے کہ ملوٹ کوستے کیا تھا آ بم للا- عالم إخال وحاجي خال أب تبلج سه أتركر آخر كوكنكوثه مين ينيخ - كنكوثه ايك مستحكم قلديكا

4.

نام ہوجو کومٹان کے اندر دون اورمیدان کے درمیان واقع ہو انکو بابر کی سیاہ کے ایک وقت نے حبیں افغان اور نبرارہ تھے جا گھیراا در اس صبوط قلعہ کو قریب تھا کوٹ یے کرلیتاکہ رات مولَّنی-اب ا مراْئے قلعہ سے بکلنے کا ارا دہ کیا مگر دروازہ میں گھوٹے ایسے پڑے تھے کہ وہ ا ہر نہیں نکل سکتے تھے۔ ﴿ تَمَى اُسْلَحَ ساتھ تھے اُنھوں نے بچھ گھوٹر دں کو کیلااور مار امگر پھڑی یه ا مرا گھوڑوں پرسوار موکر را ہ نہ یا سکے۔ بیا و ہ یا اندھیری رات میں نہرا کہ ویں تشویثییل مح غازی خاں ہے جاملے۔ غازی خال حب بھا گا تھا تو میں مجھ کر کہ وہ ملوث میں پناہ گزیں نہیں موسكتا يهارمين بها كركياتها يبين عالم خال أسس علاتها مكراس في آو بمكت اليمي طرح اُس کی نہیں کی توعالم ُ فاں دون کے پائیں میں نواحی پہلوم یابر کی خدمت میں حاضر ابوا ۔ با برکے امراجولا ہوس تھے اُسکے پاس سے آ دمی نے آ کرسیالکوٹیں اطلاع دی کہ وہ پیچ کو اِبر کی خدمت میں عاضر ہونگے صبح کو کو چ کرکے اِبر پر سرورمیں آیا جمعاتی بکجنگ اخواج سین اور عض اورجوان جولا ہورہ آئے تھے با برسے ملے۔ دریائے را وی کے کنارہ ہم لا ہور کی سمت میں غلیم کالشکرتھا وہاں! برنے ہو چکہ کواس سے ہمراہیوں سمیت بھیجا کہ وہا تکی خبرلائے نشب کے ساہر کو وہ پزنبرلاے کی فنیم نے مجرد بار کی خبریانے کے حیران وہریشان موکر بھاگن مشروع کیا اور ایک نے دوسرے کی خبرہ کی۔ د وسرے ر وزصیح کوٹاہ میشین اور بعض اورا نشدوں کو پرتل اور شکری گلبهانی کیلیے حجو با برت حمین اور و میوار کو لیکر تیزر وان بوا- اور عصر و ظرکے درمیان کلا نور (رافی اور تباس کے درمیان ہی میں پہنچا۔محرسلطان مرزا دعا دل مرزا اُ در امرانے یہاں اُسکی لازمت کی۔ کلا نورسے سیج کو کوچ کیا راہ میں غازی خاں اور بھگوڑ وں کے سمراع سے پنجہ معلوم ہونی کہ وہ نر دیک ہی ہیں۔محری واحمدی اوبعض اور بیک جو بابرے ساتھ تھے۔اورانگ کی بل میں بیگ بنایا نفا وہ ان مفرور دں کے تعاقب میں بھیجے گئے اور بیرامر قرار یا یا کہ اگر قوم مفرور کو جالیس توفیها ورنة فلعه ملوٹ کی اطراف کی خوب احتیا ط کریں کر قلعہ کے آ ومی جماگ انه سکیں۔ یا بر کی بڑی عرض اس انتظام میں غازی خال تھا کہ وہ ہے تھ آھے۔اب ان امراکو بھیجگر با ہر دریار ہیا ہے اُتر کر کیوا بین کے مقابل تھیم ہوا۔ تین سفروں کے بعد فلعہ ملوث کے

وره دامندمیں باہرآیا۔امرا کوجو پہلے بیاں آگئے تھے اورمند دستانی امراکوحکم ہوا کہ بیال جیے ڈاکھ قلعه کامحاصره کریں - و ولٹ خا*ل کے بڑے بیٹے علی خال کا بیٹا بیاں آیا تھا ۔کچھ* و عدہ وعید و بچھ استمالت وتهدیدے ساتھ پہغام اُس کی معرفت قلعہ میں جیجا گیا ہے بعد کو یا برٹ کر کہ پہلے روانا لرکے آوہ کوس ا ور قریب آگیا اور فلعہ کو د کھھکر برانغار وحرانغار و قول میں نشکر تقییم کرکے اپنے ار دومیں واپس آیا۔ وولت خال نے و لی خان کو بھیجر یا بر کوا طلاع دی کہ غا زمی خال تو یماط میں بھاگ گیا-اگر حضور میرسے گنا ہ معا ن کریں توغلامی میں حاضر ہو کہ ولعہ حوالہ کرتا ہو ل با <del>س</del>ے غوا جه میران کو بهیجا که و ولت خال کی خاطرسے توہم کو د ور کرے اور اُس کو لائے علی خال ملکا بیٹا اُسکے ہمراہ گیا۔ ! برنے اُس سے یعی کہ دیا تھا کہ ہوستے اری کرکے دولت فال کوہمارے ہ<sup>اں</sup> اس طرح لاناکه اُس کی کر ون میں دہی د و تلواریں بندھی ہو کی ہوں جو اُسنے ہم سے ارف کیلیے یا بھی تقييں - با وجو ديكه اس رؤستاني احمق بزرگ كى يە نوبىت بېنجى تھى كرىچرىمى و ، سفى ميل حيلے حواله لرتا نفا- گرآخرکوحب وه باریج روبر و آیا تو اُس <u>نے حکم دیا که اُ</u>سکی گر دن سے د و نوں تلواری کھول کی جائیں اور سامنے دوز انو بلیٹے جب یوں بیٹھنے ہیں اخیر کی توبا بر کے حکم سے او بیول نے سكى گرون ميں اتھ ڈوال كر د وز انو بھایا۔ با برنے ايک شخص كو بلا پاچو ہند وستنانی جا نتا تھا ا وراسكواج علم دیا کہ بتیں چومیں کہتا ہوں وہ اُس کی غاطرنشان کرے اِسے کیا کہ میں نے تجھے میر کفظیم واحترام تیری اسے زیادہ کی کہ توجا ہتا تھا۔ ملوخاں کی مختاجگی سے تجھے اور نبیری ہیٹیوں کوفلا کی وی تھارے خیلوں اور حرموں کو ابر اہیم کی تیدسے میں نے آتراد کیا باتا ارخاں کی ولاست نین کروٹر کی بچھے عنامیت کی۔ ہیںنے تیرے حق میں کیا بری کی تھی کہ تونے و وشمشیری کم بیس بانده كرمجوت لرنبے كارا د ه كيا اورميري ولايت برحرٌه آيا اوراُس بين فقنه وفسا دحيايا- پر بیرمبهوت ایک د و نامین مندی اندرسی نُرْ بُرُ امّا تھا کچے معاملہ کی بات نہ کہتاتھا۔ان یا تہ ان کا بتواب بھی کچھ موالے سکوت کے کچھ اور نہ تھا۔ یہ قرار یا یا کہ خیلیٰ نے وحرم اُن کے اِن سی کودیدسے جاویں ہاتی اورسے سبا مے خزائے بط کے جائیں اور اُنگو حکم ہوا کہ و ہنوا جنرمیراں کے ہمراہ نیچے آئیں۔ بر وزشنبہ ۲۷۔رہیع الا<sup>لی</sup> لو ٱكفيلِني نول اورحرمول كے تيح سالم نكالنے كيليے با برخو ٌ ور واز ہ ملوٹ كى مبندى پر مبيھا –

على خان فق الكرايك الشرفي ندروى فطركي نازك وقت خيلياف اور ترهي باهرآني شروع ہوئیں عبدالغریز دمحمد علی شکجنگ تنکق قدم ومحمد و احمدی کو حکم ہوا کے قلعہ کے اندر جاکر اُسکے خزلنے اور مال اسباب ضبط كرم بعض يدكيق تفي كر غازى فال كل كرعمال كي يعض كيت تفي كريم في ا سکو قلعیں دیکھا ہی۔ اس لیے با برنے بعض آ دمیوں کومتعین کیا کرجہاں اُس کے ہونے کا کماننا ولا ن تلاش کیجائے۔مبادا وومغالطہ وکیر نہ تکل جائے اصل عرض تواُس کا پکڑنا ہی تھا۔ اُسکے حوا ہروخز انے نیماں ہوں وہ بھال کرضیط کیے جائیں۔ قلعہ کے در وازہ پراً دمیوں کا ہجوم تھا وہ الوشق تع باست كے ليے بابر نے اُن پر تير علائے - ہايوں كا ايك اُ دى تير كے سكتے ہى مركيا تعلقہ کے اندراً یا اور سیر کی غازی خاں کر کتاب خلنے میں گیا جند نفلیش کتابیں اُنیں سے لیس اُن میں جنر ا ہے مطالعہ کے لیے رکھیں اور چند ہایوں کو دیں چند کا مران کو جمیجیں - ملایا نہ کتامیں بہت تھیں خنی صورت میں ایجی معلوم دیتی تھیں ایسی وہ سیرت میں نہیں تھیں۔ رات کو وہ سیس را مسلح کو اِ سرآیا غاري خان كاأسكو ببخيال تهاكة قلعدين بوكا ممروه بصحبيت نامرد مدر وبرا درخر و دما دروعواس خر و کونلوت میں جھول کرچند ا دمیوں کے ساتھ بیا طمیں بھاک گیا۔ قطعہ بذين أن بحميت راكه مركز المستختى - منتوابد ديدر وك نيك بختى -تن آسانی گزیند خوکیشتن را زن وفرزند گبذار و به سختی -ر وزچہار شنبہ کو بیاں سے کوچ کر کے جس پہاڑمیں غازی خاں گیا تھااُ س کی طرف کوچ کیا دہنہ ملوت میں ایک کوس چلاتھا کہ د لا ورخاں نے آنکر ملازمت کی۔ و ولت خال وعلّی خال واسمعیل خا اور بڑے بڑے امیر دں گؤ قید کرئے کتہ بیگ کوحوالہ کیا کہ وہ اس قلعۃ لوکی میں بہیرہ کے اندر قید رکھیں۔ با برنے تلوت کا قلعہ محمد علی جنگی کے حوالہ کیا۔ اُس نے اپنے بھائی ارغوں کوسیاہ کے ساتھ منعینن کیاادر دو ٹوٹیر وسوا نغان وہزارہ کے آ دی جی کیک کے لیے اس قلعہ ترتعین ہوئے خواجہ کلاں غزنیں کی نغیرا ہیں اونٹوں پر لا وکر لایا تھا۔ وہ مجلسون میں خوب ہی کئیں۔ باہراب کندیے ا پیاط وں سے گذر کر و ون میں آیا جبکہ مند دستانی زبان میں جانگا دوں کئتے ہیں-غازی خاں کی خبرمحقق بابر کوکسی عگر نه معلوم ہوئی اُس نے ترویکھوکو برم دیو ملماس سے سا بهیا کجان غازی فال مے اُسے کو کرلاؤ۔اس کومتان خرد کے اندر و ون مرعجیب مفروط قلع موج

بیں۔ شرق وشال مین ایک فلع بی جسکانام کوٹلہ کو اُسکے گر دیباط سترانٹی گزایک انداز کای۔ غازی فاں نے جو بیاں مفیوط قلعے بنائے تھے اُن میں سے ایک بیری- قلعیں آ دمی تھے۔ بابر کے بیا ہے ایک دسندنے اُس برحملہ کیا ا ور قریب تھا کہ اُسکو وہ لے لیتنا گررات ہو گئی۔ اِل قلعہ تھا کئے قلعہ خالی کرکئے۔ دون کے قریب ایک اور قلعہ کنکوٹہ ہی جسکے گر و تام ملک کوہتانی ہو گمرو پہلے قلعہ کی برابرمضبوط نہیں ہے۔ عالم خاں اسی قلعہ میں تھاجسکا بیان پہلے مذکور مہوا۔ غازی خاں کے لیے الیغار روانہ کیا۔ بھر یا برہمت کی ر کاب میں یا نُوں رکھکر اور توکل کی پاگ اُتھ میں پکڑ کر سلطان ابراميم ابن سلطا رب كندرين سلطان مبلول لو دى افعان سے لانے جلا-ان دِنول ميں د ہی پائے تخت تھا ۔ممالک ہن روستان اسکے قبضتیں تھے لِشکرطافسراس پاس ایک لا کھ تھا۔ ا و وزراکے بیس ایک ہزار نیل تھے۔ ایک کوچ کے بعد ماقی شفاول کو دیبال پورعنایت کیااور بلخ ک<sup>ی</sup>صناعت کے لیے کمک میبی نیولیٹول وعزیز وں وفرزند وں اور حیوٹوں کو کہ کابل میں تھے ہبت ما ر وبېيه و فتح ملوت بين جو يوځي اتورنگی تفي ده اورسوغاتين جي<mark>بي -</mark> بر در و د کھلورا و قلعہ بائے کو ہتان پر اس ن<mark>و اے میں مد توں سے ب</mark>سبب ن مقاموت تتح ام کے سی تیمن نے قدم زر کھاتھا مگراس ہا ہ نے جو ملوت قلصہ اُسے بیسجی کئی تھی جا کران سب مج قبضه کرلیااور ولا ں کے آ دمیوں کولوٹ لیا-اور بابرے اُن لی-عالم فال گی خراب ہو کرمیا دہ ورمنہ بابریاس سنے کوآیا۔ تو اُس نے اُس کے استقبال کے لیے امرا ومقرب بیسے کچھ کھو طرے بھی جیسے ہے اس نواح میں آگراسکی ملازمت وراطاعت اختیار کی-اس نواہ کے کوو و در ہیں میسین . فان بیگ اوربعض جوان رُصت لیکرسیا ہ کے *سائندگئے اور د* ومین رات رہیے کمر کو ئی چیزمیعتد م انکوہاتھ زاً ٹی۔ وون سے کو ج کرکے با برر وہرآیا۔ عیرر وبرے سفر کرسز سند کی برا بر کرنال میں آیا رایک مبند وستانی نے اپنے تئیں سلطا ن ابراہیم کاالجی بیان کیا اگر میداس یاس کچیخط وکتا ہے ۔ ج گراس نے بابرسے نیہ درخواست کی کہ ایک آ دی اُسکے ساتھ بطورایلی بھیجا مائے۔ با برنے انسس درخواست کومنظورکیا وربسوا دی قلنقطار اُس کے ساتھ ببیجا۔ یہ بیجا رے د و نوں امراہیم کے پال جاتے بی تید ہوئے اور اُنکے مارنے کا صم ہوا-سوا دی نے اُسی روز قیدے را ٹی اِ ٹی کا براہیم ن تکست دی ابر دو دن فرکے بدر نبور وسنوزیدی کے تنارہ پر آیا اس ندی کو گگر کھنے ہیں جنا ب

أسك كناره برى - اس منزل مين خبراً ئى كرسلطان ابرايم خو د د بى كے اس طرف آگے برھا چلاآتا كا اور حمید خان قشقال شقدار حصار فیروزه هی دی کومن با بر کی طرف بژه آیا بی اس یکسس حصار فیروژه كالشكراورگر د نواح كى ساه سے - بابرنے كته بيك كو بيجاكدوه ابراہيم كے لنكر كى خبرلائے اور كون آمکہ کو هیجا کہ لٹکرچھیا رکی خبرلائے۔ روز کیٹ نبیہ ۲۲۔جادی الاول کو انبالے یا برنے کو چ کیا اورایک نالاب کے کنا رہے پر فروکش ہوا۔ کدمومن انکہ اور کتہ بیگ دونوں اس روروایس کئے بابرنے برانغار کی تمام سپاہ ہما ہوں کو والہ کی اور اُسکے ساتھ خواصہ کلاں وسلطان محدودلدانی وولی خا زن اوروه امرا بو ببندوستان میں ره چکے تھے ساتھ کیے دوسرے روز دوشنبہ ۱۲؍ کو ہمالوں ابنی پیاہیمیت تمید خال کے سنر پر کیا کہ جا پڑھ ھا ہما یو نے پہلے سوڈ پڑیہو پیاہ قراولی کے طور پر پیجی گی وشمن کے قریب بنجکر قرا دل اُس سے جا برط اایک دو دفعہ اُن میں روو بدل ہو کی کر بھے سے ہما یوں کا لشكرنمودا دوالسك ديکھے ہى دشمن فرار ہوا-ہمايون كے لشكرنے سو دوسو آ دميوں كونيچ گراياا ورائيس سے آدھے آ دمیوں کا سراً ڈایا ور آ دھے آ دمیوں کو زندہ مع آٹھ ٹات بیل کے ہمایوں کے لشکرگاہی الایا بروز دوشنبه ۲۱-کوبابر کے پاس نٹوقیدی اور اعرات کا تھی لایا- ساست کے لیے ابر نے أستا دعلی قلی خال و تفنگ اند از ول کوحکم دیاکه ان سب تیدیوں کونفنگ سے مارڈ الیں- پیجایوں کی ا دل پوشس تھی! ورا ول کام تھا جبکوباپ نے کہا کہ یہ ایک ہمایوں شگوں تھا۔ تا دغونجی بعنی ملکی سیاہ مفروروں کے بیچھے گئی اور حصار فیروز ہ کوجاتے ہی لے لیاا درا سکو لوٹ کر مراجعت کی ۔حصار فیروز ° كا مع أسك توابع ومضافات كے ايك كر ور محاسل تھا وہ اور كر ور زر نقد ہايوں كو بابرنے ويا اوربیاں سے کو چ کرے تنا ہ آبا دمیں آیا۔ اورسلطان ابراہیم کی خبرلانے کے لیے آ دمی عجا- اسی مننرل میں چندر وز ترقف کیاا ورقمت بیا دہ گزفتخنامہ دیکر کابل روانه کیا۔ اس منزل میں کول نياخط أستره ومقراض عديت كرايا-۲۸ جمادي الاول روز دوشنبه كواتناب في برج على من تحولي كى اورلشكر ابرامهم مع متواترخبر اً بن گه و و آمهنه آمهنه ایک روزمین د وکوس مل کر هرمنزل میں دو دومین مین روز تیام کرتا ہم یا بر بھی ٹاہ آبا دسے ایک منٹرل درمیان کرکے دریائے جمن کے کنا رہے پر سرساوہ کے مقابل آیاخیا اکلاں کے لمازم چیدر تلی کوخبرلانے کے لیے بھیجا۔ بابرنے جبناسے اتر کرمسرِ اوے کی سیر کی اس

منزل ہے دریائے نیچے کی طرف د ومنزل کنارہ کے قریب قریب کو ج کیاتھا کہ حیدرتلی جونبر النے کے لیے بیجاگیا تھا و ہین خبرلایا کہ واو وخال اور تیم خال دریا پارمیان دوائب میں جھ سات ہزار سوار د لے ساتھ جیجا گیا ہو وہ ابراہیم کے مقام سے آگتے تین جارکوس برہاری طرف کی را ہ برقیم ہے۔ برو یک شنبہ ۸ ارجا دی الاول کواس سیا ہ کے مقابلہ کے لیے چین تیمورسلطان اورا ورا فسرول کومع ک سیا ہجرانغا رکے جوسلطان عبید کے ہتحت تھاروا نہ کیا۔ سیا ہ کے ایک حصتہ نول کو بھی جو پونس علیا درانسروں کے ماتحت تھا ہیجاا وریہ ہرایت کی کر دفقہ عنبم پرایلغار کرکے چڑہ جائیں۔ د وسرے روز صبح کی نماز کے وقت دریاسے اترے او *عصرومنعرب* کیے ورمیان ڈنمن کے ترب آئے اور کچھ اپنے تئیں قریب کیااور وٹنمن سے لڑنے چلے۔ گربجر داس لشکرے پینجنے کے وثمن بھا گا اور و ہ اُسکے بیچھے آدمیوں کو مارتے ہوئے لشکرا براہیم کب بینچے بتیم خاں کوجو دا و دخال کا بڑا بھائی اورایک سرد ارتھاا درستراشی قیدیوں اور چھسات التھیوں کو گرفتا رکر کے لاکے دشمن کی سیاست کے لیے اکٹر کی گرون اُوَّا انْ کُی ۔ یماں سے کوچ کرکے بابر<sup>شنے</sup> کل سباہ کو*جنگ کے لیے جرا*ن<mark>عار و برانعار و</mark> قول و لیا ول می*ں ترب* لیاا وراُ سکو ملاحظه کرے دم کیا۔ وم کی بیرسم <sub>ک</sub>ی کرجب سیاہ سوار ہوتی ہج تواُس کارنسپر سالار ما ن باچا بک ہاتھ میں لیتا بچا ورموجب دستورتقرر ہ کے سیا ہ کے شمار کانحمینہ کرتا ہے حیسکے موافق د ه حكم لگاتا بح كيمسياه كي مقد ار اتني بوگي - اسطرح ؛ برنے جوسيا ه كا تياسي تخينه كيا تعالَّاتنا ہی تھاجتنی کرمیاہ نظریں آئی۔اس منزل میں توقف ہوا کہوہ اپنے حال کے موانق ہسباب کو ورست کریں سات سوارابہ (یعنی تومی برتبار ہوسے -اسا دفلی کو حکم ہوا کہ روم کے د سنور کے موافق ارا بو ربینی تو یوں کے رسکلوں کو گائے کے چیڑنے کے رسوں سے بچائے زنجیر کے باندہ دے اور ڈ تو یوں کے درمیان چھ سات، توڑوں کی جگہ جھوٹرے دبدا یونی نے توٹر کئے کئی جگہ تو برا لکھ**ائ ک**روہ مٹی سے بھرے ہوئے تھے ) ان ارا بول کے تیجھے تفنگ انداز کھڑے ہو کر تفنگ جپوٹرس ڈنفنگ سے مرا د توراے داربندوق سے ہی) اس اسباب کی ترمیب کرنے میں یانج چھرر وز اس مشرل میں تو ہوا۔ اساب کے تیار وکمیل ہونے کے بعد امراا درائی علم وصاحب تمنیر حوانوں کومشور ہ عام کے کے لیے جمع کیا۔ اس مجلس میں یہ رائیں قرارائیں کہ بانی بٹ ایسا شہر ،ی کہ اس میں محلے اور گھر

بت ہے ہی وہ لٹکر کے لیے خاصی ایک ویوازی۔ اور و وسری طرف اُس کے اراب و توٹرے مضبوط کیے جائیں اور اُن مے بیچھے تفتیحی اور بیا وے کھڑے کیے جائین- بعداسکے کوج ہوا۔ ایک منزل درمیان کرکے پختیب کنے جا دی الاول کو یا تی ہت کے قریب با بر کالشکر آیا۔ وائیں ہتھ کی طرف انهر کے محلے تھے اور یا منے ارا بے ونورے لگائے گئے بامیں طرف اور کئی مختلف جگہ شندتی کھودی اور دخِتوں کی شاخوں کی باٹر لگائی۔ اور ایک ایک تیرکے فاصلہ پر استقدر عگرچھوٹر وی کہ سوسو کا ایجاس آ دمی با برکل آئیں- بابرلکھتا ہے کرمیرے لشکر کے تعض آ دمیوں کو مبت تر و د و توہم تھا گریہ توہم و ترو د ناحق ہوتا ہے۔جو کچھ انسرتعالے نے ازل میں تقدیر کیا ہج وہی ہوتا ، کی کچھ اور نہیں ہوتا۔ كرمين ان أ د ميول كويمي كو في الزام نهين لگاتااس كي كدوه و وتين مين سي اين وطن ب آئے تھے ایک ایسی بیگانی قوم سے الوائی تھی کروہ ندان کی زبان سمجھتے تھے شوہ اسکی علیم کے ما ضراشکر کا ایک لا کھ تخیند کرتے تھے اور امرا ووزر اسے ہتھی ہزار قبل اُسکے یاں باپ داد دا کاخزا نه جمع کیا ہوا نقد موجود تھا۔ ہند و بتان میں بیرسم بحکر حبوقت ضرورت ہوتی ہ تو تو روب دیکرسپا ہ کوایک مدت کے لیے نوکر رکھ لیتے ہیں اوران آ دمیوں کوسے بندی کہتے ہیں-اگرسلطا<sup>ن</sup> ا براہیم کوا سکا خیال آنا توایک لاکھرسپاہ اور جبع کرسکتاتھا۔گرانٹر تعالے کو تومیزا کام بنا نامنطور بھا۔ نه وه اسنے جوانوں کوراضی کرسکا نه اپنے خزانہ کو قسمت کرسکا۔ بخل و امساک اسکی طبیعت ہے اييا غالب تها كه وه اپنے جوانول كوراضي نهيں كركتا تھا- وہ خود بيحدزرجيع كرنے كا ا طالب تھا وہ ایک ناتجر بہ کارجوان تھا وہ اپنی سب حرکتوں میں غافل تھا اُس کا آنائیب انتظام کے تھا اس کا قیام اور جانا ہے تدہیری کے ساتھ تھا۔ اُس کالط نا تغییرد وراندینی کے تها جبوتت پانی بت اوراً بیکے اطراف میں میرالشکر اپنے مقام کو ارابول وشاخوں دخندتی سے مضبوط ومزب كررا تفاتو درويش محرساريان نےعرض كيا اسفدراحتيا طائس مقام كے اتحكام مي كيگئ ا کو مکن نہیں شمن کوخیال بیاں آنے کا ہو۔ میں نے اُس سے کہاکہ تو شمن کوا در کموں کے خانوں اور

السلطانون برقیاس کرتا ہی مگر تھے جاہیے کہ اِن دشمنوں براُن بشمنوں کا قیاس کرجن سے ہم سیلے

لرا جگے ہیں۔ اِن و شمنوں کو بیتمنیری نہیں ہو کہ کہاں آگے برطنا عاہیے اور کہاں بیجھے ہٹنا

فدائے تعالی نے میرے سب کام ورست کیے اورجومیں نے کہا تھا دی ہوا۔ ہم یا نی بت مین آٹھ سات روزرہے ہمارے تھوڑے تھوٹرے وی وشمن کے بڑے لٹکڑ کے سیا ہیوں برتیر ملاتے تھے گھر وہ کو نی جنبش وحرکت نہ کرتے تھے۔ آخر کو بعض مبند دمستیانی امرا رخیرخوا ہ کی رائے بر عمل کیا کہ میں نے ملک خواجہ اور اورامرا کو چاریا بچ ہزارسیاہ دیکرشب خوں مارنے کے لیے بھیجا۔ گروہ آئیں میں اول اجھی طرح نہ لیے اور ایسے پر نشان روانہ ہوئے کہ وہ وشمن کے لشکر پہنچکر کچھے کام نہ کرسکے جب و ن کل آیا توغیم کے لشکر کے یا س پہنچے غنیم بھی نقارے کاکرینے ؛ تھیوں کو وست کرکے لڑنے آئے - اگر حی*مبیرا* لشکراُ ن کا کچھ نے کرسکا گریز خیر ہونی کہ اسقدراً دستا ہے اپنے تکیں بچا کر محییح سلامت اُلطا چلا آیا اور کسی آ دمی کی جان کو ضائع نہ ہونے ویا محد علی بحنگ کے یا وُں میں تبرلگا اگر صہ وہ نہائت تھا مگروہ میدان حنگ میں پھر منہا سکا میں نے بچھ بشنکر یا بدل کوکوس یا فویژه کوس آگے اُن پاس بھیجاا ورخو دلشکرمیں رہ کرائس کو درست کیا ورلیکر با بر پاس چلا۔ شب خوں کی سیا ہ ہا ہوں کے اشکرے ہمراہ ہو تی ۔ کوئی عنیم کا آ دمی آگے نهبن بڑھا۔ ہم بھی عیر کرانبے لشکریں جلے آئے۔ اسی رات کوایک جبولا غوغا مجا اورایک گلای بالتكركے تيار ہونے كاشور مخيار لا اورغل غيار اورغل غيار اور احتجموں نے پہلے ايساغوغانىيں، ويكھا تھا انکو تر د د و توجم بوا میر کچه زیرکے بعدیہ غوغاموتو ب بوا۔ صیح کی نازے وقت خبر آئی کرفنیم درست ہوکر ہماری طرف آتا ہے۔ ہم بھی جیبہ بینکرا و ہتھیاریا ندہ کرسوار ہوئے- برا نغار ہایوں کواوراً سکے ساتھ اور افسروں کو اور ترانقار بلطان مرز ا کو اوراٌ سکے بیاتھ اور امیروں کو اور تول کا دست راست چین تیمورسلطان اورا د<del>یے گ</del>ے ساته اورامیروں کوا ور نول کا دست چپ خلیفه ۱ در اُ سکے ا در ہمرا مہون کو برا ول خسر د تاک وراميروں كو حواله بواا درعبْدالعزيز ميرآخورطرح ميں تنعين ہوا اور برانغار كي اوج بيل دلی قزل اورا در امرا مقرر ہوئے ۔ با یا قشقہ کو مع مغلوں کے تلغمہیں اور جرانغار کے اقبح مین قرا قوری کو اورتنگری قلی مغول کوتلغه کے راست میں مقرر کیاا دراُنکو ہرایت ہو کی کہاگر وشمن ببت قريب آجائے تو چکر کھاکراً سکے بیچھے آئیں۔ حب نيم سامنة أيا تو يمعلوم بوما تهاكه برانغار كي طرب أس كاميلان بهت بجاس بب

عبدالوزائيكو كهطرح مين تعين تها برانغار من كمك كے ليے بھيجا سلطان ابراہيم كي سباه و ورسے نمو دار بو نی تھی و کسی عگه تھیڑی نہیں اور تیز علی جب ہماری سٹیاہ اُنکونمو دار مونی ۔ادرا دمیوا نے دیکھا کہ وہ ترمیسے حصوں میں بٹی ہوئی کھڑی ہوئی ہوا در اُسکی حفاظت انسی ہوئی ہوجیسی ک ا دیر بیان ہو کی نو وہ تھھری ا ورسوج بجاری ہوئی کہ ہم ٹھٹرے رہیں پاننیں ۔ہم آگے ٹرھیں کا نیں۔ وہ کھونے نہیں ہوسکتے تھ نہ بہلی طرح سے تیزی کے سات آگے بڑہ سکتی تھی۔میں نے احکا بھیجے کرسپاہ جو تلغمہیں موجود ہو وہ وشمن کے دائیں بائیں طرف سے پھر کر اً نیر تیر لگائیں۔جرا نغار مے حمد ی خواجہ پہلے آیا۔ دشمن کا ایک گروہ ایک بھی کے ساتھاُ س سے لڑنے آیا۔میری سیا ہنے اُن برتبرون کا مینه برسایا- میرحصه دشمن کی نوج کاالٹا علاگیا ۔جمرانغا رکی کمک کواحمد بر دانجی کو بھیجا۔ وائیں جانب لڑا ٹی سخت تھی۔ دہاں میں نے محمر گو کلتا ش کو بھیجا۔ اور نتاد علی قلی نے بھی ہت د فعہ تو بول کی باط ماری اور سامنے کے دشمنو ل کوخوب مار ۱۱ ور مصطفے تو بچی نے بائیں طرف کے اپنے تو بچانے سے خوب کام لیا۔ برا بغارا در حرا انغار و تول و تولغمہ نے غیم کو عادہ ں طرف سے گھیر لیا اور جنگ میں بڑی کونٹ سے مشغول ہو سے اور اُن برخوب تیر بر سائے ایک دو د فعہ دخمن نے کو تا ہ حملے میرے لٹکر کے جرا نعار اور پر انعار پر کے حنکومیرے لشکرنے ہٹا دیا عرض روٹ کرائیں میں ایسے گھ کے کہنہ انکوا کے برنصے کی را ہ تھی نہ بھا گنے کارست تھا۔ خدا کی عنایت سے یہ میراشکل کامسل ہوا۔ ا در ا ہے بڑے زبر وست وخمن کا لشکر ووہرمیں فاک میں ل گیا۔میدان جنگ میں پانچ جھ نبرا را دمی مرے ہوئے ابر اہم کے یاس پڑے ہوئے تھے۔میدان خیگ ا در اوھرا دھر م رے ہوئے آ دمی جوشار ہوئے قریندر وسولہ ہزارتھے۔ آگر وہی بینچکر بعض ہندوستا نیول کی زبا نی معلوم ہواکہ چالیں بچاس ہزار آ دمی اس معرکہ میں مر ڈ ہ ہوئے۔ یا تی کے پیچھے قتل اور ا سیرکرتا ہوا میرالٹ کرگیا جو امرا پیش روتھے وہ امیروں اورافغانوں کواسیر کرکے لانے لکے اور بہت سے اتھی معنیل با نوں کے لاکر پٹیکٹن میں دینے لگے غینم کا کچھ فاصلہ ک تعاقب کرکے اور میں مجھکرکہ ابراہیم زندہ میہ ان جنگ سے بھاگ گیا ہی بی نے کشمی مرز ا کو مقرر کیا کہوہ اگرہ ک اُس کا تعاقب کرنے جب میں ابر اہیم کے لئکر کے درمیان سے گذر ا اورا سمی سرال

ور گھروں کی سیر کی توسیا ہ آ ب ( کالندی ہر اثر ا۔ ظہر کی نا زیڑھی تھی کہ خلیفہ کا چھے ٹا جا گئا طا ہرطبری کو ابراہیم مر د ون میں مل اُسکا سرکاٹ کے میرے پاس وہ لایا۔ یہ حال ہمنے طبقات بابری سے نقل کیا ہے۔ اور اسی بیان کو اور مورخوں کے بیان سے زیا و معتبر کنا ہے۔ ہم اسی جنگ کے بیان کوایک اور بیراییں اوا کرتے ہیں جس سے اصل حال اس کامختصر بیان میں مِن ٱ جا تا ہی- یا نی بت کے جس میدان میں لڑا ئی ہوئی و ٔ ہ ایک رسیع تطعہ زمین ہمواری کہیں کہیں اس میں کچھ اونچے ٹیلے ہیں۔ کم پیداوارزمین بی اُس میں کہیں کہیں تھی۔ وہ بست جھوٹی ندیوں سے کمیں سیراب بھی ہوتی ، کو۔ گھاسس بھوس جھاڑیاں اُگانے میں جگ وه خسّت کرتی پی و و و ترحصه اُسکا نجر بی جواینا سفیدزر دسرد کھاتی بی معلوم بوتا پی کہ یہ میدان ایا سنان ویران جیا تک قدرت ہی نے اس لیے موضوع کیا برکہ تومیں اس میں لڑا کریں۔ اسس میدان میں ۲۰- اپریل ۱۳۵۵ کوسلطان <mark>ابر ا</mark>ہیم نے اپنے سوار جمع کیے کر حمارہ سے لواے ہند دستانی امراخوب جک دیک ملع کے ہتیارلگائے ہوئے تھے سیکڑ ولیا گاگا سے سجاے اُن کے ماتھ تھے خیموں پر کلس ایسے نظراًتے تھے کرکسی کھیت میں زبفہت کے تھا نوں کو بچھا کرسونے کے درخت لگا دیے ہیں۔ ونکو اُن میں میش و نشاط کا ہنگا مہ گرم تھا۔ مکراں سے بائل مختلف ووسری جانٹ کا حال تھا کہ وہ جرا نور جنبکی زندگی خبگ ہے میدانو میں گذری تھی اورو ہ اپنے وطن کے کومہتیا نوںسے لڑتے ہوئے گرم لو وں اورخنگ صحرا فا ين أكف تھے-ببت الي اپنے مرواركے يمال بے كلف على آفے سے تر دد و توجميں بڑے تھے۔ بابرنے جو لکھا بوکہ یہ ترود و توہم الکا یجا ہو گراُن کی یہ طالت کروہ ایک بریگانے ملک میں ہے بڑے نشکرکے مقابل میں بڑے میں ایے بی کمیں اُن کوزبادہ الزام اُن کے تر د دو توہم پر نهیں لگاسکتا ۔ گران و و نوں شکروں کے سبہ سالار وں کی لیا قتوں میں ایسا فرق تھا کہ آیک شکر کی کمی اور اُس کے مسید مالار کی لیا قت کی افزونی اور دوسرے لشکر کی زیاد تی اُ واُریکے سیدسالار کی لیاقت کی کمی آبس میں موازند کرتی تھی بنشمنشاه دبی کو بابرکتا کرکروه نانج به کار كبخ سس تما سبدگرى كے فن سے ماآت نا. وشمن كے سامنے كھڑے دہنے ميں برسليقة لرانے ميں

ا عا قبت اندسش - بر خلاف اسلے با برتھا جن نے مصائب ومشکلات کے مدرسے من وانائی وتجربه کا سبق بیکھاتھا اور کوئی و اقعد جنگ ایسانتھا جواُس کو ندمیش آیا ہو۔ اُبن کے لشکر کے واُمیں جانب کی حفاظت یا نی پت کی دیواریں کرری تھیں اُس کے مقابل کی جانب کی یاسبانی توٹیا نہ کر تاتھا۔ تویوں کا زنجیرہ جمڑے کے رسوں سے بندھا ہوا تھا۔ اُن کے رسکتے اور تورے صار بنے ہوسے تھے اُس کے چیجے بندوقجی تھے جنگے توطے وار بندو قیس قائم تھیں اور لمبی افغا فی جزا کل تھے جنکا ہواناکہ ہو نا فرنگیوں کی سیا ہے زندہ آ دمیوں کی یا دمیں ہو۔ بائیں طرن با برنے خند قبیں نیا کے اُن میں درختوں کی شفیں لگائی تھیں۔ اُن چیزوں کی تیاریوں میں اُس نے بڑے گھنٹے لگائے تھے د وسرے دن صبح کو بے صنبرا بر اہیم اپنے رنگ برنگ کے گھوٹاے دشمنوں مرحملہ کرنے کے ليے لايا جيكانتيج جو ہوا وہ بيلے ہى سے معلوم تھا۔ ايك طرف كوشجاعت ما يوٹ نتھى اور كھيامان ک منطفک لوان کا تھا۔ د وسری طرن ملح آدمی متوسط تھے جن میں نیزہ وتیرز نو کی صفوں کا جوم واز د عام نمایت احقانه و بدانظام تعام معلوس کے سوار و ل نے بین عول بنائے۔ و و غول پینمنوں پرجوآ کے بڑھے چلے آتے تھے حملہ کرنے کے لیے اور ایک غول شکر کی حفاظت کے واسطے رکھا۔ اون میں تیر انداز بھی تھے تبھوں نے دشمن کے وائیں طرف مکل کراوے عقب تیروں کامینہ برس یا اور حیران و پرٹ ن کر دیا۔ سامنے جوا ن پر علم ہواا س کو ان کے تو ی نہ نے برے مٹا دیا ہندوستانی سیاہ عبنی مغلوں کے نردیک آتی تھی اتنی وہ حلہ کرنے میں سیدل ہوتی جاتی تھی۔ اُن کی صفیں کی صفیں آپس ہیں د ب کر تیروں سے چھاتی جاتی تھیں مدوہ آگئے آ گے بڑوسکتی قبیں نہ بیچھے ہٹ سکتی قبیں اُنکا خو دہجوم ہی اُن کے چق میں نہ ہر موا۔ اور وہ اً لَمْ مَنْ فَلَطَ مِلْطُ بِهِو كُرِيبِ بِوَلِنَينِ - ابرابهم اور أس كَ مَنْحَبِ آوميول نِي بِهِ فَا يُده المِا يرسنبهال نيسي كيمسلطان كوايك مصاحب نيسجها ياكه العي وقت بوكه مهلكه سے با سريحل خا لیکن مغلوں کے شوار آ کے تھے تیجے تیراندازتھ اسیلے ابراہیمنے باہرجانے سے انکار کیا-اور ا ہنے ہوا ہفواہ ملازموں کے ساتھ میدان شبک میں کام آیا۔ بیاں یا نجے جھ نبرار مندوستانیو کی لاشیں اے سلطان کو ساتھ لیے ہوئے بڑی تھیں - با برکے صاب سے موا فق نیا برار کا خون ہوا۔ ایک بی معسد کرمیں مندوستان کے فرما سروا بدل کیے اب

يرطقات بابري سينقل كرتي بس جں روزمیں نے ہمایون مرز ۱۱ درافسروں کومقر کیا تھا کہ جریدہ جا کا اگر ہیں تین سند کریں ۔مدی خوج ومحد سلطان مرز ۱۱ و رامرا کو مقرر کمیا که سرتل سے جدا ہو کرا ملیغا رکر کے قلعہ د ملی میں جا کرخز آنو ل کی احتیا رین منے خود دوسرے روز صبح ایک کوس کوچ کرکے دریائے جمن برقیام کیا کہ گھوٹے تازہ وم ہوجائیں دومنزل درمیان گریےروزسیٹینیکو مرزامنورشینج نظام الدین اولیا کاطوان کیاا ور د ملی کے سرا مرحمنا کے کنارہ میراُ ترا یشب جہارشدنہ کو قلعہ دبلی کی سیر کی ادر رات کو بہال ہاصبے کو قلمدوبلى سے خواجه قطب لدين كاطوات كيا مقبره وعارت سلطان غيات الدين بلبن سلطان علاءاله برخلى ومينار وحوضتمسي وحوض خاص ومقاسرويا غات سلطان ببلول كي مسيركي ا در اشکرس دایس آیا-ا در کشتی میں سوار موا ا ورعرق بیا - دملی کی شقداری کامنصی لی ساک. قزل کو دیاا در دِ ولت بیگ کو دیوان دہلی *تقرر کیااورخزا* نوں پر*فررکےاُن کے حوا*لہ کے روز پنچٹ نہ کوئوچ کرتے تعلق آبا د کی ہرا ہر حمبا کے کن<mark>ارہ برقیام</mark> کیار وزحمبہ کو یہاں توقف کمیا بولا نامحو دشیخ زمن ا درامیر دہلی میں گئے اور جمعہ کی نمازمیں میرے نام کا خطبہ ٹری<sup>ما</sup> گیا اور نقرُ ا ں کچے رویٹیسیم کیا۔ پھروہ اُلٹے آئے۔ہمنے ہفتہ کواپنے قیام گاہ سے سفرکیا اور کو ج بر کوچ کر کے آگرہ پہنچے۔ اور سیامان فرملی کے مکان میں بھیرے ۔ مگریہ سکان قلعہ سے و در تھا۔ اس لیے دوسرے روز حلال خال حکیت کی جاگسے میں اُ ترا۔ ہا یوں بہاں ہیلے ہے آیا تھا۔ اہل قلعہ نے غدر کرکے اُس کواندر آ نے سنیں دیا تھا۔ ہا یوں نے ویکھا کہ قلعہ سُ دی بے سرمے میں کھیں خزانوں کو نہ لوٹ لیں اُس نے خزانوں کے برآمد کی را ہ بند کی اور میرے آن تك حكاملارا مکرباجت سندوکه گوالیار کاراحب تھا .سوبرس سے زیادہ و لاہت گوالیارس اُس بے یا ہے وا دا راج کرتے ہے آئے تھے ۔ سکندر کمئی سال مک رہا اور گوا لیا یہ کی فتح میں کوششر كرَّبار بإ . بعدا زال سلطان ابراہيم كي سلطنت ميں عظم ہما يوں شيروا ني نے كچھەمت مكس كا محاصرہ رکھاا درائس برکئی جلے ہے آ خرکوملح کرے اُس کونے لیا شِمسَ آبا دیکر ماجیت کو دیا گیا . وہ سلطان ا براہیم نے ہمرا ہ ہوکر ہا برسے لڑا ا در ہار اگیا ۔ اُس کے اہل وعیال خیلی نڈاگر ہوگئا

علدت

جب ہایوں آیا تو مکرما صیت کے آ دمیوں نے بھا گنے کا ارادہ کیا گرہا یوں کے آ دمیوں نے اُن کو ار المار کہ ایا ۔ ہمایوں نے اُن کے لوٹنے کی اجازت نہیں دی ۔ اُنھون نے اپنی خوشی سے بت سے جواہرشکشن میں نیئے ۔اُن میں ایک نامورمسرا تھاجس کوسلطان علا رالدین لایا تھاا پیامنے ہ ، کرایک جوہری نے اُس کی قبیت کا تخینہ کیا تھا کہ حتنار دیسہ سامے عالم کا ایک روز کے خرح میں صرب ہوتا ہو اُسے آدھی اُس کی قیمت ہی۔ اُس کا و زن آٹے شفال کا تھا۔ ہمایوں تنے بیری نذر کیامیط اوسے ہی پھر دیدیا (یہ سرا کو ہ نورہے جس نے بہت سے اپنے لکول  *کو تب*اہ کیا ہے۔ اب وہ خباب قیصر سندے تاج میں حکتا ہے۔ اوے ٹے وزیرنے اُس کی قبمیت قلو ازر جوسایی تھائن میں دانامر دیہ تھے ملک واد کرانی میں سوز۔ فیروز خال میوا تی اُنفوں ئے کھے جیلے حوالہ کیے تھے اُن کی سیاست کے واسط آ دی بھیجے گئے۔ ماک دادکانی اوربعض اوروں نے مجے سے ملنے کی استدعاکی چار یانچ روز کے اندرس نے اُن کی استدعا کے مواخع عنایت وشفقت کی اورسب قصوراُن کے معا<mark>ت کردیئے ۔</mark>ابراہم کی مال کو سات کھٹنکہ کم حاکیردی: اُس کے ہمراہی امراہیں سے ہرایک کو پر گنے والے ۔ آگرہ سے ایک کوس پرایک کو میں اُس کو مجوا دیا ۔ دوٹ بنه ۲۰ رجب کوآ گره میں ظهر کی نماز پڑھی اورسلطان براہیم کے کل ماتر جے میں نے سزاف میں و لابت کا مل کو فتح کیا تھا تب ہے ہندوستان کے فتح کرنے میں رات د<sup>ن</sup> میراخیال نگار متاتھا کیمی امیروں کی شعست را ٹی اور کھی بھا ٹیوں کی ہمتا تی سے مذہبند وستان پر پورش میستر ہوئی نداُس کے مالک خرموئے ۔ آخر کو یہ سب موانع فرفع ہوئے کوئی چیوٹا بٹرا بیرانیانه را کهمیرے اس تصو د کے خلاف کوئی بات کہتا ب<u>ط<sup>وع ق</sup>یمی</u>ں نشکرکشی کرکے قلعب لجبور کو دو تین گفری ندگئی فتح کرایا ۔ قلعہ کے آ دمیول کاقتل عائم کیا ۔ بھیرہ میں آیا ۔ اسس کا تاخت و تاراج بنیں کیا ۔ نفد د جنس جا رلا کھ شاہرخی کا دہاں گئ دمیوں سے کیکرکشکر میں تعلیم کرد یا خ اور کابل س مراجعت کی ۔ اس تاریخ سے تاریخ سے کی سات آ پٹر سال میں یا پنج و فعلہ ستان پرلفکرکشی . یا یخویں د فعرمیں الله زنعالیٰ کے فضل وکرم سے سلطان اسراہیم جلیے غنيم كوا نتردمقهوركيا بهندوستان جبيا ملكمسخ ومهيسر موا يحصزت رسالت بياسي على التاغليج

کے عہدسے اس تاریخ تک لس طرف کے با د شاہوں میں سے متین با د شاہ و لایت ہند*و ب*ستان ملط مبوئے میں اور اُمخول نے سلطنت کی ہو۔ ایک سلطان محمد وغر اُنوی نے اُس کی اولا و ندوستان کی ملکت کے تخت پر مدت مرید کے مبیٹی رہی ۔ دو حم سلطان شہاب لدین عور می وراُس کے غلاموں اور توابع نے بہت برسوں اس ملک میں با دست ہی کی ہی ۔ ستوم ہیں ہو رمیرا کام ان با د شاہوں کے کامول سے مشابہت منیں رکھتااس لیے کے سلطان محمو د نے بب مندوستان *کوسنخ کیا توخراسان کاتخت اُس کے تحت* میں تھاسلاطین خوارزم و دارا لمرزائ*س*ے طيع ومنفاد تھے سے تونند کا باد شا ہ اس کا زیر دست تھاا گراس کالشکر دولا کھ نہ تھا۔ توایک لاکھ صرور تھا۔ اس ملک میں راے را جہبت سے راج کرتے تھے۔ تمام سندوب بتان کا ایک باد شاه بذتخار دوم سلطان شهاب لدين غوري اكرحيه خراسان كى سلطنت بذر كهتا تهار مگراس كا برابحانئ سلطان غياث الدين غوري يرسلطنت ركمتاتها -طبقات ماصري ميں لكما بوكه وہ امك فعہ ایک لاکھیں ہزارت کرنیرآیا۔اس کے تیم ہیں کے رائے راجہ تھے ۔ تمام ہندوستان میں ایک یا و نتاہ نه تھا۔ میں جب بھیرہ میں آیا تو بندر<mark>ہ سوغایت ووہٹرار آ وی می</mark>رے ساتھ تھے بانچویں مرتبہ میں جوسلطان ا براہیم کومیں نے زیرکن اور مالک ہندوستان کو فتح کیا توہیرے ہمراہ جولشکرتھااُس میں نوکر وسو داگر دچاکرسپ ملک<sub>ک</sub>ل مار ہ مزارقلم مند ہوئے تھے کیھی ہند دستیا ہے ج نتح کرنے کواس قدر کم نے کہنیں آیا ۔میرے یاش جوملک تھا وہ مبخشاں و قبذ ہار و کا بل و قبذ ر تفااوران سے کوئی نفخ معتد بہنیں ہوتا تھا ملکہ اُن کی مرفظیم کرنی لازم تھی تغلیم بغل میں موجو دِ تھا ما ورا رالنهر کی تمام ولایات او زبک خوانین دسلاطین کے تصرف میں تھیں جن کے لشکر کا تخییناً میک لا که ہوتا تھا۔ د ہمیرے قدیمی دشمن تھے مملکت ہنڈوستان بھیرہ سے لیکر بہا تک نغان یا دہ ا کے تصرف میں تقی اُس کا اِ دست ہ سلطان ابراہ ہم تھاجس کے نشکر کا حساب یا رینج لا کھآ د میوں کا رناچاہیے ۔ اس وقت بعض مرا رپورٹ س کی مخالفت کرہے گھے اس کا جا حزلشکہ کانحینا ملاقے تھا۔خو وا دراُس کے امراء کے ہائمتی مبزار کے قریب تھے بیں نے توکل کرکے اوز مک جیسے لا کھ ٹرانے باغی میں بیٹت جیوٹرے ا درسلطان کراسیم جیے صاحب لشکرا درمالک ملک سلیمان کے روبر و آیااس توکل کے سبسے خدا تعالیٰ نے میری محنت ومشقت کوضائع ہنیں کیا غسنسم کوا تو روروآ ما

مغلوب کرایا ا در مهند دستان جبیبی وسیع ملکت کومفتوح به بیر دولت مجھے اپنی توت وزور سے نہیں عل مهولی اوریدسعا و ت اپنی سعی و ہمت سے منیں ملی ملکہ محصٰ عنایت وکرم الهی سے ملی ہج ۔ غرض بابرنے اپنی اس فتح کا حال اس طرح بیان کیا ہی جس سے معلوم مبوتا ہے کہ وہ اسس کو ملطان محمو دغزنوى اورشها بالدين غورى كى منتوح سے سيتسمحيتا تھا۔اگرجيال حيندالتم صوبوں کی نتح کو حوسلطان ابراہیم کے قیضے میں تھے ۔سامے مندوستان کی فتح سمحسا یاسلطان محمو د غزنوی ا ورسلطان شها ب الدین کی فتوح کی برا برجا ننابجا منیں معلوم ہوتا ۔ گرجابس فتح کی خصوصیات پرغور کیاجائے وہ ایک کاغظیم معلوم ہو تاہج ا دراُس کے نتائج پہلے فتوح سے زيا د ،غطمت و وقعت سر محتے ہيں . يه فتوح اليے با دشاہوں كى سلطنت كى ما بنى سابى مبو ئى ارجن کے عهدیس مبندوستان کا ملک غایت شاوا بی اور نهایت آبادی کومبنیا ۔ گوهس قد ر حکومتیں کہ آج کل شندوستهان میں قائم ہیں و ہ انھیں با د شاہوں کی تباہی نے نتیجے اور سربا د المجير كلمة الموكد مندوستان كيمالك سيع ويرمروم وسيرطال بين مشرقي وحنوبي ملكفرني حدوث دریاہے محیظ بنے تم مہوئی ہیں۔اُس کے شال میں ایک پھاڑا کو جس سے کو ہ ہندوکش و کا فرستیا وکوہتان کشمیر بیولٹ میں مغرب شمال میں اُس کے کامل و غزنی و قدٰ دار وا قع میں یا ئے تخت اس کا دبلی ہم یسلطان شہالے لدمین غوری کےعہدسے سلطان فیروز شاہ کےعہد مک<sup>ل ک</sup>شرسلا<sup>ن</sup> د بلی کے تحت وتصرت میں ہندوستان رہا اوراس تا ریخ کمیں نے ہندوستان فتح کیا یا کیج سلماین با وشاہ اور د وہندور اجہ ہندوستان میں سلطنت کرتے تھے ڈ اگر حب رائے راجہ حیوٹے جیوٹے بہت سے پہاڑون اور شکلوں میں راج کرتے تھے ۔ گران میں عتبہ وستقل سات ہی تھے ۔ اول ان مطلتوں میں سے افغانوں کی بادشًا ہمت متی ۔ اُن کی حکوست بهیرہ سے بہار کہ بھی اوراس میں دارالسلطنت دہلی نتامل تھا۔ افغا نوں سے پہلے جو ینو ر سلطان جین شرقی قابض تھا۔ اُس کے باپ دا دا فیروز شا ہنلق ا ور ا ور تغلق با دے ہوں کے ہاں شاتی تھے۔ فیروزت ہ کے بعداس ملک پر قابض مبو ئے ۔جس وقت کہ وہلی میں بنلطان علارا لدین با دست ہ تھا۔ و ہ سیدول کے خاہذا نہیں تھاجس کے باپ دا دا کوامیب پتمیٰو

نے دبلی کی سلطنت عنایت کی تھی اُس نے سلطان بہلول اورسلطان سیکندر کے یائے شخت د ہلی سے یا ئے تخت جو نیوز کک قبضہ کرلیا ۔اور د ونوں سلطنتوں کواُٹیک کردیا ان کا با دیشا ہ ببونے لگا۔ در و م گجرات اس میں سلطان نطفر با دیشا ہ تھا۔ و ہ سلطان ا سراہ سے مرکی ت سے کچے د نوں پہلے اس دنیا سے مل سیاتھا۔وہ طالب کلم تھا۔حدیث بڑ ہا کر تا تھا۔قراش ت کھاکرتا تھا۔اس کے فاندان کوٹمانگ کتے ہیں اُس کے باپ دا داسلطان فیروز تناہ وراُ سکے خاندات راب دار متے فیروز شا ہ کے بعدو ہ گج ات بر قابض ہوئے تھے بسوم دکن بہنو ر کاخاندان فرما نروا نی کرتا تھا .اس زمان میں سلاطین وگن کے باتھ میں اختیا را ورا تعدّار نہیں رہا تھا۔اُن کی و لا تیوں کواُن کے امرار دمامٹھے تھے ۔ یہاں با د شا ہ مرکام میں ان امیروں کے محتاج ہوگئے تھے. چہارم مالوہ جے مانڈولی کتے ہیں بہال محمو و با د شاہ تھاجس کے خاندان کا نام علی تھا ۔اس کے با پ دا دانمی سلطان فیروز شا ہ ہی کے ترمیت یا فتہ تھے ۔اس کے بعدو ہ و لابیت الوہ بیرقالفِ می تع . اس قت اُس میں صنعت آگیا تھا۔ را ناسگانے اس کا ملک بہت د مالیاتھا پنچم نبگالہ اِسپر نصرت ا إ د شاه تما جب كوسلطنت ورا نت ميں لا تھه آئى تقى -اس <mark>كاباپ نبكالەيں با د ث</mark> وہوا تھا۔ وہ سيتا ا دراس كالقب سلطان علار الدين تها . نبگاله ميں يجرسهم مو كرسلطنت ميراث ميں كمتر ملتى بو- با دشاہ كے داسط ایک تخت ا درامرار و وزرا و صاحب نصبوں میں سے مترض کے لیے ایک حکھ مقرر ہی۔ ا ہل نبگالیہ استختا ورقبگھ کومغتر سمجھتے ہیں . ہر مگبر کے واسطے نو کر جا کروں کی ایک جاعت معین ہم چنب با د شاه کسی عهده د ار کا عزل و نصب کرتا می توسب نوکر چاکرتا بعین کا وه عهده د ارسی مختار موتا ېې - با د ښا ه کے تخت ميں هي په خاصيت ېې که جب کو نۍ شخص با د ښاه کو مار کرتخت ميرميتا ېې اُس کو ب با د شاه مانتے بیں امرار وزرا برسیاه ورعیت سب سکی اطاعت کرتے ہیں وراُسکو سابتی بادشا لی طرح فرما نروا جانتے ہیں ۔ اہل نبگالہ کا تول میں کہ تم تخت کے نیک طلال مہوا خوا ہ ہیں جوشخفر تخت ہیتا ہو ہم اُس کے مطبع و منقا دہونے ہیں جیسے ک*یسلطان علا رالدین میرنصرت شا*ہ سے پہلے عبنی (مُظفرتنا چیشی) با د شا ه کومار کربا د شاه مهواتهااُ س نے مرت تک سلطنت کی ۔اس *صبنی کوسل*ط علا رالدین مارکر بکایک با د شا ه مهوگیا . اِپ ٔ س کابٹیا با د شا ه بطریق ارث با د شا ه مهوا سحالک رنبگار ں پر رحم ہم کہ جونیا با و شاہ ہو وہ صرور ہوا یک نیاخزا نہ جمع کرے ۔ با د شا ہ کاخز انترجم کر ااس کے

فخرومیان کاسب ہوتا ہی۔ ایک درسم یہ بوکریا گاہ (صطبل) خزا نیکل نبوتات سلاطین کے خرح اُ ٹھانے کے لیے قدیم 'ر ما نہ سے بیر گئے مقربین کی آمدنی عجے سواکسی ا درطرح سے انکا خرج بنیں اُٹھایا جاآیا۔ یہ یانج با دِشاہ حواویر بیان ہوئے ہیں ٹرے صاحب نشکا ورامیرسلمان ہیں۔ بہندُوں میں باعتبار ملک ورکشکرکے دویڑے راجیہں ایک راجہ بیجا نگری ووسرار اناسنگا ہ جوزما نُه حال میں اپنی حرات وشمشیر کے زور سے طراصا جب قدر ت راحہ ہوگیا اصل ولات اُس کی چیوڑ ہے جب سلاطین اسلام کی سلطنت میں خلل ٹرا ہے تواُس نے مانڈو کی سلطنت میں سے بہت سے ملک د بالیے جیسے که رنتھبنور۔ سازنگ پورکھیلیا ۔چندری پیمتا فیمیں عنایت کئی سے میں نے ذو گھڑی میں چند نیری کو سزور لے لیا ۔ وہاں کے کا فروں کوقتل عام کیا ا وراُ س کو وارا لاسلام نیایااس کامفصل وکرا گے آنگا جندسال سے چند سری دارا کوب ہوئی تھی اور ا میدانی رائے راج کرتا تھا۔ جورا ہاسٹگا کے بنایت معتبراورمعزز امیروں میں سے تھا. ملک ہندوستہ کی جوانب وراطرا من میں اور بہت سے برا<mark>جا اور رائ</mark>ے ہیں بعض اُن میں سے مطبع الاسلام ہیں و<sup>ہ</sup> برخ ان مسے اسلام کے با دیتا ہوں مے مطع اس بیسے بہنیں مہے کہ اُن کے ملک شوار گذار ر ا ورنها بت بعید فاصله بیروا قع ہیں بہیرہ سے بهار تک جوملک میرے قبصنہ وتصرف میں تھااُسرکا سالٹ خراج بعنی آمدنی زمین با ون کر وُڑ سنکہ تھی جس کی تفصیل ذیل میں ہو اس آمد تی میں سے یہاں کے رائے ا وررا جا وُں ا دررا نا وُں کو پیلے با د شاہوں نے مدت ہے اُن کی اطاعت اور فر ہا بنر داری کے سبسے آٹھ نوکروڈشکہ کی جاگیریں نے رکھی تھیں ۔اگرچہ تزک با سری کے فارسی ترجب میں یہ نقشه آمدنی ننیں ہولیکن چغتا ئی ترحمہ میں پہلکھا ہو کہ در ما رسندھ کے اس طرف جو ملک با ب کی حکومت کے اندر بین اُن کی آمدنی میں ہو۔ آمرنی شنکوں میں ۱- سرکارچونلج سے اس طرن کر بهیرہ - لاہور - سالکو ٣- حصارفيروزه یم - واراللک بی کے مالک ورووآب 9 9.0 . rap

| آم نی شکور سیر                                     | نام ملک .                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| نت كاحصدنه تقا - ٠ - ١٩٩٨١٠                        | ۵ - میوات جوسکندر لودی کے زمانہ میں سلط     |
| 1 4 4 1 4 9 %.                                     | ۱۶- بیانه                                   |
| F 9 2 4 9 1 9                                      | ے آگرہ                                      |
| سے مرادیو) ۲.9119.۰۰                               | ۸ (میان ولایت) (شائد دوآبه کے کسی حق        |
| rr0600.                                            | 9 گواليار                                   |
| rra090.                                            | ا كاليي يستهنده . گررا                      |
| 1 4 9 4 4 4 4 4 4 4 4                              | اا قىنوج                                    |
| 1.444                                              | ١٢ سنبل                                     |
| 1 - 9 1 - 4                                        | ۱۳ لکھنوومگىبر                              |
| 1740                                               | سما خيرآباد                                 |
| 1 PC P1 P. 49 .                                    | ۱۵ اوده وبهرانچ                             |
| Y AA F FFAKISTAN VIRTUAL LI                        | BRARY 14                                    |
| www.pdfbooksfree                                   | ۱۶ کرامانگ پور                              |
| ۲.04                                               | - W 12                                      |
| 100160.4                                           | 19 سروہی                                    |
| 1.1.1.444                                          | ٠٠ ماران٠٠ ٢٠                               |
| 19.07.07.9                                         | ٢١ جياره رجنيارن)                           |
| ٠٠ ٠ . ٩٠٠ م م م م                                 | יו לגלס                                     |
| باندى كالمنكه من ٧٥٥٠٠                             | المراج مثانه راجادب من (مزائن) م            |
| سياه ننکه ۲۷ لکه بچاس مېزار                        |                                             |
|                                                    | مضته                                        |
| ری را در سنگه دیو - را خر مکرم دیور راحب مکرم حیند | ۰۰ ناگور- راج مکرماحیت پرنتمینور ـ راج کلنج |
| 11.                                                |                                             |

A. A

چورتیں متے تھے وہ شتہیں . . . ه نگرساه مور تربت فدمتانه راجة رببت . . . . ۴۵۰ الهم رنتحبور. ישני דם ۲۷ راجه مکرماجیت را تھور ) پرسپ ملکر، ۲۵ سر۸ ۲۰ سرم مهر ایک شکه دیتے تھے ترست کی سیاهٔ ننکه ۲۵۵۰۰۰ ۲۲ راد کانخری ۲۸ راجه زمیگردیو اس کے علاوہ . . . ، ۲۵ نقرہ منکہ ترمتی خدمتا نہ ہزا وربہتے ٔ راج بُسِیم حیند راجا و کاخراج نامعلوم ہو۔ طبقات بابری میں ہندوستان کا جغرافیہ ب<mark>اب نے ن</mark>هایت عمدہ کھا ہواور اُسیں مہندوستان کی بہت چنرو<sup>ک</sup> ٠٠ راح ملكم حيد ا بیان بی گراُس نے تُرکی زبان میں اپنے اہل ملک کی نھائیں کے لیے لکھاتھا۔ امنیں سے بہت سی چیزوں کا بیان کرنا صرور بهنیں ہواس ہے کہ ہم اُن کو روز دیکھتے ہیں جیے کہ ریٹھ کا جلنا۔ گھرنی بیرحیرسوں کا کھنے نا۔ چرندوں ۔ بیرندوں ۔ درندونکی صورتیں و عادتیں ہم صرف وہی باتیں لکھتے ہیں جواُن سے ہندوستان کنسبت وہ تھی ہیں جن کے بٹر سنے سے ہم کو دلجسٹ گاہی ہو۔ وہ لکھتا ہم کہ ہندوستان عجے مگدوا قع ا ہو کہ چاروں اقلیم اول و دوم وسوم وچهارم میں اپنا حصدر کھتا ہو کشمیر کی وجیسمیدیہ بیان کرتا ہے كه كوستان شميرس جولوگ ستے ہيں اُن كوكھيا كتے ہيں اورميرسنكرت بيں بهاڑكو كتے ہيں -ا بس کھیا کاکش ہوگیا اورمیر ما تی رہا جس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ پہاڑھیں سرکھیا رہیں ۔ وہ لکھتا ہوکہ اس ملک کا عالم ہانے ملک کے عالم ہے ہی سرالا ہی۔ کوہ و ورنیا دھی وصحرا وحیوا مات و سامات ومرد فرزبان وبا دوباراں اس کے اور مہی زنگ دھنگ رکھتے ہیں ۔ کابل کے توابع میں سے گرم سے ہندوستان سے نعف چیزوں میں مشاہبت رکھتا ہج اور تعبق میں بنیں آب سندھ سے گزرتے ' ہی آب و درخت وطاک وایل والوس ورا ہ درسے تمام اُس کے بطریق سندوستان ہیں۔ بہاڑول ورياكور كابيان أس نے ايساہي لکھام جبياكه آج كل جب افيوں ميں لکھا جاتاہے۔ وہ اسسس

ہیں پیعیب بتایا نوکسوا درما وُں کے اور آب وال بین نہرینہیں ہیں پیندوستا ن بیٹ لائیٹن ہاہیں ۔تمام رمینیں ایک ضنع کی ہول س کے باغوں میں یواد نہیں ہوتی اُس میں اکثر میاری جیٹیں میں ا ن میلزنو رمیں گھاس ہو دریا و ندتیا ں ہرسات کے میںندسے ہمرجا تی ہیں کہ ہر حاکم عبور و مرور متعذر ہوتا ہج شہرے آ دمی تالابوں سے جن میں برسات ہیں یا نی بھرجا تا ہر اور کنوئں سے یا نی ہیتے ہیں۔ وہ لکہتا ہم کہ ہندوستان میں وات وشہروبکاآ با دا ورویران مونا تہوٹے عرصہیں واقع ہوتا ہ بڑے بڑے بڑے شہرجو مدتو<del>ں</del> آبا دہیں جب ن میں بھگائیں ٹرچا تی ہی توا پاک دہ روز میں لیسے ویران ہوجا تے میں کہ کوئی آتا رو علامت کُ کی باتی بنین متی اگروه تھرآیا د ہوتے ہیں نوکسی مدی کھو دنے اور بندہ با ندہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کا حوصٰ ماکنوا ں کہو دییا ۔ بانس ہیونس ورکٹڑ ہوں کے مکان بنالیے دزجتوں کی کثرت ہوککڑیا ں آسا فی سے ملتی میں بوں فور اُشْہراورگا نُواُ یا دموجا تا ہتا۔ متبدوستان کے مخصوص جا نوروں میں ہے اُسٹے پاکھی کا ما ن ونحیب لکہا ہے۔ حس ارابہ کو بیار پانخ سوآ دمکہ بنچیں اس کوایک و ہائتی آسا نی ہے کہننے سکتے ہیں بچ بندائ كى كيفيت كبي بي بيم اورجا نورونكا حال كبها بحس كوسم سب بغير رسي جانتے من بحر نها آمات كا ذکرکرتا بوجس میں آ موبکا بیان خوب لکہ آئیندوستان کی ن<mark>صنوبکا اوراُن کی بیڈوار</mark>کا ذکرکیا ہو۔ بینان کی وقات اعدد کابیان کیا ہوہ لکہتا ہو کہ اکثر مندوم سکتہ ناسنے کے قائل میں در لینے لینے قبیلہ کا نام مداجد ا کھتے ہیں۔ اہل حرفہ لینے باپ دادای کا کام کرتے ہیں۔ ہندوستا ن میں لطافت کم ہواُس کے اُدمیوں م ن بیں جن اختلاط وائمیزین آمد ورفت نہیں ادراک نہیں ا دبینیں کرم ومروت نہیں شہراور گانو ہیں سا ہنیں گلی کوچوں میں صفا اُکہنیں۔ گہوڑا خوبنہیں گوشت اچہا ہنیں انگوروخریزے ومیوے خوب ہنیں ۔ ب سروینیں بازاروں میں نہ طعام خور بہی نہ نان خوب نہ حام یذمرسے نہ شمع نہ مشعل نہ تتمول • دُيوط بيونا، واس كوچرا غدان بر ركھتے ہيں اور نتی حلاتے ہيں اورکیی ہے اس ميں بل ولملتے میں ۔ پھر ڈیوٹ سیکڑوں ہوتے ہیں بجائے شعب وشعل کے کام میں لاتے ہیں با دشا ہوں ورامیروں کو اگررات کو کا منتمع سے بڑے تواس کے سامنے بھی ہیں ڈویوٹ چیکٹ بھرا آ ماہی ۔ عمار تو ل ور باغو ں میں ابہائے روا ںہیں اُن کی عمارات میں نہ صفائی ہو نہ ہوا کا سیباق اچہا ہو۔ رعیت اور جبو کے آ دى سب ننگے يا نوئرں سپرتے ہيں لنگوڻي ولنگويڈ با ندہتے ہيں ۔ عورتيں دہوتی اُ دھی ٹانگوں ميں اور آ دھی سانے بدن پراوٹر ہتی ہیں ہیں مندوستان کی ہبی لطافت ہو کہ بڑی ولا بیت ہ<sup>ے</sup> ۔ رطلا وزر بہت ج

9

ہوائے برزشگال اس کی خوب ہوتی ہو ر بابر نتراب بیتاتھا اس لیے اُس کو برسات کی ہوا خوب معلوم ہوتی ہوگی ) مینہ خوب برستے ہیں جہاں یا نی نہیں ہوتا ویا سجی یانی کی سبلیں بہنے لگتی ہیں۔ ا بارت میں ہوا بیُن خوب ہو تی ہیں اُن میں اعتدال اور لطافت ہو تی ہی اُن میں عیب یہ ہو تا ہے کہ وہ تر ونم الیسی ہوتی ہیں کہ ہماری ولایت کی کما نوں سے تیراسس موسم میں نہیں چہوٹ سکتا۔ ا کمان ی کا حال به نهیں ہوتا ملکہ جیبہ و کتا ب و درخت و متاع میں اس کا ترہوتا ہی۔عمارت مجی بہت دیریا ہنیں ہوتی سو اُٹ برسات کے جاشے اور گرمی میں احجی ہوا میں حلیتی ہیں مگراً ندہیا ں . گئ آتی ہیں جن میں وہ خاک ہوتی ہے کہ ایک اومی دوسرے آومی کونہیں دیکہد سکتا . دوسسری لطانت اس ملکسیں یہ برکہ تبرصنعت مرحرفد کے اُدمی بے صدونہایت موجود ہیں ، سرکار و ہُر جیز کے واسطے اُ دمی عین میں کہ وہ باپ داداسے ایک ہی کام کرنے چلے اُٹے میں جینا بخہ ملایزدی نے ظفر نامه نیں لکہا بر کہ اور بایجان وفارس و سندوستات اور ممالک کے شک ارت دوسوسم قند كى سجد مين كام بناتے تق - اب يهان اگره ميں سر روز ميرى عارات چريهواسي سنگ تواشس بزائے ہیں ۔ یہی حال سرمیٹیہ و حرفہ کا ہی ۔ با برکویٹا تمین میٹریں بڑی نالیب ند تقیس - گر ہی - گرد - آندہی - آب رواں کا نرہونا -اس لیے اس نے اگر ہیں چار یا نع لگائے اوراً ہے واں جاری کیے جومدنوں مک س کی یا دولاتے ر ہی-بابرلکتیا برکہ وم رجب سے لاکوخزانہ کے دیکھنے و کننے کا نتیفام ہوا۔ ہما یوں کو استرلاكِه خزاندے دے گئے اورایک اورخزانہ جس كاروپنیخیتی نہیں كەكتنا تھا ہما يوں كوانعام میں دیدیا ۔ کسی امیر کو دس لاکہ ٹنکہ کسی کو آٹ لاکھ کسی کو سات لاکھ کسی کو جبہ لا کھ دیئے اور شک کے آ دمیول میں سے انفانوں وراہل سزارہ وعرب وبلوچ اور ہرجاعت کوحب حیثیت اسکے إنزانهت نقدانهام ديا كيا - مرسوداگر و سرطالب علم كوبلكه سرخص كو كداس الشكريس بمراه تفاانهام وَجُشْتُ مِن روني وسيه - كامران كو ١٠ لاكه - محدز ما ن مرز اكو ١٥ لاكه - عسكري ومبندال بنكه جين خويشون وعزيزون چيونے برون كوببت سى متدنيا ك روييے ابها جے جواہر و بر ده وسو غاتین گیس سباہیوں نے بھی روبید پاکرست سوغانیں سمر قبند وخواسا ل و کاشغروعراق کولینے خوبشوں وعزیزوں کے پاس ہیمیں ۔ خراسان وسمر قندمیں جومشائخ تنے ان کو ندرین کجس

رمئيوں كى نئى لفت

لَيْس بلكه لا كهه بدريا ك وانه جوئين · ولايت كابل وچنده ورثيك مين سرمرد وزن ونبدر و لأزاد وبالغ و نابالغ کوایک شاہرخی دی گئی - بعض موخ لکھتے ہیں جوسلطان اُ ہراہیم نے اپنی ختت سے اور اور ما د شاہوں نے برسول میں جمع کیا تھا وہ با برنے ایک ن کی مجلس میں بانٹ چونٹ برا بر کیا اورسب کومعلوم ہوگیا کہ یا بر کالقب فلندر ہی سبب سے بر کہ وہ کچمہ دولت وخزانہ کی پرواہنیں كرتا - اوم رتبغ سط ليا ا دم ربيدريغ دَيا -با برلکهتا بوکه جب میں آگرہ میں آیا تو میرے آ دمیوں اور مہندوستا نیوں میں عجب مغائرت ومنافرت تی میبرے اُدمیوں کی اُوازے رعیت وسیایی دور دور مجاگتے تتے - بعد ازاں سوا، دہل واگرہ کے باتی سب جگرکے قلعہ داروں نے لینے قلعو ں کو خوب مضبوط کیا اوراطاعت نہ کی مخالفت يركرما مُدهى . قائم خال في حصار سنبهل سنبها لا . نظام خال في بيا نهي اينا أسطاً جمایا - را جیسن خان نے میوات بیس علم نحاصمت ملند کیا ۔ یہ مردود ملی سنبروں و فسا دوں کی جڑتما دہول یورمیں محدّ زیتون نے منازعت اختیار کی <mark>. گوالیا رکو</mark> تا ہارخاں سارنگ خاں نے شحکر کیا را بری میں صین خال لوحانی نے اوراٹا وہ <mark>میں قطب خال نے ک</mark>الیم میں عالم خال ﴿ عَالَىٰ مَّاں ﴾ نے مخالفت کی ۔ قنوج اور دریا گنگ کے اس طرف کا ملک می لعنہ افغانوں کے پاس تھامٹل ناصرْحاں لوحانی ۔معروف فرمل اورام ارتبی جوسلطان ابراہیم کے مرنے سے دوتین برس پہلے باغی ہورہے سے جب میں نے ابرا ہیم کو زیر کیا تو انہوں نے اس طرف کا اور ملک بى دبالياتها - أور قنوج سے دوتين كوچ ادسراً نكر موسينے - بہار خال بيسروريا خال كواپناباد شاه بنايا - سلطان مُحْدُخطاب يا مهابن مين سلطان أبراميم كا غلام مرغوب مالك بن باتفا - اگر جِه بجہہے اس قدر قریب تھا مگر حنید مدت تک میرے یاس نہ ایا حب میں اگرہ میں ایا تو گر می کا موسم تھ خلقت کوایسا توہم عام ہوا کہ ؤہ سب بھاگ گئی۔ اب پہاں سپاہیوں کو اجناس کھانے ہیے گ نہیں ملتی تیں نہ گہوڑوں کو وانہ گھا س ملماً ۔ مغائرت ومنافرت کے سبب ے دیا قیس نے اروزنی و دروی انتیبار کی ۱۰ س لوط مارے رائیں بند سوگئیں خزانہ تقبیم کرنے کے بعد مجھ اتنی رت نہ ٹی کہ برگنا تِ اور مقامات میں مضبوط آ دمی انتظام کے لیے تعین کرتا مھیمینیں تو مقیل اُن پریہ اورانن فدہواکہ کرمی بڑی شدت کی پڑی اورمیرے بہت سے آدمی لوؤں سے مرسکے۔

اس سیب بہت سے اچھ اچھ امرا اورجوانوں کے دل جیموٹ گئے اوروہ مبندوسنان کے رہنے پرروہنی نہ ہوئے۔ اور وابس جانے کی تیاری کی .اگرا مرائے کہن سال اور تجربہ کا رہاتیں نباتے نُوكِه عِب نتما مگروه جِهو له جِهو له آ دمی طنز آمیز باتیں بنانے لگے کہ حن میں عقل وہوش آنمانہ تھا لەتقرىركرنےكے بعد وہ دی فلاح ونسادمیں اورنیک وبدمیں فرق كرينكتے ۔ ایک بهیڑ ہاچا ل تھی جوایک نے کہا دوسرے نے اس کا اعادہ کیا جس میں کچہد مزا نہ تھا ۔ا ن جیوٹے آ دمیوں کی رائيں ہے مزہ اور بے وجرتھيں وتعجب يرتھا كداس فعد جوميں كابل سے روانہ ہوا تھا اور بہتے جہوئے چہوٹے آدمی میرے سائھ تھے جن میں سے میں نے چندکو امارت پر پہنچا دیا تھا اور مجھے اُ ن ہے امیدیو متی کدا گرمیں آب آتش میں جا وُرکھا تومیرے ساتھ حامیں گئے اور حیث میں کس ہے تکونگا توہیرے ہماہ کلیں گے . اور میں جس طرف ہو بھا اُسطرف وہ ہونگے ۔ وہی آدمی میرے مقصود کے خلاف باتیں کرتے تھے ۔ میں نے ہرکا را ورسرمہم کومشورہ واتفاق سے کیا ، مگراب وہ سب اپنی باتوں سے بھرگئے ۔ احدی پروائی دولی خان کا حال سبیں بد ترتھا ، ابراہیم کے زیر کیانی میں اورا کرہ کے لینے میں خواجہ کلاں نے خوب خوب کا م کیے مردانہ باتیں کہنا تھا اور اصاحب ہمتوں کی سی رائے دیتا تھا بیکن اگرہ کے لینے کے بعد جندروز میں اس کی ساری امیں بِكِهِ اور بي بِهُكُيْس . سب سے زيا دہ وہي جانے پر بجدي اللہ جب مجھے اُدميوں كى يہ بدد لي معلوم بهو ئي تو مجلس شورہ کو جمع کر کے میں نے کہا کہ جہانگیری وسلطنت بے اسباب آلات کے ہاتونہیں لگتی -با د شاہی وامیری بے نوکرا در ولایت کے مکن نہیں کتنے برسوں محت اُ مٹھا کی کن شقتوں سے دراز راه كوفط كي الشكركتيرون مي ايني تيك اور لشكرون كوحرف قمّال كے مخاطرون ميں والله عنايت لهي سے آس قدر ماغیوں کو زیرکیا ۔ ایسے وسیع ولائیوں ور مُکنوں کو سنچیرکیا ۔ اب کون سی این صیبت اور اً فت ہم برا نی کہ اِن حالک مقبوضہ کو جنبیر مزاروں جانیں ہم نے کہوئی ہیں جیموٹر کر کا بل میں چلے جائیں اورتنگارستی کی دامیرمتبلایموں . بیس چیخص و کست خواه مو وه ایسی مانین بھرند کئے جستخص بیما ب رینے کی طاقت نیوا وروہ جانے کا ارادہ کر بیکا ہو وہ جلا جائے۔ یہ معقول اورموجہ باتیں ہیں نے اُن کے نماطرنسیں کیں توخواہی نخواہی اُن کے دل ہے و غد غد جا ماریا - خواجہ کلال کادل بہا ں رہنے کونہیں چاہتا تھا اس لیے یہ ہٹیبرا کہاس کوبہت سی سونعا بین ہی جائیں اور بہٹ اُدمی اُ پسکے

ساته جائیں وروہ غزنی وکرویز سزار ہ کا جاکرانتظا مرکہ ویا ں کو ٹی منتظم منیں ہے ۔ یہ سب ولائیق اس کومیں نے دیدیں اور ہندوستیا ن میں پرگند کہرام میں کہ جس کی جی تین چار لاکھ ہواس کو دی اورخواجه میسرمیراں کواس کے ساتھ کیا ۔خواجہ ہندوستان سے ایسامتنفرتھا کہ پیلنے کے وقت د ملی کی عارتوں کی دیوار پر پشعر لکہد گیا سے اگریخیروسلامت گذر زمسند کنم سیاه روپ شوم گرموائ بندکنم جب کے میں ہندوستان میں ہوں اس طرافت آمیز ہیت کے کہنے اور لکننے سے کیا فائدہ تھا ا س کے جانے سے میرے دل میں ایک کدورت بیدا ہوئی تنی اوراس طرح کی ظرافت ایک ور رورت بیدا ہوئی میں نے بھی ایک باعی بدید کھی۔ الفنسٹن صاحب لکہتے ہیں کہ ہا برکے اس شقل ارا دہ کا اثر جبیباکداس کے دوستونبر ہوا ایسا، اس کے دشمنوں پر بھی انٹر سوا بینی وہ دخمن جواس میں پر مخالف ہور ہوئتے کہ بابر لینے وا داتیمور کی طرح ممالکہ مقبوضہ کوچوڑ جھاڑ جلا جائے گا اب ہنوں نے اس کاجا وُ ویک<mark>ہدلیا تو وہ ب</mark>ا بریا س اُنے شروع ہوئے ا ورجار مہینے کے اندر جوسلطان ابر ہم متنا ہ کے قبضہ میں ما**ک نفا وہ اور ''اُوس**کے سوا، و ہ<sup>ت</sup>ما مصوبے جوابراہیم کے قبضے سے مکل گئے تع جونیور کی سلطنت سمیت یا برکے قبضہ میں آگئے جس کو بیان آگے طبقات بابری سے نقل ہوتا ہی ۔ ُ ملّا ایا ق کہ پہلے کمتر درجہ کا اُ دمی تھا اُس نے دوتین سال ہوئے کہ لینے بھائی بندوں کو جمع کرکے جمعیت ہم بینیا ٹی تھی اس کوا ورک ٹی اوبعض افغانوں کوسائے کرکے کو ل پیجا ا دراس نواح کے ترکش مبندوں اور سیام بیوں کی اسمالت کے فرمان لکہ کر ہیے بہشیج گوزن نے داگہور ٹن) ا خلاص اعتقاد کے ساتھ ملازمت کی اور میان دوآب کے ترکش بندوں میں ہے و وتین ہزار اُ دمیونکو نوکررکھا دیا۔ ہمایوںسے یونس ملی جب ا ہمجو لکر صدا ہمواتھا تواسے بیسر علی خاص فریل اوراس کے خویش د ہلی اور آگرہ کے درمیان مقابل ہوئے - یونس علی نے کیجہ لڑکراً ن کوزیر کیا اور علی خاں کے بیٹوں کو قيدكرليا - اس تقريب سے بسر دولت قدم مرزامغول كومقيد ميٹوں ميں ہے ايک بيٹے كوسائھ كركے عليخا باس بهيجا اوروه ان ايام فتورمين ميوات بين أكِّي تها - اور اس ياس فرمان استمالت معي مهيجا كيّ وه جلاً بل اس کی میں نے پرورش کی کداس جگہد کے برگنے بجیس لاکہد کے اس کو دیدیے ، سلطان ابراہیم نے مصطفا فرملی اور فیروز خاں سارنگ خانی کو چند امراکے ساتھ یورپ کے باغیوں سے الانے

ول کی اطاعت

کے لیے ہیجا۔ ان امرا باغی سے مصطفانے خوب خوب حرث ضرب کی اور جیند مرتبعہ الماغيوں كوزيركرك تسكست في وابراہيم ومصطفام كئے و مصطفاكے جهوت بهائي بايزيت ليے بھائى کے اُ دمیوں کو سربراہ کیا ۔ سرفراز خال وشیخ بایزید و محود خاب لوحانی اور قاضی صیانے میری ابندگی اختیار کی ۔ اُن کی بھی میں نے اُن کے مدعات زیادہ رعایت کی ۔ جونپور میں سے ایک اً كروط كى جاگير فيروزغا لكوا ورايك كروڑ كى شيخ يا يزيدكو اورتيس لاكهه كى تحاضى ضياء كو ا ورغاز بیورمیں سے بُونے دولا کھ کی محمود خا ں کو عنابت کی عید شوال کے بعد جندروز جرم سرائے کے گنبدایوان تنون سنگ میں بڑی مجلس ہونی اور ہمایوں اور امراکو امارات عنایت ہوئے -مُحَدِّكُوكُلُ مَا شُ كُوساها مُه عنايت بهوا - مِندوبيك وكنة بيك وطلك قاسم بابا قا قشال كو مع اسكے مجائیوں اورخولیتوں کے اور ملاآیات کومیان دوآب کے ترکشوں کے ہمراہ طورالیغار کے سنبھن ہیں ۔ قاسم سنبلی نے تین چار وقعہ آدمی ہیکداطلاع دی تھی کہ بیش نے سنبل کو قتل کیا اور سم کو عاجز کیا ایلفار کے طور پرآئے تو ہم تر ہوگا۔ بتن نے اس تن بس اپنی اس میات ے کے میں ہے بھاگ کر دامندکوہ کو گہیرلیا تھا ۔اورپریشان اورگزیختہ افغانوں کو جمع کرکے اور ان فتوروں کے زمانہ میں میں ان خالی دیکھیکسنبھل کوقتل کیا۔ مندو میگ وکتہ ساک حو ا يلغاركُ تح وه كها لوّ ل من أترت تق ملك قاسم اوربابا قاقتال مع لين بهايُون کے آگے جدا ہوکر چلاگیا تھا ۔ جب وہ دربارے گذرا توسوڈ پڑہ سو اُ دمیوں کے ساتھ تیز حلکم ظہر کی نمازے وقت سنبل میں بینیا میں بھی درست ہوگر لشکر سمیت ارائے ایا ملک قاسم اللعدكويس بينت ركفكر حبِّك مين مشغول بوا- مين اس كساعة نه كهرا ره سكا بجاك كيما " ایک جا عت نے اس کے آ دمیوں کو مارکہ سرکا ط لیے ۔ مقورے ہائتی بہت سے کہو شے اور بباب نینمت میں ہاتھ لگا ۔ صبح کوا ورامراء بھی گئے ۔ قامنے سنبلی اُن سے ملا ۔اس کو تلاز سیرد کرنا ناگوار تھا اس کے دینے میں جیلے حوالے کیے ۔ ایک ن شیخ گوزن نے مندوبیگ سے باتین کرکے ایک بہانہ سے قاسم سنبلی کوان امرا کے آگے بلایا اورا پنے اً وميوں كو قلعينبل ميں واخل كيا قاسم منبل كي بيويوں اور متعلقوں كو سلامت وسالم كا ل كر بہیجد یا۔ بیانہ میں فلندر بیا دہ کو بہلجا اور وعدہ وغید کے فریان اسکے ہاتھ لطام خال میں

بي اورية نطعه عي بريه كدكرروان كيا - قطعه باترکستیزه کمن اے میربانه عالا کی و مردانگی نرک عیان ا<sup>ت</sup> گرزودنیانی ونصیمت نه کنی گوشس اً نراکه عیان *ست جه حاحبت بی*ان ا ہند وستان کے مشہور قلوں میں ہے قلعہ با نہ و نظام خاں نے اپنے فلعہ کی فنبوطی پر کمرکز پنے دوصلہ سے زیا دہ اسندعا کی۔ اُسنے جو آدی بھیجاتھا اُسکوخو جب اب اِصواب نہ دیا گیا فلعہ گیری کی تیاری کی محدز نیون دہ کم دھولپور ، پاس وعدہ وعید کے فرمان با باقلی کے ہتھ بھیجے گئے اُس نے بھی ھیلے وعذر کیے میں حب کابل میں تھا تورانا سنگا نےا یمی چیجا تھا اور دولتخوابی کا اظهار کیا تھا اور یہ افرار کیا تھا کہ اگر ا دفٹا اس طرن سے نو اج د بی تک آئے گا توس آگرہ برردا نہو گا۔ میں نے دہلی کوزیر کرلیا اور آگرہ ولے لیا اس وقت یک رانانے کو بی حرکت نہ کی بعد ازیں اُس نے آئر گندھار (مضبوط قلعہ *نتھنبورے شرق سے جندمیل برب*حا کا محاصر ؛ کیا پرقلعیس بیسرک*ن کے تصر*ف ہیں تھا جس کمن نے جندم تب آدمی میرے یاس جیسے تھے کمن مجھے ابھی ملانة تھا گرکے تلع شل الله وہ و دھولپور وگوالیار و بیا نہ میرے قبصے میں ابھی مک نہیں <del>آئے تھے۔شرق</del> کی طرف پور بیو<sup>ل</sup> نے سرکشی و عنا دیر کمر ہاند کھی تھی۔ تنوج سے دوتین منزل آگرہ کی طرف آگئے تھے اور پی<sup>ا</sup> شکر گاہ اپنا بنا یا تھا۔ میں اپنے ملکٹی چلر جمع نہ تھاجسن کمن کی اعانت و کمک کے لیے کیسے سیاد کوجدا کرسکتا تھا۔ و وتین مہینے کے بعد من کو کچے بن نہ پٹے اعہد کرکے قلعہ گندلی دیدیا۔ رانامنگانے جو بابر کے ساتھ خط و کتابت کی اس سے معلوم ہوتا، کہ وہ دہی کے ا دنت ہوں کے ساتھ قاطبتہ وشمنی ر کھتا تھا جب دلی کا با دن ہلطان ابراہیم تھا تو دہ ا*ہم* ینخ کنی میں ساعی تھا۔اوراب دلی کا ہا دشاہ بابر ہواا کی جان کاعد وہوا۔ رابری میں سین خار ، لوحانی تھااُس کواپیا توہم ہوا کہ وہ را بری چپوڑ کرچلا گیا۔محرعلی ب جنگ کورا بری میں نے دیدی۔اطاوہ میں قطب فال لوعانی تھاکئی بار اُسکو وعدہ وعید کے فران بھیجے گئے کہ آنکرملا زمت کرے وہ بھی قلعہ اٹاوہ کوچھوٹر کڑنگل آیامیں نے اٹا وہ میدی خواجبہ کو عنا بت کیا-ا ورمحگرسلطان مرزا وسلطان مخدوو ولدی کے ہمرا ہ محد علی جنگ حنگ ا در عبدالعب نریز میرآخورا ولعض اور امرا کومبت سے سیاہ و بکراٹا دہ کی راہ پرجیجا۔ تنوج سلطان محد و ولدی کو دی او

يملدس

ا فیروز خان و محمو د خال و شیخ بایزید و فاضی ضیا ا ورائکے ہمرا ہی امرا کو بہت رعایت کے ساتھ پورب کی طرف پر گئے دیئے اُنکو بھی ٰوٹا وہ کی جرِوٰھا کی مِرتعین کیا۔ دھولپورمیں مخدر تیون بیٹھا ہو اجیلے کر رہے تھا ا درا یا نه تھا۔ دھولپورسلطان حنبید برلاس کوعنایت کیا-اورعا دن سلطان محمدی گوکلتاش شاہضے وتغلق قدم - ولى جان بيك -عبدالله ببرقلي - شاهيين بار بكي كوتعين كيا كه دهولپور كوبز وركسكيسلطان خبید مرلاس کوحواله کرین اور پیرمباینه جائیں-ا ن سیا ہیوں کے متعین کرنیکے بعدا مرا زرک وا مرا رہند ا كوطلب كريح مشوره كياكيا كه يورب مين امرا باغي نصيرخان لوحاني ومعروت فرمي اوراً سيكيهم ابي مين -عالیس بھاس ہزار آ دمیوں کے ساتھ دریارگنگ سو گذر کر قنوج کے اسطرف دقین منزل آگئے ہیں یہ آنا سنگانے گندار کوفتے کرلیا اور ندند وف ومچار ع بوا وراب برسات بینتم ہونےکو پواب کیاکر نا واجب لازم بح باغیوں کے سربر جانا یک فرکے سربر چڑھنا۔ گروولواح کے قلعوں کا کام سہل کو اِن عنیموں کے رفع کرنے کے بعد اوغنیم کہاں جائیں گے۔ را ناسنگا کا نصور باغیوں کے برا زہیں ہی۔ سنے متفق الکلمہ ہوگ عرض کیاکہ را نا سنگابہت دور ہی معلوم نہیں کہ نز دیک آسکے ۔ یہ باغی سب نز دیک ہیں اِن کا وفع کڑنا اولے بی-میں اِن وشمنوں سے اللہ نے کے لیے سوار ہوتا تھا کہ ہما یوں نے بیدعرض کیا کہ با دنٹا کے سوار ہونے کی حاجت کیا ہواس خدست کومیں بجا لا تا ہوں۔ یہ بات سب کولپندا کی امرائے ترک و مہٰدنے بھی اس رائے کوپ ندکیا۔ ہا یوں کو پورب میں متعین کیاجولشکر کر وهولبورر وانه ہوئے تھے اُن مای احمد قاسم کو دوٹرا کر جکم جیجا کہ وہ چند وارس ہما اوں کے ہما ہوں اور بهدی نتوا جبر وحج رسلطان جو اظاور شکرلے کر گئے تھے اُن کو بھی حکم ہوا کہ ہما یو ل سے بمرا ہویں روز پخبٹنبہ ۱۶- ویقعدہ سلاق یہ کو ہما یوں سفہ کرکے جلیسر پس آیا۔ یہ ایک گائوں اگرہ سے تیس کوس بی- وال ایک روز توقت کیا- بھروا سے کو چ پر کوچ کیا۔ حبب ہمایوں سوار ہوا، ک توجاح مرومیں نصیرخاں لوعانی ومعروف فرنلی و امرائے باغی کی جمعیت جمع تھی ہم یوں نے پندر ہ کوس ہے مومن الکہ کو خبر کے لیے بھیجا۔ حب باغیوں کومومن اُٹکہ کی خبر ہو ٹی تو باغی وہاں ے جا ک گئے جبب اسکی خبر ہا اوں یاس آئی تو اُس نے جا کر جاج مئو کو لے لیا۔ جب و نواکی الموس آیا توقع فال شروانی ما یول سے طفر یا - اُس نے مدی خواجد و محرسلان کے ہمراہ میرے پاس اُس کو بھیجد یا جب وہ میرے پاس کا یا قواس کے باب عظم ہمایوں کی با گیریں نے

دیدی اوراً س براور ولایتوں کی زیا دتی ہوئی- ایک کڑوٹرساٹھ لاکھ کی جاگیراُسکوعنایت ہند ومستان میں جن امر اکے ساتھ بڑی رعایت کی جاتی ہے۔ اُن کے خطاب بھی مقرر ہوتے ہیں - ایک خطا ب اعظم ہما یوں ووسرا خانجاں تمیس*ارخانخا نا ں ہی ۔* میں نتیج خا*ں کو* اُس کے باپ کا خطاب اعظم ہما یوں تو دے نہیں سکتا تھا اس لیے ہمایوں تو دموجو دتھا۔ میں نے فانجال کاخطاب اُس کو دیا۔ مصفر سے کہ کوایک درباریس بی خطاب دیکراس کوابی ولا *بت میں رخصت کی*ا ا وربی*ہ قرار یا یا کہ اس کا بٹیا محم*و دخا*ں ہمیٹہ! د*ٹ ہ کی ملازمت میں رہ<sub>کہ جا</sub>یو نے پورپ میں باغیوں کے سر پر حرارہ کے جونیور کو فتح کرلیا اور غازی پورمیں وہ نصیرخاں سے لرانے کیا وہ آب سرد (گھاگرہ) سے باراُ ترگیامسیاہ جو آگے بڑھی وہ ملک کو لوٹ مارکراُ لیٹی طبی آئی میں نے جو ہا یوں کو انتظام تبایا تھا و ہ کیا۔ٹ ہمیرمین وسلطان جنید کونوب جو انوں کی ایک جمعیت کے ساته جونپور مین معیّن کیا بشیخ بایز بداور قاضی ضیا کوجی بها ن مقرر کیا - جمایون مهات کا نتبطِ و سرانجام کر کے کراہ و ما بک پور کی نواح میں ہو کر گنگا بار ہو <mark>کر کالیی میں آ</mark>یا۔ عالم نیاں جلال نا حکبت کالبی میں تھے۔ اُن کی عرضد استیں آتی تھیں جب ہمایوں کالبی کی **بر ابرا ی**انواُ س نے آنکا دعمتہ د ور کیاا در سمرا ه لیکرر د زکیت نبه ۳- رمیع الا ول ۳۳۳ به کو باغ مشت بشت میں میری نفدمت میں آیا ر وز جارشنبه ۲ محرم کومحرملی حیدر کا بدار کو ہما یول یا س میں نے اس عرض کے لیے بھیجا لر باغیوں کے کٹکر کوجو نپورین کست ہوگئی ہو وہ ں چند منا سب امیروں کومقرر کرکے خو دے کہلے میرے پاس آؤ کہ رانا سنگانز دیک آگیا ہو۔ حب لٹکر بورب بھیجاتھا تواس کے بعد تر دی بیگ وقوج بیگ اور اُسکے جھوٹے بھائی شیران و ا وربض اور امیروں کو بھجاتھا کہ وہ بیا نہ کی نواح میں جاکر ملک کو تار اج کریں اور اگر قلعہ کے ندرکے آ دمیوں کو وعدہ واستمالت ہمیرے پاس لاسکیں تولائیں ورنہ تاخت وتاراج کر کے غینم کو عاجز کریں۔ نظام خال حاکم بیا نہ کوبڑا بھائی عالم خال قلعة تصنکر میں تھا اُس کے آ دمی باربار آ کر بندگی اور دولت نوابی کاافلار کرتے تھے۔عالم فار نے اپنے ذمہ یہ کام لیا کہ بادشہ وایک فوج تعین کر دے بیا نہے تمام سکرش ہند ُوں کو وعدہ واستمالت سے فلعہ بیا نہ سے لئے تامیرا کا م ہے۔ ان جانو کو کہ تر دی بیگ ہے ہمراہ گئے تھے حکم ہوا کہ عالم خال مروز منیدار ہوا ور اس طرح کی بنید گیا دِ فَارْتُنا ذاکی

كولية ومد بيتا ي - بيان كے ليے محصلحت ہوكہ أسكى عملاح وصو ابديد يرعل مو- مند وستان كے آدى نجب الشمشيرزني كرتے ميں مگرسيائي كرى و قائم وقتل كى را ہ وروش ہے عارى وب بسرہ ميں عالم خال برى ﴿ إِجَاعِتَ اللَّهٰ رَكِي بِهِرَاه بِوا -اوريكِ بات كونه سٰا اورنيك و بدكا للانظه زكيا- و واس سياه الميغاركو بيانه كے نز دیاہے گیا۔میریاٹ کرمی ترک ڈھائی تین سوکے قریب تھے اور ہندوستانی اور اطرانی لشکر دو ہزار کھ زیا دہ تھا۔ نظام خال کے پاس افغان اورسیائ بیا نہ کے چار مزارے زیادہ اور بیادہ د و مزارے زياده تصيميرك أسقدر سواروييا وه ديكه كرديد ، ووانتساً نبرنظام خان يره آيا-اگرميروه بهت آدى تھے گرلنگرا بیغارنے تیرعینیک کرا ور گھوڑے دوٹرا کران کو پھٹایا۔ عالم خاں تھیکری نے اُتر کر پایج جھ أدمى كرفتار كيے أور مرتال كا ايك حصة لے ليا باوجوداس حركتے وعدہ اشعالت كركے نظام خال كے سابق . ولاجق جرانم میں نے معان کومیے اور **فرما**ن بھیجے جب اُسنے را ناسنگاکے آنیکی خبرتیزینی توکچھ اُسکوعارہ نہ تھا-سيدرفيع كوطلب كحريح أسكة توسط سقلعه مبرس أدميول كحتواليك اورسيدك ساتومير سياس أياسين دوأب میں لا کھ کی جاگیراً <sup>ک</sup>وعنایت کی - د و<mark>ست ایٹاک قاکو بیا نہی</mark>ں عاریتاً بھیجد یا- بعدازاں مهدی خوا مبر کو ابیانه فنایت کیا-سترلا که کی جاگیرد کر بیا شروانه کیا-تا تارخاں ْ سازگ خانی که گوالیا دیس تھا ہمیشہ اُسکا آ دمی آ کرنبد کی اور دلتخواہی کا اظہار کرتے تھے جیب رانا سنگانے گندھارلے بیا-اور بیا نہ کے نز دیک ایکیا تو گوالیار کے راجاؤں میں سے ایک اجہ ورمنکت د *وسرے غان ج*مان گوالیار کی نواح میں اکتو لعہ کی طبع میں گفتگو وفتنہ انگیزی کرنے لگے تا تارخاں لیے بنگ آکر قلعہ کے سپر <sub>:</sub> کرنے کا ارا دہ کیا۔ امراد مقرب واکٹر خوب جوان تمام لٹکر وں میں ہرطرت ا بلغار کو گئے ہو گ<sup>و</sup> میں نے جیم دادخا ں کے ساتھ بہیرہ کی اور لا ہوری جاعت کو گوالیارا وراً سکے پر گزوں میں تعین کیااور بج کے اگوزن کو بھیجا کہ وہ گوالیا تیں تھیم داوخان کو ٹھاکر جلا آئے جب پرلوگ گوالیارکے نز دیک پہنچے تو تا تارخال اکی راہے بدل گئی۔اُسے اُنکو قلعہ کے اندر نہ آنے دیایس اثناد میں پنج گھرغوث کہ بڑے درولش تھے اور اُنکے ریدا وراصی بھی بہت. تھے اُنھوں نے تلعہ کے اندرسے اپنا آ دمی رحیم دادخاں یاس جیجکراطلاع دی كرتم سے بس طرح سے ہوسكے اپنے كر وہ كوقلورك اندر داخل كروتا تار فان نے اپنى يىلى رائے كوبدل دالا ا اورخیال فاسدر کھتا ہے۔جب حیم د او خال ہیس یہ خبراً ٹی تو اُسنے آ دمی جیجکر تا تار خان سے کہا کہ مجھے فن عدے باہر کا فر وں کا مبت خطرہ ہم مجھے جند ہمراہیوں کے ساتھ قلعہ کے اندرائے ویجے باقی او

سب آ دی قلعہت با مررسینیگے بہت مبالغہ کے بعد تا تارخاں اُسپرراضی ہوا جب تھو اُرے ہے آ دی قلعہ

ے اندرائے تو اُس نے کہاکرایک دروازہ بھی مجھے دوکہ میں اپنے آدی اُسیرتقررکروں۔ متبایول كا در وازه أسكوحواله كياگيا- أسُ إن كواُ س دروازه = اُنْ اِبْ بَ دِيمِو ل كونلعه كے اندر داخل كيا نسیج کوجب تا تار فاں نے بیرحال دکیجا توا مکواو کچیے نہ بن پڑاخوا ہی نخوا ہی قلعہ حیم داد فاں کوسپر دکرکے و ه آگره میں میرے پاس آیا۔ بیس لا کھ کا برگنه اُسکوجا گیرمی دیا مِحْمِرزتیون کوبھی کونی ا درجار ہ اُسکے سوا نہ بنا کہ وصولپوراً س نے حوالہ کیا اور میری ملازمت کے لیے آیا دھولپور کوخالصہ کر کے اُسکی شقداری ابوالفتح تر کما ن کو د میرا وسکو دل<sub>ا</sub> ن بجیحدیا -ُ نوا می حصار فیروز ہیں حمید خاں سار جم نظ نی نے اور پنی افغانوں اور اور افغا نوں نے پانچ چار نظم آ دميول كي جبيب بهم بينجا كرايك فتنه وشوري يا- ر وزجار شنبه ه ارمنفركومين تيمورسلطان احمدي ا دراميرول لو ان ا فغا نوں کی سرکو بی کے لیے مقرر کیا۔ اُنھوں نے جاکران افغا نوں کوخوب زبر کیا اور اُسکے بہت ہے آدمیول کومار کراکٹر کے سرمیرے پاس بھیجے۔ روزهبعه ۱<sub>۱</sub>۷- ماه ربیع الاول کوځب واقعه پښتر آیا حبکو <del>نفصل خط مین کاکرکال جیجیا ت</del>ھااُ سکومیں *بیا* نفل کرتا ہوں۔ابر اہم لو دی کی ماں نے ساتھا کہیں ہند و تنا نیوں کے اٹھ کی پکائی ہو ٹی چنیں کھا یا ہوں اُسکاحال یہ تھا کہ اس ناریخ سے بین چار میسنے پیشتراس سبے کہیں نے مبند و سانی آشیں نہیں دکھی ھیں براہیم کے باور جو لوبلایا ۱ دیرو و بورپیوں میںسے چارکونوکر رکھااحمد جاننی گیر (بجا ول تھا) اس کیفیت کوابر آیم کی مانے سکراحمد جانی کیرکواٹا وہ آدی ہیجالنے پاس بلال اورایک وائی کے اتھ کا غذ کی چارٹر یو ں میں ایک لے لەز ہر نبدکر کے احمد چاشنی کیرا ور بد بد:حد با درجی کے پام بھیجا اور چار مرکنوں کے دینے کا وعدہ کیا کہ جس طورسے ہوسکے میرے طعام میں زہر کو اوال دیں۔ پیچھے ایک اور دائی کواُس نے اس خبرکے لیے بھیجا کہ وہ مجھزا م وتیا ہی پانہیں۔ یہ خوب ہوا کہ اُس نے زہر دیگ میں نہیں ڈالا بلکہ میری رکا بی میں ڈالا اور دیگ ہیں اس سبب سے نہیں ڈوال سکا کہ بکا ولوں کومیں نے تاکید کر دی تھی کہ بوہندوستانی عاضر ہوں اُن کو کھانے بِکانے کے بعد دیگ میں سے کھا ناچکھا یا جا پاکرے جبوقت کھا ناکٹیا گیا تو میر سے برنصیب بکا وِل نافل ہو گئے کہ قلیہ خر گوشس وخشکہ کے او پر زہر ڈوال دیا۔ اورحمیعہ کو ظہر کی ما

کے بعد میں کھانا کھانے بیٹھا تو کھانا بد مز معسلوم ہواتے ایک دفعہ آنے کو ہونی گرارک کئی مجرول

inist.

گھرایا اور تے آنے کو ہونی میں گھراکر آب ناریش کی وال بہت دفعہتے آئی مجھے گھانے کے بعد کھی تے نہیں اور کی تھی بلک شراب پینے میں بھی میں نے نہیں کرناتھا اس سبت میرے دل ہیں شبہ ہوا با ورحی کو ہیرہ میں رکھا۔ یہ کھا ناکتے کو دیا ایک ہیرتک یہ گُتا ہے عالِ رام ہرجنبداُ سکوہا رامگراُس نے درا حرکت نه کی اور وه نه اُنتھا دو ہیرتک یہ طال رخ - بعدا ز ان و ہ ندمرا مبتاا ٹھا۔ دوایک اورآ دمیوں سنے بھی یہ کھانا کھا یا تھا تو اُنکا بھی قبیئو ں کے ا رہے تُرا عال ہوامصرع رسیدہ بو د بلائے ولے بخیرگذشت واسلاقا نے مجھے از سرنوجان دی اوراُس دنیات بھرآیا۔ مانے ابھی کھے جنا۔ نرکی شعر ہوج کا ترجمہ یہ کو۔ م من الشيمالاواسم المناهم المنامم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المنامم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المنام سلطان احرَکْنی کو حکم بواکه با ورخی پرخوب بسره رکھے۔ روز ووٹ نبیکو دیوان (کچری ) فرما یا ا کا بر واشرات وامرا ووزرا دیوان میں عاضر ہوئے۔ان دو مردوں اور د وعور تو سے حال بوجیا ا کیا اُنھوںنے بیان واقع شبع وبسط سے کہا۔ میں نے جاشنی گیرکے بُرنے اُرٹ وائے۔ با ورمی کی زندہ کھال کھچوا دی ۔ ایک عورت کو نفنگ سے مروایا <mark>دوسری کوع</mark>لوایا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ جان اسقدر عزیز ہو تی ہو جو مرنے کے قربیب ہوتا ہو وہ جان کی قدر جا نتا ہی۔ حبیو قت یہ ہولناک و اقعہ میرے دل میں أتا كرب اختيار ميرا عال متغير موجاتا بي يه عناست المي هي كه ا زمر نو فد ا نے مجھے جان بخشي -اس کا شکرکس زبان سے اواکر ول ابراہیم کی مال نے یہ بڑا جرم کیا تھااس لیے یونس علی خواجہ نے اُسکوگر فتار کیا اور نفذ وطبس وغلام و لونڈی جین کرا وسکوعبدالر میم کے سپر دکیا کہ اُس کوخوب امتیا ط سے رکھے۔ بیسرا براہیم کو بیال رکھنا بعداس جرم کے مناسب ندمعلوم ہواا وسکو کا:ل میں مرز ا کا مران کے ہمراہ بھجوا دیا۔

افیں ونوں میں مدی خواجہ کے اومی ہے در ہے میرے پاس آنکر کئے کر انا سنگا کا آنا تحتیق بوشن خاں میو اتی بھی رانا سے مل گیا، کاسکی فکرگر نی چاہیے۔ پہلے اس سے کہ شکر بیاں اکٹ انگ کے طور پر بیا بند میں ایک جاعت آجائے۔ تو میں نے لٹکر کے جیجنے کا عزم جزم کیا اس سے پیشتر محرسلطان مرزا یونس علی شاہ منصور برلاس کتہ بیک کوبطریتی المیغار کے بیا نہ جیجا۔ دبگ ابر اہیم بین من خاص میواتی کا بیٹا طاہر خاص کی تھا آگیا تھا۔ اُسکو بہ طریق کر دیگان داول ، کے این ایس رکھا تھا اس سبہ اُس کا بہ بسٹ خاص کا ہریں آند وفت رکھتا تھا اور ہیشہ اپنے بیٹے کو

۔ طلب کرتا تھا۔میرے بعض امرا کے ول میں آیاکٹ فال کی اسمالت کے لیے اگراُسکے بیٹے کومین تو و پستمال ہو کر خدتر گاری بجالا ئیگا۔ طاہر خال کو خلعت نبها کرا وراُسکے باہے و عدہ کرکے مینے خصت کیا چوں بی من خاں نے بیٹے کی خصب ، کی خبر سنی پہلے اس سے کہ وہ اُس پاس مینچے الوریسے کلکہ پر انامنگا ہے جا ملا۔ اُسونٹ اُ سکے بیٹے کا خصت کرنا ہموقع تھا۔ انھیں د نوں میں بارش خوب ہو ٹی نے خوب شرا ب کی حبتیں ہوئیں۔ ہا یول حبکوشرا ب سے نفرت تھی شراب پلانی گئی۔ر وز دوشنبہ 9 جادی الاو نتافیہ کومیں نے رانا سنگاسے لڑنے کے قصد سے سفر کیا ۔ محلوں سے مکلکرمیدان میں آیا <sup>- ب</sup>ین چار روز لنكركے حمع كرنے كے ليے اور نوزك كے واسطے قيام كيا چو كم مہند وستمانى اّ دميون چنداب اعماد منھا ا س لیے امرار مند وستان کو مرطرت کے فران جیجے گئے۔ گوالیا رمیں عالم فال کو حکم جیجا گیا کہ جاکر حیم دا د کی کک کرے بئن و قامیم نبیلی و عامد ا در اُس کے بھائیموں ا ورفحد زیتیون کوسنبہل میں اُحکام جیجے گئے۔ اِنسین و نوں میں خبر آئی کررانا سنگامع تام اپنے لئکر کے بیا نہ کے نز دیک آگیا ؟ اور اخت و تار اج کرتا ہے۔ جو نوج بيل جيجى كى تقى وه قلعه بيا نة تك زينج كى ملكه ابنة آف كي خبرتك قلعيس زينياسكي- فلعدك آدی با مزکل کرفلعه سے د وربهو د ه طور پرجا پڑے - بہت جلامنیم نے اُن کوشکست دیدی اور زيركي-لنگر فال حنجوه شهيد ہوا - كته بيك زخمي موا- لوا ايُ ميں پھروہ متركيب مذہو سكا قسمي وٹ ہمنصور برلاس وسرخص جو بیا نہ سے آتا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ وہ خو دور کے ما رہے آتا ہی ا ا ذر اً دمیوں کوخو ف ولانے کے لیے اتنا ہی۔ دشمن کے لشکر کی خبر کہ کہاں ہے ہاوی لا پارٹی ت ستایش و تعربیت ہونی - اسس منزل سے میں نے سفرکیا ۔ قاسم میر انو کو بیلدار ول کے ساتھ بھیجا کہ پرگنہ منیدھا پورمیں جال کشکراً ترے گا بہت سے کنوئیں کھو وے۔ ہما۔جا دی الادل روز چارٹ نبہ کو نوای آگرہ سے کوج کرکے اُس منزل میں بینجاجہاں کنوئے گھد و ائے تھے صبح کوہیاں ہے بھی کوچ کیا۔میرے دل میں خیال آیا کہ اس نو اح میں ایسی حکیرجہاں یا نی مبت ہوا ور و الشكر كوكفايت كرسية موائب سيكرى ك كوئي اور حكية نهيں جو- يدا فتمان ي كه را نارني اسجگه لونه ليا بو- اسليم مين برانغار وجرا نغار قول بيا ول كو درست كر كے سكري كى طرف طلا در وشیں محد سار بان کوئسی کے ساتھ جو بیا نہ بیل گیا تھا اور برطرف اسکی دیدہ و دانستہمی پہلے سے کول سیکری کے کنارے بربھیجا۔ اور میں نے منزل میں اُ تر کر جہدی نوا صہ دجا عبن کوک

بیا زمیں بھے آر ی بھیجکر کہلا مجوایا کہ ہے توقف آگر ہمراہ ہو ہمایوں بگ کا نو کرم مرک مغول چند جوانو ل کے ساتھ ۔ انکے کشکر کی خبر لینے کے لیے بیجا۔ وہ رات کر جا کرمیج یہ خبرلا یا کوئینیم کالشکریبا ورہے ایک کو آ کے بڑھا کا آج ہی مهدی سلطان سلطان مرزا ومردم ایلغار کہ بیانہ کئے تھے آ کر بمراہ موے بین کے عكم دياكة قراولى كا اتبام بارى بارى سے مختلف امراكريں عبدالعزيزكى بارى كاروزتھاأس نے آگاد كيھا : ا بیجیا کنوا ہ دخانوہ)میں کرسکری سے بانچ کوس ہوآ گے بڑہ گیا۔رانا کالٹکرآ گے بڑہ آیا تھا۔جب اُسکر میری ساہ کے بےطور آنیکی خبر ہوئی تو اُس نے چار پانجزار آ دمیوں کا لٹکر بھیجا۔ اس سٹکر کے آتے ہی عالیور دلا ایا ق کے کشکر کوجسیس نبدرہ سوآ دمی خمینا ہونگے آئر گھیرلیا۔عبالعزیزنے غنیم کے لشکر کا تخیینہ زی ادر میں شغول ہوا۔ اول ی علمین را ناکا ان را باکا ان رسبت ہے آ دمیوں کو قید کرکے نے گیا جس دم میرے ماس پیښرا ئی تویں نے کمکو ں کاایک تا رہاندہ دیا۔ محبت علی خلیفہ کومع اُس کے نوکڑوں کے عبیجا اُسکے بیجیے ملاسین اور بغض و رامیروں کو بعدا زاں محد علی جنگ حبنگ کو بیجیا ۔ گریسا کے کک کوجس میں مجنت علی خلیفہ اور اُس کے نوکرتھ تینچے بینچے عبدالعزیز اور اُس کے ہمرا ہی ہے دست ویا بو نَكِئَے تھے۔ تونی ابحاجین گیا تھا۔ وہ نو د ا<mark>در ملانعمت و ملّا د ا</mark> وُ د و ملّا ایا ق کا چھوٹا بھا کی قید ہو کرفتن ہوئے۔ بجر دہلی کمک ہنچنے کے طاہر رہی طفانی محب علی نے تا خت کی گراس کو کمک نه بهنچ سکی وه دشمنول میں جا کر پھبنس گیا۔ محب علی بھی جنگ میں گرا گر بالتو نے بچھے سے حملہ کرکے اُسکوبا ہزیکا لا۔ دشمن نے ایک کوس تک اُبکا تعاقب کی گرحب اُس کوم ملی جنگ جنگ کی سپهاه د کھائی دی تووه عیرا کے نہرطھا۔ میرے پاس بیا بے خبرا کی کر غنیم کے مسیاہ زریک آئی ہے۔ میں نے بھی جیب بہنا اور گھوڑون باز ژالا-اد به تیار با ندسے اور سوار ہوااور عکم دیاکہ ارابوں کو کیبیج کرلائیں-ایک کوس میں آیا مگر فنيم كالشكراً لفا جبارًا تعام ما رس ببلوس ايك بواكول نفااس ليه ياني كي صلح ي سبب سي یمیں ہم اُترے۔ ارا بول کو پہلے سے مضبوط کرکے رنجیروں سے مضبوط کیا تھا۔ دوارا بول کے نيح ميں سات آ الله كركا فاصلة تھا۔ وہ زنجيرہ كركے بيٹے گئے مصطفے رومی نے برستور وم ارابی كولكًا ياتها وه بهت جبت وعالاك ہوسشیارا ور تو پخا نہ کے انتظام سے اہرتھا۔ اوستا دعلی قلی اُس صند وحمدر کتماتھا۔ اسواسط مصطفے کو برانغار میں آگے ہمایوں کے متعین کیا جس جگرار ابے

نہیں پنچ سکتے تے خرا سانی وہندوستانی بیلدار وں سے خندق کندہ کرائی۔ را ٹاکے اسطریٰ نیزُو تندا ے اور بیانہ کی جنگ سے اور بیانہ ہے آنکرٹ منصورا قسمی نےجو اُسکے لشکر کی تعربین کی اِن سب ہاتو نے میرے لشکرکے آ دمیوں میں بیذ لی پیدا کی ۔اورعبدالعزیز کے زیر ہونے سے سپا دیں خو دسری ہیلی آدمیو کے اطبینا ن خاطر کے بیےا ورٹ کرکے اتحکام ظاہری کے واسطے جن عکہوں پر ار ابنہیں پینچے تھ وہ ں لکڑی کے سیا ہے لگوا کے انہیں سات آ کھ گر کا فاصلہ رکھاا ور اُنکو گائے کے حمروں کے رسوں سے مضبوط ومربوط کرا دیا- ان امسباب وآلات کے ہیا دلمل ہونے بین کییں روز انگے۔انہیں ایم میں کا بل سے ایک ایک وودو آدمی کرکے بانجبو آدمی آئے ہونگے سب کے ہمراہ محرشریین ننجم ثنو م نفس بھی آیا - با با و وست سرجی بھی جو شراب کے لیے کابل گیا تھا آیا- نین قطارا وٹٹ<sup>ل</sup> کی کشراب سوجهٔ عزنی کی لا یا-اسس حال میں که پریشان با توں سے جنکا او پر مذکور ہوالشکر کو دین 🛮 تر د د و توہم بہت تھا محر شرلین منج جس شخص سے ملاقات ہوتی یدمبا لغد کے ساتھ۔ کہنا کہ ان ایا م میں مِرَّ بخ مغرب میں ہی جو تنظل اُس طرف سے جنگ کرے گا مغلوب ہوگا اگر جد اِسکا یلاا نیانہ تھاکہ میرے سامنے یہ بات کتا- گرا در وں کے سامنے اس کھنے سے لٹکرا ورزیاہ بے دل ہوا۔ میں نے ایسی پرٹ ن باتو ل کو کچھ پرٹشنا جو کام کرنے کے لایق تھے وہ میں نے کیے هم حبَّك میں مصان كرنے میں متعد ہو كر روز كمشنبه ۲۱- كوشنج جالى كو بھيجا كہ دو آب و رہاں لنش بندوں میں سے جقدراً دمی جمع کر سکے جمع کرکے مواضع میوات کو تاخت و تاراج لبرے ۔جب مک اس طرف کوئی خدنے ہولوٹ ارسے ہاتھ نہ اٹھائے۔ ملا ترک علی بھی کال ے آیا تھا اُس کوبھی فرماْن ہوا کہ شیخ ہما لی کے ہمراہ ہو کرمیو ات دیران کرنے اور تالج کرنے میں تفصیرنہ کرے۔ ر وز سیشنبه جا دی الاول سختا فیہ کو میں سیر کرنے کے لیے سوار ہوا تھا انتا ہے سیرش میرے دل میں آیا کہ مجھے تو بہ کا وغدغه بہتے ہتا تھا ا مرنامشروع کے کرنے سے منرا ذل مکدر ہوتا تھا میں نے کہاکہ اےنفس کب تک گن ہ کرے گا۔ مرنا آئکھوں کے سامنے ہی۔جوشخص اپنے مرنے كاجرم كرك كا وه اس حال من توجا نتابي كيار سے كار بيت يكسا زار بمدگن ہے خو درا دورسازاز جلهمناي خوورا

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

10

اس خیال شے خوش ہو کرس نے شراب بینے ہے تو بر کی اور سونے جاندی کی صراحی و بیا ارتفام الات مجلس شراب ا موقت منگا کرشب کو توژ ڈالا - اور اُ س کومتحقوں اور در ویشوں میں تقسیم کرویا - اور شراب کوچیوژ کر دل کو آسو دہ کیا-اس تو ہہ کی موافقت میں میرنے ساتھ اوّا کیسس تھا اُس کے ڈ اڑھی منڈ انے اور رکھنے میں بھی میبرے ساتھ موا فقت کی تھی اس رات ا ورضیح میں امراا و مقرلوں میں سے اورسیا ہیوں وغیرسیا ہیوں میں سے تین سو آ دمیوں نے تو ہر کی جوشرامج جود عنی اُسے بھیک دیا۔ بابا دوست جومشراب لایا تھا اُس کوحکم دیاکہ نک فوالکرسر کہ بنا دے جبجگہ کرشرا پیسکی گئی تھی وہ کھو دی جائے اور تجھرا گاکر وہ مگیہ اونجی کی جائے اور اُس پر کچھ کھو داجائے پیر یرنت مانی تھی کدا گررانا سنگا برظفر یا بو بھا توسلیانو ں کوتمغابخش دونگا (تمغاسوا، زمین کے محصول کے اور تام محصولوں کو کہتے ہیں )جب مین میں اہ بعد هتا ہیں گوالیار کی سیر کرکے دھولپور کی راہ سے بیکری میں آیاتھا کہ را ہ میں وہ جگہ آئی جہاں شراب سے دبانے کی جگہ تیمرانگائے گئے تھے نو در کوشیس محمد سار بان ونینخ زین نے تمفے کی نشش کویاو دلایا <mark>میں نے کیا کہ ی</mark>ہ بات بمنے خوب یا دولائی میے خشیوں کو الاُرحكم دیا کہ اِن دُو ا مُرتظیم الثان کے لیے جو واقع ہوئے ہیں فرما ن لکھے جائیں شیخ زین نے ای تعلم نے فر ما ن لیکھے اور عام علمرو میں بھیجے۔ فرمان کی عبارت کا تخصر ترجمہ یہ ہے فرمان ظبیرالدین محرّ با برا تَ اللّه إيُحِبُّ النَّوَّا بِينَ دَيُحِبُّ المُتَّطَهِّرِينَ وَنَشِكُرُهَادِى المُوْسِنِينَ وَلَيْفِيرُ المُسْتَغَفِرُينَ وَنُصِلَّ عَلِيْ عِل عَلْقِه مُحَلِّي وَاللهِ الطَّيْبِينَ الطَاهِم يْنَ-اربالبالرائ جوصوارْباكِ عاس وصدق وصواب كوخوب مجتق بیں وہ اس سے کوخور علی نتے ہیں کہ طبیعتِ انسانی بقتضائے قطرت لذاتِ نفسانی پر مال مجاور نہیات کا ترك كرنا توفيق ميز واني وّائيداً ساني پرموقو ب بونفس شبر كامنسرُ سيميل كرنا كچه دوزيس بخوض اس مقال كي تصوير ا در اس مقوله کی تقر مرسے یہ برکیمقتضائے بشریت با د نتا ہوں کی مراسم اور باد شاہی لوازم کے موافق ا در ضا جا ہُوں کی عادت کے مطابق خواہ وہ باد ٹاہ ہوں پاسپاہ عنفوان ایام شباب میں بعض مناہی د ملاہی کامیں مرتکب ہوا-بعد جندر وز کے مجھے اس سے ندامت وحسرت عاصل ہو تئے-ان مناہ میں سے میں نے ایک ایک کوترک کیا اور تو بنة النصورج سے اُس کی طرف رجوع کا در وا زہ بند بوا مرشراب کی توبه که ایم مطالب اس مقصد کا اور اعظم ما رب اسس منفصو د کا ۶-الامورم ہوُن با و قاتھاکے جاب میں ایسامجوب رام کہ اینا مُنہ نہیں و کھا تا تھا۔ نیال مک ا

<del>of www.pdfbooks</del>free.pk

مبارک اوقات اور بنانجات میں کرجد تام سے جہا دگا ار ام کر کے مباکر اسلام کے ساتھ کنار کے تقالم میں مقاتلہ کے لیے میٹھا ملمخیبی و لا تقت لائیں ہے میں نے ا سا بمعصیت کو مٹایا تو یہ کا دامن کڑا۔ کفار کے ساتھ جہا د کا آفاز جہا داکبرے کیا جبکے معنی مخالفت نفس ہیں بشراب کی توہ کامیرے ول میں بہت دنوں سے ار ا وہ تھا اب میں نے اُسکو بور اکیا اور سراحی وعام وتنام کالات نقرہ کہ میری محلس کو ایسی زبیت دیتے تھے جیسے کہ '' سان کو کو اگب اُن کو زمین پر ذکت وخواری کے ساتھ دے ٹیکا در انشارالٹر تعالی جیسے کہ بتوں کے توٹرنے کا ارا دہ بی اُن کو یارہ یار ہ کیا اور ہریارہ ایک سکین بیجار ہ کو دیدیا۔اس میرے انابت تریب الاجاب سے میرے بہت سے مقربوں کے مجمّعتضائے النا س علے دین صلو کی ہو ہو تو بہ کی اورشرب ونمر کو کلفٹ سے چھوٹرا۔ اور ابھی بہت ہے آ دمی ا و امر و نوا ہی کے مطع ہو کر سعا د تمند ہوتے جاتے ہیں اور امید برکہ مقتصائے الله الصلح الحاركة عله-اس توبه كاثواب ميرے نامرًا عال ميں لكھا بائيگا اور بعداس فرمان جاري كرنے ے میں نے حکم دید یا کہ کوئی تفض زیراب ہے زام کی تھیل میں کوشش کرے ۔ ڈیٹراب بنائے نہیجے زخر میک نه رکھے اور میں نے جمیع ممالک میں سلانوں کو تمغامعا ن کر دیاجس کا حاصل بہت ہی کچہ تھا۔ ہا وجو د کیسلا بابق ضوابط *شریعیت کے خلا* ب مد توں ہے اُسے لیتے تھے میںنے فرمان صا در کیا کر کئی تہر و ملد ہ میں اُ گذر دمعیر مرتمنا کسی مسلمان سے زلیل وراس عکم می تغیر و تبدل کورا ندیں اور میرے عکم کنعمیل کر*س۔* انیس ایام بس وا تعات گذشتہ سے خبکا و برند کور ہوا لشکرکے سب چھوٹے بڑے گھبراکرعالم لحیریں ڈوب۔ سارے نشکوم پایک آ دی ایبانہ تفاجیکے منہ سے کو ٹی بات مرد ا نہ اور کوئی رائے ولیرا نہ سُننے میں آتی مقرر و زیر دمد ترام چنجوں نے اس مک کی دولت سے مزے اُگر ائے نتھے نداً نکی بایس مرد انتھیں اور ندان کی تدبیر تقرر صاحب متا نتھیں -اس پوسٹس میں خلیفہ نے نوب نوب کام کیے تھے اور اُس نے ضبط واسٹی کامیں اورجد واہمام میں کو نی تقصیر نہیں گی حب میں نے آدمیوں کی یہ بیدلی اور اس طرح کی شنستی دیکھی تومیرے دل میں یہ تدبیرا ٹی کہ میں نے امراد اورجو انوں کوطلب کرکے کماکہ اے امرارجوانوں ہر کہ آمد بجب ن زاب نناخواہد بو ہے گئے یا نیدہ و باقی ست خداخواہد بو و بَوَّحَنْ عَلِينَ عِيالَت مِن آتا، کو ه وَآخِر کو بِيا مَه اجل مِيتا، کا درجو زندگی کی منترل مِين آتا، که وه دنیا

بارم

کے غم فاند نے إ برجاتا ، 2- بدنامی کے جینے سے نیکنامی کے ساتھ مرنا بہتر ہے۔ م بنام کوگربیسیدم رواست مرانام باید کوتن مرگ راست غدائے تعالی بنے یہ سعا دت مکونصیب کی واورایسی دولت قریب کی بو کورم تا ہو وہ شہید ہوتا ہ ا درجو ما رتابی وه غازی بوتا بیسبکو کلام الهی بوسم کها نی چاہیے که کوئی تخص فتال ہے روگر دانی كاخبال زكر نكا اوربب مك جان تن سے مفارقت نكرے وہ اس مجار به ومقابلہ سے جدا نہ ہو پیشنك صاحب ونو کرنور د کلاں سنے زنبت سے قرآن شریعنے کولم تھیں لیا۔سب عمد ویمان او میر کے مضمون کے وانق کیے یہ میری تدبیراس طور کی تھی کددور کے آ دمی سننے سے اور پاس کے آدمی ويكف إو وست وسمي سبكونيد آئي-انہیں دنوں میں سب مگدا کیک آفت و شورشس بریا ہوئی حبین خاں نے آگر رائبری کو لے لیا آلیہ ایک قلعہ دوا ہمبی جنید وارہے نیچے ہی قطب کے آ دمیوں نے چند وار کو دیالیا (یرفلع آگر ہ کے نیچے جمنا پر واقع ہی ستم فال نے دوآ ہے ترک<mark>ش داروں</mark> کو جمع کرنے کول کو ا<sup>ہ</sup> نکرنے لیا کیچکے علی **وقید** كرايا ندا برخان بجبوري تبحل كوهيوط كرمير، إس جلاا يا مسلطان تمرُّد و ولدى منوج كوهيوط كرهيلاايا-ج: اگوالیار کے جلعہ کواس نواح کے مند وں نے گھیرلیا۔اس قلعہ کے پیانے عالم فال کو بھیجا گیا تھا و [ اپنی ولاست کوگوالیارہے پھر کر طلا گیا۔ ہرروزمیرے پاس برطرنہے ایک ناخش خبراتی تھی لشکر سے جس ا ہندوسانی بھا گئے لیکے ہیبت خال گرگ انداز نبھل کو بھاگ گیاجین خاب باری دال دشمنوں سے جاملا۔ المينة أنكى كيروا مذكى فقطابني سياه برجروسه كرك كارزار برمتوجير بوا- ارايون اورسربائ غلطكدا ركوا ور أس تمام اساك لات كوه يتار بوا تعاليكرر وزستنبهجادي الآخرستان كونوروزك روزكوج كيا جرانغام وقول ويبال ورست كيا أعيفي أكراب ومرايد فلطكدار واندكي أسكر بحصل قلى كواورما) تفنگ انداز دن کونعین کیا کرود بیا دون گوارا بول کے عقب عبرا نیمونے دیتے اکہ بینال بیتیبروا ہوجیت بیال آگیا اور شرخص این مجرمیر قائم ہوا تومیں نے امرااور قول وہر انغار وجر انعار کے جوانوں کی ولدى كى اويتا ياكه برحاعت كويال كوار بها عاسيه اوكنى وثمن كوكس طورس مارنا عاسيه كس طريقة ائے لو ناچاہیں نوئن سب کیوانشطے یہ تی معین و تقرکیں نہیں ایک کوس چکرا ترارا نا کا الشکر بھی میرسه لنکرکی حرکت سے دا تعت جوا۔ اور اس نے جماعتیں درست کیں اور مقابلہ کے

لیے ما ہے آیا۔ لٹکر کے اُنے کے بعدارا بہ وخندتی لٹکر کے اُسٹے درست کی گئیں۔ اُس دن لڑائی کا کھے خیال نہ تھا تھوڑے ہے آ دمی آگے بڑہ کرفنیم سے لڑے اور لڑان کا نگون گیا جند ہندوُں کو کچڑا اور أنكا مركات كرلائه ولك قاسم جند مركا كرلا يا تهاأت ينوب كيا-اس الشكرك ومبول كاول قوی ہوا۔اوراً نکوانے اوپر عبروسے میوانیج بیاں سے کوج کرے لڑانی کا خیال تھا کہ خلیفہ نے ا دریعض وولتخوا ہوں نے مجھ سے عرض کیا کہ جومنرل لشکر کے اتر نے کے لیے مقرر ہونی وہ نر دیرے کا سلیے حندت کندہ کرکے مضبوط کرکے کوچ کی جائے تومنا سب ہو۔ اس خندتی کے بنانے کے لیے خلیفہ سوار ہوا اُس نے خند ت کی کئی جگہوں پر ہلیدار اور اُسکیفتنظم مقریسکیے اور پھروہ ہم سے اُن مل-ر وزسشنبه ۱۲- جمادی الاخری کو ارابول کو آگے کھیچکے برانغار جب اُنغار وقول دیسال ا کوس کے قرب اے اور نزل مقرر ہیں اور سے بعضے خیم کھوٹ ہوگئے تھے اور لیف کو سے الورے تھے كرفيراكى كفيم كىسياه وكھائى وے رہى كوفى الحال يس فے سوار ہوكر حسكم ويا که برانغاری بر انغار اور جرانغارین جرانغار اور <del>سرخص اینی عبگه بر</del> جاکرا را بول اور<del>ث</del> کرو**ن ک**و ىضبوط دمرتب كرىي - ! برىكىتا بوكەزىن الدىن سەجواس لرا ان كافتخنام سەلكىما، داس س لشكراسلام كي كيفيت دخيل كفاركي كميت دصفون ديبالون كا كليرًا بن ا ورابل استلام ومنود کی لڑا ائی کا حال شخص ومعلوم ہوتا ہی۔اس سبہے میں نے زین فال کے فتحنا مب کو بغیر گھٹانے برصانے کے این ترک ابری میں تقل کردیا کو وہ یہ ہو-جب با برنے ممالک دلمی و آگرہ دجونیور وہرار وغییرہ کک کوفتح کر ایا تواکٹرطوالٹ ا قوام مہنو دواسلام نے اطاعت اختیا رکی گرا ب اُنھوں نے سرکشی کی۔ ولایت ہندمیں *را* سنگا کا استیلاایا ہواکہ بڑے بڑے را جاؤں نے اس سے تدارا وموا ساکرلی اور بلاد اسلامی قریب د وسو شهروں کے اُسکا عَلَم ایسا بند ہوا کہ اُس نے مساجد ومعا بد کوخراب کرکے ان شهرول ملانوں کے عیال واطفال کوانیرکیا۔ کوس کٹے بھے نای ہندوا کے طرفدار تھے جنگی سیاہ کی نفسیل به بوکه (۱) صلاح الدین ۳۰ نبرارسوار (۲) را ول او دسے سنگه باکری ۱۲ نبرارسوار ۲) مید ائے بارہ ہنزارسوار (۲) جن خال میواتی بارہ نہرار (۵) بار بل اندری جا ر نہرار (۲) پر ا ر وا ما ت مزارسوار (۵) سر وی کچی ۱ نزارسوار (۸) میروم دیو چار بزار سوار (۵) برنگالیج

عار نبرادر ،٠٠٠) محمو و ظال ولدسكندر ياس اگر حيد كوني ولايت ديرگنه نه تعا گرنخيناً دس نبرارسوار أين إس امید برجع کے تھے کہ میں سروار ہو جا وُنگا عرض ولایت ویرگنہ کے قاعدہ کے موافق اس اِس ولاکھ ایک ہرارموارتے۔ اور ۱۶- جادی الاخری الاخری الله کو موضع خانو هدا کا فوه) میں باوشای تشکرا یا علیم نے لتکواسلام ہے لانیکے بیے ہتھی ہمی بہت جمع کے تھے وار دوے اسلام سے متعابلہ و کارز ارمی آئے لشکواسلام نے ہی ابی صف بندی کی اور ترکوں نے سریر اپنے خو و وں کو تیکا یا اور لطراق غزات رو تمفیگیوں اور ر مداندازوں کی نیاہ کے لیے ساہ کے آگے ارابوں کی صغیں مرنب ہوئیں ۔میدان جنگ ہیں طفین کے لشکر ٹائٹسنہ آئین کے ساتھ کھڑہے ہوئے۔ بابرنے حکم دیا کہ کو ڈٹشخص بے حکم اپنی جا ہے حرکتْ ا نه کرے اُورنے ا جازت نبیدان جنگ میں قدم نہ رکھے ہیر دن تک اُتن حبگ مشتعل ہو ابر انغار وجرانغار میں بہت آ دمی قتل ہوئے اور مخالفت کے جرا نغار نے باوٹیا ہے برانغ ار أَى طرف جنبش كركے خسرو گو كلتاش و ملك قارىم و با باقشقة پرحمله كيا۔ با برنے چین تیمورسلطان كو اُس کی کمک کو بھیجا۔ اُس نے مردانہ دستنبر دکریے خالفوں کو اُن کے قول کے عقب کے قز اپنچاناجن کے جلد دیں برقتح اُن کے نام پرلگھی گئی مصطفے رومی نے یا د شاہ کے لئکرسے ارابو کو آ کے لاکرنفنگ وضرب زن ایسے مخالفوں کی صفول پر لگائے کہ اُن کو توڑ دیا اوربہت سے ا مخالفوں کو ہلاک کرے خاک میں ملایا- وشمنوں کی سباہ بے دریے نی آتی تھی - بابر بھی متوام جیدہ چیدہ سیا مکک کے لیے تھیجاتھا۔ ایک دفع قاسم سین لطان و احدیوسف و توام بیگ کوحکم ہوا۔ د وسری وفعہ ہند د مبگ قوچین مامور ہوا ۔ نبیسری دفعہ محدی گوکتاش وخوا جگی اسب کو فرمان ہوا۔ بعد ازاں پونس علی دسشاہ منصور برلاس دعبد انٹرکتانب وار اُن کے پیچھے دو ا بٹک آقا دمخدخلیل اختہ بیگی کمک سے لیے ما نمور موئے۔ خالف کے برانغار نے ہار پار ماد نٹا کے کٹ کرجرانغار پر حملہ کیا ۔ کبھی تیرو ل سے کبھی خنجر وتمشیر سے طرفین کے آوی کام آتے با وشاہ کے حکم ہے مومن الگرستم تر کمان وغمن کی سیا ہ کے بیچھے جاکر تملہ آ در ہوئے ۔خواج ا فلیفہ کے ملازم ملا محمو دا ورطلی اتگہ با تنلیق اُن کی کمک کو گئے۔ محدسلطان مرزا عا دل سلطا عبدالعز نرمیراً خور قِتلق فدم قراول وم علی حبّگ جنگ و شاہبین پارسکی مغول غانجی نے کار برمی دست کشانی کرے پائے نبات تھا کی کیا۔ اور خواجہ مین نواینوں کی ایک جاعث

لے کران کی کمک کو گیا۔طرفین کے ہعا دروں نے جا نستانی میں جا نفشانی کی جب کارزار میں دیر ہوئی توباد نتا ہنے اپنے خاص ملازموں کوجوآرا ہوں کے پیچھے ایسے بیٹھے تھے جیسے کے شیرزنجیروں میں ہوتاہی عکم دیا کہ راست جب قول سے باہرائیں اور نفکی پیون کی عگر نیج میں چھوٹر دیں اور دونوں طر ے لڑانی شروع کریں ۔عرض اُ تھوں نے وا د دلادری اور دلیری دی۔ تلواروں کی چکاچک اوم تيرون كى مشياتب كا و از و بلند موا- نادالعصر على قلى مع اپنے توابع كے لشكر كے آگے كھراتھا-شگ اندازی اور ضرب زنی تفنگ چلانے میں کارنا مذد کھار لا نفا۔ اس اثنا میں بابرنے عکم دیا کہ تو کے اُرا ہے آ گے رواز ہوں۔ اور وہ خو دلڑائی میں مصروت ہواا درایک دفعہ دشمن پر علم کیا جب دن چھینے کو ہوا تو فتال د حدال کی آگ نے خوب اشتعال پایا ور با د شاہ کے میمنہ و میسرہ نے وشمن کے میمنہ ومیسرہ کوبرے مٹا دیا وغمن نے تول ثاہی کی جب وراست پرحلہ کیا ا وراُس کے ہمت ترمیز بدا أكي غرض با بث ه كي سباه نے وتهمنوں پر ايسا ولاوري سے حله كيا كه انكا قدم ميدان حنگ واكولي ا دروہ بھاگ گئے جسن خاں میوا تی تفنگ کی ضر<del>ہے</del> فنا ہ<mark>و اسرا ول اُو</mark> دے سنگہ والی ولامیت گمر لورہ-مانک چند حوان - راے چندر بھان و ولیت رائے وکنکو کرم سنگر۔ ڈونگر اور مبت سے بڑے بڑنے نای سر دارر انا سنگاکے مارے گئے اور کئی مزار آدی زخی ہوئے۔ با دشاہ نے محمط علی کو کلتاش وع العربر سرانحور وعلى خال اور تعض اور امبركورا ناسنگاكے تعاقب ميں جيجا۔ با برنے نحالفوں کو حبگ گا ، سے بھگا کر خدا تعالیٰ کا شکراد اکیا-اتنے میں رات ہو گئی ۔ ونٹنٹوں کے لیے روزسیا ہ تھاا ور و وستوں کے لیے نبیتان عشرت تھی۔ بابراینی منزل گاہ میں ہیا اس ننح کی تا رکھ شیخ زین صدرنے فتح باد ثناہ اسلام کسی برایب اور ثناعر کو بھی اس تاریخ کا توار دہوا۔بعداس فتح کے طغرامیں ہا برکے نام کے ساتھ غازی لکھاگیا۔زین خال کے فتی ا لے نیچے باہر نے ترکی زبان میں ایک رباعی تھی برجسکا مطلب ہے کرا سلام کے واسطے میں صحرامیں آواره بوا کفار و منود سے اواس نے قوع م جرم یہ کی تھا کہ سید مول مگر میں غازی موا۔ وشمنوں کالشکر میرے لشکرے ووکوس تھامیں نے وشمن کے تعاقب میں محدی وعبدالعزیز و علیخال ا ورامیروں کو جیجا۔ مرسی کھے کی اور بر بھر رسے نکرنا جا ہیے تھا بلکڑو د جانا جاہیے تھا محمد تملون منجم بھی جوکسیی مد فالیا ل کرنا تھاقع کی مبار کباد دینے آیا میں نے اُس کوہست گا لیانی و سے کم

11:

دل کی میزاسس بکالی-اگرمیه وه کافر وسشس وشوم نفس ا دربست مغرور وسرکش تھا مگر قدمی نوکرتھا ا ایک کا فشکه انعام دیکرین نے قصت کیا اور حکم دیاکہ میری فلمرومیں مذرہے یہ لڑا ای ایک بیاڑی کے یا كالبوئى تقى ميں نے وہاں وسمنوں كى كھويٹريوں كامينا رياد گارنيوا يا حبث تجھے نتج ہو كى توہیں نے محد على حَبُّكُ دَنُّكُ وَشِيخٌ كُوزِن اورا فسرول كے ساتھ ربڑا لٹكرالياس فاں کے مفسدہ كو مثانے كے اليايد دوآ به كور وانه كيا- اس اليكسس خال نے دوآ بديس برط انعدر وشور ميار كھا تھا-كول يم قبضه كيا- كجك على كوقيد كيا حبب ميرا لشكرينجا تواليكس خان نه الكراس لشكر كاس منا انہوںکے گا جاروں طرف کی راہ لی۔ کوئی او سرگیا کوئی اُدھر تعور ہے دنوں بعد جبیں آگرہیں یا توالیاس نال نکبر ابو اآیا میں نے اُسکی زندہ کھال کھجوا نئے۔میوات کا ملک وہلی کے قرمیب براور اسکی [ المورنی تبین عار کرط و رکنگه کی تھی جسن خال میوا تی کوریاست بیاں کی وراثت میں ہاتھ لگی تھی اِسی خاندان میں حکومت د وسوبرس سے جلی آتی تھی وہ ن ہ د بی کامطیع برائے نام تھا۔ملاطین بند کوچی بوری حکومت ملک بیوات برهبیرنه بونی اسکامبیب به بوا موگا که میوات کا ملک نے اخ تما-ہارا اسمی*ن بہت تھے۔*ان پیاڑ و ں میں میواتیو <mark>ں کو بنا ہ لینے کاخوب مو</mark>قع ماتاتھا یوب میں نے ملک <sup>نب</sup> کوفتح کیا تو خلاطین سابق سے موافق حسن خال پرمی نے بھی نہایت عنایت کی مگراس کا فرنعمت الممثل نے میری امس مروت و عنایت کا کچرخیال نکیا اُسکا د ل مندؤں کی طرن را غب تعاجینے فیا دبر<sup>یا</sup> بوك سبكا با ني مباني وي تها- اس لي ميني مندول كالمك جيولر ديا-اوراس مك كي نظم ونسق كا ارا دہ کیا۔میں جاریا نچ کوچ کرکے قلبعہالورکے پاس پنجا یہ میواتیوں کا وارالقرار تھاجین خان کے باب دا دا کادارالسلطنت بخارا تھا۔ ایکٹیض کرم دیندحن خاں کے مسر دار وں میں تھااور دہ اُسوست بھی آگرہیں آیا تھاکھن خاں کا بٹیا طاہرخاں قیدتھا۔ آب اُسٹے اس طاہرخاں کی طرف سے مراحم شاہ نہ کی التجا کی میں نے اُسکے ساتھ فب الرضم کو بیجاا و زخطوط لکھ رہیے جس سے طاہر خاں کے دل کونسلی ا ور سکین ہو۔ اورخوف جا نارہے اُس پر دہ میرے پاس چلا آیا اور میں نے اُس پرعنایت کی اور أس كواكب بركنه لا كونهنكه كا جا كيرمن ديا-ا ورجين تميور سلطان كونهرتجارا ديديا- جورس قليه الورس الحميا اور ولان ايک شب را في غرض ميوات كانتظام پيلے سے اچھا ہوگيا۔ا درالوركے يہس سے ممالک کال کے انتظام کے واسطے شہرا دہ ہمایوں کور دانہ کیا۔ وہاں فان مرزا کا تتقال ہو گیا تھا۔

ُ سکے ساتھ د ہ فرنتی بھی تھاجنھوں نے کا بل جانے کی رفصت اس لڑا نی سے پہلے جاہی تھی، ورببت سا ؟ منه اولیٹ کرسا توکر ویا یمی نلی جنگ جنگ اور سردار وں کواس کا م پرتمعین کیا کرمسن خال م با خا انغنسان نے جوجندوار اور راہری میں اورقطب فاں نے جواٹا و ہیں بغاوت اختیار کی، مواسکا ہنسدا دکریں جن خاں توبے لیڑے میدان سے عبا گا۔ دریا یار جاتا تھاکہ را ہی میں دریارفنامیں و گیا۔ دریا خال کہیں آ وار ہ ہوکہ طلا گیا۔ بین کا فسا دد ور کرنے کے واسطے محرسلطان مرز اقنوج کوروا مبوا- و ه خيراً با د کې طرب بھاگ گيا- ٢٩- زالجير ب<mark>٩٣</mark>۴ کو باد شاه کول اورمنيه ل مين نسکار کھيلنے گيا- پيريير سیرونماشا دیکھرکراگر ہمیں آیا۔ غوض جن صولوں کا انتظام لڑائی کے سبب گڑ گیا تھا چھ مہینہ میں مب در ہوگیں ۔ برسس دن کے اندراندر گنگایار کے ملکوں میں صوبہ اوو ہ سکے سوار باہر کی سلطنت قایم ہو گئی۔ فقط صوبہ اودہ میں ایک گر وہ افغانوں کا یا تی تھا۔اُسکی سر کو بی کیوا سطے فوج روانہ کیگئی۔ مسوه بین با برنے چند بری پرطِرها کی کی . وه اپنے وا تعات میں لکھتا ہ کہ ربیع الاول کی جو دھویں " اریخ دوسشنبہ کے ون جندیری فتح کرنے کے لیے روانہوا۔ اورطبیسراوکھوہ میں ہوتا ہواجند بری سے تین کوس بڑھیہ ڈالا<u>حصار حیند میں پپ ڈپروا قع</u> ہجا درباراشہراو *ولی*ع بیاط و ں کے ڈوھلان پر نبا ہوا ہے۔ بھرآگے بڑہ کرتمام لڑا ٹئ اور مورجوں کی تیا ری گی ا ورغلعہ فتح تونیکا بسامان جمع کیا۔ حیند بری پہلے مانڈو امالوہ) سے علاقہ رکھنی تھی سے مطان نصیرالدین کی دفا کے بعد اُس کا ایک بٹیاسلطان محمو د مانڈو کا مالک ہوا اور اُس کا دوسرا بٹیا محدث ہ جندیری پر تا بین ہوا-ا درسلطان سکنڈرلو دی سے حابیت کاطالب ہوایسلطان سکندینے اپنے لشکر کو بھیجہ کراُس کی حایت کی۔ بھرسلطان ابر اہیم کے وقت میں محدث ہمرگیا۔ اور ایک کم عمر بیٹا احرشا حچود کیا۔ سلطان ابراہیم نے اس احدث ہ کا کام تمام کرکے ایک اینا آدمی و ہل صاکم بنایا جب را ناسنگا ابراہیم سے لڑنے کے واسطے دھولپوریک آیا۔ تواُس شاہرا دہ کے امراأس کے خلاف ہو گئے۔ غرض را ناسنگا کے ہاتھ چند بری آگئی اُس نے میدنی راسے کو میانکا راج دیدیا-اب اس وقت وه بیال راحب تصالور با نج بنرارسیاه پاس کمتاتها میں نے اس پاس پیغام بھیجا کہ چندیری میر سے حوالہ کر دے۔ اور اُس کے عوض میں تمسیل با دلے لے مگر اُسکے دوتین صلاح کارون نے اس مے کو نہ ہونے دیا۔ غرض میں نے چندیری کا محاصرہ کیا۔ دوسرے

يملوسه

د ن محصورین ما یوسس ہو گئے۔اور وہی کا م جوما یوسی کی حالت میں رجیوت کیا کرتے ہیں کیا کہ آ جور دیجول کوفتل کیا اور برمیند ہوجان لڑانے کے داسطے دوڑے ۔جوشلی نصیل پرہڑھے ہوئے تھے اُن کے سنانے آئے اُن کو مار کر بھاگا دیا اونھیں سے کود کرخوب دل کھول کرکڑے۔ اور ہِ بنخر کومغلوب ہو کرسب یا مال ہو گئے۔ دوتین سور اجیوت میں نی را اُوکے گھر ہیں گفس گئے ا آبیں یں اس طب تن ہو گئے کہ ایک آدی ملوار ہاتھیں لے کر کھڑا ہواا وراس کے گر د سب ر اجیوت جمع ہوئے اورخوشی خوشی اپنی گر دن اُس کی تلو ارکے آگے جھکا نے گئے اور سرا ڈوآ کئے۔ اور مید نی رائے بھی اس طسیع قتل ہو گیا۔ دؤمین گھڑی میں پیشہو تعلعہ خدا کی عنایت سے ىلى تەلگ گيائىستى دار الحرب انس كى تا بىخ ہوئى۔ بياں جى ايك بينا رمېند ۇں كى كھوپر يو ر) كايماط یر تا پیمکیا۔ دوسرمے دن قلعه کی بابر نے سیر کی۔ اور متو خاں کو یہ قلعیسپراد کیا۔ اور بیارا د<sup>ہ</sup> ا ہوا کر بھیلسہا در حینولر کو فتح کیجے گریہ ارادہ اس سبب سے منح ہوا کرب جندیری کا محاصرہ ہولی تھا تو نلیفہنے دوا کے خط دیے۔ اُنکامضمو**ن یہ تھا کہ بیر**ب کو چوٹ یاہ روانہ ہوئی تھی وہ بے ترتیب کوچ کزری تهای برا نغانول نے حملہ کیاا ور کست دے **کریر نیان ا**ذشتشر کر دیا۔ وہ لکھنو کو چھوٹر کر فنوځ میں پلی آئی بر حبب حیند بری فتح بو چکی تو با دیث ان باب میں صلاح اور مشوره کیا۔ سب کی رضی ہونی کر پہلے سرکشوں کا سر کائنا یا ہیئے۔ اس لیے و وسب منصوبے ممالک منبود کی سنتے کے چیوڑ نیبے اور چند ہری احدث ہ کوجو سلطان ہا صرالدین کا یو ناتھ اسسیر دکی اور اُسٹے ا فرارٹھیرال کہ بچامس لا کھ ٹنکیخزا نہ ٹ ہی میں سالانہ داخل کی کرہے۔ اور جا دی الا ول کی گیارہ تاریخ ا تو ارکے دن اس مهم پر با برٹ ه روانه ہواا ور وال بہنچا جمال حمبنا ‹ورچنبل ملتے ہیں بیاں اُس پاکسس خبراَ کی کرجونوج تنوج میں اُس کی تھی وہ رابری میں ہی- اورتمس کی باو کا قلعب جں ہیںا بوعمد نبزہ بازکی فوج تھی دشمنوں نے عملہ کر کے لیے رہا ہے۔ اسس خبرکوسکر بابرشا ہمبٹ بٹ دریا کو عبور کو کے قنو رع کی طرف روانہ ہوا-اور آ کے فوج کو ٹیمنول کی خبرلانیکے لیے میجا عب وہ د قبین منزل پر تھا تواس پیسس یہ خبرا کی کہ تبن ا<del>ور نی</del>نج بایزیدا درمعروت افغانو *ل*ے سرداراً س کے آنے کی خبرسنکر قنوج سے گزگا یار اُ ترکئے ہیں اور مشرقی کنارے پر گزگا کے

أنفون نے بڑا اُو ڈوالا بی نوض با بر بھی قنوج میں پہنچا۔ یہا ں میں چالبیں کشتیاں جا بجا سے حمع کر کے گنگا کابل یا ندھنا مشروع کیا ۔ اور ا وستادعلی قلی نے بی اپنے تو پخانے کو علانا شروع کیا- اورایک توپ هی جه کا نام دیگ غازی تھا وہ بھی علاقی کئی۔غرض اس تو پخا نہ کی توہیں پہلے دن ام ٹھ د فعدا ور د وسرے دن سولہ وفعہ طبیں ا وراسی طرح پانچ جیدرو ز نک وہ چلتی رہیں۔ اوریل نبتار ہ ۔ حب پل نیار ہو گیا توساہ نے عبور کیا۔ یہاں با ہر نور وزاہر ایا م کے مسعو دا ورنحوس ہونے کے حساب میں رہانییں وہ وشمنوں کا جلد کام تمام کرتا-افغان مجی اپنی صفیں باندہ کرا ور م تھیوں کو سامنے کرکے لڑائی کے ببیدان میں آئے اورلڑائی ہوئی اور ا فغانِ میدان سے بھاگے۔ا در مین نمورسلطان اُسکے تعاقب میں گیا۔ گر دوسیاہ اس تعاقب میں گئی اُسٹے کچھ کام نرکیا۔ بابزو دبھی لکھنومی بہنچا اور گومتی کے پار اُتر ا-اوراجو دہماہے دو ين كوس پرپنجائشيخ بايز پدهي كهيں بييں تھا- بابر كي نوج اُسكے بيچھے روا بذہو لئ تو و و نگل ميں بھاگ گیا با بریماں چندروزمقیم را -اور ا**ودہ کا خاطرخ<del>واہ نب</del>د دہبت** کیا۔غرض دشمنوں کوگھاگا راُتار دیا- اس سال کا باقی حال واقعات بایری مین نمی<mark>س با یا جاتا-اب با بر با</mark> دشاه کا ار اده گوالیا لى سير كابو ا-جمنا يار ہو كرفلعه أگره ميں آيا- اور يهاں اسكونجار آنا نتسروع ہوا اور اس حالت رض میں اُس نے خوا جرعبدالتراحرار کے رسالہ ولدیہ کونظم کیا۔ پیٹس صحت ہوا اور اُسکا ایک بن عالیشان بوا- ُاسکی عادت تھی کہ مصیبہ ہے د نوں کوانسی اسی ول کٹیوں اور شغلوں میں کا میتا۔ · با برلکھتا ہی رانا سنگا کا ایک بیٹا را نی ہروما دتی سے کمرماجیت تھا وہ رتھنبورس رہتا تھا ایک برامعتمرسردار اُسكااسوك اى ميرے پاس بيغام لاياكر راحبحفور كى فرما نبر دارى كے واسطے سترلا کوٹنکہ ندرانہ دینے کے لیے موجو د <sub>ن</sub>کینے اُسیرکنا کر مجھکو یہ امرمنظور بی وہ فلعہ رتھنبور *میرے حو*آ رف میں اُسکواُسی قدرجاگیر ویددنگاجتعدروه مانگتاری په پنجام لیکرایلی واپس کئے اورجب، ۔ لوالیارمیں آیا توایک دن ملانات کا بکرماجیت کے آد میوں کے سانفرمقرر کیا۔ کراُس روزِمعین کی لوئی اً وی عاضرنموا۔ بعد حیندر وزے بھرا سو کا آیا اُس نے بکر ماجیت ا ور اُس کی مان کوخو د جا کرجو کچے عال گذراتھا سنایا۔ یہ مبیٹے دونوں یا بر کی اطاعت پرراضی ہو گئے جب را ناسٹگانے ملما محود کوشکست وی تھی اور قید کیا تھا اُس پاس ایک تاج اور کمر نبد بڑاگرا ں ہاتھا۔ را ا

فالرم

حب امن قیدی کو ای کیا تو یه دونول چیزن اس سے لے لیں اب و و مکرناجیت پاس تھیں ہے و و نوں بیش بها تحفے میری بیش کش میں آ دمی کے لا تھ بھیجے اور رتھنبور کے عوض میں بیا نہانگا گرسمس آبا دمی<u>ن</u>ے اُسکو دیا۔ مِن سُكاركھيل را تھاكة اگره سے فليفدنے خط بھيجے اُن ميں يہ لکھاتھا كوٺ وسكندرلودي لے بیٹے محمود نے بہار کو فتح کر لیا ( بیحمو دوی بیجو را ناسٹگاکے ساتھ با برسے لٹراتھا ) اس خطے کو إرصے بی میں ایک دن میں آگرہ کے اندر آگیا۔ اور مشورہ سے یہ امر قرار یا یا کہ مالک سے کی فتح کے واسطے میں خو و جاؤں۔ نوٹ سب سیاہ کا سا ان تیارکر کے ہو ہے ہیں میں واٹ ا بوا د که کی نین پنچا به مقام برگنه کره میں دیماں به متوا ترخبر آنی که سلطان محمو دیاس ایک کھ الثكرجمع بوگيا، كا دراس نے تینج بایزیدا دبین كوبہت سالنگر د كیرسردار كی طرف ر واند كیا ا وروہ خو واور فتح خال گنگا کے کنار ہ بر بڑاہی اور چنا رگٹرہ برحملہ کرنے کاارا دہ ہی۔ اور شیرخار کوجبیر مینے بہت سے آحیان کیے تھے اور ہبت سے بیر گئے جا گیرٹس دیسے تھے پراور اس طرا ف مِن آئی وا کم بنایا تھا وہ بھی افغانوں کے ساتھ شرکی ہوگیا۔ عرض پرسب جگموٹ بناس کی طرت آیا پہلطان جلال الدین کے آ دمی نبارس کوان وشمنوں سے زبیا سکے نبارس کو حیوثر ا کرچلدییے اور یہ بیا نہ بنایا کہ دام تلعیمیں ہم آ دمی اسٹے چھوٹر آئے ہیں کہ وہ اُسکی حفاظت کے واسطے کافی ہیں-اوریم آ کے گنگا کے کنا رے پر لڑنے کے لیے جلے آئے ہیں۔ تھوڑے و نوں بعد مح بخشی کشتی میں سوار ہو کر و وسری طرف سے گزگا کے آیا اور پینبرلا یا کہ محمود خال يسرسلطان سكندراه دى حبكوا فغانول فيمحمو د ثناه بنايا تھا۔ أس كايدهال ہواكرمباشكر چنار گڈہ کامحاصرہ کیا اور انکومیرے پاس جانیکی خبرتنجی توا کھے ہوش اُفریخے اور گھبرا کرا وہراً وہرتیت بِترَ ہوگے اور خیار کا محاصرہ اُٹھالیا ۔اور بنارس پرجوانعان بڑہ اُسے تھے وہ بھی اُلٹے ایسے بے سرق یا بھا گے کہ در میان میں دوکشتیاں اُنکی ڈو ب گئیں۔اوربہت ہے اُ دمی اُنکے دریامیں خاک کے اند ال كئے - عرش نے جمنا كے كنا رہے ہے كوج كيا اور خيار كے قلعہ كى سيركى - بياں باقى خال خيرلا با کہ محمود غاں دریارسون کے کنا رہ پر پڑا ہوا ہے۔ میں نے امیبروں سے صلاح ومشورہ کیا تو یہ قراز یا یا کری پرکوع کر کے جائیسم کی خبرلینی جاہیے۔ اس بیس توقف نرکزنا چاہیے۔ عرض میں

غاز ببورمیں بینچا اور چوسه (چو سر)میں مقام کیا۔ اور اور لشکرنے کرم نا سا برخیمے ڈو الحے۔ پُورب میں اُسوقت لوعانی اور لو دی افغانوں میں آئیں میں لڑائی جھگڑے ہو ہے تھے بہت سے طرفہ جلال خاں لوغانی بیسر محدث، لوحانی کے بورہے تھے۔اس جلال خان نے بابریاس بنجام میجا کہیں حاضر ہوتا ہوں۔اس سے معلوم ہونا ہو کہ افغانوں کے لم تھے اُس نے صدمہ اسھایا تھا - اور ولم ںسے بھاگ کر ہا ہر یا س اُ یا تھا- اِن باہمی فیا د وں ہی نے افغا نوں کی فوکر میزائر کر دیا۔ اب بھار گنگا کے جنوب میں با برکے تصرف میں تھا اور شمال میں نٹا ہ برگال کے قبضیں اس با دشاه بإس مبت سى فوج اب جي هي- اس كاراد ه تهاكة سلطنت و بي ميں سے جسقد رما كُ سكے قبضہ میں تھااُسی پراکتفاکرے۔اور باقی ملک پرجولوگ قابض میں اُن سے لڑا نی تھاکڑا کمرے۔اس نیت سے اُسکاسفیر المعیل متا بابرے باس رہتا تھا۔ بابرے اِس سفیر کو اور ایک اپنے آوی لوث ه نبگال یاس جیجااور به لکها که ده اپنی تمام فوج کوائس ملک سے بیں ده کو چ کررہ کوانپے یاس بلالے-اور میربھی وعدہ کیا کہ اس سپا ہ کوفیروعافی<mark>ت سے تر</mark>ک اُس پاس بینچا دینگے اور کچھ اُن کوراہ میں کلیف نہ ہو گی۔ اگر اس امرے شاہ نبگال انکار کریگا تو<mark>خو د</mark> اپنے یا وُں میں كلهارى باريكا -اورجوآفت أسيريرك كى وه اسينه لا تفسه أس برايكي خوض إس بت كا جواب ندآیا۔ ادر با برے صبرنہ ہوسکا وہ گنگاہے اُئر کرنبگا لیوں سے لڑنے لگا۔ اگرچہ بابرگزگایا ر ا تركيا تھا ۔ گرگھاگراا ترا إ فی را تھاغینم ولاں پڑا تھاجہاں گھا گراا ورگنگا یہ وو نوں وریا لیتے ہیں۔ گر اس كتيون كاما مان ايما اجها تفاكد أس في تركاليون كي تتيون كومارييك كريه كاويا- اكريد صورت پیش نہ آتی تو وہ کشتیاں با برکے تق میں سنگ را ہوتمیں۔ نبگا لیو ںنے باہر کو اُتر نے سے رو کا۔ بنگالی توب جلانے میں بڑے استا دمشہور تھے اس طرف بھی علی قلی تو بچی موجو د تھا۔ غرض دونوں طرف سے تو یوں کی ار شمروع ہوئی۔ دریا ُوں سے یا رجا کرلٹرائیاں مُشروع ہُوٰیں بابرى فوج نے بنگاليوں كى فوج كو ماركر بيكا ديا-اور ببت سے سيا بيوں كو فيدكر ليا بيرا ، نبگال سے صلح ہوگئی۔ا درجب بابر کاار ادہ آگرہ کا ہو ا تو اس کو پیزمبر لی کہ تبن اور یا پزید نبگال سی فوج لیکر گھا گڑا یار اُ ترکئے ہیں اور لکھنے یونب کہ لیاہی۔ بیاں کے قلعہ یں گھاس ایک جگہ ہبت سی جیع تھی اُس میں آگ لگ گئی۔ اس آگ کی گری سے قلعہ تنور ہو گیا ۔ اور اُسکی تھیل پر کھڑے رہ کراڑنا وشوار ہوگیا۔ اور اُسِکے ہیچھے جولشکر روانہ ہوا اُس نے آنکو بندیل کھنڈ میں گنگا جمنا وار پار پراگنڈ

كرويا-اب بربات المُني- إدمث واكروس آكيا-اور باخ بنست من مزے أو ان لگا اور

نبگالہ ملطان بنید برلاس کے سپر دکر دیا آب آ گے اس سے دا تعات بابری میں کھے نہیں لکھا

مبتلار ہتا تھا۔ اپنی واقعا بت میں جی اسس زمانہ کا بجرعال نہیں کھا بحض سے معلوم ہوتا ہو کہ

قلم کا زور بھی م تھ سے جاتار م تھا۔ اور ستی اور کا ہی نے جبی دچالا کی کی جگہ لے لی تھی۔ ہایوں بغیر

اُس کی اجازت کے کابل سے چلا آیا۔ ہمایوں کا مال بیری کہ بابر مالک کابل و مرفشال کے

ولى رواند كيا-جب مشافيدين برخال سے قاصد خبر لائے كه ما يول سفے عاليس كياس مرار

سنباه جمع كرنے تمرقند كے فتح كرنے كا اراده كيابي اور حرف صلح جى درميان ہى- بابر نے

اسی وقع مایوں کو مشور لکھا کہ اگر کارمصا محت یا ہرنہ ہو گیا ہو توجب کے مہم بند ومستان

اب اس کل کی بی نزاں آگئی۔ مرنے سے بندر ہ شینے بیٹیتر مبنینر مزاج کچر ندکھ مرض میں

يَجْ انتظام وستحكام كوايني وتع واجب جانتا تفا- اس في سُلا مي جب فان مرزا كانتفال اہو گیا تو ہما یوں کو بدخشاں مرحمت کیا اور اُسکوبہت ملازموں کے ہمراہ 9- رجب کومشاہ کے

ای بیان پراس کا خاتمہ ہوگیا۔

صاف نہوصلے رکھنی چاہیے۔ انشار اللہ تعالیے کارہند دستان جو قریب الاختیام بخیام کرکے میں خو دوناں آؤں گا۔ ہایوں ایک سال تک بدخشاں میں عشرت بیرار ا کر کیبارگی باب کے دیکھنے کا شوق ایبا دا منگیر ہواکہ بدختاں برسلطان ویس کوحیمکا داما و میرزر اسلیان تھا توالہ کرکے قبلہ و کعبہ کی طرف چلا ایک روزمیں کابل آیا۔میرز ا کا مران تندھا رسے کابل میں آیا ہوا تھا۔عید گا ہیں دونو کھلئیوں میں ملا فات ہوئی۔مبر زا کا مران نے حیران ہو کرٹھا نی سے پوچھا کہ کیوں جاتے ہو فرماياكه باب كابهشتها ق كثال كثال بحصليه جاتا بح مرزا بهندال كوكابل سه بدخيال كي حرات کے لیے جیجا۔ اور تھوڑے ونوں میں باپ کے پاس دارالخلافت آگرہ میں بینیا۔میرزاحید <del>رن</del>ے این تاریخ رسنسیدی میں یہ لکھا ہو کر <del>۹۳۹</del> میں با برنے ہما یوں مرز ا کوطلب کیا۔ اور یہ واقعہ

این طبعه بو که میرز اخان ابن سلطان محمو دمسررا این ابوسعید مرز انے جو بدختال میں تھا ذفات

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

إنى توأس كاليك بشاسليمان تعااً سكوبا برنے اپنے پاس ملا ليا اور اپنے ست بڑے بیٹے ہلایوں مزا منتق سے مشتق کے ہمایوں مرزا برختاں میں باب کے ساتھ تھا جب ہندوستان تھے ہما تو اُسوقت باد ثناہ کے دومیٹے عدثبا ب کوئٹنچے تھے آن میں سے ایک ہمایوں مرزا کو اپنے پاکسیں بلالیا اس لیے کہ فرزندوں ہیں ہے ایک اپنے پاس رہے - اگر واقعہ ناگز پر پیش آئے دوائتیز پاس ہو۔ ان وجوہ سے با دمٹ و نے ہمایوں مزرا کوہند دمستان میں طلب کیا۔ اہل برخشاں ہے نما یوں مرزاسے عرض کیا کہ بدختاں کے پیچھے اوز یک لگے ہونے میں اور قدیم کینہ ہم ہور کھتے ہیں آپ توہند وستان جاتے ہیں بدخنا ں کی حفاظتِ امراہے نہیں ہوسکے گئی۔ ہما یوں مرزا نے جواب دیا کہ جو کچھ تم کہتے ہو تھیے ، گڑیں ہا پ کے حکم سے تجاد زنہیں کر سکتا۔ میں ہبت حاکمیں ا نے بھائی کوجیجد نتا ہوں۔ آ دمیوں کو اس طرح سلی دکیر اُس نے ہند ومستان کی راہ لی اہل برخفاں مایوس ہوئے۔ہایوں ہند وستنان میں آیا۔ نقیر علی کو بدختاں میں اُس نے مقرر کیا۔ ہما یوں باپ کے پاس مدنوں ت<del>ک رہا تھا اور با پ اُسکے سانفرمصا</del>حبا نہ ملوک کرتا تھا ، و ر بارا کهاکرتا تھاکہ ہایوں مصاحب بے بر ل بح حیب ہمایوں بدختاں سے چلا آیا توساطان سعیدظ كاشغركے نثوانين بيں سے تھا اورسبت نويشي كى إبر سكے ساتھ ركھتا تھا پرسنسيد فاں كو يار كندس جيو لر مدخنان کی طرف متوجه ہوا۔ ملطان دیس کوطلب کیا۔ پہلے اسے کہ وہ بدخناں میں پہنچے مرزا ہندال بدختاں میں آگیا تھا اورقلع طفر کو اپنا عشر ککدہ نیا پاٹھا ملک میں امن ا ،ان تھا ۔ سعيدخال نے بين مهينة قلعه كا محاصرہ كيا كمربے بسرہ كاشعركواً لاً گيا تھا۔ مند كوسنيان ميں ابر سے یہ کماگیا کہ کا شغربویں نے بدخشاں لے لیا۔ ابرنے بدخشاں کی جہا م کے انتظام کے لیے تو فليفه كوجان كاحكم وإبخوا حبث اليني معاملة افتمى سع جاني من نقاعد كيا إ دشاه في عايول سے کماکہ تم جانے میں ابنی کیاصلاح جانتے ہو تو آس نے عرض کیاکہ حبیح ضور کی ملازمت سے وک ہوا تھا تو عجھے اسقدر آزار وگزند پنجا کہ میں نے قسم کھائی بی کہ میں اپنے افتیا ہے صورکے قدم پی ہے جدانہ ہو بگا آ گے حضور مالک ہیں بندہ فرانبر دارہی- اسوا سطے مرز اسلیمان کو برخشاں أُسْ نے رخصت کیا۔ اورسلطان وانیال کولکھا کہ ہم مرزاسلیان کو بھیجے ہیں اُسکومنا ہب ہو کہ برخثاں ہو الدکرف ہم نے دارٹ کومیراٹ سپردگی برآئیدہ مکوا ختیار ہے۔ ہم نے پہلے لکھاتھا کہ

بدختاں میں امن امان ہو گینا تھا۔ مرز اہندال نے مرز اسلیان کو بدختاں حوالہ کر دیا اور عود مہندوتا

کی طرف چلا۔

بابرنے مجردنوں بعد بهایوں کو سنبھل میں کدائس جاگیر تھا بھیجدیاتھا۔ جبر میں کے کسر با بیان ش وعشرت میں مصروف را کہ بیا کے بخار حرف اور نشہ رفنہ وہ بر شہاکیا جب باوٹ ہو کو پہنے ہوائی ہ اپنجی تواس نے بقیرار و بے تاب بو کر حکم دیا کہ جا یوں کو دہی ہے جائیں اور وہی سے کشی میں بیٹھا کراگرہ روانہ کریں تاکہ بری آئھوں کے سامنے حافہ ق طبیب معالجہ کریں۔ اور اطباکی جائے کٹیر جو میرے پاس ہی وہ اُسنکے علاج میں صبیح تدبیرات کریں دریا کی راہ سے تھوڑے دنوں میں ہایوں آگرہ میں آگی۔ ہرجند اطباعے علاج میں میرادا اور سیمے تدبیرات کین گر کچھ افاقہ و صحت کی صورت نظر ندا کی۔ جب ساری طباب ختم ہو چکی توالی روز جبنا کے کن رے بربادنا میٹھا بڑھا طبیدوں کے ساتھ معالجہ کے باب میں اندیشے کر باتھاکہ اس زمانہ کے اعاظم

عزیز ہوائیں کو نصد ق کرتے ہیں اور فداسے د عالم انگتے ہیں۔ اُسونت بابرنے فرمایا کہ ممیرے گخت جگر ہما یوں کے نز دیک سب سے بہتر عزیز شے میں ہوں اور اُس کے ہاس کوئی جینیر مجد سے زیا د ہ بہترو شریف ترمنیں ہومیں اپنے تئیں اُس بر فدا کرتا ہوں خدا قبول کرے خوا جہا ہے خد اور اور مقریزی ورگا ہ نے عرض کیا کہ حضور یہ کیا ذرائے ہیں ہمایوں عنایت الٰی سے صحت عاجل پایگا اور عرط بینے گا۔ جو پہلے بزرگوں نے صدقہ کے باب میں ارفتاد کی ہوا سکا مطلب یہ کر کہ ال دنیا ہیں جو

افاض میں سے تھا اُس نے عرض کیا کہ پہلے عاقل بزرگوں سے سنتے بھے اُتے ہیں کاس طرح

کے امور مین جب اطباط اہری معالحہ میں عاجز ہوں توجار ہ کاریہ ی کہ جوجیز سے زیادہ ہمتراد<sup>ر</sup>

بہتر ہو وہ تصدق کیجے نیں وہ الماس بے بہاجو خبگ ایر اہمیم میں اُتھ لگا بحروہ ہمایوں کو دیدکھیے کے لینے اوپرسے صدقہ اُتباریں۔اُس بربابرنے فرمایا کہ دنیا کا مال کیا وفعت رکھتا ہم اور وہ ہمایوں کا عوض کہ حصر سے درکے۔ای میں خود اپنے تکیس اُسے فد اکتابوں اُسکا عال اسا غیہ موگا ہم کومس اُسکو

ا وپرسے صدفہ اناریں۔ اس بربارے فرمایار دیاہ ہیں یاوسٹ مصارہ وروہ ہی یوں ہوں۔ کس طرح ہوسکتا ہومیں خود اپنے تئیں اُسپر فداکرتا ہوں اُسکا عال ایسا غیر ہوگیا ہو کہ میں اسکو اپنی آنکو ںسے نہیں دیکھ سکتا۔ بعدا زاں اُس نے غلوث میں جاکرا پنے خاص طربقہ سے مناجات کی اور مین دفعہ ہما یوں کے گر وصد قد بھرا ۔اُسکی عاقبو ل ہوئی طبیعت برگرانی شروع ہوئی تو

اس نے کہا کمیں نے ہمایوں کی بلالے لی لے لی۔ فی الفوریا دشاہ کو مجار حیرہ آیا او یہایوں کے بخار میں خفّت منسروع ہوئی اورتھوڑے د توں میں صحت کا بل عطا ہوئی۔ اور ہابر کی طبیعیت اور زیاد ہ بگڑنی شروع ہوئی۔ اُس کے حال سے رحلت وانتقال کی نشانیاں ظاہر ہونے لکیس نوبا مرنے ارکان وولت اور اعیان ملکت کو ہایا ۔ ہمایوں کے ہاتھ پراُس نے ہیت فلافت را نی اوراینا جانشین اور ولیعهدمقرر کیا اورتخت خلافت پراُسکو پیما یا اورخو دیا پیمخت کے نییجے صاحب نیرا ش پڑ ارائج۔خوا حرفلیفہ و قبنبرعلی مبگ و تر دی مبگ و ہند و مبگ اورا یک عجات اُسونت موجو دتھی۔ اُن کے برو ہر دہایوں کو بیدنصائح فرہامیں کہ داو ودہش عدل واحیان تھیل رضائے الهی۔ رعایت رعایا- نگمیانی غلائق تقصیروالوں کا عذر قبول کرنا۔ گنرگاروں کے جرائم کا مخشنا- کار آگہوں کے جرم کی رعایت کرنی-سرکشوں کو پامال کرنایستمگاروں کو ہدایت کرنا۔ان سب باتوں میں اہتمام کرنا اورسب سے زیادہ پرمیری نصیحیٰ در کھنا کہ بھائیوں کا تصد نکرنا کو و ہ اُسکے منراوار ہوں۔ ہما **یوں نے با ب کی اس نص**یحت و وصیت برورابوراعمل کیا۔ بھا ٹیوںنے کیا کیا جفائیں اُس برکیں طراس نے بھی انتقام مینے کا قصد نمیں کیا گر اُسوقت علیست [. نظام الدین کوول میں ہمایوں کی طرف سے کچھ وہم اور خوف ہیدا ہوااس نے اپنی کو تا ہ اندلیثی ہے یہ چاہ کہ مهدی خواجہ با دستٰاہ کا داباد با دشاہ ہو۔ یہ بات لوگوں کومعلوم ہوگئی تھی اور دربار ائس كا بلكنه لكًا تفا- اورخوا جرمهدى كومبي يقين اپنے با ومث ه بونے كا بو گيا تھا- يه شا بزا و ه نوجوا ن مزاخ کا لائو بالی تھا۔ اس لیے میرخلیفہ جانتا تھا کہ وہ میراہمیشہ محکوم رہے گا۔ اور کلٹن ت کے مزے اڑا وُنگا مُرخواجہ مهدی سے ایک کام ایساسرز د ہوگیا کہ وزیرانی امیدسے نا امید ہوا ا و راُ سکا حال طبقات اکبری میں یوں لکھا بحکہ ایک ر و زخوا جہمہدی کے مرکا ن برخلیفہ طنے گیااد تحرقيم مسنعنا طبقات كبرى كاباب سكيم اه تمها كراتني أسكيدي أدى دوطب أئب كه جلوما وشاه كادم بوثمون م ، وظیفہ جب کھا زمیدی نوام بعظیماً دروا زہ مک بنجانے گیا۔ اور محمقیم بیچے رکمیا تعظیم کے سبب کے تقدیم کر ج خلیفیجیٹ وزکل کیا تومیدی خواجه ابزا کیٹر بڑانے لگا کہ ضوا جائ وغنقر کیا ٹ بیزبابغ کی کھال کھچوا تاہوں کرجہا سے منظ بوا تو محقیم کو دیماکه وه در داز هنوکل را تعا تواسی او سان خطا بونی گراسنه محقیم کے کان کیو کرخوب این هے اور بیات ينصرع بُرِها كِنع رباس خ سرسنب رور إ بحمقيم نے ثيرات ن خليفه كون الى اوجوا باكات خليفه يكي تيري اجا قبت انديشي وكو

بايون ليمات

بما يوں جيسے وانشمند تجربه كار اور اُسكے لايق بھائيوں كوچھو كراس سفلەمزاج كا عامى ہوتا ،ك ا ورسلطنت کو بابر کی نسل ہے، و وسرے خاندان مین تقل کرتا ہی۔اس فٹایش پر وہ اپنے خیال طلب سے باز آیا۔ ورراہ راست برآیا ۔ اور ہایوں کا دوست بنا۔ اور خواجہ کے واضطے بادشاہ کے نام سے حکم دیدیا کہ وہ ور بارمیں آنے نہ یا ئے اور نہ کوئی اُس باس جائے عرض ہ جا دی الاہ سُنْ کو اُی باغ میں جبکو ہونے جمنا کے کنار ہ پر لگایا تھا اُس کی بہا رغمر آخر ہوئی اوسوسی مے موآ فق لاش کا الجیجی کئی۔ اُسپرا کی*ب عالیشان مقبرہ ج*ا گیرنے بنوا یا <sub>ک</sub>کہ اب جی سیاح ونیا کی بے نظیر عاز تول میں شمار کرتے ہیں۔ بشت روزی باوتا ریخ وفات ہے سے 🔄 ہا یوں بوہ وارثِ مک وے + ہایوں کے علوس کی تاریخ بری بابر کی عمریجاس برس کی تھی اور ہڑتمیں برس اُس نےسلطینت کی۔ضدا کی قدرت سے بیا مربعیدنمیں بوکہ یا برکی و عاا درا لتجاخبا النیمین مقبول ہو نی ہو۔جو لوگ تا نیرد عاکے تا ک میں وہ بابری کی طرح یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اُس نے دعاکے لیے کیا تھ اُٹھا یا کو باجان ہی سے اُتھ اُٹھا یا تھا۔ مگر جوفقط عقل کے یا بندہیں وہ اس رائے کے دینے میں سنگدلی کرتے ہیں کرمے نوشی کی کٹرت نے باہر کو حلی خیف کرویا أخرعموس اكثرمريين رہنے لگاجب اس عالت ضعف میں اپنے لخت جگر کا بیرحال متغیر و یکھا تو دلیے اييامد مدېنجا كەزندە ندرەسكا-یفلیفه با برکے قدمی رفیقوں میں تھا۔ کیا تعجب کی بات ہو کہ ما برجیسے وانشمند یا و شاہ کے ر و ہر د اور ہایوں جیسے تجربہ کار دارٹ کے سامنے اُسکو یہ قدرت اور برات بیدا ہوئی ہوکڑھوا امدی کے باوٹ مبانے کا ارادہ کیا۔ اب اس تعجب پرتعجب میری کہ آ گئے علکر کمیں تا ریخ میں خلیفہ کا نام بھی نہیں آتا مزا کبرنا مہ کچھ اُس کے باب میں بولتا ہی نہ فرست کھ کہتا ہی معلوم نہیں نيج مين كون فرسشته أسكو كهاكيا -' بابرنے سلطنت کواتنا بڑھاکر ونیاہے آگے قدم بڑھا یا کہ ہندوکش سے پرے برختال اور قندرتک اور دریاسیوں کے تمام حبنوبی اضلاع بلخ کی سرعت کم اور ہندوکش کے جنوب کی اطرت کابل نیزنی - قندهار بیندوستان میں نیجاب اور کو ہ ہمالیہ اور راجیوتا نہ کے درمیا<sup>ن</sup> أغ تصفه اور بهار كابرُ احصه موائے اُسكے افغانستان كے بہت سے كوم اِنى اضلاع ايسے تھے كم

جنگے اندرائس کی ملطنت بر ائے نام تھی -بابر کاجو کچے حال ہنے لکھا ہواُتے عاد تیں ادخصلتیں اُس کی سجے د ارسمچے جا کمینگے گرجب کک

وا تعات ا بری کابیان زبان برنه اُدے ابرے کمالات اور نعنائل برد ہ کے اندری رہے ہیں۔ اس کتاب میں اُس نے سو انح عمری اپنی کو ایک سیحی سیحی ٹھیٹھ ترکی زبان میں کھی

یں۔ اس لتاب میں اس مے سو ان عمر میا ہی <del>ہم دی</del>۔ بک ہی جیسچہ تر می رہا ن میں میں ہیں۔ کمیں کمیں غوطہ بھی گگ گیا ہے مشکلیہ سے مطاقیا تک کچھ حالِ نمیں لکھا۔ ا ورسو ائے اُس کے ان ا

کہیں اور بھی کسی کسی زمانہ کا حال حجوڑ گیا ہے۔ اکبرکے سئتہ جلوسس مطابق س<u>قوہ</u> ہیں مرزا خا<sup>ہا</sup> غاناں نے فارسی زبان میں اسس کتاب کا ترجبہ کیا ہے۔ اُس میں نہ تو زک تیموری کی سی نباوٹ

ئة وزك جها گيرې كى سى طمطراق بائى جاتى سے - وا تعات كاليك بے كلف بيان ساده اور

سچاکرتا جاتا ہو۔ اس میں کچھ ٹک نہیں کہ بیٹجیب غریب کتاب بے نظیر ہو زبان کی فصاحت بیان کی بلاغت اُس کی ا،ل زبان کے نز دیک مسلم ہو۔ زبان اسکی کٹیٹھ ترکی ہو۔ عربی و

فارسی الفاظ کامسرچ اُس بین زیا و هنین طرزا دااورانداز بیان وه غصب کا ہے کہ اگر

ائسکو کھول کر بڑھنے توکمیں افسا نہ کامزہ آتا ہو۔ کہیں تا ریخ کا فائدہ عاصل ہو تاہیے ۔ کہیں یہ معسلوم ہوتا ہو کہ کے کسی بڑے محقق جنسرافیہ واں کا جغرافیہ بڑھ رہے ہی جو کہی

به صفوم او ماده مراه ای ن سب می بریست می بسته این وال کا بسرانیت براه رضای این براه این می بازد. نسی اینشیها والے کو لکھنانصیب نهیں ہوا ۔جن ملکوں میں وہ رام سها لروا بھڑا اُ اُن کا حال توالیا

تکھا، کو کتصویراً س کی آئینہ کے اندرنظراً تی ہے۔ بہاللہ وں کابیان اُن پربرف گرنے کانگا اُن برمسیروں کورکھ رکھ کرکھسلنا- مبنرہ زار وں کا لہلانا نا- نہروں کا لہرانا- دریاؤں کا

بہنا۔ جنگلوں کا گھنا گھنا ہونا عرض کسی بات کو چھوڑ انہیں۔ نباتات اور حیوانات کا حال جو انگھا، کا اور اس میں ایک ملک سے میووں کی یوو دوسرے مک میں لگانے کی جو حکمتیں اور

ایسی ہی اجنبی ملکو ں میں جو جانور د ل کی ہر ورٹس کی ترکیبیں کھی ہیں اس سے معلوم ہو تاہج

کہ اُسکوا کیے عجیب قدرت فدا دا د تدر تی امشیار کے بیان کرنے کی حاصل تھی۔ خدانے اُسکو طعبہ بید السب نگل مرز گل میں اور تدر تی اسٹیار کے بیان کرنے کی حاصل تھی۔ خدانے اُسکو

مبعت ایسی رنگیں اورشگفته نبائی تھی که با وجود زما نہ نے اُسکواسقد رُشیب فراز د کھائے ہیں بھی تخت پر شحالاہ کھی اس مٹھنے کے نہا گئیسر کردنیا شدور نزایوں کی در کہ جس

بھی تخت بر بھایا اور کبھی بوریا بیٹھنے کو نہ دیا۔ نگراُس کا مزاح اسٹ ہی اور گدا فئی میں یب ہی طرح کا رہا جس عال ہیں رہا نوسٹ رہا۔ جبوقت کہ سمر قند کی ملطنت سے محروم ہوا

pu di

اورجیته بحرز نیں اُس ایسس نہ رہی تو وہ لکھتا ہو کہ آج میں نے بیٹے بھرکے کھانا کھایا اور نیند بھرکے اسویا۔اگر رزم کا بیان بی تو دلجیب بی اور اگر نرم کا ذکر ہے تو دل کشس ہی۔ وہ اپنے شراب کے طبسول کا ذکر جا بجاکر تاہے وہ لکھتا ای کہ پہلے ہیل شرا ب ہرات میں چیا زا و بھائیوں نے بڑی منت سے پلانی ۔ پیراُ س کاجسکا ایبالگاکہ کوئی جگرایسی نرتجی جہاں اُس کا لطف نداُ تھا تا یروں کے بطبے جاتا۔ اورخو ب شرابیں اُٹڑا تا۔ ایک ننگ مرمر کاحوض نبوایا اور اُس کوشار سے لبالب بجروایا۔ اور اُسکے کنار ہیریہ شعرکندہ کرایا۔ نور وز دنوبب روم و دل رباخش است جنب با بربیمیش کومش که عالم د دبار ه بیست دوستوں کو ساتھ لیکر کبھی باغو ں کی سے رکز نا کبھی سنر پہالو وں برجو طقتا ۔ کبھی شتیوں میں شقا ا در عالم آب کی سیرکرتا کشتیول کو د دارا ا- آپ گاتا اور اور و ل کوگواتا - رباب برترکی "انوں کو اُٹرا" ا۔ شراب خو دیتا اور اور ا<mark>ولفنوں</mark> کو منتیں کرے بلاتا - کبھی کو بی نشہ میں اطریحیا تا تواوریا روں کے ناتھ اُسے گر جمجواتا۔ یار وں کے ساتھ دھول دھیّا لڑتا۔ نو د اُنکو کھے کہتااور آپ کچھ سنتا۔ غرض کس کس بات کا بیان میجیے۔ وہ جن میبوں کو کرتا ایسے مہنر کے ساتھ کرتا کہ وہ عیب بیب نه معادم ہوتے۔ بڑے کا موں میں شہد کی تھی نہ بتا کرجب بکلنے کا تصد کرے پر ٹوٹ کر وہں ر ہ جائے۔ بلکہ و ہصری کی تھی نبتاکہ مزااً ٹاتا اورجب چا ہتااُ ٹر جاتا۔ ایک جگہ و ہ لکھتا'' کزمیت ہی چالیس برسس کی عمرکے بعد متراب ہے تو بہ کڑوں ا در پیراُسے منہ نہ لگا وُن اس لیے ائتاليسوي برسس مي مبت سي شراب بيتا بول- مكرية مدأس كا بورا نه بوا يستطيع مي أس في شراب سے توبہ کی ہے۔ وہ اس با دہشاہی پر عمر گذمشنتہ کا تاسف کیا کرتا تھا۔ اپنے لرط کین کے دوستوں کی یا دمیں ہیروں رو یا کرتا تھا۔ ابنوں اورعز زوا قارب کا تذکرہ اس طرح کرتا كَدُّكُويًا بِهُ أَن كَى تَغِلَ مِن يَبِيْهَا بُوا تِهَا- ووست آمتُنا ول كے سب برے بھلے كاموں كويے تكلّف بيان کرّناخواجه کلاں اُنس کا بڑا دوست تھا۔ کابل میں اُسسکی نیابت کا کام کرتا تھا۔ اُسکے ایک خطامیں او کھے کار وہ رسلطنت کا ذکر ککھا ہو۔ بھر یہ ککھا چکہ اب میں نے شراب سے تو بہ کی ہو۔ تم بھی تو بہ کر لو۔ تراب پینے کاجب ہی تک لطف تھا کہ ہم سب پڑانے یا رایک جگہ بیٹھ کر یہتے تھے۔ تنہا شراب ینے میں کیا خاک مزہ ہی۔ صرف و و قدیمی یارجیدر قلی اور شیراح تھا رے ہیں ہاتی رہ کئے

ksfree.pk

یں۔ اے مجھے کیا رشک اسپر آتا ہو کہ تم کا بل کے مزے اُڑ اتے ہو۔ اتفاق سے ایک تربوز میرے یا س آیا۔ اُسے جب ترات تو مجھے اپنی تنہائی پرکیباافسوسس آیا تقلے تروز کے مُنہ میں رکھتا جاتا۔ اور آٹھ آٹھ آنسور و تا جاتا تھا۔ یہ سب یار انے کی باتیں لکھ آسنے معذرت امیں یہ نقرہ لکھا۔ کرمبری اسٹ تحریب تم مجھے احمق نسمجھنا جس عمرییں لڑکے نے کے گھوڑ ونبرسوار ہوتے ہیں اُ س عمریں وہ شہسوار بن کرمیدان جنگ میں وہ جیدسیا ہیوں کے کام کر تاکیقل ران ہو تی تھی گولڑکین ہی سے وہ بڑاسپاہی تھا۔ گرعمرہسیہ سالارجب ہی بنا کہبت سی شیں کھائیں اور دیں- ہندوستان کے میداؤں میں جولڑا ئیاں لڑاا گتے معلوم ہوتا ہو کہ اُسکوسیدمالاری کے کام میں بھی پرلے درجہ کا کمال حاصل ہو گیا تھا وہ آزا دمنش اور رحم ول تھا۔بعض مثالیں اُسکے رحم د لی کی وا تعات میں قابل یا در کھنے کے ہیں۔ایک و فعہ کا ذکر ہو کہ اس کاایک دوست شراب کی مجلس میں گر کرمرگیا۔ اس کے غمیں دس روز تک آنکھ سے آنسو نہ تھما۔ جا توں کی بڑی حفاظت کرتا۔جن وشمنوں نے اُ<mark>س کے سات</mark>ھ و غاا ور فریب بھی کیا۔ اُن کا تصوراً *مس عالت میں معات کر دیا کہ انتقام لینا اُس کے اہتھ میں تھا۔ ابر اہیم کی م*ار کا بیان بڑھ آ کے ہو کہ اُس زہر دینے والی عورت کو اُس نے چپوڑ دیا۔ گر کبھی کبھی تیوری اور خیکیزخا نی رگ می چڑھ آتی تھی۔ افغانستنان اور مہند وسیتان کی لڑائیوں میں اُس نے قیدیوں کو مڑی ہیرحی سے قتل کیا۔ اور کھو پڑیوں کے مینارکس خوشی اورمسرت سے اپنی آنکھوں کے سامنے جنوالے ایک د نعها سقدر قیدی قتل کرو ا کے که اُن کا خون اسقدر بهاکة مین د نعیزیمه با دشاہی اس انديشه سے ٱكھيڑا كيا كەخون الو دەنهو-اس كايە دىستوتھاكدوه ايك بگريڑا ندربتا- مرنے سے تھوٹے دنوں پہلے لکھا ی کر گیارہ برس کی عمرے دو رمضان ایک عکم نہیں ہوئے کیوں ہو تے جب لڑا ٹی بھڑائی سے فرمسٹ نصیب ہو تی نو سیر د نشکارسے خصت زملتی۔ با وجو د مثلّ مزاج فقط تفریح طب مع کے واسطے دودن میں کالی سے آگرہ (۱۰۰ امیل) گھوڑے پر اُوگی- دفعہ ا بیااتفاق مواکستنیان موجو د تھیں مگر و ، گنگا جیسے دریا کو کیاہے اُتار اور ننگے تلوار اُتھ میں ئے ئیر کر پارا تر گی- وہ لکھنا ہو کہ و دریا راہ میں آتا اُس سے تیر کر پارا ترنا - الحاصل عیی خدانے اُسکوجانبانی اورکشورستانی کے لیے عقل مناسب اورمت بلزوط فرمائی تھی۔ایسی ہی اور

کا موں۔ کے واسطے فہم اور سمجھ عنایت کی تھی۔ عمدہ عمدہ باغ لگو اے نهرین تا لاب بڑے فائدہ منہ کھدو اے - بیگانہ ملکوں کے بچول مجلواری میوہ دار درخت لکو اے یہ اسی کا کام تھاکہ یہ كام أسوقت كزاكه زمانه أسكوني كراما اور صيبتون اور أفتون كوأس ك سربروط عاما وهإن كل بولوں اور شعرعزل سے ول بہلاا - سوائے ان واقعات بابرى سے اُسكى اورتصنيفات مي ایں۔ ایک ترکی زبان میں دیوان ہی متانت اور بلاغت اُس کی شہور ہے۔ ثمنوی مبین اُس کی اليي مننوي ، وجن كوسب أمستا دستند كنتے ہيں۔ ترجبہ رسالہ والدین خواجہ احرار كامطبوع خاص عام ، و- اس تمام تصنیفات سے بیمعلوم ہوتا ہو کہ وہ عربی - فارسی - ترکی - مهندی زبا نو رہنے ما ہرتھا ۔ اور شاعر شیرین کلام تھا۔ علم عروض و توا فی سے ہرا کا فی رکھتا تھا وہ اپنی طبقات میں ای*ک جگہ لکھتاہ کو ۱۳۲* میں جب ہند دستان کو آتا تھا ایک دن میں کشتی میں مو ارتها اوراً س میں بعض مشاع بھی بیرے ساتھ تھے۔ جیسے کہشیخ ابوالو عدوثین خزین و ملا علیخاں تروی بیگ اورلیف اور بھی تھے۔ اسس صحبت میں محرصالح کی اس بیت کا ند کور مہواسہ محبوب نے عشو ہ گرے را چہ کندکس جائے کہ تو باشی دگرے را چہ کندکس میں نے کنا کہ اس زمین میں امشعار کہیں صاحب طبع اس میں مصروف ہوئے۔ ملّا علی خال الما تومطالبه كے طور رِنظر بق بربيدس نے يدبيت كهي انندتومد ہوشش گرے راجہ کندکس نرگاؤ کیے ما دہ خربے راچہ کندکسین اس سے پہلے نیک و ہروجد و ہزل جو د ل بیں آتاتھا بطریق مطابحہ دیے کہتا تھا۔إن ایانمین میں میں کو نظم کر تاتھا میری خاطر فائز میں اور دل جزیں میں یہ آیا کہ حیف ہے کہ جس زیاں ہے میں ایسے الفاظ کو درج کروں۔ پھرا پنا فکرلیٹے جیسے سخنوں میں خرج کر دں اورا فسوس ہو کہ جن دول سے ایسے معانی خلنورس ائیں بھرائس کے خیال میں زشت مضامین سائیں۔ بھراُسد ت میں نے شعر ونظم نبرل و ہجو کو چوٹر دیا۔ گربیت ندکور کے کہنے کے وقت بچھے اس انی بہلی بات کا خیال ندر ۶- بعدایک د در و نے حب میں مجرام ( مبیثیور ) میں آیا تولرزه سے بخار آیا بھر کھانسی ہوئی اس میں خون آنے لگا تومیں نے جانا کہ پیشبیہ کیوں ہوئی ہے۔ فکم نی گُلّتَ کا ٹیا کینکٹ علے نَفُسِنه وَمَن أُولِ إِمَاعًا هَلَ عَلَيْهِ اللهُ سَيُوتِينِهِ آجُم اعْظِيمًا طَ

ا شعارتر کی تھے میں بنکا ترجمہ یہ ی - کا اے زبان یں تیراکیا کروں تیرے مبہ ہے بیادل تام خون ہور ہے تو کب تک اس طرح کے شعر کے گی کہ جنیں سے ایک فحش ہوا در ایک اُن ہیں سے در وغ ہے۔ اگر تو ہی کے تواسس عرصہ سے اپنی باگ موٹ بیرس نے از سرِنو استغفار مانگی اور عتذائه کیا- اور عیراس اندلیشهٔ باطل کے سو ناسے اور اس پیشیہ نا لایق سے د ل کو سرد کر اِبرای تھا کہ جس نے ہند وسستان میں نا ندان مغلیہ کی سلطنت کی نبیا دجما ٹی ۔ ٹیموراُ س کا دا دااور خیکیزخال نا ناتھا۔ سخت کله میں پیدا ہوا سنتاہ میں مرگیا۔ گیا رہ برس کی عمر میر فیانا میں ! د<sup>ن ا</sup>ہ ہوا - اُنتیس *برس*س باد شاہ رہا۔ اس جھوٹی سی ریاست کو درا ثت میں یا کرا*سیاس*لطنت لوکسیع کیا کہ مند وستان کا مالک ہوا۔ وس برس بھا ٹی بند و ں سے اور وشمنو ں سے لڑ<sup>م</sup>ا بحر<sup>ط</sup>نا کج ا ور اتنی قلوٹری مدت میں و ہ آفتیں اُٹھائیں اور صیبتین حمیلیں کیٹ پیکسی یا د شاہ نے کئی کئی مثبتوں میں اُٹھائی ہو گی۔ کھی سریر تاج نشاہی ہو تا کھی قدم رکھنے کوجگہ زملتی۔ جیسا ول کا مخت اوطیبیت کانصیبت پسند تھا۔ ایسای مزاج کارنگیں تھا۔ رنج او<mark>رمصیبت میں عیش وعشر</mark>ت کرنا اُسی کاکا تھا۔ کو نی مصیبت اُس کے ول کونہ ہراسکی ۔ ایک بلکے فدا دا واُس کو قدر تی اور فطر تی تا شوں کے سیجھنے کا تھا۔ عربی- فارسی - ترکی - ہندی زبانوں سے خوب ماہرتھا۔ شعرخوب کتا تھا۔ وشمنوں کے ساتھ سلوک کرنے میں فیاض اور رحم دل تھا۔ اگر سے کبھی کمبی ایسی حرکتیں کرتا تھا کہ جس سے وہ تیمور کا پوتا معلوم ہوتا تھا۔ گرانیسے کا مول کا کرنا اس زما نہ میں با دہ ہوں کو سزا وارتھا۔ وطن میں مصیبتوں کے ہاتھ سے تنگ ہو کر بے وطن ہوا۔ اور کا بل کا بادے ہ بنا-ا سوقت مند دستان میں انغا نو ل کی سلطنت آبس کی نا آنفا تی سے خراب خسنہ ہوری تھی۔ اُس کو آنکر کے لیا۔ وہ اہل ہندکے ساتھر موانست اور الفت ومحبت ہیں۔ ا کرکے ملطنت تائم کرنے کے لیے آیا تھا۔حب اُس نے با دیشا ہ ادرعا کم ہو کر محکوموں کے ساتھ مخبت بیدا کی تو بیراً س کا اُ کھیڑنا اور منبد دستان سے بچان دشمنوں کی تب بِاختیار ہے با ہر ہوگیا- ایک بڑے زہر دست را حبرے بھی لڑاا ورنتھیا ب ہوا- پھرانے عقیدہ کے مونی سنے بیٹے ہما یوں کی جان کے موض جان وی ۔ الحاصل الفنسٹن صاحب کی یہ تعربھینہ واقعی

جونب سے زیادہ تعرفیت کے لاین الین الین میں با دخاہ گذرا کو وہ بابر ہے۔ وا تعات بابری خو دا اس نے ایسی کھی ہی کہ با جتا ہوں کا دستول تعلی اور ابتالتہا کے درست اور فکر کا بسے صحیح کی تعلیم کا قانون، کو بی بادشاہ ہوئی کی نس میں باغیج متو اتر بادشاہ ہا یوں۔ اکبر جسائلمیز خاہجاں۔ اور نگ زیب ایسے ہوئے کہ کہی ایسے اچھے یا دشاہ ایشیا کے کسی ملک میں متوا نہیں ہوئے اکثر مگر میں نے اختصار کی نظر سے اس بادشاہ نام نقط بابر لکھا، یجن کا ول جا ہی وہ بابر کی مگر حضرت گیتی ستانی فردوس مکانی ظہیرالدین محمد یا بر بادشاہ نازی بڑھا کریں۔ وہ بابر کی مگر حضرت گیتی ستانی فردوس مکانی ظہیرالدین محمد یا بر بادشاہ نازی بڑھا کریں۔



فنكرف نامهاون

بابسوم

حضرت حبنت آثیا بی تضیرالدین محد ہمایوں بادشاہ غازی

بابر کی جگہہ باد شاہ ہونے کا جو جھگر آا دیٹھا تھا اش کا ذکر ہم سپلے کر چکے ہیں ضلیعہ نظام الدین معاونت سے دارالخلافت آگرہ میں ہما یوں چو بس برس کی عمریس ہنم حمادی الا دل سے قدیمطابق

ه ۱ رجنوری ساها کوتخت خلافته پرطوس فر با هواا و زمایخ جل<mark>وس خیرالملوک بلونی</mark> چندروز بعد با دشاه.

ے درمایی سیری اور جشن آفرایا اورائس دِن زرسے پُرا کیے مشتی الغام دی اوراس برنخبشش

ww.pdfbooksfree.pk

اِس بادشاہ کے بین بھائی تھے۔ اُٹھا نام مرزا کامران- مرزا ہندال۔ مرزاعسکری تھا اور کامبنوئی محدزماں مرزاا بن بدیع الزماں مرزا تھا۔ ہمایوں سے باپ کی وصیت کے موافق تقشیم

اس کامبنونی محدزمان مرزاا بن بهیع الزمان مرزا تھا۔ ہمایوں سے باب بی وصیت سے موافق تقسیم | مُمکت اِس طرح کی۔ کہ کابل د قندهار مرزاجها نگیر مرزا کا مران کو ا ورسر کا رسبنهل مرزاعسکری کواور سرکار الورمرزا مهندال کوعنایت کی۔ اور مرزاسلیمان کو بنجشاں مرحمت کیا۔ اِس طرح سادا ملک طبنٹ

ر از المراد المراد المراد و ما المراد و المراد المراد و المراد و المراد و المرد و المرد و المرد و المرد و المرد و براجرح نهین موالگرکابل و قدرهار کا لک کیا ہاتھ سے گیا بها درجوا نمرد سیام یوں کا کھیت قبضہ

وبرا ہے ہیں ہوا ہرہ بن دسدہ اور ہاں ہو سے یہ ہور ہوا ہے اور ابھیں کی امدا دیرآ نیدہ فتوح سے نل گیا۔ بہیں سے سپاہی نظیجن سے سارا ملک فتح ہوا تھا اور ابھیں کی امدا دیرآ نیدہ فتوح کا مراز تھا۔ گرایس سبب سے کدابھی ما برکی سیا ہنگجوا ور سجر مبکار زندہ موجود کھی اِسلیمے اوّل اوّل ہِ

اس كے برے آ از طور ميں بنيں آئے . گرجب برات سابى مرے لگے اور آئى علمہ بنے خيرخواه

جلدس

سیاہی بٹیسر نہوئے توا دسوفت حقیقت کھی کداس تقتیم سے کیا کیا خرا بیاں میدا ہومٹن شیط البہیں بإنخ حجه مهيينے سے قلعه کالنجر کم محاصرہ میں ما دشاہ مصروف ہوا۔ اِس قلعنہ کا محاصرہ ایک مہسینہ ر بالتحاكد الى قلعة ننگ بهوسكة اور حاكم كالنجر سنخ اطاعت اختيار كي- ماره من سونا أوربهت سا اسباب ديرصلح كرلي-تلعه كالنجركا باوشاه محاصره كربني ربانخاكه سلطان محمود سيرسلطان كمندرلو دى ك نلك ببنن اورما يزيدا فغايؤ سصاتفاق كركح جونيور يرقصنه كرليا اوراس مك ميس ايك ونيا وغطيم برماكيا اناجار ہما ہوں نے دام کالنج سے محبط بیٹ بیش کش کیکر صلح کرلیا ورجونیور کی طرف متوجہ ہوا -اا ورز ان انغا بوز کر بخت کست دی اورسلطان محمو دیشنے کی طرف بھاگ گیا اور بھرسلطنت کرنے کا ارا ده نهیس کیا اور مصلی میں اپنی موت مرگیا - بایز مدیمی مارا گیا -غرص جونبوریر ہما یوں کا قبصنه ہوگیا اور برنستورسابق حبنيد برلاس كووه سبرز بهوا با دشا ه سفنود آگره كومراجعت كى اورايك جشن عظيم کیاجس میں بار دہزار آ دمیوں کو <del>فلعت اورا بغا<mark>م س</mark>لے اور</del> دوہزار آ دمیوں کو بالا پوسٹ عنایت کئے مین سرم صع تکمے ملکے تقے قلعہ خبار گڈ ہ<del>ے منسیرفاں ایس تھا ربی</del> شیرفاں وہ ہم جس نے ہا یوں کو إِندوستان سے ناکراسین تئیں شیرشاہ بنایا وس کا ذکر آگے آئیگا ) اِس نے قلعہ دسینے سے انخار کیا اس سب سے بادشا ہ نشکہ لیکرفلعہ پر چڑھ آیا گرا ہرسٹ طیر صلح ہوگئی۔شیرخاں ہاس قلعہ حیارگہ رہے اورا وس کا بٹیاعبدالرسٹ پروٹ قطب خان با دشاہ کی ملازمت میں مہیثہ رہے۔ إس سندمين سطان بها در فرما نرواے گجات لئے دانشورالیحوں کے ہاتھ با دیشاہ ماس · تحفے اور ہدیئے بھیجے جن کو ما دشا ہنے منظور کیا اور اینے فرمان اور منشور سے اُس کا اطبیان کیا۔ إس سندمين دارالملک د بلي مي حبنا کے برناره پر مادشاه سے ايک شهري مبيا در کھي اور اوسكا نام دین بناه رکھا۔ ایک فائل نے اوسکی تاریخ شہر ما دشاہ دیں بناہ کہی۔ جب مرزا کا مران سے باپ کے مربے کی خبرا در بھائی کے بادشاہ مونے کی خبرسُنی تو ا دسسکے پریٹ میں جوہے دفرٹنے قندھار مرزاعسکری کوسپرد کرہے ہند دستان کی طرف روانہ ہوا کہسٹاید شاہی پرکامیاب موان د و یون میں ہایوں کی طرف سے لاہورمیں میریوین علی حاکم تھا۔مزدا کا مران عرا در فریب کی حال می حلاکدائس سے قراح بایک کوعلی الا علان خوب گالیاں دیں۔ دوٹسرے و من

زاجہ بگیا ہے ساہوں سمیت مرزا کا مران سے نشکرسے بھاگ کرلا ہورگیا۔میرونس علی سے اُسے مائه نهايت مروت كى اوراً دميت برتى اكثرا وقات اوسكولين كحربلاً ا اور ووستاً مذ طب أسك سائع ہوتے قراح بیگ گھات میں لگا رہتا تھا کہ کب موقع ملے کہ د فاکروں۔ ایک دِن محلس شراب میں حبل وقت یوس علی کے عدہ سیاہی جاگیروں پر گئے ہوئے تھے اوسکو کمٹر مند کر دیا اور قلعہ لا ہور کے در دا زوں پراسنے ادمی منجا دیے اور جلدی سے مرزا کا مران کو ملا یا وہ اُس کامنتظر بلٹھا کھٹا۔ بلغار رکے لاہور میں داخل ہواا ورمشہر مرمقرف ہواا ورمیرلوبین علی کو بندسے آزا دکرکے عذر خواہی کی وركهاكه تمهاب رمو تومين تمكولا موركاحاكم مقرركر وذكا ميرلويس على اوسكي خدمت كو قبول كم رخصت لیکر سایوں کی خدمت میں علاآیا- مرزا کامران سے سرکار نجاب کے رگنوں س استے آدمی ت رکر دیے اورستاییک ملک پرقبنه کرلیا ممکاری نیر کی که ماوسشاه پاس دا نا ایکی تحصیح اور ائن ہے استدعاء کی کہ میر ملک مجھے عنایت ہو۔ ہمایوں کو تو لینے باپ کی نصیحت پرعمل کرتا تھا کہ بھائیوں سے مذبگاڑنا۔ یہ ماک اُسے دیدیا مراکا مران <mark>نے اِسعنایت</mark> کامشکر سیا دا کیا اور ہمیشا ىل درسائن تىيىبار با اور سايوں كى مدح كر مار باي<u> يرايك عرضى اوس نے مكمہ كر</u> ہيچى-حشن تو د مبدم انسنندوں باوا 🗈 طالعت نسندخ وہمایو ں با د ا برغبارے كەزرا بهت ضيزو نورخیشیم من محسنزوں با د ا جائے او دیدہ مجنوں با د ا گرد کآن ازر و کیلے آید بركد كرد توجو يركار ند كشت اوازین وائره بسیدوں بادا خسرود هربمها يون بإدا کامران تاکه جان داست بعت وز ه اوسکوا و رعنایت کیا-مرزا کامران ظام إس غزل محصله میں باد شاہ نے حصا د نا ښرداري کرتار يا اور جا يو ساد سپرعنايت کر آريا-محدزمان مرزا ومحدم ببطان مرزاا ورا وسكه ببيط رفيع مرزاس بغاوت كاطريقيها ختياركيا اِس گروہ کی تنبیہ کے لئے بادشا ہ بھوجیور کی نولع میں گنگا کے کنارہ پرآیا۔اور ما دگارنا صرمرزا کو ت کرد کربہجوا یا وہ گنگا یاران سے کشوں کے سر پر مہنجا وہ لڑکراٌن پرمنطفر ہواا ورمحد زیاں مزا ور محر بطان مرزاد ولى خوب مرزاكو گرفت ركزليا - محدز مان مرزا كومقيد كرك بيانه بهجوا ديا

مدزمال مرزاكي بغاوت

ا در با فی د و مرزا دُل کی انکهوں میں سلائی تھیری گئی۔محدزماں مرزا قید سے تحکر گجرات میں باد شاه شف اس فی میں دیار شرقی کا عزم کمیا اور مالک مبنگاله کی فتح کا ارادہ کیا - حدو د کالی قبصه کنارتک ده آیا تھاکدا دس نے شاکۃ للعہ حب نور کا محاصرہ سلطان ہما درنے کپ . بلطان علا والدین کے بیٹے تا تار خان کے یا س ایک حمع کنٹیرسے اور منسا د ہر ما کررہی *ہو گجا*ت ی سلطنت د ہی۔ سے عللحد ہ ہوکرا یک بڑی زبر دست سلطنت بن گئی تہی۔ اب اِس میں ٹبرااُلوا لغز ا ورصاحب حصله ولبندير وا زباد شاه بها درت ه هوا- اس كے لينے زور بازوسے صل سلطنت كو وسعت دی اوز خاندیس داحد نگروبرار کے با دشا ہوں سے اس سے بیدا قرار کرلیا تھا کہ اگر وہ اُسکے ملک کا خواہاں نہوگا توسب اوسکے ہواخوا ہ رہی گے - اِسکے سوامالوہ کی سلطنت کوائش سے لینے قبضه میں کرلیا تھا۔غرص وہ اور ہایوں برا بر کی تحریب تھیں۔ بہا درست ہ سے تو بابر کی لڑائی ابرہم کے ساتھ دیجی تھی وہ اس فاندان کے ساتھ ارطیانے سے چھی آتھا۔ گرتا مارخا ساوسکومٹنا س طرایا کرتا تھاکہ با دسشاہ کی سیاہ کوعیش اورآرام کی <del>خوہوگئی ہے اوس س</del>ے لٹرناکچہ مسکل نہیں۔ ایکدن بها درت فی نے ما مار خان سے پورت کندفیریات کہ دی کرٹ گرات با وشاہ کی سیاہ کا حراق نیں موسکتا تھا گراسکومیں تربیروحیل سے اپنا تابع بنا وُنگا وراسی سبب سے اُس نے خرا مذکا مُنَهُ كھول ركھا تھاجس كے سبب سے اوسكے دس ہزار لما ذم ہو گئے تھے اِسی اُننا وہین یا دگا ر طغا ہے نوکروں سے جن کی حراست میں محدزما ں مرزا فتید کھتا سازمش کرکے و ہمھاگ آیاجنگو بها درستاه سے بہت عنیمت جاما ہما یوں سے بها درشا ہ کو لکھا کہ جو ہمارے حقوق فعرمت کو ترک کرے آپ کی طرف بھا گئے ہیں اُنگو کیڑ کرہا رہے ایاس بھیجد و یااسپنے ملک سے باہر کالدو آلکی کی اور بهاری بچهتی میر مسنسرق منه اکے سلطان مبا درسے اوس کا جواب یہ ویا کہ اگر ہاری سیٹ ہ میں کوئی بزرگ زادہ آئے ادراد سکے ساتھ ہم کسی قدر رعایت کریں تو وہ ہمارے اور آپ کی بت داخلاص کےمنا فی نہیں ہے ا درعہو د وموا نین میں و ہمصرت نہیں بہنجا تا ۔ چنا تخس کندر لو دی اورسلطان منظفرکے درمیان موافقت تهی گرا وسکے بھائی سلطان علاءالدین ورکئی اورسلاطین زاووں کے گجرات کے آئے سے اورا ویکے ساتھ بیاں رعایت اور مروّت

ہے سے او بکی مو وت میں فلل نہیں بڑا۔ ہما یوں سے اِس کاجواب ویا کہ عہد و بیان سکے اُسوخ وربتات کی علامت سوائے اِس کے اور بنیں ہے کہ کوئی امروہ نہ ظہور میں آئے جوصدا قت بیں طوسط کک از زمان توبا دل موافق است ے آنکہ لا ٹ میزنی از دل کہ عاشق ہت رخت دوستى نبنا ك كركام ول ببارآرد بنال تیمنی برگن که ریخ بیست سار آر د اب میری ضیحت کو گوش ٰ ہومی سے سننے کہ مرزا کومیرے حوالہ کیجے ٹیا اوسکو لینے ملک سح كأليئح علاءالدين كاقصتها ورمقاا وربيها ورمعالمه سهي إسيرقياس كرنابيه قياس مع الفا رق بئي بهاده نے ہمانوں کی مرضی کے موافق اسکا جواب و ہا۔ بها درشا ہستے یا بآر خاں بے کہاکہ یا دست ا م محرو سه میں تجھے بہجو ائے بعلطان مبادر سے بھی او سکی روا گئی کا یہ سا مان تیار *کیا کہ*تبیاتا وڑرز قدیم گجرات کہ حالیس کروڑ دہلی کے رویبیے برابر موتے ہیں قلعہ رخصبنور میں بہیجا کڈارنا بیا ہوں کی تنخوا دمیں نعشیر کرے سلطان علا را<mark>لدین مدر مّا مارخاں</mark> کوایک قمع عظیم کالتخب جائے نے لئے دی کہ بیان نسا دیرہا کرے ۔بریان الملک م<mark>لیا بی اور گجرایتوں</mark> کے ایک نحوا کو لئے شررکیا کہ ناگورمیں جاکر نحاب کونسخیر کریں۔ اور ہایوں کے نشکرکے سراہیمہ کریے نکے لئے شكركوجا بجابهيجديا- اگرحه لوگوں نے سمجھا یا کہ ایک جگہد شکروں کورہنے دیجئے گرا دسنے پنهرشنهٔ ا ورپیا نشکنی کا کچه خیال مذکیا - ا براېسپیمرشا ه لو د ی با د شا ه د بلی اُسکی معا و ست جیکا تھا اِس کے عوض میں وہ لو دیو ں کی ا عانت فرعن سمجتا تھا ا ورا دینکے دعوی سلطنت کوحق جا نتائقا۔خود توحیّورکے محاصرہ میں مصرو<sup>و</sup>ن ہواا ورفتنہ انگیزی کے لئے امیروں کوا دہراد دھ بجديا- بَا بَارخان و بِلَي كَي طرف روا مذہوا- بیر یا درشہے کے سلطان علاءالدین کا نام عالمرخاں تھا. كمندرلودي كابحانئ اورسلطان ابرام سيمركا حجابتها سلطان سكندرك مرك طح بعب لطان ابراہیم سے سلطان علا وُالدین نے مخالفت کی اورسر ہند کی حد و دہیں دعوی بطنت کیا ا ورسلطان علاؤالدین ایناخطاب رکھا ا ورا نغایؤ رکوجمع کرکے سلطان ابراہیم رشنے کا قصد کیا۔ وویوں کے نشکر ہوڈول کے نز دیک آنے غلاءالدین مقابلہ نہ کرسکا بخوں ادایس میں ہزمیت یائی۔ کابل گیا بھر با برے ساتھ ہو کرابرا مہمسے اللہ جس کا

حال سنن سيك يرُها - بهندوستان ك فتح بُوك ك بعد بابرك اوسكو برخشار ويديا و والنه انغان سو داگروں کی دستگیری سے بھا گا اورا فغانستان و بلومیستان میں ہوتا ہوا گجرات ا ك اليخزا نه سے جالىس ہزارسىيا وافغانون وغيره كى حميم كرلى اور ملك بيانه كولىليا- ما دشا ه ا جومالک نثر تبیه کی نتخ کو حا با تھا وہ فورًا اُلٹا آگرہ میں آیا۔مرزاعسکری۔مرزامندال۔ یادگا رناصہ مرزا ا درا ورا مرا رکوا تھارہ ہزارسیاہ دیر دشمن کی اُس سیاہ کے برما دکرنے کے ساتے بھیجاجبکا رخ دہلی کی طرف تھا وہ جانیا تھا کہ اس سیاہ کے برباد ہوسے سے باقی اور دو فوجیں جوہیں وہ خود برباد ہو فائینگی حبب میرسیا و دشمن کے نشکر کے قریب بہنی نوا وس کے خوف سے مخالف کا ا بشكر عما گناستروع موا ا در تين هزار آ د مي ره گئے -مندرايل ميں ايك معركه اس سے موا- مهر جہاں چندا و ہنوں نے ہاتنہ یاؤں مارے مربے وست ویا ہوکر ارسے جب یہ نشکر راگندہ ہوا اوسکے ا الا ده دونوا ورك كرفيتذا مكيزي كے لئے آماده منے خود بحو د تبتّر بتر ہوگئے - إس بيا بذا ور ا و نسکے مضافات برہا یوں کا قبصنہ مرکبا۔ إنشكست سے بها در ثنا وستكسته ول مواا و رہمايوں كاحوصله برط اب ہما يوں كا ارا دہ مصمم مواکه بها درت و کونقض عهد کی خوب سزادے - وه جا دی الا والی سام فیہ کوشخیر گجرات کے کئے روانہ ہوا جب راسے سین کے فلعہ سے قریب پہنچا تواہل قلعہ لے عرایوں معہ بشکیش کے میبی کہ قلعہ حصنور کا ہے ہم باوشاہ کے غلام ہیں۔ بادشاہ کا قصد گجرات کا تھا اوس نے اس قلعه پرتو مبرنهٔ کی اور مالوه کی طرف حیلا- سارنگ پور مین مهوسخیا توسلطان مها درشاه حیتورکے محاص<sup>و</sup> میں ہمہ تن مصروف متا۔ با دشاہ سے پیقطعہ بہا ڈرشاہ پاس بھیجا۔ کا مسندال دا چرطورسے گیری اسے کہ جستی نینم سنہر چیور توكشمة حيثةرم كيرى باد شاہیے رہے در ارسے تو س تطعہ کے جواب میں بہا درشا ہسے یہ تطعہ لکھا منكيب تم نينمر شهر چتو ر کافسنداں را بہج دسے گیرم توببيس كش چطور مع كيرم

اب بها در شاہ سے لینے امیروں کے سامتہ مشورہ کیا ایک جاعت سے متورہ پہ ۔ تابعہ کی مهمرسب وقت میسرہے اور اہل قلعہ سے مجھے صرر بہی منہیں مہنچیاً ۔منا سب بہی ہے قلعہ کومو قوف کرکے ہاوتنا ہ کے بشکرکے روبر و ہوجئے۔ صدر فال جو اہل<sup>ع</sup>ر یا ہ میںصاحب مضب والانتمااوس نے اپنی اصابت راے سے تیہ کہا کم سے ہور ہاہے تھوڑے دیول کا کام اس میں ماقتی ہے اوّل اوسکو سنتم کرنا مص ے ہما یوں دیندار با د شاہ ہے جب تک ہم گفارسے ارائے ہیں وہ ہم سے ارائے نئیں آئیگا اگر نیگا تو ہمارے لئے ترک جها د کا عذر معقول میسر ہوگا ۔سلطان تہا در کو میرائے کیے اندا کئے اوراب حِب ہمایوں کے کا ن میں بیرخبر بہو تخی و ہ بها در شا ہ سے جیتک کچمہ یہ یولا کہ میں رمصان ہے کہ کو اوس نے قلعہ حتو فسنتے کیا اِس کا نسب کیا اس کا بشاہل تنایا اسلام کا مایس تخیا يەمىي بىلەرشا ھۇمىبت دولت يانتە آئى اوراوس-نے و ہ*سب س*یا ہیوں میں تفتیم کر دی تھ وه با د شاه کے خبید گاه کی طرف متوجه ہوا-ا دختین میں <mark>بادشاه کامقام ت</mark>ھا یہا ںسے جلد تروه ورمیں ہینجاجو مالو ہ کے مصنا فات میں سے ہے ایک <mark>کولاب پرجوجو ا کی اور لمبا</mark> کی میں در بیا ں برابر تھا دو بوں سے کرا دسکی د وجا نبوں میں فروکش ہوئے۔ دو بوں باد شاہو ں کے ہرا دلوں بالزائي مبوئي ما دمشا ه كي طرف بحكه مها در تقا ا وربها درشاه كي طرف مسيدعلي خا ر اورمرز ا ریجے۔ سادر شاہ کی طرف تکست ہو بی جس سے وہ شکستہ دِل ہوا۔ تاج خاں اورصد رفال ، <sup>ا</sup>نهایت ممتازا ونسرمها در شاه کے تھے اوسپرزور دیا کہ ہماری سیاہ سے ابھی فلعہ حیّور فتح کیا ہج دلٰ ادسکا بڑھا ہواہے یمغلوں کی ووا دوش اور حرب وصرب کا بچر بہ اوسکو نہیں ہوا ہے ہم یسی سے کہ فی انفور دسمن پرحلہ کیا جائے مگر روی خاں جو تو پنجا نہ کا افسیرتھا اور بہا درشا ہ کا بڑا متبر تقا اوسکی دائے اوسکے برخلا من تھی اوسکے پاس تین سوتر کی گولدا ندار اورانٹی پر تگیزی ٰ و ور فرانسیبه رگوله اندا زیخے جن کا ونسرسان ہے گو تھاجو ہندی پرنگیزتناا ور فرنگی خاں اوسکا خطاب بتها، رومی خال مشطنطننیه کارسہنے والاعثما نی ترک تھا۔ اپنیے فن کو وطن میں سیکھی ہاں آیا تھا۔ وہ بوپ خاند کا اہتمام خوب جانتا تھاا وس کا تحب ربہ حیو را ور را سے سین کے فلعوں پر ہوجیا تھا اور ساحل بحب ریاوس نے بہت سے پرنگیزوں سے جہا زیکڑ لئے س<u>تھے</u>۔

وہ بہا در شاہ سے کہا کرتا تھا کہ میں ہے آپ کا توپ خانہ ایسا تیار کر دیاہے کہ نصیر روم۔ وب خارد کے بعدیہی ہے واوس سے کہا کہ جب بیآ تش باری کا ساناں ہمارے یاس ہوتو بتوارسے ارائے کی کیا صرورت ہے مناسب ہی ہے کدر مکلوں کا حصار بنائیں اور اوس کے گر دخندق کھندوانی اور پیران پر توہیں لگا میں مغل حب ہم پر د ڈرکر آئیں توا و سکے لیکڑے ا وٹر ائیں اورا بیا اِنکو گھٹا ئیں کہ وہ بھاگ جائیں بوں سلاح دور دست سے کام حلا ئیں شمیشیر ا ورتسید کی حبگ بجاے خو دہے۔ آخر روی خاں کی صلاح پر ہادشا ہ نے عمل کیا۔ نگریہ ہنرمندی سی کام منہ آئی۔ ہما یوں کواسکی خبر ہوگئی اوس نے اپنی سیاہ کو حکم سُنا دیا کہ خبر دار توب خانہ کی م<sub>وا</sub>کے بانس بھی نجانا -اور ہانچ جار ن**رار** بترا ندا زمقرر کئے کہ جاروں طرف سے ڈشمنوں کی رسد كولوالكرين - قاعده م كه كله ميدا يون من اس مسمركي قلعه بندي كهه كام نهين أتي - اس قلعه بندى سے دینمنوں كوچاروں طرف اپنے تاخت و آرائج كاموقعه ملیاہے ہملیشہ ایسے قلع نشینونكو شکست ہوتی ہے۔ ایک دِن کا ذکرہے کہ ہم<mark>ایوں سے ب</mark>ہا دروں دیکہ جوا بوں کی مزمر ہا و ہ سمائی گرم ہوئی انس میں ہرایک اپنی مروانگی کی شیخی مجھا زا- ایک ست بولاکہ یا تھ کنگن وآرسی کیا ہے غینم روبزو ہے اپنے عیاد کار کوظا ہر کیجا بچیلی کھا نیاں بناسے سے فائڈہ کیا ہے۔ نشکر کے شیاروں کو خبر بھی مذہوئی کہ یہ بدمست کہ دوسو کے قریب سے تیمنوں برحایا ہے۔ ایک گراتی سردارا و سنے یا نخ ہزار سوار و س سے خوب لڑا۔ گرگراتیوں کوشکست ہوئی اور و ہ کینے کشکرمیں بھاگ گئے یہ اسپے نشکرمیں آئے-ا دراہی لڑا ئی کا ام رزم دوستاں رکھا گیا سلطان بها در کے نشکر میں اس دلیری اور دلا دری سبے ہل حل بڑی مغلی کسی توپ خار کی آر میں نہ آتے اور چاروں طرف سے وہنمنوں کی رسد بندکردی۔ توپ فاند کا قلعہ غلیم کے لئے بندی خارز بن گیا۔ توپ و تفتگ ایھیں سے لئے وبال حان ہو گئے۔ اب رزمسیاہ ماس کھانے ک تھا نہ جا بذروں کے لئے گھاس حربے کو تھی۔ چاریا نخ ٹنکہ سیرا ناج کبنا تھا۔ گھوڑوں کے گوشت سے نشکریٹ بحرتا تھااورکوئی اورخوراک نہیں ملتی تھی۔ باد شاہی تیراندازوں نے سبطرف سے ایسا انتظام کرکما تھاکہ جورسد کی تلاش میں با ہر بھلاطعمہ اجل ہوتا عبدر مصنان کے وِن محرز ماں میرزا۔ بانخ۔چھ سوا دمیوں کو ساتھ لیکر رطنے کے لئے کُلا۔ اِس طرف سے بھی ایک

عت لڑنے کو کھڑی ہونی گرائیوںنے تین دفعہ تیرارے اور پیرو ہ بھاگ گئے اِس حیلہ سے تشكر حوا و بحيج يحي كيا وه توب خانه كي زدمين آيا- تومين د فغةٌ حيدور كيميني - با درث إبي آ دمي زخمي ا در ہاک ہوئے ۔سترہ روز بعد ما د شاہ نے ایک ساعت مقرر کی تھی کہ سلطان بہا درکے لشک يرحمه كباجائ -إس عرصه ميں روز بروز گجرا تيوں كاحال منگ و تا جا يا تخفا - اتوار كے دِن الارشوال وبها درستاه سے کُلُ تو یوںا ورصرب زنوں میں مارو دبھردا دی او کمی رنجگییں اطوا میں جب ب تومیں تھیٹ گئیں۔ بھر مها درشا ہ نے دکھلایا تو پیاکہ وہ آگرہ جا باہے گر دہ منڈ و کور وانہ ہوا مدرخاں وعادالملک بیں ہزار سوار کیکر سیدھے رسنتے پرمنٹر و کور وا مذہو سے محد زما ں مرزا فتته ونساد برماکرنے کے لئے لاہورروانہ ہوا۔ گجرا بتوں کے نشکر میں اُسدن ایک عجیب شورغلُ غوغامچا حقیقت حال ا دشا ہ کومعلوم نہو ٹی و ہ تیس ہزارسیاہ کوسلے گئے ہوئے رات بھر کھرار جب بھرد ن چڑھا تومعلوم ہوا کہ سلطان بہا درمنڈ و کی طر<sup>ن</sup> بہا گ گیا۔ با دیشا ہے لشکر کے گیا تیول سے کشکر گا ہ کوخوب لوٹا۔ ا سباب و اموال ہا تھی گھوٹر<u>ے خوب ہا تھ</u> لگے ۔ خدا وندخاں جوسلطان ظفر کا وستا دا دروز بر تھا وہ بادمشاہ پاس آگیا۔اٹس پر<mark>ہا دشا ہ نے بڑی نواز</mark>ش کی اور ما گھا<sup>ر</sup> نا صرمرزا و قایم سلطان ومیر ہند و میگ کو دشمن کے نشکرنے سیجے روانہ کیا تعلعہ منڈ ومیں جیدر خا ا درعا والملك يمويخ- بادشاه بھي او بنگے يتھے آيا و رقلعه كے پتھے خيے طوالے رہ کرمخالف سے روی خاں بھی بھاگ کرما دشاہ یا س آیا اور شاہی خلعت سے سرفراز ہوا کو بئی کہتا ہے کہ سلطان بها درنے ایک امنسرکو ککر دیاتھا کہ رومی خاں کوما رڈا لیے اِس افسرنے رومی خاں کو اس ک سے اطلاع دی اِسلے وہ ٰ با د شاہ پاس چلا آیا۔ اور کو ٹی کہاہے کہ با د شاہ نے اُس سے ساز س رکے بلالیا۔ بہادرشاہ بہاں حیندروز تطبیرا۔ اوس کی بیصلاح ہوئی صلح آسطے ہوجا سے منثروا وراوس كى صرو و تو با دمشاه پاس رہن اورگجرات ا ورحبِّو را بس باپس رہیں سیسبنج ن کونظور ہوئی۔سلطان بہا در کی طرف سے صدر خاں اور با دیشا ہ کی طرف سے مو لانا محد سطح نامہ کومرتب کرنے بیٹھے۔اسی دات کے آخر میں قلعہ کے بگہان محنت سے مارے تھکے ہوئے تھے کہ قلعہ کے عقب میں ہا و شاہ کے دوسور سیاہی کچہ زسینے حراصاکرا ورکچہ درستیاں لگاکہ قلعہ ں دیوار برجڑھ آئے اور قلعہ کے دروارہ کوجو ما س تفاکھول کراہیے گھوڑے منگاکر سوار ہوئے

ワンパ・・・

ادرسيام بون كوليخ دروازه يرملاليا يتلعه كاصاحب موريل موخاس تقاكة قادرشاه اوسكاخطاب تقا جب اوس کوخر ہوئی تو گھوڑے پر سوار موکرسلطان بہا درکے ماس گیا وہ ابھی سوتا تھا کہ قادرشاہ کی آوا رسے بیدا رہوا۔ اورخواب وبیداری میں تھا گا۔ مین حارآدمی اوس کے ساتھ تھے۔ اثناء راہ میں بھویت راے ولربہدی کداوسکی اہل مجلس میں سے تھا بہیں مواروں سے ساتھ اُس سے آن ملا۔ ا در بیس موارا ورائس سے آنکر بلے جب وہ میدان میں آیا تو وہ با وشاہ کے دوسوآ وی اوسکے مقابل اسکنے جس پرسلطان بها درسے خود حل کیا اورا د شکے اندرسے وہ صاف کل گیا اور گوات کی طرف علا لدلورى اوزبك نينجوائس كاليليا نوكرتها اوراب فاسم حبين خال مايس تقا اوسيهجان لسي سسه خاں سے کہا کہ پیسلطان جا مآہے گرقا سے حبین خاں نے اوس کے کہنے کو کچہہ پذسشنا۔ ملطان جان سلامت ہے گیا جا نیا نیر پہنچے بات اِس مایس بندرہ سوآ دمی مو گئے جب وہ بیاں تحقلعه میں آیا تو بہاں کے خزائن اور نفائش حیتے لیجا سکا اون کو بندر دیپ میں بھیجد ما یہ باوشاه کو لینے بهادروں کی اس تم<u>ے زمنی کی خبرد د</u>سرے روز دو تھنٹے دن ح<sup>را</sup> ہوئی وہ اسی وقت سوارقلعہ میں وہلی دروازہ سے داخل ہوا۔صدرخاں بیاں لڑرہا تھا۔اگرج زخی موگیا تھا مگر پائے ثبات محکم تھا۔ آخر کو بعض افسے راد سکوسونگر میں ہے گئے۔ اورمنڈو سسے بھاگ کربہت آدمی ا دس کے ساتنہ جاکراں قلعہ میں تحصن مواتے۔ اورسلطان عالم بھی اوس ا پاس علاگیا۔ بہاں ہا د شاہ کی سے یا ہتین روز مات دستمنوں کے گھروں کو لوٹسی رہی۔ بھر ہا دست ہ بے سیاہ کولو طے سے منع کر دیا اور عالمہ خاں اورصد رخاں مایس اپنے معتمد نہیجے اور مطهوُن کسٹ سخصين كوامال دىاوروه باوشاه كي خدمت ميں آئے يسلطان عالم حنيد دفعه فلتـنبراكر حيكا تھا إسكيرا وس كى كوچىي كاط كرجيور ديا - صدرخال برا تنفاح خسروا مذ ہوئت - بادشا ہ دسل ہزا ر سوار وں کے ساتھ گجرات کی طرف بطورالمیغارمتوجہ ہوا۔ اور ماقی سٹ کرکو حکمر دیا کہ منزل بمبز انہمز کراہے جب بادشا ہ کا تشکر جانیا نیز ہیں پہنچا توا دسکی خبرسلطان بہا در کو ہموٹی تو وہ درسرے ا در دازه سن کلرکمیایت کی طرف بھاگ گیا اور شبه میں آگ نگانے کا اشارہ کرگیا۔ ما درشاہ ت به مین آیا نوّا دس سے اِس آگ کو بھیوا یا- اورمیر مِنْدُ دبیگ او را مک اور حاعت کوخا نیانیہ لى حدو دبين نتطى مقرر كيا ا ورخو دايك هزار موارساته ليكر بطورا بيغار كے سلطان بها در كے

باد ناه ک لکریر یجون کا بود

یجیے بڑا۔سلطان کمبایت میں ہونچکر دیپ دویو)حلا گیا۔اورسوغواب جنگی کوجو ابل فرنگ کے خیال سے بنائے تھے آگ لگا دی کہ مبا داوہ بادشاہ کے یا تھ آجا میں اوروہ اوسکا تعاقب ے۔ با دیشاہ سے کمبایت ہیں سمندرکے کنارہ پر قیام کیا۔اورسلطان سے تعاقب ہیں شکر کو دیوروا نہ کیا بعلطان دیو میں *مہنگایا اور* با دشاہ کا *لٹ کر مبت کچھ* عنا ٹم دیو کے یاس سے لیکرکمیایت میں ایسے سٹائٹ میں یوں منڈوا درگرات فتح ہوئے۔ با دشاه کے سابقہ کمیابیت میں کم آدی تھے ۔ ملک احد لا داور ژکن داور کہ سلطان بہا در ا عیان میں سے تھے۔ اور کولی واڑہ کے پاس رہتے تھے۔ اِس سرزمین کے کولیوں اور ہوار وں کومطلع کیا کہ با دشاہ کے سابھۃ آدمی کمرس فرصت پاکراوس پر شجون مارو۔ و ہستعد ہوگئے۔ ایک بڑھیا باد شاہ کے خیمے کے ماس آئی اور ماد شاہ کے مقربوں میں سے ایک سے کنا میجے خاص با د شاہ سے ایک بات کہنی ہے - اِس طربها کی بایتی ایسی سچی معلوم ہو کمیں کہ با د شا ہ ے لینے پاس آنے کی اجازت دی۔اوس سے بادش<mark>اہ کوشبنوں</mark> کی خبردی۔ با دشاہ سے طرمہا سے کہاکہ بچنے کس سبب سے اِس خیرخواہی کی سوجہی-اوس نے کہا کہ میرا بیٹا یا وشاہ کی قب میں ہے -اگرمیری مات سیج ہو تواہس دولت خواہی کے انعام میں وہ رہا ہوا وراگروہ حجوظ ہو تو مجھے سبیط سمیت سیاست ہو۔ باوشاہ سے دو ہو آپ کو مہرہ میں رکھا۔ اور رات بھر ہوست ر ہا۔ رات توخیرسے گذری گرسحرکو ہانج حیہ ہزار بھیل اور گنوار با د شا ہ کے خمیہ گا ہو ں برآن مٹیے ا ورسب مال اسسباب لوٹ لے گئے۔ اِس لوٹ میں اکٹر کتب نفیسہ کہ مصاحب معنوی تھیں اورساتھ رہتی تھیں وہ ہبی کٹے گئیں۔ اِن میں ایک تمیورنا مہیبی تہاجو کا سلطان علی کے ہاتھ کا لکہا ہوا تھا اورائستا دہزاد کے ہاتھ کی تصویریں ائس میں بنی ہوئی تھیں جب دِن ہوا تو با دست ہی سنگران لیٹروں کے سیجے ٹراا ور سیروں سے ان سب کوشفرق اورمینز مرکیا بیرزن سرخ رومونی اوراوس کی مقصد برآری موکئ - با دشاه ایساغضب مین آیا کا مسلے ئمبایت کے کو شنے اور حلانے کا حکم دیدیا سلطان بہا درسے تعاقب سے قطع نظر کر<sup>ہ</sup> اختيارخا ب كه سلطان مها در كامعتد كاروا ب تصا- اس قلعه كامحا فظائها اورا وس

یں مبت کومششر کر ماتھا با دجو داس محافظت و و صیاط سے کہیں کہی دریا ہے گؤہ سے جا ں درخوں اورخارزاروں کی کثرت سے بیا دہ کا گذر دشواری سے بوتا تھا۔ چہ جا ٹیکہ سوار کا بعص بہزم کشر کوہ بورووں نے لینے منابع کے لئے ایک مفذ سدا کیا تھا۔ کہ علہ اور روغن اراں ہیجے کے لئے قلعہ کے نیچے لاتے اور قلعہ کے آ دمی دسیاں لٹکا کرمبن کو اوپر <del>قصینج</del>ے اور قیمت کونیعے لٹکاتے جب بترت محاصرہ دراز ہوئی توایک روز ہاد شاہ اطرا من قلعہ کی سیر کرتا تحاا ورکشکرکے اندرجایے کی راہ آلاش کرتا تھا کہ ایک جاعت اوسکونظر ٹری وہ علہاور رؤس بحاحبگل سے کلتے تھی حکم ہوا کہ تحقیق کروکہ بیرجاعت کیا کا م کرتی ہے۔ اِس جاعت نے کہا . مهم پینزم کسن ہیں۔ گرآ لات ہیزم کشی تبرو قبیشہ اِ ن کسے پاس مذستھے اِ سلیے اِن کاکہنا ر ہوا کہ حب تک سے بات مذتبا میں سیاست سے نجات نیا میں نا جارا و نہوں سے صل حال تبلاویا - با دشاه نے حکم دیا کہ اس جائے کولوگ جاکر دیجینی - تو دیکھیے سے معلوم ہو ـ به ظبر. سائله بسترگزا دیخی مموار ملند<u>ب اِس برحرمها د شوارس</u>. عکم ما د شاهی سے ستر-اسلی غبر لگا نی گئیں اور وہ خیب وراست گزگزے فاصلہ پر دیوارکوہ میں کھونکی گئیں اور جوائز نکو ببوا که اسمعسراج مردانگی رخ هیں او نالبیں آدمی چڑہے تھے کہ پھر ما د شاہ نے چڑہنے کا تصد کیا گر ہرم خاں نے عرض کرا کہ اتنا توقف کیجئے کہ درمیان کے آدمی اوپر حرفھ جائیں۔ یہ مكروه بيلےخو ديڑيا اور تھر با د شاہ كا اكبا ليسواں تمبر طِّستے والوں ميں تھا۔خود با د شاہ بے كھرك رە كرىتىن سوآ دميوں كواس فولادى زىينے پرحرعها يا- بھرحكم ديا كە بورجوں ميں حرمسا ، سغیر کہے وہ قلعہ برحلہ کرے کہ قلعہ کے اندائے آدمی با ہرکے آدمیوں سے ارشے میں اسیسے مشغول ہوں کہ وہ باوشاہ کے اندر آنے سے نمافل رمیں کنگروس سے باہر سز کا کاروہ باہر سے آ دمیوں سے روبر ولڑ ہے تھے کہ اِن متین سوجوا نوں نے نشکر کو پٹھیے سے آن کر تیر لگا کے بے دست و یا کیا مخالف سوراخوں میں تجھینے مشروع ہوئے -افتتیار فا ں سرکو ہجیہ برحبکو مولمیہ کہتے ہیں او پر حڑھ گیا دوسرے روزا ما ں دی کر! دشاہ سے بلالیا۔وہ مهات سلطنت کی س براہی میں دانشمند ہوئے کے سوا علوم حکمت سے خصوصًا ہند سہ وہمیانت سے خوب ما ہرتھااور

تنعرومعاسے بسرہ مندئتھا با دشاہ کی محلس عالی میں اوسکو بیٹینے کی اجازت ملی اورعطوفیت خیطر نیا سے دہ تماز مواا درمقربا ن سلطانی میں واخل ہوا۔ اِس واقعہ کی نایخ کیسی فاصل سے اوّ اسفیتہ جَس روز مير فنح مو نئ ہے سلطان مبادر كاايك نامي سردار عالم خال با دشاه ماس آيا با د شاہ بےاد سے سلطان کے خزا نو رکاحال بہت پوچھا گرا د س نے کچہہ نہ بتلا یا تو بعضام فرں بے عرصٰ کیا کہ میہ بعادر شاہ کا بڑامعتمد سردارہے اِسے صرور خزا بذ ل کا حال معلوم ہو گا وہ یوں ىنىس تبا يا تو اوسكوخوب مارىيځ يېنليځ و ه سب تبلا دىگا-با د شا ه ك كها و ه ڄارے ايس خو د آيا اوسکومارنا پٹینا مناسب منیں ہے بنوکارے برآید بطف وخوشی میرحاجت بترندی وگردن کشی وسكوكسي ملب ميں خوب منراب پلاا ور سارا حال بوچھ لو۔ یہی کیا گیا کہ ایک مجلس میں بالہ محبت یلایا گیا۔ جب وہ اوس کے نشتہ میں ست ہوا تداوس سے کما کہ سلطان بہا در کے نزانے ہاتھ بنیں آتے تواوس سے کہاکہ اگر اِن خزا ہوں کو جاہتے ہوتواہی عوض کے اندر ہیں جس برتم بیٹے ہو۔ اُسیوقت حوض ڈولوں سے خالی ہونا سٹروع ہوا تو عالم خاں سے کہا کہ <mark>حوض ویں نہیں خا</mark>لی ہوگا۔ اس کی بدررو کھولدو۔ اس بدرو کے کھولنے سے حوض سے یانی بالک تکل گیب توخزاند کی جگہہاوس نے بتلا دی ویا ںسے وہ خزا مذکخلا کرسیاہ میں سپروں میں بھر بھر کرتھتیہم ہوا ۔ ايك كنوال بهى خزايذ سے بھرا ہوامعلوم ہوگیا تھا۔ ہمایوں اپنی فتوح سے تمتع نہوا۔ بلکہ علیش و نتاط میں ڈوب گیاجس سے بُرنے تائج پیدا ہوئے۔ فرما ندسی کی شرا بطاعظیم میں سے یہ ہے کہ خاص ملاز موں اور قریب کے خدمتگاروں کے وابسطے چند صابیط مقرر میوں اور اون می<del>ں س</del>ے هرگروهٔ یرایک خردمنش او راحتیاط اندلینش افسرمقرر مویهٔ اکه وه بهینه او بمی کنشست قبر تنط و ما ندو بو و وآمدورونت کی خبرر کے اور صحبت برسے جو مرسے خیالات کی مائی باپ ہے بچاہے عنى لحضوص أنبوقت كەكترت مشاغل سے با دشا ہ سے جزئیات امور محفی رہتے ہوں اوراس پر اكفا مذكى جائے بلكمهنياں راست كفتار دُرست كردار مفريك جائيں كہ بہينة حقيقت احوال ومغز مقاصد نسے باد ٹیاہ کومطلع کرتے رہی در نہبت سے ننگ حوصلہ د وا م سجت کے سب ﴿

ا مطوت بادشاہی کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ با دشاہ کے تقرب کے سبب ۔ برمست موجاتے میں کہ لغزشیں کرنے لگتے ہیں-اوراس برستی سے بڑے نسا دبر پاہوتے ہں۔خیانخدان دیوں میں ہی سامخد پیش آیا کہ ان فتوحات غیسی کی شاوما نی میں باوشا ہ ی بزم مے بس ایسے کم حصلہ اور ناقص بنا دمثل کمآ بدار وسلحدار و وات وارا و مرسنل ا دن کے شریب ہوت باغشان مالول یا با ہول میں جب بزم صراحی و عام مرتب ہوئی اور عالم ستی میں کہ عقل و ہوسٹ برجا نہیں ہوتے یہ بدست ظفرنا مدیس پر ہے ۔ لگے کہ حبب امیر میمور کی سلطنت کی ابتدا متی اور حالیس حال نثاراوس سے ساہتہ شخصاو ن سے دو دو تیرلیکرا د نتا ہ سنے ایک سکتے میں با ندھے اور ہرشحض سے کماکہ توڑو ہرامک سے زا بزیر رکھ کرزور کیا گروہ نہ نوٹے اور جب کھو کرالگ الگ تیردیے تو ہرایک نے آسانی سے ااوس کو توڑڈوالا بھرامیرتیموریے فرمایا کہ ہم حالییں آ دمی ہیں اگراس دستہ تیر کی طسیرح یک دِل رہیں توجہاں جائیں گئے نتح و طفر <mark>مالیئیں گ</mark>ے-اب بے خبربے خرووں سے اِس س گذشت کوبڑھ کر بیخیال کیا کہ ہم حارسو آ د<mark>می ہیں اگرا یک دِل رہیں گے تو ملک دکن کوسن</mark>تے كرلس كيكي ميروح كرجلديد - يا د شاه كو دوسرے روزان نز ديكوں كا بيتر نه لگا- أن كے پچوٹ سے واسطے ایک ہزار آ دمی متعین کئے ۔ وہ اِن سب کی گرون کیوکر ماد شا ہ یاس <del>لاے</del> باد ٹنا ہ نے سرخ کیڑے مریخ کے رنگ کے بہنے اور کرسی قہر شرغضب پر بیٹما اور گنا,ہ گارونکے اگر وہ کے گروہ اوس کے روبر دہیش ہوئے۔ ہرا کی گروہ کو اس طرح سزا دی کہ بعض کے بائته بابنده بائتيه وسك يايوُ ب تليطوا لا-اور بعض كوجنهو سنة خطار بب سي سربا جرركها تحقا او بھے بدن کو سرکے بو حجہ سے الکا کیا جبن جاعت سے خیال فا سدمیں دست درازی کی کتی او نکوبے وست و ماکیا جس فرقہ سے خود بینی سے باد شاہی حکموں پر کا ن نہیں لگا ماتھا ا ونبك گوش دبینی القط کئے حس طالفَہ نے سرانگشت غریمت حرمت خطا پر رکھا تھا او کمی شت میں انگشت یا نی مذرکھی۔ حبب یہ قصہ ضعیلہ ہو حیکا توسٹ مرکی نماز میں امام حو کھڑا ہوا تواوسے سوره آلم ترکیف پڑھی۔ حبب بادشاہ سے سلام تھیزا تو حکم دیا کہ امام سے سورہ فیل بڑھ کم ا برہ الی کی ہے اور مجھ پر کبنا یہ اعتراض کیا ہے وہ ہاتھی سے آیا بؤں تنکے ڈوا لاجا ہے۔ وولا نا

محد بیرطی سے ہر حند مفارش کی کہ اہام سورت سے معنی نہیں جا نیا ۔ گرما دشا ہ کی شورت غضنب نے بکھہ مذمشنا۔ امام بجارہ ماراگیا۔ مگر حبب بادشاہ ہوش میں آیا۔ اورا مام کی سادہ لوجی کا یعتین ہوا تو ہنایت تا سف کیا اور ساری رات رونا رہا و لایت گجرات آ ب مهندری کے شمال میں ہایوں کے قبصنہ میں تھی مگر ہا د شاہ کو قلعہ مینیا نیر کی فتح سے وہ اموال واسباب فراوان ہانتہ لگائقا کہ بزم خسروا نی سے اثنتغال تھا اورلب حوض پر دو نوں طرف جسٹ ن أراتے شے اور بزم زنگیں حمتی کتی- ملک کے خراج کی تحصیل کا خیال بھی نہ تھا کہ حاکم مقرر ہو سے وروہ انتظام کریکے خراج وصول کرتے۔ اِس شورش میں بہا در شا و کے بھی مکی اور خبگی انسے چلے گئے تھے ٰ۔زمینداروں اور رعایا دیے لینے تئیں ہے سرا دیکیکر ساڈریٹا ہ سے حب سے ابتک او مكوموا نست بحى عرضدا شت بهيجي كدكسي عاقل كوآب مقرر فرطيس كم محصول كى تحصيل كے بلتے قیام کرے۔ تورعایاءا دائے مال سے سبک دوش ہوسلطان سے امیروں کو بلاکر دعایا ہ کی عرصندا یر طبعی اور بیر بیجا کدکون احرآ با دجاکر بخصیل مال کرنے پر را<mark>ضی ب</mark>وتا ہے یسب خاموش رہے ۔مگر عاد الملک مے جزئت کرے اِس خدمت کی استدعاء کی گرید مشرط مثیرا کئی کہ مجکوبا کل میداختدار ویا جائے کہ برآ مدکار کے لئے جنآ خراج جاہے معان کردے ۔جننا چاہے ماسکے جس کوجا سے جاگیردے جس کوحاہے نقدرو پیروے اُس سے بازپرس نہ کی جائے۔ بہا در شاہ سے بہت در خواست منظور کی اوروہ دو سوسوار وں کے ساتھ احدا یا وروا نہ ہوا۔ راه میں و ہتھیں مال کے لئے محصل مقرر کرتا گیا ا ورجن آ دمیوں کو و دامیخرو مک معتمد جانیا تخاادر ملک میں وہ معزز تھے اون کو جاگیریں اور مواحب مقرر کرتا تھا۔ وہ معاسینے ساتھیوں اوس کے ہمراہ ہوتے جاتے تھے۔ سورت اور ہ کھیا واڑے زمیندارا بیقدرا وسنکے ساتھ ہو گئے کہ احدآبا دیپونخیے تک دینل ہزار سوارا س مایس جمع ہو گئے۔ وہ جومحصول حمیج کرتا انسکو فیاصنی سے لوگوں میں تقییم کرتا۔ اِسلنے اوسکی سیاہ تیں ہزار ہوگئی اور مجا ہرخاں حاکم جزنا گڈیھ دس ہزارسواروں کے ساہتہ اس سے آن ملا۔ جب ہمایوں کو بیرخبر ہو بی تواو س سے اپنی مستایہ نوشی حیوٹری اور ہموش میں آیا تروی بیگ کوجانیا نیرمین حهیدٌرا اورخو د احدا ما د کی طرف چلا اورنت کر کو پیزندست کا روز پیر

تقتیم کیا اورآب مهندری کے کنارہ پر خمیہ زن ہوا عا دالملک بھی دلیری کرسے آ گے آیا بادشا کے ہرکوج پر وہ بھی کونے کرتا تھا۔اس ہاس سیاہ بچاس ہزار تھی۔ مرزاع سکری جوجید منزل با د ثنا ہ سے آگے ہراول نشکرے ساتھ تھا۔ اِس پر نر با دا ورمحمود آ با دیے درمیان دوہمیسرکو بنایت سخت گرمی میں گجانیوں سے یکا یک حلد کیا اور مرزا کو شکست دی گریا د گار ناصر مرزاا در مندوبیگ جومرزا کے دائیں بایس طرف ایک میل میں نشکر الے موجو دستھے۔ وہ اوسکی حایت كوآ گئے۔ باد خاہ كے نشكر كے آنے كى خبر دشمنو ل كومعلوم موئى يا دگار ناصر كانشكر آگے تخس اوس سے پہلے لڑائی ہوئی۔ دوسری حانب سے عالم خاں لودی اور حیندا ورامیرو ں سے کوسٹ شر کی۔ گرعاد الملک بچار کلگیا۔ طُبقات اکبری میں پیر لکہاہے کہ مرزاعسکری کے بشکر رگجراتیو ں اسے ایسا جلہ حمد کیا کہ اوسکو فرصت نشکر کے آراستہ کرنے کی نہ ملی وہ چیند ہمرا ہیو نکوسا تھ کپ طار نبدز قوم میں جلاگیا۔ گجراتی کھیہ مرزا کی طرف متوجہ ہنوے بلکہ لوط کیریل رہے ا ورعنیمت کولیکر راگنده هوگئے - اُسوقت مزایا دگارناصر دمیر ہند وبیک اپنی اپنی فوجیس آدامسة كركة آئے تو يو گراتيوں كونكست مو في اور مرزاعسكرى ساخ بهى جاربندسي با هرآ کرانیا نفآره بحایا- اورگجرایتو رکا نفاقب احداً با ذنگ کیا- دو هزار آ دمی اس معرکه میں قتل ہوئے گراکبرنا مدمیں لکہاہے کہ متین ہزارسے زیادہ اور جار ہزارسے کم مخالفوں کے آ دمی مارے گئے باد شاہ بھی ہیاں آگیا۔اوس نے خدا وندخا سے دھھا کہ آب آیندہ اتمال جنگ

ہے یا نہیں-اوس سے جواب دیا کہ وہ نملام مبروص عا دالملک اِس جنگ میں موجو دنہا آو خبگر

آخرہے اوراگروہ نئیں تھا تو بھرا دس کے ارطانے کا احتمال ہے مگر دوزخمیوں کی زبانی ترقیقہ۔ ہوا

کراس خبگ کا مهتم و می تفا- باد شاه سے کوچ کرکے احد آباد کے بزدیک کا نگریہ میں حیے ڈکیے ا ڈاہلے اور مرزا عسکری کو احد آباد میں توابع عناست کیا۔ مرزا سے باد شاہ سے عرض کیا کہ اگر سادا لٹ رشہ میں آ گیگا تو عمو گاخلایت کو آزار بہو نجا گیگا- باد شاہ سے دروازوں پر ہبر سے بیٹھا دیے کہ سوائے مرزا عسکری اوراوسکے آدمیوں سے کسی کو پاندر سجا سے دیں۔ بادستاہ سرکیج میں آیا۔ کہ عمورہ دلکش تھا ہت ہرکی سیرکو گیا۔ اور گجرات کے ملک کا بیا ہمظام کیا کہ مرزا یادگار نا صرکو میش عنایت کیا اور قاسم صین فاں سلطان کو برطوج و نوساری و مبدر سورت بادنناه كومندو بأكى كماساء

بره د الوه ئے پرخیان خبور کا

دِیا۔ اور دورت بیگ آ قاکو کمبائت وبڑود ہ اورمیرموحکہ بہا در کومحمو وآ با د مرحمت <sup>ک</sup> ہندوبیگ کو بہت سا نشکر دیا کہ وہ جبکو کمک کی صرورت ہواوسکی مروکرے۔ ہندوبیگ اور بعض اورار کان دولت نے با د شاہ سے عرض کیا کہ با د شاہ کوسنتے ونضرت میسر ہونی سلطان مبا در بھاگتا بھرتاہے وہ حصنور کا مقابلہ نہیں کرسکتا ہے بہت در سورت میں مزاب خستہ پڑا ہے ہیں میر مناسب ہے کہ جو خزائے ہا تھ گئے ہیں او منیں سے ایک دوسال کی تنخوا مسیا میوں کو در بجائے اور باقی بطریق امانت رکھی جائے اور ولات گجرات سلطان بها درکو اینی طرب سے عنایت کی جائے تاکہ آپ کی نیکنامی صفحہ پر وزگار پر بارگاریج- قولتعالی اسن کمااحس التدالیک ان الدیجیب المحنین اورخو دیرولت آگره کوتشرف فرا ہوں کہ دہاں سے بریشان خبرس آرہی ہیں۔ یہ صلاح سٹری نیک ہوتی اگرا وسیرعل موتاً - گربا د نتاه اس صلاح کوسند نخفا هواا ورسکت نگا کیجس دلایت کوصرب شمشیر سے تشخيريا ہو اوس كورانگاں كه نانهيں جاہتے- إس ملك كا انتظام ميں كرلونگا اورا ورملوب جب گجرات کا با دیشا ہ سے انتظام کر دیا تو وہ بند رویپ (دیو) کی طرف جماں بہا در شاه تھا چلا۔ احرآ با دسے تیس کوس پردندو قدسے گذرا تھا کہ دارالحلا فۃسے دولت خوا ہوں يُ وابين آئين كرحضور دارالخلافة سن بهت دُور حلے گئے بها متر دوں سنے تمر داختیار کیا ا فِغا نوں نے بہار میں سراعظایا ہے۔ محدسلطان مرزانے اپنے بیٹوں الغ خار و شاہ مرزاکی مرد سے قنوج سے جونپور مک لیکیا ہے اور نبطب اپنے نام کا بر ہوا یا ہے جہنا کے کنارہ برجوالل ہیں اون میں اور آگرہ میں سرکتنی سے آ مار موروار ہوتے جاتے ہیں مالوہ کی مختلف طرفوں سے اسيطرح كيخسب ربي بهت جلد پهنچين كرسكندرخان اور ملوخان سے سراوٹھا ياسے اور سرگار ہنڈ پیکے جاگیر دار مہترز نبورکے سر رح ھو گئے۔ وہ لینے اموال کولیکرا وجین میں حلا آیا اور إس بواح ميں جو ما دينا ہ كئے سياہ جا بجامتعير بختيں۔ وہ سب اوجبين ميں فراہم ہے اور فتتنہ یر دار و نکی جاعت کثیر سے اِس شہر کا محاصرہ کیا اور در ویش علی کتاب دار حاکم اومین کو . نبندون سے زخمی کیاجس سے وہ مرگیا۔ باقی اہل قلعہ سے امان طلب کی با دشاہ پاس حبب یہ

پرستان خبرس آیئ توبیا مراریخ قرار دیا که مالوه میں جا کرمنٹرومیں تقیم ہوجس سے ملک مالوہ بجى إمل بسادي ياك موا وركرات بهي جوابحي فنح مواسب انتظام ياسك وردادا سلطنت ا کے قریب جوفقہ فنا دکی آگ بحرک رہی ہے وہ بجہ جائے اوس سے گجات کومرزاعسکری ﴿ ﴿ اورا يك گروه امرار كوحواله كيا اورخو دبرويج وسورت ا دسيرتيس موتا بيوا بر إن پورميس آيا اور ایهاں سات روز قیام کیا تلعه آسیر کے ہیلو میں سے گذر کرمنڈ و میں آیا۔ یا دشاہ کی معاووت کی فبرسنك فتتنه يرداز كونو سيس حيب شيئ با د شاه كومالوه كي آب وبهوا ايسي مطبوع مزاج بموتي کداوس سے اپنے معتدین کو بہاں حاکیریں دیدیں۔ کھراوس برکا مرانی اور کا مختبی کے دروازہ

۔ گجرات میں ہمایوں با د شا ہ سے اقبال کی مواتھر بگڑی۔ گجرا تی اِن فتح کرنے والوں کو اپنی اور برگانہ جانتے تھے۔ ابھی باوشاہ سے گجرا<mark>ت</mark> کی طرف بیٹیہ کی تھی کہ دہاں سرکشی کا بازار گرم موا-بهادرشاه ك يرنگيرون سي صلح كرلى او منون ك اوسكى كمك كاو عده كيا اوراوس ك یا نخ جمہ ہزار صبنیوں کا شکر حمیج کلیا۔ اوس سے اورطرفدار بھی ملک میں تیار موسکتے۔رومخاں

صفرحبرن سورت کے قلعہ کو بنا یا تھا اوس کے اندر ہو بیٹیا اور چاروں طرف سے اوسے بند کرلیا ۔ ایک اورانسرنے دریا ہتیتی کے دہانہ پر بوساری کے قریب ایک شکر حصار میں قیام کیا ۔ اورگرانی جهازونکی مدوسے اِس مقام کوحلهٔ وروں کے ہاتھ سے بچایا۔ اِن اکسروں نے خان جہاں شیرازی کے سامتہ اتفاق کرکے عبدالبیدخاں عاکم دلایت بوساری کو بیان سے نجا اُرویا جا ب شیرازی کے سابقہ اتفاق کرکے عبدالسدخاں عاکم ولایت بوساری کو بیاں سے کال ویا اورسورت برقيصنه كيا عبدا بسدخال قاسيمسين خال اور كبك كاخوس تحقا اوروه اوسكي دارالحلافة بروج میں چلا گیا۔ خاں حباں سے خشکی کی راہ سے بروج کی طرف کوچ کیا۔اور و می خاں نے دریائے بزبدا کی را ہ سے عرا بها ہے جنگی میں توپ ونفنگ لگاکر ٹروچ پر حڑ ہا گئ کی یہ ونکھیکر فاسم صین خاں شکے ہاتنہ یا ہو ٰں بھیول گئے۔ وہ بھاگ کرجانیا نیرمیں آیا۔ اور بہاں سے احدا آباد میں گیا اور مرزاعسکری اور ہندوبائیے کمک کاطالب ہوا یمسیداسجاق سے جسکوبہا درشاہ کی طرمن مشتاب فاني كاخطاب لاتحا- كمبائت برتقرّت كيا-اورسارا ملك گجرات لرشيخ برتيا د. موگیا۔مرزاعسکری نے میہ حال دیکہ ہادگار ناصر مرزا کو مٹن سے احد آبا دمیں بلالیا ۔وزیا خاں و

عا فظ خاں جورا ہ سبئین سے سیاہ لئے بہا در شاہ پاس دیو جاتے تجھے جب او ہنوں سئے پیٹن کو با د شاہ کی سبیاہ سے خابی دیکہا تواوس پر نتصنہ کرلیا اور پھر تو یہ حال ہوگیا کہ ا مرا برشاہی ا پینے یا وزُں میں آپ کلہاٹری مارہے لگے۔اپنی تنگ حصلگا سے تھوٹری سی کا نیا بی برفاس اندیشی کرنے گئے اور آپس میں نا ٹالسّہ مخالفت کرنے لگے اور نفاق سے دِل مکدر رکھنے لگے يتن جهيبه ٰ كاء صد گذرا تقا كهايك دن مرزاعسكري شراب پيځه محلس من بېڅيا نخيا - كينے لگا كهيس با د شا ہ ظل اللہ ہوں۔ اوس بڑھنے فرا و س کے کو کانے چکے سے کہا کہ ہستی ا ماخویی نمیتی۔ پیا غصته موکرا وسکوقید خانه میں محیحہ یا۔ وہ اس بندسے کلکر مبدر دیو میں بہا درشا ہ یا س بهونجا ورمتین سوسواروں کوسا تہ لیگیا۔ اوس سنے مغلوں کے سارے منصوبوں اورارا دوں اور تدبیروں پرمطلع کیا اوراحداً با دیرحله کرنے کے لئے آما دہ کیا اور کما کہ وہ سب محاگئے کے سائے یا برکاب میعظے میں گرکسی بہا نہ کے منتظر ہیں اس امر را سقدر ا<mark>صرار کیا کہ</mark> آپ مجھ قیدر کھئے اگر میری بات میں را نی برابر حموط ہو تومنزا دیجئے ۔ اِس کھنے سے بها در<mark>شا</mark> ہ ا**حدآ** یا د کی طرف خیلا یسارا ملک اوس کے سابھ تھا۔ نشکرا ہیں کا بہت بڑھ گیا اور وہ احداً با دیکے مقابل سرکیج میں خمیہ زن خوا- اِس نازک وقت میں با وشاہ کی سا ہ خطر ناک حالت میں تقبی- سارا المک ا و س کا دیثمن تھا ہایوں کی سیاہ سے سارے شہرسواے جانیا نیر کے جبوڑ دیے تھے بسب آنکر مرزا عسکر کے پاس حمع ہوئے تھے۔ ہندو بیگ یا د گار ناصر مرزا- قاسم حسین سلطان اوزبک اورا درا مراعطے سے رکیج میں نز دیک اما ول کے حوالی اجرآ ہا دمیں سا برمتی کے بائیں کنارہ پر حمع تھے اور مبیں بزاد سوارائن مایس تھے بیاں مزراعسکری کو ہند و بگ سے یہ سمجما یا کہ گجرات پرقصنہ و تصرف کھنے کا طریقیہ سوائے اِبیں کے نہیں ہے کہا ب اپنے نا مرکاخطیبہ ٹر ہوائے اورسکتہ جلا ہے تاکا ا ہل ملک آپ کو ما د شاہ جانیں اور آپ کی اطاعت کریں اور سیاہ آپ کو ہا د شا د جا ن کے جان لطاکر لڑا بئ لڑہے ا درمیدا ن جنگ میں بہادری و کھائے اوس پرمرزا عسکری ہے: مندو بیگ کولعنت الممت کی گراصل حال بد محاکرمن چاہے اور منڈیا ہلائے۔ بہا در شاہ کا ي بھی سامنے تھا اتفا قا مرزاعسکری کے خمیرے اوس کے خیمہ پرایک گولہ آنکر لگا اور خمیہ

عكدس

مطان بمادريخ تعامت كر

رزاكاجا نيانيي حائاا درتردي بيك كاتزار دي سياسي الخارا

گرٹرا۔ دید دیکیہ کروہ بہت گہبرایا اورغصنفر کو ملایا کہ اوس کی سیاست کرے نگراوس سے کہا کہ صف آرا نی ہنو نٹرمیری سزاسے بازرہے یقینی آج رات کو مرزا عسکری بھاگ جائیگا۔ تین روز دونوں شکرمقابلہ میں بڑے رہے ۔ آخر کو مرزاعت کری بغیر ارشے جانیا نیر کو بھا گا۔ اور ایسا ہے سرویا بھا گا کہ اپنے نتیمے اور بھاری اساب کو نہیں حیورگیا ۔ کو بی کہتا ہے کہ وہ اس طسسرے سوار ہواکہ لڑانی کو جا ماہے گروہ بھاگئے کا سامان تھا۔ سلطان بہادرسے جسکوسوطرے اندیشے ستھے دلیر ہوکراوس کا تعاقب کیا۔سلطان کا ہراول سیدمبارک تھاوہ باو ٹیا ہی شکرکے قریب پہنچا۔ ناصر مرزاحنداول تھا۔مرزاتھی۔ رکڑ وتنموں نے خوب مروانہ لڑائی ہوئی سلطان کے ہراول سے بہت آدمیوں کوقتل کیا- مرزاکے يَا تِهُ مِن تِهِيَ رَحِبْ مِرْيا- رَتَمْن مُحموداً با دمين مثيرگبا- اور مرزاك اينے نشكر ميں مراجعت كى مزرا عسکری سے آب مبندری سے کدراہ میں تھا ایسامضطرا بناعبور کیا کہ بہت سے سیا ہی اوس کے ٔ دریا میں ڈوب کر مرگئے ملطان بھی اوس کے <mark>بیچیے آب م</mark>ندری ٹیک آیا جب مرزا عسکری نیا نیر میں بینیا تو تر دی بیگ نے لوازم مهانداری کاحق اواکیا اور قلعه ئیں علا گیا. دوسرے روزمرزان ہے بیٹوں بی نیٹ میں منا دآیا اورا د مفوں نے مروی بلگ کو بیغام بھیا کہ ہم مرمیتان احوا آل کے ہیں اور سٹ کرکا براحال ہے قلعہ کے خزا ہوں سے کچھ روید بطور مساعدت کے ملے کہ ہم رشکر کو دیں اوراوسان درست کرکے دہمن کے دفع کرنے پرمبا ذرت کریں۔ چھ روز میں منڈو قاصد ہونجیا ہے ء ایعن بھیجے میں بعتین ہے کہ ہا د شاہ خزا مذسلنے کا حکم دیدے گا۔ تروی بیگ سے اونکی درخواست کونامنطورکیا مرزاوُں سے آبس میں میشورہ کیا کہ تردی بیگ کو گرفتار کراس اور سمام خزا بوں ہم مقرب ہوں اور لطنت مرزاع سکری سے نام مرتقر کر دیں۔ اگر بہا در پر ہم فتح یا میں او بہترور مذ با دنباه کو تومنڈ دکی آب دہولیسند ہج اور دارالخلافۃ اگرہ کی حدود دخالی ہس اسطرف متوحب ا بوں۔ تر دی بیپ قلعبہ سے تھکر مزاؤں کی خدمت میں جاتا تھا کہ اُنیاورا و میں اوسکو میز خبر ہوئی تو وہ اُلٹا قلعہ کو حیلا گیا اور مرزاؤں ہے باس آدمی بھیجا کہ آپ کامیری تو بوں کی زومیں مخسیسہ نا مناسب بنیں مرزاوُں بے جواب دیا۔ کہ ہم جائے ہیں تم درا ہم سے ملجا وُکھے ہاتیں کہنی ہیں وہ ا ون يح مضوب برمطلع مخاكب آنا تھا۔مناسب جواب دیا۔مرزاوں نے ابیے ضیے مہنیں مثار

تھے اِسلئے اونکے دہمگاہے سے ستے مردی بنگ لے صبح کو توہیں اونیرہاریں تومرزا وُن نے د ہاں سے کو چ کیا۔ گھا سے کرجی کی داہ سے دارالخلافت آگرہ کی طرقت بخیال فاسدروا ہجستے با د شاه کان گرجب تک جانیانسریس را مها درسا آب مهند ری سے جوجا نیا بنرے بندرہ کروہ تقاعبور منیں گیا۔حب اوسکوآگرہ کی طرف مرزا دُن کے چلے جانے کی اور او شکے خیالات و اس پر ئی خبر ہوپنی بوتو ہ وریا سے عبور کرکے جانیا نیر ہیں آیا۔ ہا وجو دیکہ قلعکستے تھا اور تما مخلعسہ داری کے لوازم موجو وستھے مگر حالتیول سے تقیس کہ مہا در شاہ سے تر دی بیگ لڑا تو قلعہ می حاماً اوراوس كاسارا فزايز بحى- اب اوس ك قلعه حواله كرويا اور خود سلامت بخل آيا اورحسن ذايذ جس قدروہ ہے سکا اپنے سائھ لے لیا۔ اور ہاد شاہ پاس منڈو ہیوننچا اور مرزاؤں سے ناصواب ا مادوں سے بادشاہ کومطلع کیا۔ پیرسٹنکر ما دشاہ اس خیال سے بطورا بلغار کے جتو ڈے روارز مواكه آگرہ میں مرزالیلے سے مذہبو سخ جائیں آنفا قات حسنہ سے پیتھا كدراہ كے درمان حيثور کی بذاح میں اوسکو مرزائل گئے۔ ناچاروہ باوشاہ کی ملازمت سے مشرب ہوشے بادست ا نے اپنی عطوفت ذاتی اورعفوجبتی سے اونکے اعمال نا<mark>ب مندیدہ پرنظر مذ</mark>کی اورا پینے لط<sup>ے عم</sup>یم

اس ملک سے آگرہ میں با دشا ہ کے جانے کا ایک اورسبب یہ بھی تھا کہ محد سلطان مرزا ورا دس سے بنیٹے الغ مرزا سے جو ہمیشہ باغی رہتے سکتے اِن دِ بوزں میں شورسٹس برما کی - پہلے

م کلمہ چکے ہیں کہ ہا د شا ہ سے او سکے نا بینا کرنے کا حکم دیا تھا گرجولوگ او سنکے اندھا کرنے کے لئے قرر ہوئے ستھے مترا بط اصتیا ط ندہجا لائے اور آگھیں سلامت رہیں اب او ہنوں سے فتید سے محکر رگہذ ملگرام پر تاحنت کی اور قیوج میں گئے جسرو کو کلٹائش کے بیٹے نہاں تھے او ٹہنہ ہ

ہے امان نیکر قوزج اون کو دیدیا اور قوزج کے سامنے بلگرام کومحد سلطان کیے اپنا دار الطنت میں میں میں میں میں میں میں میں اس کا اس کا بیات کی میں کے اپنا دار الطنت

بنایا اور بها ں سے اسپنے بیٹے الغ مرزا کو بڑی سپاہ کے ساتھ جونپور کے محاصرہ کریے نے سئے سئے ہے! دوسرے بیٹے شاہ مرزا کوکڑھ مانک پور پر قبضہ کرسے کے لئے روا مذکیا۔

مرزا بندال جبكو اوست وسن آگره میں حاكم مقرر كيا تھا إس سركتى كے فروكر سے كے

260 July

ہے ٔ دوابنہ موااورا وس سے فورًا قنوج کونے لیا حب محد سلطان مرزائے سناگر مرزا ہندال' قريب آگيا ہے تواوس سے جهاں مہاں فوج بھيجي عنی و ہاں سے بلالی۔ شاہ مرزا اوس سے آن طاا ورالغ مرزاسنے ککہا کہ جب تک میں مذہ کر لوں دشمن سے لڑا نی مذکر نا ۔ شلطاً ن مرزااور شاه مرزا دو بور دریا کے کنارہ بربا دشا ہی شکر کو دریا سے اُرتے ہنیں دسیتے تھے۔ مزرا ہنلل يه جا همتا تقاكه محرسلطان مرزاميلے اوس سے كالغ بىگ إس سے انكر بلے لڑا ئى لرا ہے دہ قوج دس کروه آگے جاکر گنگاسے جمال ده یا یاب تصمعه نشکراً ترااور دستمن کویه حال منه معلوم موا و د بول تشکر مقابل ہوئے اور ارشے لگے کہ ایک ایسا آند ہی کاطو فان آیا کہ دشمنوں کی انکہوں میں فاک پڑی کہ فاک اون کو مذہبائی دیتا تھا۔ با د شاہی نشکر کے بیں نشیت آن ہی کا رُخ تھا کھوڑوں سے سموں کی فاک سے اورآ مذہ کی گروسے دشمنو ں کوابیا گھیرا کہ و"ہ نہ غلیم کے ك المركو مذابية مفكركو بهجابنة تقد او بنون في كست يا بي بون يوركي طرعت الغ مرزار وابذ ہوا - مرزا ہندال سے برگنہ ملکوام کلاں بی<mark>ک کوسپر د</mark>کیا اور خود مرزا ابغ بیگ کے تعاقب میں ردانه موا-اوده میں اوسکوجانیا میاں محرسلطان اوراوس سُکے بیٹوں کاسٹ کرا بیس میں ملکیا تقا-اوس کے روکنے کے لئے مرزا مندال کا سکر آیا۔ دویؤں نشکر دو مہینے کک آھنے سامنے پڑے دہے ۔مرزا ہندال لرسے کے لئے بے صبری کرتا تھا گر مشیخ بچول کتا تھا کہ تھل کرو میں دعوت اسم کر رہا ہوں انشاء اصر تعالیٰ دشمن خو دبریشان ہوجائیں گے۔مزا ہندال اس يؤيد سے خوشحال موتا تھا۔ إس أنا ديس مرزامحد سلطان كو خبر بهو ينجى كه يا د شاہ دارالخلافت الرُّه مِن ٱلَّياسِ - إسليمُ اوس سے فورًا مرزا ہندال پرحرُها بنُ کی مرزا ہندال سے شیخ کھول مع پوچیا کداب کیا کرنا چاہئے تواوس سے کہا کہ حبب دشمن سربرآن کہڑا ہوا توصرورار ناجائے غِصْ دونوں سٹ کروں میں اڑائی ہوئی۔ مرزا ہندال کوفتح ہنو ہی وزی ہو گئے۔ مرزامح سلطان مین مبید سمیت کوچ بهار کوج برنیا کے متصل سرحد بنگالدیرہ بھاگ گیا۔ مرزا بمندال نے بون پورتک نقاقب کیا اور مهاں ٹلیرگیا۔ وہ جا ہتا تھا کہجون پورکونسٹ برکرے کہا وسکو خبرم و بن كه با د شاه گجرات سے آگرہ میں آگیا۔ تو وہ سیاہ كوچيوڑ كرىجا بئ سے ملنے

جب إدشاه آگره كى طوف چلا توتام گرد و بذاح كے ملك ميں اُس كى خبر ہو بئ - كه

با دشاه ألنا عامات تو بحدويال دائه جا كده سك به ديكها كة قلعه مندو خالى طراسه تووه دليانا ائس میں آیا۔ ملوخاں اوس سے آن ملاا ور بہاں سے تخت پر بیٹھیکر اوس سے اینا لفتب نا درشاہ رکھا او رمیران محد فارو تی بر ہان پورسے بیاں آیا۔ باد شاہ کی فوج تو بیاں موجو دینہ تھے کہ لڑا ئی ہوتی غرض تمام ملک پرا ون کا قبضہ ہوگیا۔ خلاصہ او پرکے تمام حبگر ٹو ں کا یہ بھی <del>الام ہ</del>ے۔ میں مبا در شاہ کو اپنا سارا ملک گجرات اور مالوہ و و نو ہاتھ لگ گئے۔ ہما یوں کو بیر دو یوں ملک تسمحنت اورشفتت سے ہاہتہ آئے وہ مفت ہاتھ سے کل گئے تاریخ گجرات میں ہماتی عال بہا در شاہ کا لکہ رہے۔

جب باد شاہ گج ات اور مالوہ حمولہ کر آگرہ میں آیا تواوس نے ملک کا حال دگرگوں پایا سارے کام ابترو پریشان موسکے تھے حب سے وہ با دشاہ ہوا تھاا وس کی سلطنت کے لئے بست سے الیسے خوف وخطر درمین ہوئے کہ او تھے دفع کرسے سے لئے بڑی مردا مگی اور فرانگی کی صرورت ہتی۔ باپ کے زار نے جوا مرا تر کی وحینا بی اوسکے ساتھ تھے اون کی خیرخوا ہی اُور دولت خواہی ڈول مل ہوری تھی۔ بحد زماں مرزا۔ ایسے ہی محد سلطان مرزا اوراوس کے بیٹے گوٹنگست یا طیکے تھے گروہ لڑنے کوسنتد تھے اور وہ ایسے مک میں چلے گئے کھانخا مقام او نکے اراد و ل کا استحکام کرتا تھا۔ کیونکہ یہ ملک ابھی فتح ہوا تھا اور ملک سے فاتح باکل اجبني سقفه مملكت دملي محيوثي حيوتي ولايتول مين مقسم تقى جوكم وبيش آرا د تحيي ان ميس انتظام رکہنا آسان مذبھا۔ دوآب اورآگزہ کے ہمسا یہ میں بڑنے بڑے سرکشوں کے گروہ موجو ولتق حبكا عال يه تقاكه جاب دراسي بمي غفلت او منون سن با دِشاه كي طرف د مكهي تولوط

ماراد منوں سے شروع کی۔ مالوہ اور گجرات میں ہما یوں کا جانا تھا کہ او منوں سے شور مثن اورلوط مارمجا دی- ایسی حالتو س میں براہے جوا مزد با د شا ه کا کا م تھا کہ و وسلطنت کو آگرہ میں برس روز تک ہمایوں رہا۔ یہ زما نہ اوس سے عجب طرح بسر کیا یہ کس شان وشكوه سن اوس سے مكوں كونتح كيا تھا گروه سب اس كے إلة سے كل كے توا بس كادِل

فنسرنده الره میں برس روز تک ہما یوں رہا- ہوا-اب اوس سے دل کے تنگفتہ کرنے کاعلاج ىپى سوچاكەمىل مىرىمىت يىڑا رىتا - دربارىيى كېپى نىيى آتا -كىپى سنىے كچەھلاح ومشور ، يەكرما ملک کی بزنظمیوں کا علاج گجیہ مذکرتا-ا میوں کی مینکو ں سسے کام تضاا ورکسی سے کچیہ سے د کا سے ہے۔ اس کا میں جنید برلاس حاکم جو نیورمر گیا۔ بیدامیرا پنی حکمت اور ندا بیرا ورشمشیر سے انغانان منروتیه کی سرکو بی کرتار متا- گجرات ا ور مالو ه کی مهات میں مادیشا ہ مصروب ہوا۔اِس عرصه میں شیرطاں افغاں سے بہار جون پور تلعہ خاریر تصرف کرلیا۔ بہت کچھہ سا مان جنگ ا ورىشكر مهم نېينيا ليا- بنارس كومًا خت و تاراج كيا- گوركھ يوركا محاصرہ بد توں تك ركھا-جب نہایوں کوشیرخاں کی اس حال کی اطلاع ہوئی تووہ اپنی عفلت سے بیدا رہوا ا دراوس سے بنگالہ کی تسخیر کا ارا وہ کہا اور اوس برحلہ کرنے سے سلنے نشکر کی تیاری کا حکم دیا (شیرخا ں کامفصل حال ہم آینڈو اوس کی <mark>پاریخ میں تھعیں گ</mark>ے) ادّل با دشاہ کا ارا دہ گجرا ت<sup>ا</sup> پر یوزش کرنے کا تھا اِسلے کربریان نظام شاہ با دشاہ احد نگر <mark>براوس کے</mark> دکھنی ہمسایہ واکوں ا الما تعاتبا نفاتوا وس نے ہایوں کو لکہا تھا کہ اگرا پ گجرات پر حلہ کریں تو ہیں اس حلہ عبدیوس آپ کامعادن ہونگا۔ گرما دشاہ کوشیرخاں کا مہت خوف تھا اِ سلنے اُسنے ملم کمکالہ کومت م جانا دارا تنحلا فتراكره كي عكومت ميرمح يخبني كوكه معتمدين مين سي تقاسيروكي اورمحه ما وكار ناصرمرزا اسپنے جیازا دیجا ٹی کو کالیی جواوس کی جاگیر نہی جوالہ کی اورا وسکو رخصت کیا کہ وہاں جا کر انتظام کرے۔ نورالدین محدمرزا کو حبیکوا وسکی بہن گارنگ بیگر بیا بھی تنی تنوج اوراوس کے بذاح کی حراست حوالہ ہونی اور سر میں کہ کوخو دیشتی میں سوار ہو کرمشرق کی طرف کوچ کیا مرزاعسكرى اورمرزا بهندال وببرام خالص اورامراء عالى قدر بهمراه منتقع نشكر سجرو بركى راه رسي چلتا تھا ا ورخو دیمبی بین سوار ہوتا کہی گہوڑے پر-اس طرح با دشا ہ چنار گدم بہنجا۔ جنا رگدم کے قریب مرزامحدزما ر گجرات سے چاکر ہمایوں سے آن ملا- اِس واقعہ کا حال بیسے کہ مرزا بے بہلے اسپنے آسے سے اپنی مستیرہ عزیزہ معصوم سلطان بلکر کی معرفت با دشاہ سے عقوقق کی درخوا بست بھیجی تھی۔ ما د شا ہ سے اوس سے جرموں کومعا من کر دیا تھا اورا وسکو کہا یا تھا .

Courtesy of www.pdfbooksfree.pl

، مرزا شکر با دینای کے قریب آیا تو با د شاہ نے اوس کی بڑی خاطر داری اور تو ہضع ست خاصه و کمرمند واسب وتهمشیرعنایت کیا- بهایوں کیصفت ذاتی بیریخی که وه سیات لى مكا فات حنات سے كياكر تا تھا جنناكہي كاجرم واثم زيادہ ہو تا تھا او تنا ہى ا وسير نطف و مِ زیاده کرتا- بصفت با د شاهو ن مین کمتر دوتی ہے شیرخاں بڑا عاقبت اندیش تھاا ورو ہ بخطرون سے جوا دسکے آگے بیس آتے ستھے پہلے سے واقعت ہوجایا تھا اورا و نکی روکر کے داسطے ایسی معقول تدبیریں موجیاا و رعمہ ہتجو نریں کرنا کہا وس کی نظیر ہمنہ و ستامیں ئیں مالی جاتی جب اوسکو ہمایوں تے آنے کی خبر بھو بخی توا وس نے قلعہ خیار گڈھ کوسٹھکم کیا ورقطب خال بليخ ببيط كوا وسكى محافظت سيردكى ا درخو ديها ركهنثه بإجهار كهندكو حلاكها فيطبطأ اوس نے مقرر کیا کہ وہ محاصرین کو ہا ہر ستا ہے اور غازی خاں سور کو قلعہ کے اندر مقرر ک سے ارشے - ہما یوں سے جنار گڑھ کے پاس مقام کیا اور اس قلعہ کی سحیر کا ارا دہ کہ ستام سادار دی فال کے سپرد کیا۔ بیر دومی <del>فال دسی ہے</del> جومند سور کی اوا ٹی میں ا در شاه با د شاه گجرات سے جدا ہو کر با د شاہ ہما **یوں کی خدمت میں آیا تھ**ا۔ ا در را فراز ہوا تھا۔ادسکوقلعوں کی فتح میں کمال تھا۔ادس نے قلعہ کا محاصرہ مشرئع کیے ا ورکئی مہینے اِس محاصرہ میں لگ گئے ۔ تو یوں نے وہ کام محاصرہ میں نہیں کیاجیں کی انتمید بھتی توروی خال سے اِس امرے دریا فت کرنے کے لئے کہ قلعہ کی کوسنی طرف صعیف ہے یہ تدر ى كاسيخ مىبنى و فاوار كلامات كوابسا مارا بيٹا كدا وسكے سارے بدن يربد سياں بُرگئيں وہ راتكو بحاكا اورقلعيهك انذر داخل مواا ورومان رومي فان كخطر وستمركا نبان كما كيفجه ناحق مارا مارا برا سے کردیکید لوکہ کوڑوں کے نشان میرے سارے بدن برمولج دہیں۔ افغانوں سے ا وسکے زخموں کا علاج کیاا درحب احجا ہوگیا تواوس سے کہا کدروی خاں جیسے ا وسستا دیجا شاگرد ہوں میں آپ کو لیسے مقامات بتا سکتا ہوں کہ جماں سے محاصر من کو آپ بوگ ہرے جن ر رنشان کرسکتے ہیں غرض اپنی صداقت اور ہنرمندی کا یقین اہل قلعہ کو ایسا و لایا کہ اُنہوں ویکے سارے مقابات دکھا دیے۔ یہ غلام حند روز وہاں رہ کرا ورسب کیمہ دیکیمہ بعال كر محرر وي خال مايس بهاك آيا ورسارا حال بيان كرديا جس كموا فق رومي خاب

two mut.

یے عمل کیا۔ روی خاں بے کشیتوں کے ساباط (موریعے ) بنائے تھے ، درا اُن میں تخسیت ( تطعات تخنة ایسے سطی رنگاہے تھے کہ اونکو د مکیکر منر مندوں کی عقل دنگ ہوتی تھی۔ ا در سزگمیں وہ لگائیں جنگ اُڑے سے زمین کے کوٹے ہوتے تھے۔ یہ مورچہ رواں درباکی طرف سے قلعہ کے پاس گیا اور بحق فلعہ پر حاروں طرف سے حلہ ہواا در قلعہ کی ایک دیوارگری حب میں سے . عاصرین نے متعد کے اندرجانے کا ازادہ کیا گرمحصورین نے نہی ایسامقا بلہ کیا کہ سات محاصرین كوقتل كيااه رمورجه روال تعبى تويو سس آدها اورا ديا- دوسرے دن سبحكو كار گروں شے مورچه رواں کی مرتبت کی اورا ز سرنوحلہ کا ارا د ہ کیا جب اہل قلعہ نے دیکیا کہ ہا د شا ہ کسی سنرح قلعه كو بغير فيج كے منيں حصور كا تو او منوں نے جان كى اماں مانگ كركيے تيس حواله كر ديا . اور بادشاہ نے بھی رومی خار کے کہنے سے او کوجان کی اماں دیدی گرموی بہاک د ولدی سے و مثمن کے متین سوگولدا ندازو رہے ماتھ کا طبی ڈالے اور جھوٹ موٹ کہدیا کہ یہ اوشاہ سے حکم کے موافق کام کیا ہے۔ روی خال سے با<mark>دیثا ہے ا</mark>س جہ زیکنی کی ٹیکا بت کی جس پر ما دیثا ہ سے موید بیگ کوٹری تعنت طامت کی- باد شاہ سے روی خاک سے یو حیا کہ یہ فلعہ کس امیر کو دیاجائے کہیماں وہ تیرے سائٹہ کام کرے تواوس سے کماکہ ان امیروں میں سے تو کوئی اِسْ قلعہ کے لایت میں نبیں دیکہتا - بادیثا ہ لئے رومی فاں کو بیر قلعہ حوالہ کیا گراس کہنے سے امیرائس سے ایسے ناراص موگئے کرسب نے تنفق ہو کرا وسکو وہ زہر کا پیالہ بلا یا کہ جس سے بیانہ عمراس کالبریز بیوا-اِس محاصره کاحال جو هرسانه دا قعات همایونی میں اورطبعات اکبری ا ور اكبرنامه اورتاريخ فرستستهيں اورمنتخبات اللباب ظانی خاں میں ایسامخنقٹ لکہاہے کہ اُ دینیں مطابقت كرنى دشوارسى -ہایوں کوخیار کی تنجیر میں جھ میسے لگے بشیرخاں کو یہ فرصت کا وقت خوب نبگالہ میں اپنے كام كرك نے لئے ل گیا۔ اوس نے بنگاله كوسے ليا اور گورے محاصرہ میں مصروب ہوا۔ كبهي وہ

خوداً درکیهی اوس کا بلیا حلال خاں اورکیہی اوس کا سسیہ سالار نواص خاں سے کرسیے کا مرکنیا

ہایوں خیار کوفتے کرکے بنارس میں آیا۔ بیاں اویس کومعلوم زوا کہ گور کا محاصرہ کرریا ہے اور

كُرُّمِلكت پرقا بعن ہوگیاہے اِسلے ٰ ہا دشاہ نے نبگال میں جاگرستسیرخاں کی ترقی کو روکٹ

Courtesy of www.pdfbooksfree.pl

چاہا وہ دریائے سون کے کنارہ پر مہونچا۔ جماں اوسکو بیمعلوم ہواکسٹیرخاں سے گورکو ىبت مىيىزى *ىك م*شىمرگور كامحا صرو ر ما تو د ما س قحط پڑا بىسىيەممو د شا و با د شا ه گورسىنے وکیماکداب شہرکے بیچنے کی امید دستمینوں سے ہاتیہ سے ہنیں ہے توایک کشتی ہیں و ہ سوار مہوکر عاجی بورسی آیا۔ اوس کا تعاقب شیرفاں سے نشکرسے کیا۔ اورا دس کے نشکر کو بریشان کو ہا ا درا دسکوخو د بھی زخمی کیا تو محمو د شاہ با د شاہ نبگالہ سے با د شاہ ہمایوں کی خدمت میں استغا ثہ ارف كا قصد كيا يشرفان في كوركوفي كرك مك نبكال ورببادك برك حصة برقب كراسيا سید محمو د شاہ کے زخمی موسے اورا وس کے ملک نبگال کے حجبوڑ سے سے با د شاہ کے ارادہ لونبگالہ کی تسخیر را ور زیادہ آیا و دکیا اورائس سے اور زیا وہ اوس پر تو حبر کی کہ وہ زرخیز ملک مبنگالہ پر شیرشا ہ کی حکومت کو جمنے مذو سے اِسلیے اوس سے قبل حسین ترکما کج ایلجی بنا کے شیرشاہ باس یه فرمان دیمربیجا که حبروتخت، وخزاسے ہارے ما<mark>س بھیجدے اور س</mark>بگالہا ور رہتا س کو خالی کرے ہمارے بندگان درگاہ کوسپرد کردے - اس کے عوض میں قلعہ حیار گلادہ اورجو نیور یا کو ٹئی اور مگہہ جواُسکو اچی معلوم ہو جا گیریں ہے ہے ۔ شیرخاں سے با دشاہ سے اسٹ سکم کو قبول نہیں کیا۔ اور کہا کہیں سے پانے سال محنت کرے بنگالہ کو اپنی الوارسے زورسے لیاہے اورًا سِ مِن اكثر ميرك سِيا همون سے جان دى ہے بھلا وہ ميں كيسے دليكتا ہوں- قبل مسين چندروزره کروایس آیااوراوس سے بیرکهاکہ نشیرخاں سے باوشاہ کا حکم منیں بانا اوروہ گورسے ر ہتا س ادر کو مستانی ملک کو گیاہے اور بے شار دولت جوا وسکے ہاتنہ لگی تھی اسپنے ساتھ يگياسے كدوه إن بيار دن ميں اوسكومحفوظ رسكھ با دشاہ سے جون پور کو اوراوس کی حدو د کو ہند و بیگ کو کہ اُمرار کبار میں سے تھیا ا ورحنا رگڑھ کو بیگ میرک کوعنا یت کیا کہ وہ اِس طرف کے ملک میں انتظام کریں۔ ا در نو و وس سے نشکر کو بحرو برگی را ہ سے جنبش دی۔ آرہ اور دینا پورکے درمیان ایک قصبہ مونیہ بح جو گنگا اور سورن کے ملینے سے مقام سے قریب ہے وہاں سیدمجمود شاہ معزول با دست ہ بنگال جس کے زخم ہرے تھے باد شاہ کی فدمت میں آیا۔ باد شاہ سے اوس کو ستی دی کہیں

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

تیرا ملک بچے جلد ولائے و تیا ہوں جب باد شاہ مٹینے میں بہونجا تو دولت خوا ہوں سے با دشا سے وض کیاکہ موسم اران سربرے اگر حضور نگالہ رحلہ کرنے کواس موسم کے آخر ہو سے تک مو قوت رکھیں گئے توآ مین ملک گیری میں جردوس فیروزی یا سے کی سے اوس کے موا فی حصول ہمول قریب تر ہو گا بنگال میں اس موسم میں سوار کوچلنا نهایت دستوار ہے اور سیاه کا و با *ں جا*نا دیران اور تباہ کرناہے لیکن والی نبگالہ کواپنی اغراض پرنطنت *رحقی* اوس سے با د شاہ سے بیوض کیا کہ نبگالہ میں شیر شاہ کے قدم قدم نہیں جے ہیں اوسکے مر رجلد حرط صف سے اوس کا استصال مہل ہوگا۔ وہا *ن سب طرح کا سامان رسد نشکر*کے کے موجو دہے باوٹا ہ نے اس ستم اسیدہ کی فاطرداری اورصلاح کی معقولیت پرخیال کرکے لٹ کرکو کوچ کا حکمر دیا۔ با دشاہ کواہی مہم کا بٹو ت اس سبب سے بھی تھا کہ جیسا ایک برامك بجرات بالتدس كياب ايسابي ودسرامك بالتدآئيكا تونقصان كامعا وصنه فائده جب شیرخاں سے شناکہ ہا دشا ہ کا نشکر آ آہے تو اوس سے بیدارا دہ کیا کہ ہا دہشاہ کی اِس فوج عظیمے اِس سال ندارائے اور برسات میں اوس کوحیران کیجے اِسلیے وہ خو د تو جهار کھنٹا کو چلا گیا کر حبب با دشاہ کا سے کر بنگالہ میں آئے توخو دا ہیں راہ سے بہار میں جا ئے اور وہاں سورش اور منیاو مجائے اور مال مبلکالہ جوائس مایس ہے اوسکوکسی مامن میں بہونیا سے ا ہے بیٹے جلال خاں اورا سینے سسیدسا لارخواص خاپ کو گڈھی تر اٹنی رہنے گولی لی ) سے قریب مقرر کیا اور کہدویا کہ حب نشکر شاہی میاں ماہس آئے اور میں شیر بور میں پر بخوں تو تم الیعن ار کرے میرے پاس جلے آنا ور خبگ کے اقدام نر دلیری نذکرنا- بادشا ہ نے بھا گلیور کیے ابراہم ا بیگ چا بو ق اور جهانگیر قلی نبگ و بیرم نبگ و نهال نبیگ و روشت بیگ و گرگ علی نبیگ و بجكه مها درا درا مك جاعت كيثر ما يخ حيه مزارسها ه كوروا مذكيا حبب نشكر شا هي نواحي گدهي میں سنجا توجلال فاں باب کے فکرے برطلات فوج کوآراستہ کرکے لفکرشاہی برحراه آیا۔

ا بھی نشکرنے کم بھی سیدھی منیں کی تھی کہ اوس پر سے آفت آئی اُس سے نہ جنگ کا انتظام

بور كا مذرّبتيب ا نواج قايم مو يئ ينشكر مخالف بهت تھا - بها سسياه كا قصد جنگ بذيحت

رام خاں نے چندمر تبریث کراس طرح اڑا یا کہ دستمن سے مشکر کا مُنہ ہیپر دیا گرنوج کٹا ہی ہ بے تربیبی ایسی تھی کدا دسکو کمک نہ ہونجی اورحسب دلخواہ کام نہ بنااورلشکر شاہی کوشکت مونیٔ اورعلی خاں مهاوتی وحید ریخبنی اوربعض اوراعیان دولت والایا پیٹ مهید ہوئے جب ہا د شاہ کو پہ خبر ہو لئ توخو دا وس نے سرعت کے سامتہ ہنمنت کی راہ میں کھلکا مرمس کشتی ج با وشاہ کی خاص سواری کی تھی ڈوب گئی۔ یہاں با دشاہ سے امراز سکت یا فتہ آن لیے۔ ث فركررم بقاكد كئ تفضة بارش بوئي في على ويرك وسرار وك سب كرك ستے كه باوشاه نے عاجی محد بایک کو بھیجا کہ گڑھی کی خبر لائے کہ مبلال خاں کہاں ہے۔ عاجی محد جاکر وہاں سے برلا یا کہ جلال خا*ں گڑہی میں ہے شیرخاں سے اوسے لکھاہے کہ*یں سے اپنا مال رہتا س میں فا دیاہے توجار کھنڈ (مجر کھنڈ) کی داہ سے میرے پاس جلائی جب بادشاہ نگالہ پرسلط ہوگا توجوتد بہیسرکرنی ہوگی وہ کی جاشیہ گی جب جلال خا**ں ک**وشیرخاں کی رہتاس میں ہو سخیے کی خبر مهو محی تو وه رات کو باپ پاس علا گیا ۱ دراوسکی خبر ما د شاه ماس میویخی که اب گذیهی میں ملال خاں منیں ہے۔ باد شاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ نگ راہ خود بچود کیوں اُکھا گیا جس سے بنگا لہ کا رامیتہ صاف ہوگیا۔ یہ گدھی بہارا ورنبگا لہ کے درمیان نبگالہ کا دروازہ گنا جا ماہے اسی سلے جلال خاں سے بندرہ ہزارسیا ہ سے روکا تھا کہ یا دنتا ہ کوئیگا لیے اندر مذیا جائے ہے بشيرخاں کو اتنی فرصت ملجائے کہ وہ نبگال کی فینمت کو رہتاس میں لیجائے جب رہتاس بشيرخا ں سے بيليا توحلال خاں اُس ماس حيلاگيا اورسشيرخاں کو اپنے منصوبوں کے موافق کھلے ہوئے ملکوں کے بندوںبت کاموقعہ ل گیا۔اب با د شاہ بنگال میں واخل ہوا ا ورگور پر فیرمقا بلہا درمقا نلہکے اوس کا قبصنہ ہوگیا۔ افغا ب<u>ز</u>ں کے طل<sub>ع</sub>سے ملک بنگا لہ خراب حسبتہ ہ بیتان حال موگیا تھا۔ گورمیں ہرطرف مردے پڑے ہوئے کتھے اور کوییے بازار و رہیں ونکی بد بوسیل رہی ہتی۔ با دشاہ کے بہاں آسے سے یہ تباہی اور لڑائی کی نشانیاں وُور مُیں۔سارے صوبہ بنگال برایک سال می*ں صحافیہیں* باونتا ہ کا با کل *قبصنہ* ہوگیا اوس نے لینے بھائی ٔ مرزا ہندال کو ترمت اور پر نبیہ کو حاگیر میں دیا اور حکم دیا کہ وہ اپنی نبئی حاگیری جاكراً بن سامان نرگاله كے إس طرف سے لاتے۔

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

جلدس

باوشاه کو ملک بنگال کی شادانی و آب و بواایسی خوش معلوم مونی که گور کا نام حبت باما رکھاا دیہاں حبت کے عیش اوڈائے لگاایک سینہ تک یا دشاہ کی صورت کسی سے نہیں دیمہی می مر خلوت میں بڑار ہا فراغت ہے نہ ند گی سبر کر ہار ہا۔ اِسلیے اِس دسیع مک کا انتظام کیا نەرخىت كى خېرگىرى كى- امراء نے بهي اہنے إد شاه كى عيش اوڑانے ميں تعليدكى -اب كولئ لكهنا ہے كەبس حال ميں يا و شا و بنگالەيس بزىجىيىنے را - كونى كلمتاہے كە دە گورميں تمين مهينے را كوني حجه معينے لكتاہے :عوض خواہ كيمه جي عرصه بنواوس كو نداوسكے امرار كوحال كا فكرنہ آيندہ كا رود زوا اس زمار میں مرزا ہندال سے اہل نفاق سے اتفاق کرکے اور باب فتند کے تباہ ا نہ بیٹوں کو دِل میں جگہہ دیکے با د شاہ کی اجازت بنیر بین برسات کے موسم میں دارا لبخلافتہ آگرہ کی زاه لی- بیان همچندروزس آگیا .شورش و منیا دیر! کیا اورخودست سر پارسنینے کا اداد ه کیا- مرخد باوشاه سے اوسکونفیسے تامے لکھے مگروہ کھی<mark>ں ومند سنوئے اسونت بادشاہ یاس مذکو ہی سن</mark>ی كىك آنى نەكون رىردىيونچى ئەسلىم جوخىرىرلىم <mark>آقى تىين اب وەبجى آنى بندېوگىي</mark>س اگرسادى ملك کی برمادی کی خبریس ماد شاہ کے کان میں نخیتیں تو و دصرور پرسنسیان وکر تعابیر ملکی کرما مگرجو اوگ اسوقت اوس کے ساتھ تھے وہ الیسی متوصق منبروں کوائس بک بنیس بہو مخبے دیتے سکتے كداد سكے عيش كوللح كريں-گراکب خبرمتوسش ایسی متواتر با دشاہ کے ہمرامیوں ایس پنجی کہ دوا دسکوکسی طرخ جیسا ہی سنیں کتے تھے باد نیا وجن را ہوں سے اِس ملک میں گیا تھا ابنیں ریٹے پرخاں قابض نہیں ہوا بکہ کل کا کا سے بیس میں باوشاہ گیا تھا۔ وہ بادشاہ کے جانبے کا داموں میں سدرا وہنیں ہوا بادشاہ کوجنوب سے بنگال میں اوس سے وافل ورنے دیاا ورو ہ بیارٹوں کی راہ سے ووسری طرف سے بہارمیں داخل موا۔ اور بہاروں کے شمال میں اوس سے اپناٹ کر بھیلا دیا جواوس کے زور کا مرکز نتا ۔ و دکل حدیب بهار کا مالک ہوگیا ہوا و را وس سے وہ تمام راہس بند کر ویں کہ جینے إد ثناه كوسيا , كي كمك بينج سك ياكو بيُ اس أبس مبكال جاسكے - إس طرح با د شاہ اپني ما بي سلطنت سے بالکا هلیجده و وگیا ندا وسکوایے ساتھ شرکی کرسکتا اور بنراوس مے ساتھ رسل ورسانل مرکه سکتا کونی او شاه کی سیاه اوس کی روکنے والی مذمحتی وه گنگا یا را و ترا بنارس کا

عاصرہ کیا اور تینونٹ و نوں میں اوس نے تسخیر کرلیا ا در بیاں کے حاکم وہاں سے جو نبورگیا ۔ میاں ہندو بیگ کے مرسے نکے بعد با باک جلا لرکو باد بقرر کیانخا اوس سے اپنے مقام کو استحکام دیا تھا۔ یوسٹ بیگ بسرابرا ہیم بگیب چاپو تی او دھا یں اداوہ سے آیا تھا کہ بنگالہ میں باد نتا ہیا س جائے وہ ہمیشداطرا نٹ وجوانب میں لى بيتيا تحا اور نبر دا وريكا ركا طلبگار تھا-جلا اخاں پنجرسنگر د دنين ہزار آ دميوں-ا اس این این این این بات بیگ نشارے سیا ہی کو دیکہ بستعد حبار نے ہما یا کہ ہم تصور ہے ہیں اور مخالف بہت ہیں گرا وس سے کچہد نہ جون بورکی نزاح میں مرد اُنہ وار شربت شہادت پیا۔ مخالفوں سے دوسرے روزاؔ ن کرجو نیو ر بیرا- با با بیگ جلا رُسنے تکا ہا بی میں دا دمردانگی و کا ر دا بی دی اورمرزا وُں اورام وحقیقت احوال مکها -ا د بها دست ه پاسعوا نفن متوا ترجیجیس-میرفقیرعلی د ملی سے دارانحلاقا ے مرزا ہنال کو تضایح ار حمند کرکے جمنا یار بھیجا اور محد بخشی کو بھیا یا ہ میرزا کی مہ دکرے جلدجون پزراد سکو پینا وے <u>یمیر فقیر علی آگرہ سے کال</u>یی گیا اور بہیاں نا صرم زاکوسجما با که وه نشکر کو تبار کرے اور آگرہ کی حدو و بر مرزاسے متفق ہو کر جلہ بونیورر دانہ بوں-اسی زما مذہبی خسبرو *بلگ گو کلتا ش وحاجی محد*ما با تشفتہ وزاہد بلگ ومیرزا نظراو را و ر ت إمرايدسب اپني نامنجاري اوريتورانگيزي كے سبب سے نبگاله سے بھاگ كر قىنوج ميں مرزا ہزرالدین محدحیانگیرمایس آئے۔اِس مرزا سے اِن امرا وکے آنے کاحال مرزا ہندال کو کہا وراون سے اُن کی اہتالت کی استدعاء کی۔ مزام ندال سے الطاف نامے اُن مایس اسینے ہا تھ بھیجے اور یا دیکارنا صرمرزاا ورمیرفقیرعلی کو بھی اُن امرا رکے : <u>بھیجے مرزا ب</u>زرالدین جانگیر مایس ابھی مرزا ہندال کاجواب بنین آیا تھا کہ وہ کو ل میں جو رزا زا ہدبیگ کے مواجب میں تھے اسئے ۔مرزا ہندال کے فرستا دہ کوجب کول میں او بکے ا کی خبر ہونئ تو بیاں وہ اُن باس بہنچا- اِن مکح اموں سے ضاف صاف کہدیا کہ ا بہم با د ثنا ہ کی اطاعت منیں کریں گئے۔اگر مرزاً ہندال حبیباکہ اِن کاخیال ہےائیے نام کا خطبہ بڑ ہوا ہم اوسکی ملازمت کرسے کو تیار ہی اور منیں توہم مرزا کا مران یا س جائے ہیں

حلاس

وہاں بہاری کام روائی خوب ہوجائیگی۔محد غازی توغبا بی سے آنکرمرزا ہندیکی تو بیرمیغا پہنچایا اور کہا کہ دو کاموں میں سے ایک کام کرنا نا گزیرہے کہ کیا لینے نام کا خطبہ پڑ ہوا سے ا درا در ان امرا یکو بلواکراون پر نوازش فرمائے پاکسی بها پذستے اون کو بلاکر قید قرما سیاخ مرزا ہندال کواسینے تیئں با د ثیا ہ بنانے کاخیال ہمیشہ سے تھا اوس سے امراء کے پیغا مرکومُغتنات سے شارکیا اوراونکو بلاکرنطعت وکرم کے وعدہ کئے اورآپ با دشاہ بننے کا ارا وہ مصمرکسپ جب با دشاہ کو بنارس اور جون پوراو را وسکی صدو دکے تفرقہ کا اور مزرا ہندال کی بغا وت کا عال معلوم موا توسشيخ ببلول كومزيكا لهسے زفصت كياكہ وہ دارائخلا فقر ميں مبت جلدا سيخ تيس پہنچائے ادر مفسدوں کونستہ کرنے خیالات فاسدہ سے بازر کھے۔ اورا فغا نوں کے استیصال کے لئے اون کو مکدل اور مک زماں بنائے تمشیخ صاحب ہند دستان کے اعبان مشا پیخ ميس سے تھے اور باد نثا ہ او کامعتقد تھا ۔شیخ اُسوقت آگرہ میں ہینےاکہ امراء نا درست اندشیںاو ناسود مند فکر کرے مرزا ہندال کو مہکا کریا دش<mark>ا ہ بناتے</mark> تھے۔ مرزا ہندال شیخ کے استصال کو گیا. شیخ سے دولت خوا ہا نہ بابیس اوسکوسیم<mark>ایئین اور مرزا کو باوک</mark>ٹنا ہ کی فدمت پرٹا بت قدم کم ورسے روزمیختی کو ہلا یا کہ ٹ کرکے لیے جو کھیرسا مان جائے اوس کا سرانجام کر دہے ۔ زر خبتر واسب واسلیرحنگ کا سامان کرے محد بخشے ہے <sup>ب</sup>یہ معذرت کی کرحسن زایہ تو ہے نهیں کیرسیاہ کو دیاجائے گرا ساب اوراجناس بہت ہیںسب حسب دلخوا ہ سرانجام کرتا ہا إس بات يرجار ما بنج روزنه گذرے تھے كەمرزا بذرالدين محرقنوج سے ايلغاد كريكم أيا أسكم ہے سے اِس ارا وہ میں کہ امراء سے مکر کیا تھا بڑی تقویت ہو ائی۔مرزا ہندال سے و وسرتے د فغه محد غازی توغبا کی کوا مراءکے پاس بھیجا امراء نے جو پہلے کہاتھا وہی کہا اوراوس رہیے۔ رِاصْا فَهُ کیا کہ شینے ہول کو جربا وشاہ کا فرستاوہ ہے اور ہمارے کاموں کی صلاح کو بگاڑ آہے مرزا ہندال علانیہ قبل کرڈوالے تاکہ ہم سب کویقین ہوجائے کہ وہ با وثبا ہ سیم ہوگیا اوراوس نے ہاری بات کومان لیا توہم خاطر جمع سے اوس کی بلازمت کریں سفراور شکر کاسا مان تینج درست کرار ما تھا کہ مرزا نورالدین محدسے شنچ کو اوس کے گھرسے کو وا دریا کے بارریت میں گرون آط وا دی اور مرزا ہندال سے نام کا خطبہ طریبوا ویا اور آگے

دج کیا- ہر حنید مرزّا ہندال کی ۱۱ غاجہ بگرسے ۱ و را در تگوں نے سجما ماکہ یہ تو کیا کرتا گھریں آگ لگا آہ مگراضلا فالمرہ نہواہ یا داست نفیعت کسال درگونتم انا با دیکه آتشمنت کسٹ جب مرزالیہے نام کاخطبہ مڑھوا کے اپنی ماسے یا س گیا تو وہ مائتی لباس پہنے ہوئے تھی مرزائے ماسے کیا کہ اپنی شا و مانی میں کہنے یہ مائی لباس کیوں بینا ہے دُوراندیش ماسے يترس مائم مين يه لياس ميناسع توحز وسال ہے نتنهٔ سازوں اورنا عاقبت اندليټو ل لی با توں میں آگر راہ صواب سے گراہ ہواہے اور اپنے تیس بلاک کریے پر کمریا ندھی ہے محرنجنی سے آگر کما کہ آپ سے شیخ کو مارااب میرے مارسے میں کیوں توقف کرتے ہیں۔ مرز ا ہے ا دس کی استالت کی اور ہمرا ہ لیا۔میرفقیرعلی آور یا دگا رناصرمرزا ا ہِں ناگوارقصیبہ کو سُنکہ گوالیار کی راہ سے ابیغار کرکے وارا لملک وہلی میں آئے اورشہرکے اشحکام اورقلعہ واری کے اہتمام میں گئے۔مرزا ہمندال فیروز آبا دیے نز دیک حم<mark>ید بور میں ت</mark>ھاکہ اُ وسکو خبراگی کہ یا دگار ناصہ مرزاا ورفقیرعلی سے وہلی کی جانب ایلغار کیا۔ مرزاا ورام اوسے مشورہ کرکے دہلی رمتصرف ہونے کا ادا دہ کیا۔ کو ج بر کوج کرے وہلی کا محاصرہ کیا۔ مادگارناصرمرزا اور نقیر علی سے *عه دادی پرکم بمت حیبت کی- مرزا کامران کوصورت واقعه کلفکرالتاس کی که فنتهٔ ونسا د و و ر* نے سکے کے دیلی تشریف لائے۔مرزا کامران فورًا دہلی کی طرف دوٹرا جب وہ قصب نیت میں آیا تومرزا ہندال سے اپناکام ناتما م چیور کر دا رالحلاقہ اگر ہیں مراجعت کی مرز ہ مرا ن جب دہلی کے قریب آیا توا وس کے طافقات کریے میر فقیر علی گیا۔ یا دگار ناصر مرز تورسابی قلعدے استحکام میں شغول رہا میر فقیر علی سے مرزا کا مران کو مقدمات ہوٹ فزاهجمائے که وہلی میں ما د گارنا صرمرزاہے اگراوس برآپ حلیسیجے گا تووہ ہمایو رکیطرت سے اوس کی حفاظت کر گا۔ اس سے بہترہے کہ آپ مرزا ہندال کے بیچیے آگرہ کی طرف جائے کہ وہ وہاں جمنے مذیا ہے اورآگرہ پر تصرف کھیۓ ۔ جب آپ پاس آگرہ ہوگا تو وہلی خو دیخو و آپ کو ہاتھ لگ جائیگی ناصر مرزا اوس سے حوالہ کرنے میں کو نی صیلہ مذکر سے گا رزا کامران اس طمسرج سمجایج سب اگره روانه هوا- ناصر ما دگار مرزا کواینے قلعه داری

14.

انتحام کے لیے فرصت می ۔ مرزا کا مران آگرہ کے قریب بیونیا تو مُرِّزا ہندال سے دیکہ برمیں بھانی کی گھر کا منین ہوں تو وہ الور کو جومیوات کا دارالکومت تھا یا بخ ہزارسوا ر ليُرجِلاً كيا- مرزاكامران آگره ميں آيا توادس سے اغاجيبگم والده مرزا مهندال سے درخوات ارے مرزا ہندال کو آگر ہ میں بلوایا و والورسے آیا دو نو سلحا یُوں میں ملاقات اٹھی طرح م وئی ادرامرا دفتیهٔ انگیز کو بلا کرقصور معات کیا اور مرزاؤں اورامیروں سے اتفاق کیے جمناسے عبور کیا کہ شیرخا کے فتنے کو ڈور کریں ۔مرزا کا مراث خود کوماً ہ اندلیٹس تھا اورامراہ جو بهائے بھوگے اوسکے ہمراہ تھے وہ ایسے فلنذ پر داز تھے کہ او ہنوں سنے اوسکوالیسسی بیٹیاں بڑ ہائیں کدبھائیوں میں اور زبا و ہ نفاق بڑیا۔ا و نہوں سے اوسکونقین دلا ہاکہ شیخاں رسمن کو تباه کرنا ا ور ہمایوں کومصیب سے بجانا اپنے یا نون میں کلہاڑی مار بی ہمایوں کے سامنے اِن کا جرائع نہیں روسٹس ہوگا۔ گرحب اِس کا چراغ کل ہوجا کیگا تو بھرشیفال سے بھنا کیا بڑی بات ہے۔ غرص کا مران جو آہستہ آہستہ شیرخاں کی طرف کوچ کررہا تھا۔ اوس كواوس سے موقوت كيا اور بيصلاح تثيري كدا وليے عليے اور تمام وخيروں اور اسب جْنُك كونحفوظ ركھنے كەنشكراپيغ گھرآرام سے يهورنج جائے ، اور نٹی جنگ كا سامان ٱسلىل موجو درہے اگر با دشاہ ہما یوں کوشیرخا ن سکست دے تواوس سے مقابلہ کے لئے ہم تیا ر إبس اوراً گرشیرخا ں کوشکست ہو تو ہا وشا ہ سے ہمسلح ہو کرمصالحت جن شرایط برجا ہم 🕊 عظیرالیں گے۔غرض رسات کی ابتدا دمیں مرز اکا مران اُلٹا آگرہ میں ٹیلا آیا اور ہا یو گھا ہینے ا حال رَحِيورُ ديا۔ با دشاہ اوراوسکے اولياہے دولت جن کواس مکٹ میں حاگیری کی تھیں عبیق وعشرت کے سامان کے زیادہ کرنے میں مصرو من تھے نعفلت کا در دازہ اُن پر کھنگا ہ تحا- ارکان سکطنت انتظام ملی کی طرف کم مصروف ستھے فلٹنہ خوابیدہ اپنی آئکہوں کو کہول ر باتخار ایسی خبرین کدمعتد ہوں با دشا ہ کے کشکریں پہنختی ندیختیں۔اگر با دشا ہ کے کہتی معز كوبهت باتون ميرسے كو فئ بات معلوم ہوتى تھى توا دس كامقد در منه تھاكد با دشاہ سے كما - يه خوف تحاكدكري يزاللامم سع بالدشاه كاعيش منغص نهو مردوات جواه حقيقي بهي موجود محقح جن كي نظرا پني غرض يرننيس موتى بلكه حق يربعو تي سبه او نهون سلغ سارا حال

Courtesy of www odtpooksfree pl

باد ثناه كومسنايا- باد ثناه نے مسئر نبگاله سے مراجعت كا زماده كيا-اگرچه سوقت برنسائت يم ی زمین سبیلاب موری تھی اور دریا و س میں طوفان آرہا تھا گرصْلاح وقت اُسکی مقصفی ہوئی کەمراجیت تھیجئے - ملک نبگالہ مرزا زا ہربگیب کوحوالہ کرنے سکے لیے کہا توا دس نے کہا کہ نبگال کے سوا دمیرے بارہے ندکے لیئے کونی ٔ اور حکمہ ندمنتی اس چواب پر مادشا ہ بہت خفا ہوا۔ اور فرما یا که اس مردک کو مارنا جاہتے وہ محبس سے اوٹھ کر با ہرگیا۔ زا ہد میگ کی بوی مایوں کی لاڈلی ہوی بگیہ بیگر کی بین تھی۔ اِس بگریے با دشا دسے ہرحندمنت ساجت کی کہ با دشاہ اِس کھ تقنورمعات كردك مرحب بادشاة النيسين اما توزاج بيك بحاك كرمرزا مندال ياس جلاآيا ا ورا وس کوہاغی بنایا - با د شا ہ سلے جہانگیر قلی کو بٹگالہ حوالہ کیا ا درسٹ کے اور بعض امرا وا وسیکے جب با دنیاہ نبگالہ سے چلا تو ا دس سے خانخا نا<mark>ن لو دی</mark> کو آگے بھیجا کہ و ہ منگہر پیرحبتک تھیرے کدوم ں نشکر ہوسینے - وہ نگیریں آنکر مقیم ہوا- ب<mark>اوٹنا ہ منگیر کو آ تا تھا</mark> کہ اوس سے مُنا کہ شیرخاں کا سب سالار خواص خاں اپنا رکھے کنگیرمیں آیا اور اوسکے درواز وں کوآگئے جلا دیاا در خانخانا ں کوفید کرکے شیرخاں مایں بہجوا دیا۔ با دشا ہ اِس خبرکے سننے سفے مترد دہوا اسسے ہاوں کی اورخطرناک جالت ہوگئی۔ بنگال اور بہار کوجو آبنا سے عبدا کرتے ہیں اُسنے گذرنا اور بھی شکل تھا بسپاہ کو کیچڑ یا نی میں سفر کرنا پڑتا تھا۔ بہت ا سباب اوس کے ساتھ نہیں جِل سکیے شکھے۔ گھوڑے مرے جاتے کتے بسیاہ میں باری نے آفت مجار کھی تھی ہا یوں نے مرزاعسکری کو بلایاجس کئے سیا ہ سارے اسٹ کرمیس کارگذار تھجی جاتی تھی اوس سے با وشا ہ سے کہا کہ توجیحے اِن اَفتوں سے بچا۔ میں تجے چارچیز سٰ دوگا۔جو تو ہانگے گا۔مرزاعسکری سے امرا د و بلاکر پوتھاکہ با دشاہ سے نیر کاسے ۔اس سے کوئنی جا رہیزیں مانگوں ۔ امیروں سے کماکہ آب كونسى چنرس اوس سے مانگنى جاہتے ہيں اوس سے كما كدميراارا و وسہے كذبا وشا و سے روپیہ واجناس آورامسباب وقامن نبگالہ وجند ہاترین وجند نفرخواجہ سرا مانگوں اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزاعسکری کیساکو تذا ندلیٹس اور نفس برورتھا۔ امرا دسنے بیس نکرٹرا تعجب کیا تومرزاسے اون کا تعجب و بکہ کر کہا کہ اب تم تباؤکہ کیا مانگوں توا وہنوں سے کہا کہ ہیں۔

w.ix

وقت شیرخاں سے مقابلہ دمیا دلد کرنے کا اورجائنسیاری اورسیاہ گری کا ہے با دمشاہ سے بہا درسیاہی دلاور جالنہ یار ومردان کا را ورسیاہ کی تنخ اہ کے اضافیے اورا فسول کے لئے بڑنے درجے مانگنے قیابین اور عرض کرنا جاہئے کہ حضور مجے اِس مہم کے سپرا فرما میں بیں جانوں اور مشیرخاں مرزاعسکری سے امراء کی دائے کو بسند کیا اور اسسکہ با د شاہ سے عرض کیا۔ با د شاہ سنے رویہ پہت عنایت کیا اور حیندا مرا ر نا می کوا دسکی خذشمیں بھیجد ما کہ شیرخا ںسے لڑیں اور حکم دیا کہ مرزاعسکری حنیدمنزل گڈھی سے آگے بلرهکر کھلکہ ام یس میرب آئے تک قیام کہے اور کثیر ظال کی جو خبراً سکو معلوم ہواوس سے مجھے مطلع کرے جب مرزاعسكرى كهل كرام لمين آيا تومعلوم ہوا كەشيرخا ك سے جون يورا درجنا ركا مجا صرہ كرركھ اہے اور قوج کک ملک کوتٹنچے کرلیا ہے اور ایسامطلق العنان ہوگیا ہے کہ لینے تیس ماوشاہ استسیر شاہ بنایا ہے اوراب وہ رہتا س میں سیاہ حمع کرر ہاہے۔ بادشاہ گنگا کے بائیں کنا ا پر مفرکہ کے منگیریں آیا- بیا ں مرزاعب کری <mark>سے جو پہلے ج</mark>لاتھا بلا۔ محدزماں میرزا سے تحقیق خبر ابا د شاه یا س به چی که شیرخار د و ربهیں ہے ۔ وہ با د شاہ کے نشکر کی خبر ذرا درامخفی دریا فت کرتاہے۔ اگر با دشاہ گنگا کے کسی کنارہ برحلا جاتا بو وہ اس راہ میں بہت سی سیا ہ اپنی کمک کے لئے میم کرلیا اوراوسکورا ہیں استدرخون وخطر بھی مبین مذا تے جیسے کہ اس شیحی تے مبب سے بیش آئے کہ اوس ہے کہا کہ شیرخاں یہ ڈینگ مار ٹیکا کہ با وشاہ نے میر ہے ، سے سیدھی حبویی را ہ کوچیوڈ کرشال کی را ہ اختیار کی اسلیے اوس سے دامیس کنار د کی طرف عبور کرانے کا تصد کیا۔ با دنیا ہ کے بڑے بڑے بڑے تا یت اسٹروں نے ایس کوسمھا یا کہنے کر دور السار ووروراز کے سفر سے بابگل آیا ہے اور ماندہ ہور ہاہے - اِس ماس اساب جنگ موجد دنین ہے۔ گراہے گنارہ برجون بورتک جانا چاہئے اور وہاں توقف کرنا جائے حب تک که دبلی سے سامان جنگ و کمک آئے اور برسات ختم موجائے۔موید بیک سے ا دشاه کی رائے کی تائید کی کدا گر با دشاه دریا بار بخالیگا توشیرخان اورشیر بود حالیگا که بادشا ا دیکی زادی کے خوف سے منیں او تراغوض ما دینا ہ سے کسی کا کہنا نیا نا اور و ہ میٹناسے گذرا

ا در مونیه میں حبال سون اور گنگا ملتی ہیں بہونجا۔

اب به وشمن گو دُور مذمخها گرنظرے فائب مقا۔ اب بیٹے پیچے اِس کا کشکر کنیرتھا

آسے لگا۔ با دشاہ سے نشکر کو لیسے کی تیاری کا حکم دیا۔ ساسے کچہ انغا نوں کا سے رہی آگیا

تھا۔ شکرنے کوچ کیا دوسرے روز تیروتفنگ سے انشکروں میں جہٹے حجاڑ ہو تی ۔ دوسرے ریز دیا ہے دی رہا کو خوس دہر مین ن ن سے دائر کیئے سی کما باجہ میسر تی کی نیک

روز کے رسفر کرنے کو تھا کہ خبرا کی کدا فعا ہوں سے اس کسٹنی کو بکر کیا گیا جس میں توپ کو ڈیگن تھی اور وہ چنا رکی فیج کے کام میں آئی تھی بسباہ درمایے سون سے بارا تری اور چوستھ روز

نخالف سے بچہ چیر جہاڑ کرتی ہوئی رجو سنہ ہیں بہر بچی اس مقام کے قریب دریا و کرم ناسا

دریا دگنگ سے متاہے۔

شیرخاں سے جب مناکہ مرزا وُں اور با دِشاہ سے نشکرسے وارا لوٰلا فق<sup>ہ</sup> گرہ کیطر<sup>ن</sup> سفرسٹ روع کیا تو وہ جو نپورسے دست بردار ہو <mark>کر رہ</mark>تا س کوطلا گیا۔ا وراوس سے ہیسہ

مضوبہ کیا کہ اگر با د شاہ اِس سے لڑکے اوسے بردار ہو ترکہا کی وقیا ہے۔ اوراد ک مسابعہ مضوبہ کیا کہ اگر با د شاہ اِس سے لڑکے انگیگا تو وہ جنگ سے مکیسو موکر را ہ جراد کھنڈ سے

جسے آیا تھا پھر مراحب کر کے بنگا لہ کا قصد کر گیا اور اگر ہا دشاہ <mark>داراکملا فتہ کی طرب گیا تو</mark> میں میں مراحب کر ایس کی ایس کی اور ایس کی اور

عقت میں آن کرا وسکے اسبا ب اور دسد کے لوطنے کا اور شبخوں مارسے کا مو تعذیہ گاجب بادشاہ کا لشکر ترہت میں آیا توسٹیرخاں کو ماد شاہ کے لشکر کی کمی ا در بے سرانجا می معلوم

بورن و و مُصَدِر ہوگیا۔ اور سیاہ تیار کرکے اوس نے بیشقدمی کی اور ماد شاہی سٹ کرکے ہوئی تو و مُصَنیر ہوگیا۔ اور سیاہ تیار کرکے اوس نے بیشقدمی کی اور ماد شاہی سٹ کرکے

ہموئی کو وہ مصلیم ہوگیا۔ اور مسیاہ سیار کرھے آ وس سے ہمیں میں اور ہا دشاہمی مسک کرھے بزد کیک ٹزدیک وہ اپنا قا بوٹہ ہونڈ ہتا تھا اور کسی کی بیہ مجال نہ تھی کہ وہ غینم کی نیر نگستانی

سے دا تقت ہوتا۔

با دشاه کان کر مهرون چرشصے چوںند میں مہنچاہے کہ مشرق کی جانب سے بہت سا ردوغبار نظرآیا۔ با دشا وسے اوس کی خبرمنگائی تو معلوم مواکہ شیرخاں کا لشکر تعبا گا بھاگ

چلا آتا ہے با دنتا ہ سے امراء سے پو جھا کہ کیا کرنا چاہئے تو قاسم صین خاں سے کہاکہ شیخاں کالشکراٹھارہ اونیس کروہ کی منزل طے کرکے آیا ہے اوسکے گھوڑے تھکے تھکائے ہو شگ

ہ صراعارہ اویس تروہ می سرر کے ایا ہے اوسے طور سے سے کھاسے ہوسے اوسکی سبت ہارے گہوڑے تازہ دم ہیں اِسلیم آج ہی حدیر کرنا جاہے آگے جوخدا کی مرضی مصدر عد آ درمیان خواستہ کر د گار میں ہا و شا ہ نے منظور کرلیا گرموید ٹیگ سے

- 15 C

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

لهاكه لزًا بئ ميں اضطراب نہيں عاميے تشابل عامية - با دشا ہ سے اِس رآئے كوپ مندكيا توامرا واورسیاه کا ول آزروه ہوا کرم نا ساکا پل بند ما اوس کے یارنشکرشاہی بغیرار طے أترا- را توں رانت مشیرخاں سے ساپیے لتا م نشکرے گر دخن قیس کھو دلیں اور مورسے نتالئے اب مابیرں آگے تنیں بڑھ سکتا تھا۔ اِس مایس سیاہ تھوڑی اور بے ساما نی بہت بیاری اورخواب راموں کی کیان سے ساہ بست عیمت ہوگئی تھی۔ بست سی باربرواری ے جا بوز مرکے مقع - گھوڑوں کے مرائے سے سوار سادے ہوگے۔ دو تو نشکروں کے قراولوں میں لڑائیاں ہوتمیں جن میں یا د شاہی سے کر کوغلبہ رہتا- اِسی حال میں دویونٹ کرد مینے کر بڑنے رہیے اِس مالت ہیں۔ با و شاہ سے بھایٹوں کوخط برخطمنت ساجت سے لکھ کہ اے برا درا ن غریز اسوقت مضیر خال ٹراز بر درست مخالف ہے۔ ہم سب پر واجب ہے لەمنىق موكرابرسٹسىرخاں كے سينج سے ملەجپٹائیں - دىكەرباپ سے گیا جا ن كھياكرىيەملە لياسي اب بارى نا اتفا قيول سيه وهمفت إلى تهرسي جانات - خاندان كانام وننا ن مِثا فِا مَا سَهِ - اِس لِاست نجات یا وُاور محرصنی کے موافق ملک کوآپ پیرانٹ لو گرا رکم خبت بھایوں نے ایک پذشنی- اُن کے آہنی دلوں میں اِن نصایج کا نقش پذجا- اوراً لٹی ہید سمحے کہ ہماری فرما نروائی اورسٹ ہی کا سدراہ ہما یوں ہی ہور ہا ہے۔ غرض یہ بھائی جو ایک است لیمرکوفتح کر سکتے تھے کو ہا ہ بینی سے اسسے دُورازگارا ندستنی رکھتے کہ اتفاق کی يوسندس با دنثاه دوول في عهيني گهرايرا ريا اورآ فتير جبيتار پايث يرفان فيايني -یاہ کے موریے ایسی تو یوں سے آرامٹ تہ کئے سقے کہ با دشا ہ اِس سے مشکر کو کھئے میدان میں ارطانے کے الئے بنیں فاسکتا تھا اور مزوشمن کے روبروسے کٹکا کے یار ہوسکتا تھا حید ٹی حیوٹی ٹرایوں میں جوبا دشا ہ کونتما بی ہوئی وہ کچیہ کام نہ آئی وہ وسمنوں کے ملک میں بڑا ہوا تھا اور گنگا یار قنوج تک ملک کوافغان تاخت و تاراج کررہے تھے بھائی جو ہر سبرح کی مدویاً و شاہ کی کرسکتے تھے او بھاحال اور بیان موجیکا ہے اب ماہ محرم <del>موسق ا</del> میں بیر آیک بلاآسانی آن کر بارش کی شدت سے کمک اور رسد کی راہ بندگی - شیرخا ک

تے قلعہ کا ایک حصتہ با لکل مانی میں ٹووب گیا وہ نلبندمقام پرا دیرنتین جار کوس حایا گیاا ور عب مين سياه كاليك حصة جيورگيا - توب خانداوس كايمين روا لرائيان حارى رې -با د شأه ایسا عا جزیوا که اوس سے مصالحت میں اپنی مصلحت جاتی ا وزر ملا تھر برغیز کو جوسف يرخا ں کوجا ننا تحااس باس بھيجا كەصلىح وآشتى كى گفتگو كرے إس ابلجى ليے جا كريە دىكھاك گری میں نیا با د شاہ مشیرِ شاہ کدال ہا تہہ میں لئے ساہیوں کے ساتھ خندق کھو در ہاہیے با د شاہ کے ایلی کو دیکہکرا دس سے ہاہتہ د ہوے اورزمین پربیٹہ کرایلی سے باتیں کیں - ملا ا با د شاہ کا بیغام دیا توسشیرشاہ سے بہواب دیا کہ میری طرف سے ہمایوں سے کہو ک<sup>و</sup>ہ لژناچا ہتاہ کی اُس کا نشکر ٹرنانہیں جا ہتا۔ اور میں ٹرنانہیں جا ہتا گرمرانشکر ٹرنا جا ہتا ہے گرا وسے اپنج ف شیخ فلیل کوجو حضرت مشیخ فرید شکر گنج کی اولا دبین سے تھا ہما یوں یاس بھیجا کہ شرابط إن دو نونشكرو ل ميں أيچيوں كى آمد ورفنت مشروع ہونئ اورست ايط صلح پرمباحثہ ہواجنگ ملتوی ہوئی۔ دو نو رکشکروں میں دوستانہ الا قائیں ہومی*ں۔ سنیرخال س*انے س عرصه بیں اسپیے مسید سالارخواص خال کو کئی ہزار سوار دیج حکیے بھیجا کہ وہ را جہ مرشه کو د جمکا ځه - اِس را حب با د شاه کې مد د سوار و ب اوربیا د و ب سے کې مخې اورشیشاه 😭 سپاهٔ کی رسدلوٹی محق-شیرفال اس رام کوسجها یا تھا کہ اگر توکسی طرف مذ یو لیگا تو تھے ا مام دیا جائیگاا دراگرباد شاه کی طرف بوسے گا توانتقام لیاجا ٹیگا۔ را جہسے خواص ط كامعت بله كيا مُراد سن نے تنكست يا بل- خواص خاں سے اوس كاسسىركا كے كرىشىرشا ہ

صلح کالان سنسرا بیط پرفیصله موا که کل ملک بنگال اور بهار میں جوا وس کی جاکسیسر تقی و دسنسیرخاں کو دسجائے اور وہ ہما پوس کو اپنا با د شاہ مانے اور بیاپنے ملک میں اُسکے نام کا خطبہ طرموائے ۔ مشرخال سنے خیار کے لیسنے سے تکرار کی باد شاہ سے اس سنے طرکھی

ام کا خطبہ پڑ ہوائے ۔ سٹیرخاں سے چنار کے سینے سے نکرار کی پا دشاہ سے اِس سفہ طرکھی کوا وسسکونالگوار بھتی مان لیا مورخوں کا اِن شرایط سے ہا ب میں اختلافت ہے ۔ ابوالفضل سے تو فقط بیر لکھا ہے کہ شیرخاں سے روباہ بازی کرسے معتبرآ دمیوں کو ما دشاہ ، یاس صلح

Copy!

کے لئے بہجا طبقات اکبری اور مایخ بدایونی میں لکھاہے کہ شرایط صلح لیکھیں کہ ہما یوں سلامت ابنے گھرجائے بہشیرخاں پاس بٹگال گڈھی تک رہے ا ذراس با دشا ہے نامرکا خطبه پڑنا یا جائے۔ جو ہرنے بیر شرط لکہی ہے کہ جنار شیرخاں کو دیا جائے گو با د ثنا ہ کو بیرشرط نا گوار خاطسے تھی گراوس بے مان لی بضاب نامہیں لکہاہے کہ منگال گڑھی تک شیرخاں کو در اے ۔ تاریخ فرسشتہ میں لکہا ہے کہ منبگال اور مہارسٹ پرخاں کو دیا جائے اور شیرخان کھہ خراج دیا کرے - اِن شرایط پرطرفین سے متسافتھی ہوگئی- اِس عمد دیمان کے بعد دونو ک کے وں سے سفرکرنا سٹروع کیا۔ شیرشا ہ سے کرم ناسا پریل بنا کے اپنی عمرہ سیا ہ دوتین منزل پر پنکال مین صیحدی - نهایو سے اپنے مورسے اُ کھیٹر ڈانے ۔ شکر گا ، ہیں نشکر راگند ، بعرائے لگاا وراسین اباب کے با ندھنے اور کھانے بینے کے سامان کرنے میں مصروف موا-اور گنگا کے کنارہ پرکشتیوں کا پئی بنانے لگا کیاسینے گھرا کٹا جائے۔ نشکر میں خوشی کے ارسے جس بیل ہورہی گئی۔ جب شیرشاه سے و کماکہ ہایوں اوراوس کے سیسالاروں سے اپنا ہرہ جو کی مو تو من کیا تواوس کو یعین مواکر یهی وه و قت سه جس کامین منتظر بهاتها که اس میں با دشاه یر حملہ کرسے سے اِن کا فیصلہ اور خاندان با بری کا خائمہ ہوجائیگا۔ اوسوقت شیرخاں سے جو عهدو بيان قرآن اوٹھاکر کئے تھے اون کا کھیہ خیال نہیں کیا یا یہ عہدو پیمان وراصل اسطیح ا ہوئے ہی نہ تھے ا دس سے اپنی سیاہ کو چھیے چھیے جنبش دی۔ اوس سے اپنی سہیا ہ کے ین توپ (گروه) بنائے۔ ایک اپنے پاس رکھا دوسراا پنے بیٹے بلال خاں کوا ورتسسرا ا بینے سبیر سالارخواص خاں کو دیا۔ خواص ہاں کو حکم دیا کہ وہ اپنی سسیاہ کو لیکر ہا وشا ہ کے لشکرے گر د چکڑ کرے اور وشمن کو دریا کی طرف جو کا لئے کشتی ڈوبنگے جو دریا میں ہول اونکو لے لے اور جوآ دمی را ہ میں اُس سے ملیں او مکونتل کرے۔ باقی دو خصے بالا تفاق ما دِ شاہ کے لٹ کر میخلف مقامات پر حله کریں۔ کہتے ہیں کہ شیخ خلیل نے باد ثنا ہ کو اطلاع دی ہتی کہ وہ ہوسنیار ہوجات اس رحلہ ہونے کوہے۔خواص خان بعد ظرکی نمارے قوی سٹ کرلیکر ا وسلے بشکر رحلہ کرنے کوسے مگرا دشاہ سے اسکی بروا: مذکی-

محیزماں خاں کا یہ کام تھاکہ دات کو نشکر کی حفاظت کرے گرائس نے بڑی غفلت کی شکر کے عقب میں دریا کی طرف نعل شور ہوا ۔ بحفور می دیر بعد تمام نشکر گا ہ کی عور تمیں اور بہیر نگاہ کے آدمی پر شیان موٹے ۔ انفان لشکرمیں گھس استے اورجو ساسنے آیا اُسے قبل کیا کھہ جسہ بیر کھایا۔ برت سے سوتے موئے مسیا ہوں کو مار کرا یساسلایا کہ قیامت ہی کو اکٹیس سگے لوئی کتاہے کہ ہایوں اُسونت سوتا تھا۔ کو ئی کتاہے کہ قرآن ٹرہتا تھا جب اوس سے یہ حال دیکہا تو فوج کی تیاری کا نقارہ ہجوایا تین سوسوارا وس کے پاس آئے وہ اپنے گہوا ہے پر سوار موتا ہی تماکہ تر دی بیگ کوچ بیگ۔ با باجلا ٹرا دس سے آن سلے او نکو حکم دیا کہ جاجی یے گر کوس طرح بنے لاؤ۔اس حکم کی تغمیل میں اُنکی جان گئی۔غرض جو و فا دار نوکر کیکے صاحب لینے گیا د ہ جان سے گیا بہت سی جانیں گئیں مگر بمگر صاحب افغانوں کے باتھوں میں اسپر ہوئیں۔ شیرخاں سے اپنے خواجہ سرایوں ا درسے سے اپہوں کو حکم دیا کہ بیگر کے خیمے پر مہرہ دیں ا درکسی کو حرم سرا کے گرو نہ آئے دیں۔ افسروں اور مرد ہسیا میوں کی عور میں اس ماس میں طی آئیں خبب ہمایوں اپنی سیاہ حج کر رہا تھا۔ تو دینمنوں سے کچھ سیا ہموں سے ایک ہاتھی کو جا یوں کے اوپر میلا۔ ہایوں سے اپنے ملازم سے نیزہ لیکر ہاتھی کے مشک پڑا پیا ما را کہ وہ اوس کے اندرایسا گسس گیا کہ بھر گھینچے سے بھی نہ نکلا۔ با و شاہ سے نیزہ کو حوڑ دیا ایک تیراندازنے مائتی کے ہودہ پرسے بادشاہ کے بھی تیراپیا ماراکہ باز دزخمی ہوا۔ زُحمٰی ہوکرما دشاہ یجراا ورا دس سنے اپنے اِس والوں کو کیا راکہ حملہ کرنے میں شربک ہوں گرا و ہنو ں بے کجمہ رن سُناا در یہ کہا کہ دستر خوان ا دیخد گیا بحر کھانے کا انتظار کیوں کیا جائے۔ یہ وقت در ہگئے نیکا نیں ہے بادشاہ بے تولر کے مرب کا قصد کیا گرامزاد اوسکے گھڑے کی باگ مورکر دریا کی طرف کشاں کشاں سے گئے سے

بنريت زميدان عنيت شار چومینی که یاراں منہ باسٹندیار جب بإدنناه بل يرآيا توا وسے نتكسة يا يا- توقف ميں جان كا اندليشه تقا إسليخ گهوڙے در المبیں ڈالدہا۔ گرگھوڑاران سے تلے سے کل گیا۔ بادشا ہبی ڈبکیاں کھالنے لگا بادشاہ کلستی مشک کے اندر ہوا بحرکر تیرتا جا تا تھا وہ باد شاہ کا خصرراہ بنا۔ائس سے باد شاہ کومشک پرمٹہاک

دریا پاراه بآر دیا و دریا براو ترکر با د شاه نے سقہ سے پوھیاکہ تیرا نا مرکیا ہے تواوس سے کہ كه نظام توبا دشاه ب فرنایا كه تو نظام اولیاہے اوراوس سے وعدہ فرنایا كه اگریس بسلامت فنت سطنت يربينيول كاتو دوميركي با وشابي تجكو دونگا -جب با دشاه كى بد نوبت مونى تو ن کو کیا ذکرہے جس کے جد ہرسنیگ سائے اُو ہر حلا گیا۔ بہت سے یوں ہی مارے سکتے کھ نیچ ٹیر کھین کھین کردنیا کی دلدل سے جوٹے - کہہ دریا میں طعمۂ نننگ اجل ہوئے - آبٹہ ہزا ر سسیاہی ا وربڑے بڑے افسر بابرے زمانے نے مرزامحد زماں مو لانامحد سرعلی-مولا نا قاسم علی صدرا در مو لا ناجلال طروی اور بهت سے اورامرا تجوفنا بیں غرق ہوئے۔ یہ واقعہ ۹، مطابق، برحزن شيشا كوأب كنگ يركذ اح سدير واقعه موا-شیرشاه سے بادشاہ کو پیٹکست کال دی بٹیرگاہ پرسب طرف سے حلہ موگیا دریام بل تورُّد یا تھا کشتیاں او ہرا کہ ہردوا رمحتیں۔ بندوقی و نیزہ باز اُن میں بنیٹے تھے اُنہوں سے جو یا بی سے پاس آیا سب کو ہار ڈالا- ت<mark>مام جیمے۔ اسا</mark>ب ۔ توری خانہ ۔ غلہ کا وخیرہ ۔ خرا مذجو کھ ا بی رہا تھا وہ سب شیر ظاں سے ہاتہ آیا۔ اور باوشاہ کی ساری تا باری فوج کا میں آگئی۔ دىنمن كىسساد ئىيرشاه بالكل تباه كركےاپنے شا <sub>ف</sub>ا پذخیے میں گیااور منایت عخ و نیاز سے دوگا مذست الهی او اکیا ۔ ایک این خواب کا ذکر کمیا کہ میں اور ہمایوں دویوں آنحضرت سے روبر دمین موئے توآنخضرت سے ہایوں سے سلطنت لیکر مجھ اِس مشرط سے دی کہ ہمیٹ عدل کرنا یشیرخاں سے ہر قیدی ملک کے پاس نمایت خوش افلا فی کے سابقہ پیغا م ہیجا کرجب ہما یوں آگرہ بینی او آپ کو بخیرہ عافیت آگرہ بینیا دونگا -اس وعدہ کواوس نے ایما نداری سے پورا کیا۔اوراوس سے حکم دیدیا کہ اہل حرم کو وسٹن کی سیاہ تباہ شدہ سے بیوی بچوں کو و ہی ونطیفے ملیں حواد نکو پیلے سے سلتے ستھے ۔ وہ قیدی مذسجے جا میّن اورا ونکی خوشی ہو تواپیخ

گرچے جامیں۔ یہ کام شیرشاہ سے بڑی اسنا نیت اور مردمی کا کیا۔

المنگاک بائیس نارہ پر کمپردیوں ہایوں سے توقت کیا اور فوج کے آدمی جواد ہرا دہر پراگندہ ہوگئے تھے اونکو حمع کیا اور مرزاعسکری اور بعض اورا مرارسے جواگرہ کو جاتے تھے ملا میر فرید میر فرید غورایک افعان افسراوس کے پیچے چلا آیاہے اور شاہ محدانفان آگے راہ روسے ہوئے کا ملے اور شاہ محدانفان آگے راہ روسے ہوئے ہاتھ کھڑا ہے اس خبرکوس کر باوشا دیے آدمی بڑے مردو ہوئے اندونون کے مارے اور نکے ہاتھ باقد باؤں بجول گئے۔ اس ارمے وقت میں راجہ بر بھان امک راجب یہ تام محدا بنی سباہ سے باوشاہ کی امداد کو کھڑا ہوگیا اور عرض کیا کہ میں میر فرید خور کو جربیجے آیاسے رو کتا ہوں اور حضورا بنی تمام سباہ میں ان مجدا فغان برجو سرراہ کھڑا سبے حلاکر کے آگے بطے جائیے بادشاہ کے ایک تاکہ دہ ابنی سباہ کے سامتہ افغانوں کے اس کشکرے جو سامنے تھا مقا بلہ میں آیا افغانوں کے اس کشکرے جو سامنے تھا مقا بلہ میں آیا افغانوں کے اس کشکرے جو سامنے تھا مقا بلہ میں آیا دفغانوں کے اس کشکرے جو سامنے تھا مقا بلہ میں آیا۔ اور شاہ کی کا کور میں آیا۔ اور شاہ کی اور شاہ کی کی سبہ مقام سے جلاگیا۔ باوشاہ کے سام کے لئے کرستہ صاف ہوگیا۔ باوشاہ کا لیک کی اداء سے آگرہ میں آیا۔

شیر نیاه سے اپنی فتور کے بڑا ہے میں دقت نہیں کہ دیا۔ دہ بہت جلد بنگال میں شکر ا لیا گیا۔ اوراہ نے بیٹے جلال خاس کو ساتھ لیتا گیا۔ اور جانگیر فلی کو حبکو یا ہے جہد ہزار سوار و س کے ساتھ بنگال میں با وشاہ جوڑا یا تھا حلہ کر کے متواز شکستیں دہیں اس دلاور سے جب ویکھا کہ میں باوجود کو منسش کو ششر ہے وہمن کے سامنے میدان بنگ میں نہیں کھیر سکتا تو زمیدار ا کی بناہ میں جلاگیا اور وہاں دہمن سے سخت مقابلہ کیا گرائٹز کو وہ اورا وس کا سے کرمغلوب ہوا اورا فغایوں سے بناکر کی کثرت سے سخت مقابلہ کیا گرائٹز کو وہ اورا وس کا اسٹ کرمغلوب ہوا برگائی شہوراً دمیوں میں سے بجا۔ اب شیر شاہ سے اپنے منٹیوں کو مکی دیا کہ ابس فیتح کی مبارکہا دی ہر خطوط احباب کو سکھ جامیں۔ ابسرامیروں سے عرض کیا کہ خطوط کیا گئے ہیں فرمان جاری وزائیتے اورا ہے نام کا نظبہ بڑم ہوا ہے کہ اور سکت جاری کیجئے بشیر فاں سے با دشاہ ہونے میں کیا اور سنے برشاہ ابنا خطاب رکھا۔ باکل با دستاہ بن گیا۔ اب اس سے با دشاہ ہوسے میں کوئی کے رمانی مذبحی۔

Juje Signer

چوںند کی نتح عظیم کے اٹر کھیہ بنگال ہی برمعضور مذیتے بلکہ وہ ہرطرف بھیلے۔ بب ارکا مطلق العنان مالک شیر شاہ ہوگیا۔ وہ گنگائے پارجون پورے محاصرہ سے لئے آیا اوراُ وسکو معدا وسکی مصنا فات کے کچیہ محقولاے ہی مقابلہ سے تشخیر کرلیا اور اسی طرح گنگا کے مشرق میں قنوج تک ملک پر مشیلط ہوگیا اور اس فتح پر قناعت نہیں کی ملکہ دو آبہ میں بہت سے مشکر

کے ساتھ اپنے بنیط قطب خار کو بہیجدیا کہ وہ کا لیمی اوراٹا وہ سکے سشمروں کونتے کرے اب ہمایوں کی وسیع سلطنت ایسی ننگ ہوگئی تنفی کہ اگرہ اور دیلی نمی فضیلوں ہے اندرا وسکی حدره گئی تهی - ٔ اوران شهروں کی رعایا بھی محفوظ مذتھی-جب آگرہ میں ہمایوں معہ معبدو دے جندا ور مرزاعب کری کے دوڑا دوڑ آیا تو مرزا كامران قدمبوسى سے سرا فراز موا با د شا ہ سے اوسے گلے لگایا-مرزاكا مران ا درا وسكى والده کی مفارش سے مرزا ہن ال کا قصور ما دِشا ہ نے معان کیا وہ بھی شرمندہ سرافگندہ ا با د شاه کی ملازمت میں آیا - اِس سے پوچیا گیا کہ توکیوں باغی ہواا ور با د شاہ کی مرد سے رو گرواں ہوا نواوس نے شرمندہ ہوکر جواب دیا کہ میں خور دسال تھا امیروں کے بہکا ہے میں آ اگیا۔میں اسپے گنا ہ کا قائل ہوں۔ با دشاہ سے فرنایا کہ آیندہ ایسے گنا ہ سے تو مہ کرو۔ پھر با دشاہ ا نوما یا که گذشت ایخه گذشت - اب شیرطان کے وفع کی تدہب رکر بی جاہئے وہ گنگا پر قوق ج ایک قابض ہوگیا ہے تومرزا کوں اورامیرو<mark>ں نے کما</mark> کہ ابکی دِنعہ ببنایت اللی وا قبال شاہی ہم ایسی دلاوری اور جا رہے ان کرنگے کہ دشمن کا نام منیں محبوریں سگے اس پر فانحت إس اثناميں باك سرشت سقا نظام جوبا د شا ہ كے لئے آب حيات بنا تھا۔ حباں و مال كو

وعا: دیتا ہوائخنت کے پایہ سے آن لگا۔ با دنتا ہ سے اس سقے کو رُورسے دیکہا تو بہخان لب

ا دراسینے وعدہ کو پوراکیا کہ دو ہیرے واسطے اوسکو بخنت پر مٹہا دیا اور بعض احکام اورا واہر ا با دشاہی جس کی اوسکی ظرف میں گنجائیں مذکقی مستنیٰ کرکے اوس کو حکرزانی کا اختیار ویا-اور ج ان ادرنگ شاهی برسقے سے جو حکم دیے وہ جاری ہوئے میشورسے کدا دس نے شکیر کترواکر

چا مسك دام چلاك- اون بر معد كرايا اوراينانام اوراين سلطنت كاسكة اوس برفتش كرايا -با دشاه کی اس علوم بت کومرزا کامران دیکه کرحیس بهجبین بواا وزنسکایت کی اوسکی خاطرارا به جو كويير بهي ايك بهاية بايتدآيا-

حب تعبا يُون كا اجتاع مهوا تو هما يون هرر وزنحلس سوره منعقد كريا يمها يَو كوبلا مّا اور نسب نفيسها وفرازسجماتا اوركتا كهاكر خدائخواس تهشيرخان فوي يخه موكبا تومهم سب كاكهير

بتانه لكيكا . باد شاه هرحنبه بحبايكو نك ز كارنفاق كومصقل مواعظ سيح يبيتها لمركبي طرح وفاق حلامه بإناا ورمزرا کا مراں کی خاطرے زلال بضایج سے غبار کدورت و ہوتا مگرصفائی نہ پیدا ہوتی۔ با وشاہ سے سیاہ کے جمع کرنیمیں اہمّام کیا۔ بھایُوں اور وزوز کی پرمثیان ولی دور کرنیمیں کوسٹسٹ کی گوظا ہرمیں بھایُومنیں کھیرچے - ا تفاق معلوم ہوا گرا و شکے باطن میں نفاق بھا- اِ سء صدمیں *سی*اہ بھی حمع ہو گئی ہربت سے امراا پنی اپنی جاگیر سے سیاہ لیکر ہا دیتا ہ سسے آن ملے اِن میں محد سلطان مرزاا درا وسکے بیٹے بھی تھے او ہنو ں نے دیکہاکہا نغان الیسے غالب دشمن موگئے ہیں کہ خاندان تیمورکی ایک تُناخ تنهٰا او کیجے ہا ہتہ سے نہیں ہے سکتی۔ اِسلے او بنوں نے اپنی تقصیر کو معا ف کرایا اوراُسکے سا تبد شر کیب ہوئے اِس طرح سے با د شا ہ کی سیا ہ تعدا دمیں زبا و ہ ہوگئی گرامِستورا و میں کم ہتی بھائیوں میں یوں تو بڑے بڑے مشورے ہوتے کہ تدبیرس کیا کیا کرنی جا ہئیں مگراس بب سي ولو سي نفاق تحا كجه كام إن سے مذكل الكم ال سايوں سے درخواست باصرار کی کہ وہ آگرہ میں رہے اور یہ خدمت مجھے سپرد وزمائے کہ میں اوسکو بجالا و ک میرے باس مبیں ہزارسیاہ پنجاب کی تا زہ وم موجو دہے جو شیرشا ہے <del>نوب سمج</del>ہ سے گی گر ما د شاہ سے فرمایا کہ افغا موں سے بھے د فاسے *تمکست دی ہے بچے* اون سے انتقام لینا جائے۔ بہاں مرزا کامران کو بڑا تو قف ہوگیا تھا وہ بادیثا ہ کے سابہ کسی بات میں تفق الراہے مذیحا۔ اُسکو لاہور جائے کی دھن لگی۔ اوراوس سے باوشا ہ سے جائے کی بار بار درخواست کی گرا وسکی ا ور درخوامستیں سوار اِس درخوا ست کے با د شا ہ منظور کر لیٹا۔ با د شاہ سے مرزا کہتا کرم ہے یا س بہت ملک ہے وہا ں کے انتظام کے لئے میری حاصری وہا *ں صرور ہے عوض کئی جیسنے تا* با د شاه سے بھی درخواست کرتار ہا گرمطلب نہ حاصل مہوا۔ آب معلوم ہواکہ بنگال کی سنتے سے مشیر شاہ نے فراغت پاکرایک نشکر جرار حمع کیا ہے اور وہ اِن بھا یتوں پر حملہ کردیے

د کھلا سے سے بھا یُوں میں اتفاق دشمن کے دفع کرنے کے لئے ہوگیا تھا مگر مرزا کا مراں دل سے اپنے بھائی کے مشلط وسطوت بڑھنے کا خواہاں نہ تھا اوراو سکواپنے حقیقی گ زہر جہتا بھا۔اور شال میں جائے کے لئے بے صبر تھا۔ اوس برمرض نے سخت حمایکیا۔ مہدوستان

کی آب وہبواا وسکوموا فت بذہ کی وومتین نہیبنہ کے اندرا دسکوخفیف سابخار آسنے لگا جسر ے دہنیف ہوگیا اورا مراض تصا دمیں مبتلا ہوا۔ علاج کا اٹرا وش کے مرص پر مذہوا۔ تو ارباب غرص لن پیمحها یا که ما د شا ه کے کہنے سیمحیلی سے زہر دیدیا سے -اول اوس سے مرزاکلاں سکے کوجہا پرکے زمانہ کاعدہ سے بیسالار حیناً بی تھا روانہ کیا۔ با دشاہ سے مرز اکامان کوسحها باکداگرتحکو توفیق میرے ہمراہ ہوئے کی نہیںہے تواسینے آ دمیوں کومیرے ساتھے کرتے مرزابا دشاہ کی خواہش کے برعکس اس اندسیتہ میں ہواکہ با دشاہ کے آ دمیوں کو بدراہ کرے ا بنت ہمراہ سے جائے مرزاحیدر دوغلات بن محرحین گورکان کو کہ خالہ زاد بھائی بار کا تھا۔ اور مرزا کا نرا ن ئے ساتھ اکر دار انحلافت آگرہ میں با دشاہ کی خدمت سے مشرف وممثا زموا منحا اوسکواپیے ساہتہ مرزا کا مراب سے بیجانا جا ہا تواوس سے بادشاہ سے رخصت جاہی۔ بادشاہ اد زبایا کداگرسنبت خویشی برخال ب توطرفین سے دہ برابرسد اگرارا وت واخلاص مندی کاخیال ہے تو وہ ہمارے سابقہ توسے زی<mark>ا دہ ظاہر کی</mark>ہے۔ اور اگرناموس ومرد انگی کی تلاش اہے: توہارسے ہمراہ ہونا چاہیے کہ ہم وشمن سے ایشہ نے جائے ہیں۔ مرزا کا مران اپنی بماری کے سبب سے بھکو ساہتہ لیجا ناچا ہتاہے۔ کو توطبیب اور داروسٹناس نہیں ہے کہ ساہتہ جا تاہے م زاجولا ہورکو مامن تصور کرتا ہے بی خیال اوس کا فاسد ہے۔ اب یہ یورسٹس جہم کرتے ہیں ووحال سے خالی بنیں اگر ہمکونی ہموئی تو بھر متاراکیا متنہ ہوگا جو ہمارے روبروآ وسطے سنرمندگی کے مارے جینا مرسے سے بد تر ہوگا اگر عیا ذاً با سدا وسکے خلاف حال ہوا تو تماری کیا مجال ہے جولا ہورمیں رہ سکوس نے مزرا کو میمشورہ دیاہے کہ اس منگامہ جنگ میں لا ہور میں رمہن ببخون وخطرے اوس کے دماغ میں خلا ہے ما یوہ فائن ہے کہی کوچیا آہے اور خوشا مدکر تا اهه مرزاحیدر بر کامران کونزااعتبار تھا حبوقت وہ قند ہار فتح کرنے گیا تھا توا وسکوا بنی جگہہ لا بعورس معرد كرسًا بقا- إسلك مرزاي اوس سجها يا كه توميرك سانته خل اورا وسكوما و دلاما كه حب تو حلاوطن موكراً ما مخنا توميس بين تحييرا سيخ د ربارمين بمينته بجايئول كي طرح ركهما ا ورسب سے زیا دہ تھی معتبر ہما اوراسیے معاملات عظیم تیرے سپر دیکئے میں ایسی عالت ہیں کہ فوتی تمن ر دهمکار با میوا و رمیں مباریوں بچھے بیاں حیور نا بسبند منیں کرتا۔ اگر سابقہ نجا ٹیگا تو نا حق ت

ئىرغاە كى نۇچە ئاگە ئىلىنى اكىنىكىنىكىنى

بھیرے گا۔غوض دونوں بھا بیوں نے حیدرمرزا کو فہایش کی اس سے معلوم ہوتا ہے کیا ون کے دلوں میں کباتھا۔ مرزا حبہ رکنے باد شاہ کے عجما سے سے اپنے جاسے کے ارا دہ کو نسخ کسیا۔ حیدر مرزا کی بدراے تھی کدمرزا کامران کے جاسے جی سے خاندا ن حیثاً تی کا زوا ل آیا- مرند ا کامراں پاس وزج ہرت تھی اوس سے مین ہزاراً دمی ہر سردا ری عبدانسد مغل مرزا حیدر سے ہمراہ کر دیے گرخو دا وسکو تو فیق خدمت نہوئی۔ مرزا کامرا ں سے جاسے سے با دشا ہ کی دوستونکو مصرت وُنگست اور دِشمنوں کومنفعت و قوت ہو ائی۔ اِس عرصہ میں سشیرخاں گنگا یارا و تراا ور ا پینے مچھوسے شبیعے قطب خاں کو دوآ بہ میں بھیجا کہ کالیی اورا ٹا وہ پرحملہ کریے کہ وہ وارا تسلطنت کے قریب ہیں جب با د شاہ کو یہ خبر ہو ہی توا دس سے یا د گار ناصر مرزا و قاسم صیب خال<sup>ھ</sup> نہ کہ جواس صدو دیس جاگیرد ارتح اوراسکندسلطان کوجومرز اکامراں کی جانب کے سرکار کالیئ ا بعض محال کا اہتمام رکھنا تھا۔ حکم دیا کہ وہ اِس سے رشنے جائیں۔ او ہنوں سے بادشاہ کے کیے پرعم کیا اور دو ہوٰں مشکرومنہ کا کی جنگ عظیم مولی <mark>اور دستمن کوشکست</mark> ہو کی اور قطسب<sup>خا</sup>ں لا الى ميں ميدان جنگ ميں مارا گياج ري كالسركا ملے سے آگرہ ميں باوشا ہ إسسس بھیجا گیا۔ اِن فحمّند کسید سالاروں سے با د شاہ کوسمجا یا کہ وہ خو د لڑنے کے لئے سلے ۔ چنا تخیروہ آگرہ سے گنگا کی طرف مشیر شاہ سے ایسے گیا۔ ویقعدہ سے انہ میں ہمایوں آگرہ میں باغ زرنشاں میں خمیدزن تھا۔ با د شاہ کئی نگستوں کا اور بھائیوں کی ناا تفاقی کا اثر سارے سے يبره پيپيلا موا بخا-اعلىٰ درحبركے اميرا ورخصوصًا حبغيّا بئ سب دلوں ميں ناراص تھے بسبيا ہ ميں نئی بھرتی کے سپاہی تھے جہنوں نے کبھی لڑائی کا میدان نہیں دیکھا تھا۔ جوسیا ہ تجربہ کار د لیر ىنجاع تقى-اس كابرا حصته سبكال كى مهم ميس كام آجيكا تقا-ك ميس تام ناتوانى اورب مهرى پھیل رہی ہتی۔ نذا صنروں میں گرمجو بٹی گھی ندسٹیا ہ میں ستعدی جب با دُشا ہمجوجیور میں آ'یا تو شیر شاہ نشکر لیکر دریا کے اِس طرف ہو بیٹیا کہ با د شاہ کو او تربے ندے۔ با د شاہ نے تھ<del>وڑ</del>ے د بوزں میں بھوج پورکے گھاٹ بریل ہاند ہا اورعبور کرنے کا ارا دہ کیا کہ ڈیٹرھ سوحوا نا ن مکہ آن بے زمین کے نفوڑ وں پر بیٹیکر در ایس تیرکر بار گئے اوربہت دستمنوں کو مارکر مراجعت کی۔ بل کے قربیب آئے توا فغا بورسے بِلُ کواسِط سیرج قور ڈالا کہ ایک مانخی جسکانا م گر دیازتھا اور

وہ شنر ٹناہ کو جنگ جو سنہ میں ہانتہ لگا تھا اوس کو بل توڑسے سے لئے گھڑا کر دیا۔ اوس سے ل کے یا یوں کو ڈیا دیا ۔ با دیٹا ہ کے مشکر سے ایک توپ اوسکے ایسی نگا نی کہ فیل سے یا توں بھی وْتْ كَيْمَ الريت كركارور بهي بل يركم موكّيا اورجوجوان ماداً رَكَّة وه سلامت حلي آسة -اب صلاح یه بونی که در مامے کنارے کنارے قنوج کو سفر کیجے - یہ کوج آ ہستہ آہستہ ہوتا تھاکہ فالفول کی طون سے کشتیاں مؤدار موسیس کہ وہ با دشا ہ کے تشکرے سدراہ ہوں- با دستاہی النكران ايك توب ايسى مارى كد تما لفو ل كى سب سے برى كشتى شكست بوكرزىروزىر بوگئى أب ہم آگے حال تا یخ دستندی سے تحضر کرے مکتبے ہی اوسکو زمایدہ معتبرا ہی سبب سے گنتے ہی کہ مصنف إس كاحيد ومرزاجس كاحال اويربيان بلوا اوس مين خود ستركب عقا-جب سب بها الي جمع ام والمورجاولة ميں صلاح ومتوره موسے لگا ورگفت وشنيد بهت طول كے سابقہ ہوئي مگر کو کی مقد دے لئے مفید ہنو تی ملکہ کوئی بات ایسی بیش ہنو کی جواس موقع کے لئے مناسب بھی عقلا ہے کہاہے کہ حب روز تیرہ آیا ہے توع<mark>قل کوخیرہ</mark> کرتا ہے -مرزا کامرا ں کو واپس جانے کی وهن لگی مونی تھی۔ بادی مرزا کا مران کی سب درخواستوں کو قبول کرتا۔ گروایس جانے کی ا جازت ندیتا غرض سات میسے اس حیص میں گذرے کہ شیرشا ہ گنگ کے کنارے رحنگ ے ارادہ سے آموجود موا م لوّورہیے ایں وان منا دہ مرگ آمده و تشسة دربين ښتل تو کيے نديد ه سيا وه ور عفلت و قلت و تحارب إس حال میں مرزا کا مرا ک امراض متضا دمیں مبتلا ہوا - مندوستان کی آب وہوا سے اُسکو طرح طرح کے امراض عارض ہوئے جب امراض کا امتداد دومین مہینے رہا تدیا وُں حرکت ہنسیں كريسكة مقدا دينعت كي منبب سه إيسا وُبل موكيا تفاكه بدن كي ركبي عام و تواس كي كن لو-یوست دائستی ابن با تی رہا ۔ گرحکمرا بو البقائے اوس کے علاج میں مد بہضا د کھلا یا۔ مرزا کامل نے استدا در صن کی وجہ سے لا مورجانے کا عزم صمر کیا۔ اوس کا بیاں سے جانا سفیرخال کا ا قبل اور حینیاً یوں کا اوبار تھا۔ باو شاہ لئے ہر حند سعی کی کہ وہ لینے آدمی کمک سے لئے بیاں جید اطائے۔ مرمزا کامراس اوس کے خلاف کوشش کی کہ اگرہ سے تمام آ دمیوں کولیے

ہمراہ نے جاتے چہ جا ٹیکہ اپنے لٹ کر کو بیا ں حیوٹرجا ہے ۔ میرخواجہ کلا ں جوا وسکی عقل تقا و ہ بھی واپس جانے میں مجد ہوا - مرزانے اِس امیر کو اسپے سے پہلے روا پذکیا اور خو دہی اُسکے بھیے روا نہ موا۔ اِس اثنا میں شیرخاں دریاہے گنگ کے کنارہ پر آیا۔ اورا وس کا نشکرور ماسے اُترا قطب خاں اُس کا بٹیا اِٹما وہ اور کالبی کے پاس آیا۔ یہ صدودا قطاع میر تھیں۔ قاسم مین سلطان کےجوسابطین اوز بک میں سے ایک تقاا در مادگار نا صرمرزا کے جو با بر ما دیثا ہے بھائی سلطان ناصرمرزا کا بٹیا تھا کا لیے کا ایک حصتہ مرزا کا مراب کے بھی اقطاع میں اوسکے انتظام سے واسط اپنی طرف سے اوس سے اسکندرسلطان کو بھیا تھا۔ یہ سب مکا قط فیاں کے مقابل گئے اورا وسکو مارڈالااورخوب فنح اور مردانہ کامرکیا۔ بادشاہ آگرہ سے گنگا کی طون شیرخاں کے مقابلہ کے لئے رواینہ ہوا۔ کا مراں مرزاسنے اپنے آیندہ تنام و کمال کا موں کو مجھے (حیدرمرزا) کو تفویف کرمے کیا کہ تومیرے سابقہ لاہور جل تو کا شغرسے ابنائے عبس کی نا ساز گاری سے چلاآیا۔ وہاں تولے 'یکہدلیا کُه تمام عمر خدمتگز<mark>اری کرنے سے کیا</mark> حاصل ہوا۔ ہیں <sup>نے</sup> تجے اسین برا درسے بہتر سبح کراسیے تمام کلیات امور سپر دکئے اگر مجبسے کو فی تقصیر ہوئی تو كهمين اوس كا تدارك كرون اب إس حال مين كه مالك بروشمن عالب سے اور نيس مرص میں مبتلا موں برا درا نہ دست تنفقت مجہہ پر تھیر کرا بن دو نوں مہلکوں سے خلاص دیکے ِ لا ہور پہنچا دے۔ مجھے اوس سے القا ب میں دوست گزید د بہترا زیرا در لکہا۔ بیدا لقاب اوس نے کسی ا در غز ترکومنیں ملکے تھے ۔اب باد شاہ مجھے رسمجا یا تقا کہ مرزا کا مراں جو است تدا دمرض کی وجہ ہے اپنے ساتھ بچے لیجا نا جا ہتا ہے تو کو ای طبیب بنیں ہے کہ اوس کے مرصٰ کی دواکرے گا س کے مبب سے تیراجانا صرور ہواگر قرابت کے مبب سے جاتا ہو تو بیرار شتہ محبہ سے اور ہ مراں سے برابرہے بیں جو کہا ہوں توالفیا ٹ سے ملاحظہ کر کہ ایر نتا ہ سے تنام فرزند وَّل كا دركل مندوستان كاكا روباراس الاائي يرمو قوف سے كەمجىدىيں اورىشىرخا بىلى بوتى ہے۔ تیرا کا مراں کے ساننہ لاہور کوجانا دوبا توں برمحمول ہوگا۔ اقال کیہ مرزا کا مراں کا بہسا مذ بناکے خودایٹی جان کیاکر سلاحت لیگیا۔ دوم یہ کہ تو ہا برہا دشاہ کا خالہ زاد ہے سب کے ساتھ خولتی برا بررکتاہے اِسلیے بچنے لو*گ کمیں گے کہ ایسے غمو*ں کے ہجوم میں کسی کے ساتھ غمخوا ر

انبين جواا ورخو د لا ہورسلامت جلا گیا اور وہا ں۔ سے کسی اور مامن میں گیا۔ کیا نیربات دوتی ا مرخوسینی میں سزاوار نہے تو اس مصاف میں مجھے اکیلا چوڑ تا ہے ۔ دو دمان بابری کی دولت خواہی اس اڑائی میں تجبہ پرلا زم ہے۔ مرزا کا مراب کامرض ایک بھا نہ ہے - حالانکہ اگراس لڑائی ین کست ہوئی تولا ہوربطری اولی ویران ہوگا ورشیرخاں کی تہ تینع ہوگا - ہیں سے یہی ' مصلحت جانا کہ مرزاکا مرال کی تعیراحازت کے میں با وثنا ، پاس دہوں کا مرال مرزانے اسكندرسلطان كوتفريبًا ايك مزاراً دميول كے سابته كمك كے لئے جھوڑا اور علينے أومي وہ ایاں سے دے جاسکا ایت ہمراہ لیکرالا بورکوروانہ ہوا جس کےسب سے اُس نے اسے دشمن کو قوی کیا دوستوں کوشکت دی۔ بہرحال شکرشاہی دریا وگنگ کے کنارہ پر بہنیا۔ ایک حمینے ے قریب گنگا کے ایک طرف با دشاہ کا نشکرا ورو وسری طرف شیرخاں کا شکر ایکدوسرے کے مقابل بڑے رہے ۔ ان سٹ کروں میں دولاکہ سے زیادہ آدمی ہونگے - مبذوستانیں با برما و شاہ کی خدمت میں محد سلطان مرزا آیا تھا وہ خراسان سے باد شاہ سلطان حسین مرزا کا أنوا سه تما- با برما و شاه ف الطاف شا با مذطرح طرح سے اوسیر کئے تھے - اِسکے بعد جا یو ن با دشا ہ سے اوس سے بار مار بغاوت کی حب سے اوس کامطلب کچمہ نہ طامل ہوا۔ وہ با دشاہ کے روبروآیا اور تقصیرات معاف کرائیں۔ با و ثناہ نے معاف کروس تعبب یہ ہے کہ یہ آحمق جو بھا گئے تھے وہ ٹیرخاں مایس نہیں جاتے تھے کہ اوس سے عنایت کی توقع رکھتے وہ بیہ كتے تھے كدن كريس مواكرم سے مكوجات دواورات مقاموں ميں آرام كرسان دوہ معرفدا کامرا ں کانٹ رج بطور کمک کے بہاں رہ گیا تھا اس میں اکثر آ دمیٰ لا ہور کو بھاگ گئے۔اب تام اساب جوبا د نتا ہ کی ملازمت تھا سات سوگرد وں سقے جن میں سے ہرا کی کو بلوں کی میار جوڑیا رکھنچی تھیں اور ہرگردوں میں ایک ضرب زن تھا کہ جس میں سے پانجیسومتھا ل اِن دنوں میں مار مار میں ہے دیکہا کہ میرصرب زن ملبندی پرسے جوسوا رکھیہ کھیا گی دیتے ہوئے جاتے تھے۔ اُن پربے خطانشانہ مارتے تھے اور اکس گروون ایسے تھے کہ ا ونکو ہاوں کی آ عصّ حوڑ ماں تھینچنی تغییں اُن سے بیھروں کے گونے نہیں اُرے جاتے تھے بلکہ

ت جوش (گلی مو پی بیل دغیره ) کا گو له حبور اجا ما تفاجس کا وزن پایخیزار مثبقال اور صبکی ت دوسوشقال نقره موتی تھی۔ وہ اس چیز رنشا یہ لگاتے ستھے جو آیک فرسخ سے نظر آتی تھی جب نشکرنے بھا گنا شروع کیا تواس خوت سے بغیرارا ای کے نشکر دیرا ن ننوجا کے لحت معلوم ہوئی کہ ایک و نعہ جنگ کی جائے۔ اگر لڑا بی ہر بھی جائیگی توخل پیمطعو التی ہنیر رنگی که مندوستان جیسے مک کوبغیرا مته طائے با نتہ سے دیدیاا ور یہ فائد ہرہی تمجہ میں آبا ر اگر دریا بار چلے جامیں گے توسیاہ محربنیں بھاگ سکیگی۔ اِن وجہ ، سے دریا ہے ن بإراوترا- دو بون طرف سے نشکروں سے اپنے گر دخندقیں بنا میں- ہرر وزطرفین کی او ہاش ہے پاس آدمیوں میں لڑائیاں ہوتیں۔ اِس حال میں برسات کامینہ ایسا برساکہ ما دشاہ كا سارات كرگاه يا ني ميں ڈوب گيا۔ اِسليهٔ بياں سے كوچ كرنا لازم موا- اِل الرائے كيتے تھے کہ اگرا یک اور ایسا مینہ برسا توسیلاب کے امواج کا تلاظمرتنا مرتب کرکڑر واب اضطرار میں سرگر داں کر بگا۔ بحویز موئی کہ کسی ایسی اونجی جگہہ پر سے کامقام ہوکہ وہاں برسات کا میلاب اثرینه کرے اور نخالف سے مقابلہ ہجو بی ہوسکے میں ایسے مقام کی تلاش میں گپ ا درایک مقام اس کام کے لئے بخویز کیا کہ وہاں ٹ کر کوچ کرمے جائے۔ میں سے عوم فی کیج کے وقت مضاف خلا ف عقل ہے اِسلئے کو ج کے وقت مقابلہ نہیں کرنا جاہتے ملکہ وشمن ی توجہ کو مٹاکرا وسکوامتحان میں یوں لانا جا ہے کہ کل روز عاشورہ ہے ہم لینے مشکر کوخور صبط کریں وربط دیں اورآ گے مذہر میں وسمنوں کو دکھیں کہ اگر وہ خندق سے باہراتے من اور ہم سے جنگ میں بیٹھیڈمی کرتے میں تو آخر کو ہمارے اور دشمن کے ورمیان ایک مصاف وجنگ ہوگی مناسب تدبیر بیہ ہے کہ ہم دیگؤں د تو پوں) اور صرب زیوں کو مقابلہ میں کھیں اور تفنگے وں کو کہ قریب بانچنزار سے ہیں تو بوں پر مقرر کریں - اگر دشمن ہم ملیہ حلہ کھیا ہا ہرا نے تو کو ٹی بحل اوروقت اِس سے زیادہ بہترمصا من کے لئے نہیں ہو گا اگ خندق سے باہر نہ آیا تو دوہیرتک ہم صف کش رمیں اور بہرا ہے مقام میں آجائیں اور بھ رے دن ہی دیمی کام کریں جو پہلے دِن کیاتھا۔ یو ں ننے مقام میں اپنا اسا ب جنگ غامّیں اَ ورا وس سے بعد ہم خو د کوئ کرے وہاں جلے جائیں۔ یہ راُئے *سب کولیے۔*ندآ لی ُ

' ۱۰رمح م<sup>س ب</sup> البرکواسی ارا دہ ہے ہم سوارا ورصعت آ را ہوئے۔ ملکہ بیسفیں اون کے ' دل کی طرح متنزلزل اور تا راست تحلیں - پیمٹیری که گرووں اور ذیگ اور تکمیاں بیج میں میں تو یوں کا اہتام محد خاں رومی اور اوستا وعلی قلی خاں کے بیٹوں اورا وستا و احدار ومی اور ین خلیفهٔ کوسیر در موا- او هن<del>ون گ</del>رد و بزن اور صرب زیزن کوا و شکے مناسب مقاموں پر مضب لیا۔ اور قانون مقرر ہ کے موافق اُن میں رنجیرہ کھینجا۔ مینی رنجیریں او بجے درمیا ن ڈوالدیں کا سیاه بس امیراسم بے سمی تھے ۔ بڑی ٹری حاکریں اور خزاسے رکھے تھے گرائن میں راب وروست وهمت وغيرت وشجاعت ذرايذ تقي-اميروسي تقيقت مين موتا ہے جن ميں بيضفا ہوں- با دننا ہ نے بچھے کینے بائیں ہیلو کی طرف اِس طرح مقرر کیا تھا کہ وایاں ہیلومیرا با دستا ہ كے بائيں ببلوس طاہوا تھا اِس مقام برا بني منتخب فوج كو كھ اكيا بائي طرف ميرے تمام ملازم كرس تق ميس نيار موآدى أتخاب كئے تعے وہ سب بحرب كارا در جنگ برور وہ تعے لرب پتجا*ت کے گھوڈ* و ں برسوارا **ورجیبہ بوش تھے ۔میرے** اور جو پیادے درمیان ۲۷ امیر تھے جنگے غلم توغ تنے - ایسے ہی جرا نغارے دوسری طرف پر سی قیاس کرنا جا ہے جب مصاف میں نے پرخان اپنی سپا ہ کو توب میں *مرتب کر کے* لایا توامراءعظام سے اِن شاملیں توغوں کواہی وہمسے بنان کرویا تھا کہ کہیں دشمن اون کو د کمیکر جس پر مذیل ٹریں ہیں او کی اِس حرکت سے او کی شجاعت اور دلاوری پر قبایس کرلینا چاہئے ۔ شرطان سفراس ساه کے یا بخ جوق کے تھے اور ہرحوق میں ایک ہزارہ دی تھے مین ہزارآ دی اوس کے آگے بڑھے میں نے تخینہ کیا تھا کہ شیرخاں کی سیاہ میں بندرہ ہزار سے کم اور حیناً ئی کٹ کرمیں جالیس ہزارا و می ہو نگے۔ با دشا ہی کشکر میں سب بتیات سواراور جیسیہ بوش تھے وہ دریا کی طرح اوج موج کررہے تھے گرا دیکے امرا د کا حال وہی تھا جدا دیر میں سے بیان کیا جب سٹیرفاں کی سیاہ خند ق سے باہر آئی توا وس کے دوجوق جو کثرت میں اور تمام جو توں سے ممتا زیجتے وہ خند تی ہے آگے کھڑے ہوئے اور تین جوت اوس کے اشکر کی طرف متوجہ ہوئے با د شاہ کی طرف سے بھی میں نے قول کو حرکت دی اورا دس جگہ لِلَّياجِ ميں سے اوس سے کھڑے رہے کے لئے انتخاب کی ہتی گرجب ہم وہاں بہوستے تو

ں قیام کرنامیسر منوا۔ اِسلے کہ نشکر حینا تی کے ہرامیرو وزیرا ورعنی سے فقیرتا ظِلے اوصاف اوپر سایل کئے ہی آئیں جس امیر ماہیں سو نؤکر سکھے تو اوس کے ذکرہ وغلام ہونگئے۔ یہ غلام اڑا بی کے دِن مذا سینے آقا کی کھید مدد کرتے ہیں ارر مذخو دا۔ ں موستے ہیں۔جان لڑا ئی تھی وہاں ان غلاموں برانسکے مالکوں کا بس کجیہ نہیں حلیاً تہ مریراً ن کاخواجہ نہیں رہتا ہو وہ شترہے مهار نبخاتے ہیں یا اوس شکاری پرند کی وجاتے ہیں کہ حب سے سر برسے ٹو بی انتجہ جائے اور وہ حد ہرجا ہے آرمیا ہے - وہ جا تے خوب زوہ ہو کر بھا گئے کے لئے وط کا بیل کرتے تعے جس کے ہریرقا یم رہنامکن نہ بھا تول کو ویٹمن سے عقب سے د ہاکرگروو یوں کے زیخبرہ سے ریا بچر تو نیرحال ہوا کہ بیراوس براوروہ اِس برگرسے سگا اور اِس آیت کے معنی سمجہ مرآ کر گنتِ کا حرض دکا دکا۔ ایسے ہی غلام جوآ دمیوں کے بیچے کتے وہ اپنے اُگے۔ آ دمیوں کو آ گئے ہرکاتے تھے ۔ کئی عبگہ سے زیخیرہ ٹو<mark>ٹ گیا ا درج</mark>وآ دی زیخیرہ کے پاس تھے ں سے باہزیکل گئے اور جوما ہر نہ کل سکے وہ اندر ہی درماندہ ہوگئے تمام صفوف ابرا ہ پریشان ہوگئے۔ یہ تواس قول کا حال ہواجہ مرکز میں تخا۔ دائیں طرف شیرخا ں صف آرا ہوگر حمداً ورموا حبرصف پاس وه جاماً پہلے اِس سے کدایک تیروہ کھینیکے اِس طرح وہ تیرونکے آ سکے تے تھے جیسے کھرصر میں گھاس- پرسب اپنی صغوں کو توڈ کر قول میں سنچس غلام حبکوا و شکے سنیرو اس سے سیجے سے بلاکر آ محے کرنا جا یا تھے وہ یکیار گی عقب سے ایسے بھا گئے کہوہ گزوتو یاس ہوسنے جن ہیں سے کچہ گردون سنے کل گئے اور کچہ اونکے سیجے رہے۔ اور مغیال ی ہم رہم موکنیں کہ امیر نوکرسے حدا اور یوکرامیرسے حدا ہوگیا اوراس حال میں بائیں طرف یا ہ ہاگ کر قول میں آئی۔ پہلے اِس سے کہ ایک تیرغینیم کی جا سب طلبے و و متفرق موگئی کیبارگی ہزمیت ہوگئی بٹ کرحنا فی حین کاتحنینہ میں نے حالیس ہزار کیا تھاشیرخاں کے طفرا ورحیغیاً بیّوں کونکست ہوگئی ایک دیگ سے نہ کو لہجیوٹا نہ ایک صنرب زن میں تبی ملّی کہ

جهاں سے جینا نی بھا گے ہیں دہاں سے دریا ہے گنگ تک ایک فرنگ کا فاصلیحا ب امیراور بها درجن میں ہے ایک بھی زخمی نہیں ہوا تھا جان بجائے سے دریا کی طرف بهاگے دستمن سنے تعا تب کیا اِسلیمے چنتا یکوں کواتنی فرصت بھی زیسے دی کہ و ہ اسپے زرہ مکتر ا پیزیاروں کو تو اُ مَارتے وہ دریا ہیں جابڑے اورا پنے ہی مہتیا روں کے بوجو سے ڈوب گمی در ما کا یا ٹ یا مخ تیر برتا پ کا ہوگا۔ بڑنے بڑے نامی امیر مبا درنا مرا و دریا و نامرا دی میں ہے ہے جونے او کا جان جی جا باچلے گئے جب ہم دریا سے نکلے میں تو وہ با د شاہ جس کے کا رخا ہو میں دو ہیرسے پہلے سترہ ہزار شاگر دہیشہ کا مرکزتے تھے وہ ننگے سرننگے یا دُں ایک گہوڑے پر سوار تحاجوا ذسكو تردى بايك فيصتعار ديا تحابقا بقائت ضلاست وملك مك غدا- ما دشافيكم عات ہزاراً وی تھے جن میں سے سامھا وی درمامیں سے زندہ نکلے باقی سب غرق آب عدم ہوئے راس سے کل آدمیوں کی جا بذر کا قیاس کرلو۔ یہ حال تومرزاحیدرسے اپنی تا ریخ رستسیدی میں حتیم دید لکھا ہے گر ابوالفضل سے اکبرنامہ میں کہا ہے کہ مرزا ہندال کے روبر و شیرخاں کے نشکر نیں سے بُلال خاں وسرمت خاں اور تام نیازی افغان آئے اور یا دگار ناصرمرز اا ور قاسم صین خان کے موا حبیب مباررخاں و بہا درخاں دراسے سین علوانی اورجا عہ کر اپنی آئے اور مرزاعبکری کے سامنے خواص ل وبرمزیدا ورایک اورجاعت آئی-مرزا ہندال اورجلال خار سکے درمیان اوّل لڑائی ہوئی اور عجیب حقلتیں ہوئیں جلال خال گھڑے سے گرا جرانغارشا ہی سے اسے غنیر کے قول رجا کیا عب شیرخاں نے بیر دیکھا توہبت سا *نشکر لیکرا دسپر حرچا گ*یا اور خواص خان اورا وسکے تمرامیوں نے ہی مرزاً عسکری پرحلہ کیا۔ جوہیں حلہ ہوا تواکثرامرا بجاگ گئے اور ذرا کارزار میں ہانتہ نہلایا با دیٹا ہ خو د دو د فعد نشکر نالف پر مڑھ کر گیا اورا وس کے دونیزے فبک نہ ہوئے۔ گوقا نون نہیں ہے کہ با د شاہ خو د مرکب جنگ ہولیکن و قت برد آزما ٹی میں جو د ت جلاوت حدت شجات لب با د شاه کوروک سکتی متی ا وروا یون برعل کرسے دیتی متی - گرا منوس که مزارو الخبرا وری کاحق بذا داکیا ۔ جنگ میں امیزاب قدم زہے اور باوشا ہیر اس صدیمے سے پڑسے کواوہنوں ہے روار کھا۔ یہ شکر کثیر جو نفاق سے برا و راخلاص سے خالی تھا۔ با وشا ہ سے ساہمہ تھا اِوسکے

الماون كا بحاكنا

شکست پانے سے با دشاہ کوایسی غیرت آئی کہ اِن دشمنان دوست ساکر سابھہ ہدارا کرنے سے اور نفاق کے ساتنہ اُن سے موافقت رکھنے سے اور حریفان کج بازکے ساتھ نرور دورل سے منزل فنامیں جانے کو بہتر ہجا۔ اورایے نفسر نفنیں سے اوس ۔ ں سے اوس کا ارا دہ ظاہر ہوگیا۔ مگر بعض دولت خواہ اوسکے سامنے گڑ گڑا ہے اورا دسکے کھوڑنے کی باگ کو موٹرلا ئے۔ با وشاہ در ہا کے کنا رہے پرمتر دوتھاکہ کیا کروں کہ اتنے ہیں پینے ایک، بوڑسصے ہاتھی پر اوسکی نظرحابڑی۔فیلبان کوحکم دیا کہ ہاتھی لا۔ وہ ہاتھی لایا- با دشاہ اُس یر بیٹا۔ائس میں ایک نحواجہ سرا کا فورنا می بیٹہا ہوا تھا۔ با دنٹا ہ سنے نیلبان سے کہا کہ ہاتھی کو دریا میں ڈال تواوس نے کہا کہ دریامیں ہاتھی ڈوب جائیگا۔خواجہ سرانے چیکے سے مُنگر ما دشاہ کے کا ن میں کہا کہ کہیں بیرنمک حرام صغور کو دہتمنوں میں جا کر نہ تھینا دے۔ بہترہے کہ اس موذی ا دیکتے میں ہاتھی ہائک اونگا مجنے ہکا نا آ ماہے ۔ با دینا ہسے فیلبان کا توارسے سُراڈا کر نیچ بھیک دیا۔خواجہ سرا فیلیاں بنا اور با دشاہ کو د<mark>ر ہاکے کنارہ</mark> پرلاکراوتا ر دیا آنفاق سے بهاں کڑاڑہ بلن بھا۔او سپر ما و شاہ کا چڑتہا د شوار تھا۔ وہا ں حیند مغل<mark>او پر سبتی</mark>ے متھے او نہوں سنے گڑی<sub>و</sub>ں سے سروں کو ملاکرا ورسٹ کر باوٹنا ہ کے ہاتھ ہیں ایک سراد میرا ویرکھینے لیا۔ ابو<del>ا</del>لفضل سنے ماہے کہ ایک شخص سے بادشاہ کا ہا تہہ کیڑ کرا ویر حرِّ ہا دیا۔ با دشاہ سے جب نام اوس کا پو تھیسا تہ ل الدين محداينا نام اورغزني اينا وطن تبلايا اور كها كدمرزا كامرا س كايؤكر موں- إس اثنا دميں مقدم نے جواعیان مرزا کا مراک میں سے تھا یا و ثناہ کو بھانا اورائینے گھوڑے کومیٹیکٹر کیا۔ یا د ثنا ہ لغان آدمیوں کے ساتھ سلوک شا ہانہ کیا۔ یہ وا قعہ ، ارمحرم علی فیمطابق ، ارمئی منکی شاہ کو موا۔ اب هایون آگره کی طرف جلا- اثناء راه مین مرزاعسکری ا در مرزا مبندال ا در ا در مرزابھی بل ئے بچی کھی۔ رہی نہی فوج بھی کھٹی ہوگئی حب بھنگا پورشا مڈ ریبوگا پُزن) میں پینچے تو اس قصنہ کے دمیوں سے با د شاہی آدمیو ں کے ساتھ حزید و فروخت بندکر دی اور میہ ناہنجاری اختیار کی کہ جو با د شاه کا آدمی او سنکے ہاتھ بڑھا ما توا وسکی عبان سلینے کا تصد کرتے۔ جب با د شاہ کو رہے قیعتت معلوم م و بی تومرناعنسکری وبادگار ناصرمرزا و مرزا مهندال کوحکم مواکدان سرکشوں کی منهایش و تا دیپ کرا میں ہزادے قریب بیر گنوار بیادہ وسوار حمع ہو گئے گئے <sup>ا</sup>جب حکم شاہی اِن مرزا وُں مایس ہینیا تومرزا

اعسكرى ساذ جائے سے ائخاركيا۔ يا د گارنا صرمرزاسے اسكو دوچار قبحياں دگا كركها كه ممتاري نا اتفا في سے بیرحال تو ہو گیاہے اِسپرمتنبہ نہیں ہوئے۔ یا دگارناصر مرزاا ور مرزا ہندال نے فرہا نبرداری کی که ان گنوار و ن پر چرفه کر گئے اور جنگ عظیم مو نئی اور گنوار وں کی حباعت کشیر قبل مو ائی- او نمکو تنبيه كركے مرزاؤں سے مراجعت كى اور مرزاعبكرى كەشكايت ناك تقامعاتب ہوا- إس فتحي بازی کی حکایت جو ہرنے اپنی تا رہے ہمایوں میں مدلکہی ہے کہ آنفا قا یادگار نا صرمرز اے تیرلگا۔ ا دس نے مرزا عسکری سے کما کہ آپ ذرا إن گنواروں کی طرف متوجہ موجعے تاکہ میں اپنے زُخمِ کویا ندہ لوں۔مزاکو اس کا بیرکنیا ایسا ناگوار ہوا کہ اوس سے ناصر ہا دگار مرزا کو ہے نقط سینا میں ا دس سے جواب میں گالیاں نس تو عصتہ میں آنکر ناصر ماد گا رکے تین تمحاں یا جابک ہارے ۔ پھ ۔ تجھیاں کھا کے ناصر ما د گارہے ہی مرزاعسکری سے یا بذک میں جند قبچیاں نگائیں حبب ہمایوں کو جربوني تواوس سے كهاكه بهتر بوتاكه به جا بك أبس ميں لگانے كى عبكہ عور وں بروہ لگاتے ۔ ساں سے بادشاہ الیفار کر سے آگرہ میں آیا۔ اطراف مارک کو درہم برہم یا یا ہرطرف ا فیتنهٔ بر ما دیکیا- با دشاه دوسرے دِن صبحکو قدوۃ الاکا برمرزار منبع کے مکان میں اُٹرا-میرصاحب سا دات صفَّو ی میں سے سقے اورعقل وعلم میں کمال رکھتے ستھے۔ با دنتا ہ اونکی برا برکسی کی تعظیم کہیں كرتاتها اون سے متورت كرك كے بعد آخرالا مريد راسے قرار يا كى كد پنجاب كى جانب كرج كيا جائے اگر مرزا کامران کوعقل ذاوری اور سعا دت یا دری کرے قورہ تلا فی اور تدارک کے دربے ہوکہ با د ننا ه کی خدمت کرے جس سے البتہ رخمہ فتنہ و صنا دیند ہو جائیگا۔مرزا مہندال کو حکم ہو اکسودہ قلعه کے اندرجائے وہاںسے با دشاہ کی ما بسنوں اورا وزاہل وعیال اور فدمتگاروں کو لاہے اور نزایذ اور جوا ہر حبتاً لاسکے سے آئے بخو دبا د شاہ سیکری میں آبا۔ یا ہ میں مرزا ہندال تھی معہ ا ہل موعیال بگیا برسیکری میں مندروز با د شاہ با برسے ماغ میں رہاتھا کہ ایک دِن مبحکو کو ہسیکری

کی طرف سے ایک بیراد سکی بغل میں آنکر ٹرا۔میرزاحیدراورایک افسرتیرانداز کی مّلاش میں تکلے تووہ بھی زخمی ہوکر واپس آئے۔ باو شاہ سے جا ناکہ بیاں وال میں کہد کا لاکا لا-ا طرف جلا ، وه نهایت خسته حال مور با نها . حیندامیراوس کے ساتھ تھے ۔اُن میں ایک میرفقیر تھے حبب و ہ اوس سے آگے جلنے لگا توبا دشاہ سے اوسکوغصہ سے بلایا اور کہاکہ تیرہے ہی کھے سے

گُنگا باراُ تراتھا۔ اچھا ہوتا کہ تو دہیں مرکبیا ہوتا کہ آج ہم سے حدا ہو کرنہ حیتیا ۔فقیر علی اور لٹا آیاا و نناه راه میں وه · ۲ صفر *حثاثه کو دینا سے صفر کرگی*ا۔ اب با دشاه کوصفر مین فکرسے نجات ملی اول منزل میں وہ بجو منہ میں ہپوئیا تھا کہ مر زر ا عسکری سے عرض کی کہ میں سے سنا ہے کہ میر فریدگور (مرمزیہ) جوسشیر شاہ سے با د شاہ کی تلاش مین میجا تھا دہ جلد نزدیک آنے والاہے - ہترہے کہ آپ بیا ںسے جریدہ کوج فرمائیے تھے آ دمی آن رہیں گئے۔ اِس کی صلاح کے موا فت با دشا ہ گھوڑے پر سوار ہوا۔ ٹ کرمیں غل و شور یرا هر تخص حیران تفاکه میں کیاکروں ایک و و سرے کا دستگیر نہوتا۔ بیٹا یا پ کی اور ما پ بيط كى خبرية ليتا - هرايك تخص حو مال قمتى اس پاس تقاا وسے جيار چينټ بناً - اب ايھيسة يربارا ن رحمت اللي سلے اورايسي زحمت بهنيا تي كه خداكسي دشمن كوند د كھائے جب با وسشام ا ہے آ دمیوں کو اسیامضطرا در بدل بایا تو وہ اسے <del>گور</del>ے کی باگ روک کر کھڑا ہو اا وراس ان مرایا کدروم - شام - عراق اور برجانب کے آومی جو جاری سیا ، میں تھے اکن میں سے لے جنگ چوسہ میں کے ج<sup>نب</sup>گ قنوج میں مارے گئے۔اب جوبا تی ہیں وہ <mark>یوں ہ</mark>لاک ہوتے ہیں میں ا ہے مرسے: پر داختی ہوں گرمجبہسے یہ اپنے آدمیوں کی صیبت نہیں دیکھی جانی ایسامضطر اورب ول مذمونا جاہتے تحل کے سامتدا کی طرح علینا جاہتے۔ اوس سے فوج کے میں حصے کئے ت راست کی سیاه مرزا هندال کواور دست چپ کی سیاه یا د گار ناصر مرزا کو او رعفت کی سیا اورام پروں کی دی اور حکوم سنا دیا کہ جو یا د شاہ کے آگے جائیگا و د سزایا ئیگا اورا وس کاگھ كت جائيگا-جوئنة بهادرسے أيك مغل كالحفور الحيين ليا تھا. اوسكو حكم مواكد كھوڑاوابس وے تو العنانا با دشا ہ سے اوس کا سراوڑا و یا اِس سیاست سے آیندہ انتظام موگیا۔ با دستا ہ س طرح سے ۸ امجرم سیسی که کو د بی بینیا - بیا ں قاسم حبین مطان اوزبک اور بیض امیر با د نکا ہ کی خدمت میں عاصر ہوئے۔ ہندال اور عسکر ٹی سانا اپنی جاگیروں پر جائے کے لیے خصت لی۔ ایک الورگیا۔ دوسراسبنی، ۲محرم کواس شهرسے بهی سفرکیا ۲ موصفر کو رہنگ پہنیا۔ بیاں مرزا ہند باد شاہ کی خدمت میں حاصر ہوا۔ و وسرے روز با دشاہ سے قیام کیا۔ اہل قلعہ

بند کیاتوا او کوتنبیه کی دس ماره کروه کی منزلیس روز باوشاه سط کرتا ہوا ۱ وصفه کوسر مبند میں

رسرند، میں بینیا۔ مرزا ہندال کو با دشاہ سے پہیں جھوڑاا درخود شلج کے کنارے پر اچھیوا رہ میں بهو منا- وریا پرمعا مواتحا کروه اس سے پاراو ترگیا۔ شیرشا ه بهی د می اگیا- اِن و دیون با د شاموسیں یجاس کرده کا فاصله تھا۔ با دشاہ اور مرزا ہندال جالند ہریس آئے بشیرشا ہ کئے سیاہ سرمندیں ٣ ئي- با دنناه خو د لا مورر وامنه موا ا ورمرزا مهندال كوجالند مرين حيورًا ا ورمظفر سبك تركمان كو ا دس کی ا عانت کے لئے بھیجا منطفر ہایں کے مغربی کنارہ پر کمند وال میں تھا کہ شیر ننا ہ کی سیا ہیں کنارہ پرماھنے آئی۔حب با دشاہ لاہورمیں قریب سرک دولت فاں سے پہنچا توخواجہ دولت کے باغ میں اُترامروا ہندال باغ خواجہ غازی میں اُترا پھر سبنھل سے مرزاعسکری ہبی آگیا وہ امیرولی مگ کے گھریں آتزا وران دِ بور تغمس الدین محد بخومی جوبا دیناہ کے ساہتہ قوج کی اڑائی میں تھا وہ بھی آگیا۔غرہ رہیج الا دل میں کہ کو لا ہورمیں سب مجالئ اورام او گرامی اورا و شکے ملازم جمع ہوتے با وجود كيه ان عزيز و ر كوتنبيات آسا بي موتي تتيس گر كو بي صداقت پر كمرب ته منو تا لخا اب بھا پُوں میں اتفاق کا ہونا اور و لو ل کاصا<mark>ت ہونا ایک</mark> خواب وخیال تھا۔ با دشاہ کے یاس ا کرمیت د فعیجیسی حیں اور اُنٹیس صلاحیں اور اتفاق اور بچہتی پرعمد دیمان ہوسے اور اکا برو معار ن شن خواجہ خاوندمحمہ ولی جرسب کے بیرو مرشد تھے اور میرا بوالبقاکہ اعلم العلماء ستھے اگواه مېرىت اورىب مرزا ۇر) وراعيان دولت وا كابرىك جمع بوكراتفاق دىخىتى كاعهدنامەلكها ا درا د نبرسب نے ممرین کر دیں حب یہ محضرعهد دیمان تیاد ہو گیا تواب نصایح تشروع ہو کیں۔ با درنا و سے سجمایا کر محبا کیوں د کیمو کہ با پ سے کر محنت دجا نفشا نی سے بیر وسیع سلطنت نے ہندوستان طال کی۔ اگر دہ ہاری نا اتفاقی سے ہا تہ سے جاتی رسی تو تم خواص وعوام میں مطعون وملوم ہوگے اب تکو فکر کرنا اور غیرت یکٹرنی جا ہے تاکہ خلایی سے درمیان سر لبندی اور رصاب ایزدی مو گرارباب عهدوییان واصحاب موانیق و ایمان این عهد قریب کو بھول کئے اورابنی موابی موسمیں موافق بایش کھنے گئے مرزا کامراں سے کہاکہ میرے نزویک يرامناسب ہے کہ ہاد شاہ اور تمام مرزا جریدہ حندروز کے لئے بیاڑ می<sub>ں ی</sub>اکتمیر میں چلے جامئی*ں اور* تام الن وعيال ميرے سپروكر ديں كديس اونكوليكر كابل فيلا جاؤاں اور اون كو د مال مامن مير بہنچا کر پخر جلا آ واں کا مراں کی یہ بات سے سیرسب حیران مو گئے کداسونت میں کدا تفاق میر

وگندہوئی بدکیا بات اوس سے کھی یہ کیونکر ہوسکتا ہے کہ کوئی اہل وعیال کو تو او سکے نساتھ کا بن تھیجد لگا اور خود جربیرہ لا ہورسے کا بل مک بہاڑوں میں بڑا بھر گیاا در رہز نوں سے اسپنے يس لوايكا مرزا ہندال اور یا د گار ناصر مرزاہے کہا کہ اب ہمرا نغا بزن سے منیں لڑسکتے مناسب پر ہم کہ حدود کمرمیں ہے جامیں اوراش ولایت کولے لیں اورا وسکی قوت سے گجرات کوتشخیر کرم ، یہ دوملک حاصل ہوجائیں اور کام کا انتظام ہوجائے تو تھیرا ہیں ملک کو انجھی طرح سے شمینول العسكيں گے۔ مرزاحيدرسے كماكه كل مرزاكو ه شهرند (سربند) سے كوه سارنگ تك وامن تبحكر كرب ميں اوس كا ذمه وار موں كەنتھۈرى تقويت سے دو مهينے ميرك تميوك لولكا وحب كمتمير لينة كى خبر بهو سنجے تو ہرشخص البینے متلقین کو کشمیر بھیجدے کہ کو بئ ما من اس سے زیادہ محفوظ نهیں کے چارمہینے چاہئیں کہ شیرخاں وہاں ہو پنچے او کمواعضاد وقوت محاربہ ہیں اپنی تو يوں وصرب زيوں پر ہيں جنگے بارکش گرد وں <del>ہيں جوکسی طبح ب</del>يار ٹييں نيس آ سنگتے وہ تو آنکر لڑ منیں *سکتا۔ اسکی کثرت نشکر میں قلت ہوگی ا* در واپس جانے پرمجبور ہوگ<mark>ا۔ جو نکد</mark>ز ہا نیس دلو کے ساته موافق نه تغییں اِسلیے مجلس تام ہوگئی اور صل بات نا تنام رہی ۔ مرزا کامراں با دشآہ کا زیا وہ ترح بعین بھانه مطیع یه دوست ظاہر میں و ہ با د شا ہ کے سابتہ موا ففت کرتا تھا کہتا کہ میں ساعت عو دمین کلماً ہوں ا ور نحالف سے یک ول دیک زنگی کے ساہتہ سیکار پر تیار ہوتا ہوں - مگراس ُ طلبه دی نوا نفت کی جگهه باطنی مخالفت کو وه بر با آجا ما تامرزا کا مران سخنت مشرو د تفاکه میں مھالی ا در شیر شاہ کے خوفوں سے سے کس خوف کو زیادہ ہموں بھائی کینے ور تذکے سبب سے مجھے میری دسیع سلطنت سے سے جوایران ۔خراسان بہلیندسے تبلج اورحصار فیروز ہ کاتھیلتی ہے محروم کرسکتاہے۔ مگر شیرخاں کی غایت فیروز مندی پیسے کہ وہ پنجاب کو مجہ سے ہے ہے ؛ ور کابل فندبار غزنی کو وه انگلی نه نگائے۔اِسلئے وہ ایسی عمتیں کرتا تھا کہ ہرایک کامجیع منتشر ہوجا ا ورو ہ خود کا بل میں جا کر گوشائعشرت کوغلیمت جانے غوض بیرسارے منصوبے ومشورے یو ل ہی خالی گئے اور کوئی تربیربن مذیر می کرسب بھائی ملرکسی کام کوکرتے۔ ہما یوں میں وہ صفات نه تقیس کیجس سے وہ بھائیوں میں اپنی اطاعت اورا دب کو بیاکرتا ہر مزر، خو دسر ہو گیا جول

ジョンろいりが.

میں آنا و وکرا۔ بابر کی فرانت و موتمندی کسی مبیلے کے ور تہ میں نہ آئی تھی مرزا کا مرال پر کام کا مدار سارا تقاسووہ اپنے سلطنت میں کسی رقب کے آنے کاطر فدار نہ تھا اسوقت کراوس بحائيوں كے عمد نامه پر دشخط كئے مجفني قاصى عبدالىدصدر كوسنسير شا دياس بھيا كەرالىلە د دا د كو متح کرے اور بیان محبت با ندھ اوراپنے کام کو دستن کی مدوسے کالے اور کمتوب اوسکولکہا جس کا مضمون یہ تھاکہ اگرشیرشاہ اِسے پنجاب میں بدستورسابق قایم رکھے تو وہ تھوڑ سے زمانہ میں اوسلے کارہادشالیت بحالات۔ شیرشاه و بلی میں آگیا تھا گراہں سے آگے قدم مذہر کا تھا اوراہ فنچ کو اپنی مساعدت بخت گنتا تخا- اورا وسكواندسينه تحاكدا گرمينيتر حارش تومبادا كهير مراكام بيترينو جاب اور لامورمي مُنِدا وُں کی جمعیت ہورہی تھی۔ اِسکے وہم سے بڑا ہراس اوسکوتھاکہ اِس اتناویس کامران کے تاصی صدرا س مایس آیا تراوس سے اوس کی تعظیم کی اور بھا پُوں کی نا اتفا قی کا حال سنکر وہ ایک وِل سے ہزار وِل ہوگیا اور کا مراں کے مکتوب کا جواب ارسکے مرعاء کے موافق مکہا قامنی اوس پرمقاصی ہواکہ وہ جلد آگے بڑھے شیرشاہ سے اپنا ایلی قاضی کے ساتھ کیا آگہ و ہفتیقت معاملہ پرآگا ہ ہوکر حلا آئے۔مرزا کا مراب شیرشا ہ کے فرستا وہ مانج لا ہور میں بلایا بڑاجشن کیا ا درسات برس کی عرسے لیکرستر برس کی عرتک والوں کو بلایا - ہمایوں کو بھی مشر یک کیا - مگر

صل طلب کی بایش رات کو المحی کے سامتہ کیں اور قاضی صدر کو محیر شیر شاہ یاس محیجا- اِس اثناء میں شیر شاہ ولی سے اسکے بڑھ کر دریائے باس سے کنا رہے پرسلطان یورمیں اگیا تھا۔ تا صفی نھی یمیں اس مایا و رسنسیرشا ه کو دریا پار جانے بر دلیز کیا م<sup>ا</sup>س اننا دمین مظفر ترکما ن حب کو دریا پرسلطان بوریس با دشاہ سے شیرشاہ کے زوکنے کے لئے متعین کمیاتھا وہ لا ہور میں آیا

اورادس نے بیان کیا کہ میں سٹیر ٹناہ کا مقابلہ نہ کرسکا کہ اوسکے لشکر کوروکٹا اب وہ ورمایا آگیاہے اور وہ جلد لا ہورکے سامنے آ باہے اور میرابحیتی جبنید بیگ مقابلہ میں مارا گیا۔ اب با دِناه کو توقف کامحل مذر ہا۔ پیتحقیق کرنا شکل ہے کہ مرزا کا مران سے خو دشیرشا، كو بخاب خوالد كرينه كا وعده كرايا تقا- يا شيرشا ه كاخوت انسيرامياطاري طاري بو گيا تھا كە بعنير ارشے بیجاب حوالہ کر دیا۔غرض شیرشاہ سے مقابلہ کی کوئی تدبیر نہیں کی گئی فورًا لا ہورست با دشاہ

ور مرزا دُل سے بیناب کی طرف کوج کیا - مرزا کا مراں سے لینے ملازموں اور ا سباب کوکشتیونیں ائآرا- اُسُوقت إن مرزا وُں میں باہم وہ نفاق تحاکہ ہایوں کے بیفن صلاح کاروں نے اوسکوسلاح دی کدنشکرے ایکدل دیک جبت ہونے کی تدب ہے کوئی اس سے بہتر نہیں ہے کہ مرزا کا مراب کا تام کیے۔ بادشاہ کے معزول کرنے کے لئے وہ ساد کشیں کردہاہے اِس پر ہایوں نے کہ میں اس ناپائیدار ونیا و فائی کے لیے کیائی کوبے مان مذکر وزیج اوسکے خون میں اسپنے ہاتھ نئیں سانو کگا۔ میں ہمیشہ اسپین باپ فردوس مکانی کی ضیعت جواوس سے میں اوس سے کی یا در کہونگا - اوس سے مجمد سے کہا تھا کا سے ہمایوں زہنار ہزار زہنار مجا یوں سکے درمیان شاکش مذکرنا ا در بدمنیت منونا- به الفاظ اوسلے میرے دل پریتچرکی لکیرہیں جوکہی طرح مثائے ں منے کے ۔ اِس نا زک وقت میں ہایوں سے اِس تدنبیب ریکہ مرزاحید رہے بجویز لى تتى تشمير كى فتح يرادا ده مصمر كيا- ا در مرزاحيد ركوايك جاعت سالسط حارسوا دميونكي سمراه رے اسے سے میلے کشمہ کی طاب روا مذکیا۔ با دشاه كوچ به كوچ مكر حب كو هزاره بين بينيا- بيان اوسكومعلوم بواكه مرزا كا مراب با جمعیت وسیاہ با دشاہ پاس آ تا ہے۔ با دشاہ کے ملاز مین سے عرض کیا کہ حکم مو ترہم بھی مہتیار لگاکم تیار موں با دینا ہ سے کما کہ کچیہ صرورت نہیں۔ مرز اکا مراں آیا اور با دینا ہ کے یا س بیٹھا۔ اور تھنے تک باتیں کرتا رہا۔ا وس سے کہا کہ حب سے کابل سے بندہ ہندوستان میں آیا ہی نن كى كثرت سے كہى آدام كرك كى فرصت ننيں لى ييں اور ميرے ملازم رب تھك كھے ہیں اِسلنے بچے یہ صرورمعلوم ہوتا کے کمیں اسپنے کاموں کی اصلاح میں کوسٹسٹ کروں اور ا پنی سیاه میں سنے آدی بجرتی کروں-اب بادشاہ سے کابل جائے کی اجازت مانگما ہوں کہ وہاں جاکراسیے سب کاموں کو دُرست کرسے اور سامان ہم بینچا سے با دشاہ کی خدمت میں حاصر ہوں با دشاہ سے فائحہ بڑھ کر بھائی کو رخصت کیا۔ ہایوں نے اسے کوح کیا۔ رحب عمل فی میں ہم سنے او پر مکماسے کدمیر زاحید رکو ما وشا ، سائے شمیر کو ہیجا تھا اِسلے صرورہے کہ ہم کشمیر کا حال لكيس كماسوقت كما تفاحب مرزا كامراب سام مرزاس كرشن قند بارگيا تفاقة لا بورميس اپني بجله رزاحیدر کوخاکم مقرر کرگیا تھا۔ والی تشمیر سے خواج حاجی وابدال باکری۔ رنگی حکب اورایک اور حجات

امرا کشمیر خانفت کرکے کوہ یا بیر ہند میں آگئے اُ ہنوں سے مرزاحیدرسے انتجاکی اِسکے وربعہسے وہ چاہتے کہ مرزا کامراں اُنکے ساتہ لشکر کر دیے جس کی اعانت سے وہ والی کشمیر کو تخت سے اً بَار دیں اور حب ملک سے وہ جلاء وطن ہوئے ہیں اوسکو اپنے تصرّف لامیّں۔ مرزا حیدرکشمہ میں پہلے رہ حیکا تھا اِ سلیےؑ وہ ا وسیکے معاملات میں بہت تو حبر کرتا تھا ۔ اوس سے اِن عبلا وطل میروں کی تدبیر کومان لیااوراوس سے بہت کوشش کی کرنشگرا و نکی ا مدا د سے لیئے مرزا کا مراب حوا کہ كرے - گرحالات ايسے بيش آتے رہے كحب تك مرزا كا مرا ل الدوميں رہا يہ مقصد مذهال ہوا حب ہرزا ہندال سے ابینے نام کاخطبہ بڑموا یا ا ورایک فتنذا دکھایا ا ورمزرا کا مراں آگرہ میں آیا تو بیاں بہت کوشش کرے اِن جلا وطنو ن کی مدد سے واسطے مرزا کا مراب سے نشکر لیاجس کا انسراباچونک جو کامراں کے امرارعظام میں سے بھامقرر ہوا۔ کہ وہ جاگیرکشمیرکو فتح کرے گرما با چوچک نے سفرمیں ایسات ال کیا کہ اِ دشاہ کی سکت کی خبر حوج سند میں ہوئی عام ہوگئی اِسلنے اوس سے منتخ عزمیت کی اور امرا کشمیر حدور و نوسهره و راجوری ہی میں شمیر اور پنجاب کے بیار ٹونئے شغاب میں آ گئے تھے اور منتظر وقت رہے تھے اور مرز احیدر کوخطوط لكه كرتسني كثمير كى ترغيب ديتے سے مرزاحيد ران خطوط كوباد شاه ہمايوں كى خدمت ميں بيش كرتاجس سے اوسكوروز بروز مك ولكشا ركشميرى سيركاشوق زياده ہوتا تھا۔إن دِ نوں ميں با دشاه کوکوئی ترمیر شمیری تشیر کی سوارسود مند ند معلوم بنونی بتی - اسلنهٔ بیرتجریز مونی که مرزا حيدراول وشهره بين جائے كرمكوك تغييراس سے مليس اوراوسكے سعاقب سكندر تو بحق فونشره یس اس سے سلے اور بھر و و بوں سترعقب کشیر میں جاملین اورامیر خواجہ کلاں نوشترہ میں آسئےاور جب مرزاحید رکشمیرمیں عابے توخواح کلاں میتہ عقبہ شمیر میں استے اور با دشاہ نوشہرہ میں کیک موُ- مرزاحیدرجب نُوشهره میں آیا تو تام ملوک تشمیران کراوس سے ملے -اسکندر تو بھی ایک روز راه پرنوست سره نیس اورخواجه کلال سالکوٹ میں آیا جس روز مرزا حیدرسے سکندر تو بھی کے بلانے کو آدمی ہیجا۔خبرآئی کہ تمام آدمی لا ہورسے چلے آئے ۔مرزاحسی دجلدروا مذہوااور ا پته عقبه تشمیر میں بہنیا کاچی چاک دورسری راہ سے آیا ہے از دیا د مناقستہ و و قوع خرخت دہ وہاں پیویخ کئے جب لا ہور کی دیرانی کی خبرسے کندر تو بیجی و امیرخواجہ کلا ں کوپینجی تو ا بمکندر تو کئی

سارنگ كى طرف التجاسے گيا اور اميرخواج كلا سيالكوٹ سے جاكرا ہل قوت سے ملحق ہوا با دشاہ نے ہرجند چاہا کہ وہ کشمیر کی طرف آئے مگر کسی سے اوسکی ہمرا ہی نہیں گی۔ یہ بیان تاریخ ر سنیدی سے نقل کیاہے۔ ابو انفضا سے بیر حال مکہاہے کہ اسوقت ہمایوں دریائے جناب کے كناره يرتفاكه مرزاعسكري ومرزا كامرال معه خواحب عبدالحق وخواجه خاوند محمو دكے كابل كور والنه ہوت محدسلطان مرزا والغ بیگ مرزا د شاہ مرزا ہے حدود ملیان میں اس تفرقه کی خبرت نی تودہ دریائے مندھ کے کنادے پرجا کرمزا کامران سے جانے نفرہ رحب عظم فیمیں ہایوں كوحب سے تشمیر جائے کاصمم ارا دہ کیا تھا۔ مرزا ہندال دیا دگار ناصر مرزا د قاسم صین سلطان صا ر الما منده كى طون نے كا جواج كلال بيك جس نے باد شاہ كے ہمراہ ہونے كا قصدكيا تھا وہ سیالکوٹ سے جاکرمرزا کا مراں سے ہمراہ ہوگیا ۔جوا ہروا قعات ہایونی میں یہ مکہتاہے کہ خواجہ کلاں بنگ مقام ہبرہ میں حکمرا ں تھا۔اوس سے باد نیا <mark>ہ کی خدمت</mark> میں عرصندا شت بہجی کہ اگر حض<sup>ر</sup> ہرہ میں تشریب فزما ہوں تو سِندہ خدمتگاری اور جا سے سیاری کے لیے حاصر ہے۔ اسی صنون کی عرضدانشت اوس سے مرزا کا مرا ں کو بہی کئهی تھی جب اوس نے سنا کہ لا ہورہے تیس کوس کے ا منرا نغان آسگتے ہیں اور با دشاہ اور کا مراں وو بذن بہرہ کی طرف روا منہوے تو وہ سیالکوٹ ہے جمال تقادہ ہمرہ میں آگیا ہا یوں کوخواج کلال کی ملا فات کابٹرا متوق تھا اِسلیے اوس سے بهره جانے کا تصد کیا - ظرکی نماز کے وقت وہ وریا سے جملی پرآیا - دریا براے روز شورسے چڑیا ہوا ہی ایجا او خام یار جانے کے لئے بیاب تا۔ اوس نے تروی بیگ کو کما کہ گھورے کو دریا بین ڈال کررہنا ہے۔ گھوڑا تیرا مگرا و ہراو و ہر حکر کھانے لگا توا وش سے ایک ہاتھی کو دریا میں روار بیا ا ورا وس کے پیچے گھوڑے برسوار ہو کر دریا میں چلا مغرب کی نناز ٹک جالییں آدمی دریاکے پارگئ بھردات بحرطبر مبکو مبرہ میں بوریخ تو میاں ان کرمعلوم ہوا کہ کا مراب میتفدی کرکے خواج کلاں کے گھرآیا اوراوسکواپنی خدمت میں سابتہ ہے گیا۔ جبار قلی قورجی سے باو ٹیا ہ سے عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو مرزا کا مراں پر دست اندازی کی جائے۔ فرمایا کہ لا ہور میں حبب مرز اسندال سے کماتھا کہ میں اِسے مارڈالوں-تومیں راضی نہیں ہوا تھا۔ اب کیوں راضی ہوں -تتر ہو گا کہ میں خوشاب میں جا کرحمین تم سلطان اور اوسکے بیوٹ سے ملاقات کروں ماوشاہ

ایاں سے بنیرکسی مقام کے خوشاب میں ظرمے وقت ہونیا جمین تمرسلطان بیال کا حاکم مع ابیٹوں کے بادشا ہ کارکا ب بوس ہوا۔ با دشاہ سے اوسکوٹرا دلاسا دیااور پوجھا کہ اگراسوقٹ مرزا کا مران آجائے تو تو کیا کرے اوس نے عرض کیا کہیں با دشاہ کا غلام ہوں کارزار میں ا جاں سیاری کے لیے محاصر ہوں۔ با د ثبا ہ سے اون کو حکم دیا کہ وہ اینا ا سباب تیار کرکے ہماریے تشکر کے ساتہ ہیلے اوس نے حکم کی تعیل کی۔ باوشا ہ کے ساتہہ ہولیا۔ بادشاه إن دا تعات سے ایساجیران پریشان ہواکدا دس نے کشمیرکا ارادہ ترک کیا ادر مندال اور ما در گار مرزا م سامته محکر کی مهم میں شرکی بونے کا ادا وہ کیا۔ حیدر مرزا سکندر تو کچی اور مرزا کلاں بیگ کی کمکوں سے محروم رہا۔ گروہ ا بنے ارا وہ میں ثابت قدم رہا اور تین بنفتے النے بعد کشمیری داراسلطنت میں بغیر ال می مطرانی سے فرماں روا ہوگیا۔ با دشاہ حسین تمرسلطان ے ساتہ خوشاب سے چھ کروہ چلاتھا کہ ایک ایسارا ستہ پاکہ اس میں دونشکرسا ہتہ نہیں حل سكتے تھے -اس راہ سے آگے دورا ہر تھیں- ایک ملیان كوبانی تھى دوسرى كابل كو-اس ا تنگ را دہیں دونوں کا مراں ادر ہمایوں کے نشکر آئے۔ ہمایوں میلے جانا جا ہتا تھا۔ کا مراب جو با دخیاه کی نا فرما بی ظاہر کرتا تھا وہ اول جانا چا ہتا تھا۔غرض حبب اول جانے کی تحرار طرحی تومیر ا بوالبقائ جوایک مرد بزرگ کامران کے نشکر میں بھا ا وس نے مرزا کامراں کوسمجا کر ہا د شاہ کے اوّل جائے پر راصنی کردیا اور با وشاہ اِس راہ سے تحکر متان روانہ ہوا۔ بعب راس کے كامراك كابل كوكيا-چناب وسندہ کے درمیان حبگل کو طوکر کے خیندروز میں با دشاہ گل بلوح میں بہونے رجب على فيس مندال مزداويا وگار ناصر مرزاب تامل ملك ميرك كي اغواس با وشاه سي جدا ہو کراسی دا ہ پر ما و شا ہ سے پہلے گئے ستھے اونکو ملوحی سے زوکا اور اون پر حمد کیا۔ بلوچ سارے مک میں تھیلیے ہوتے تھے و ہخت جفاکش بتھے۔ وہ مرزاوں کواس راہ سے کب گذر سے ويق تح با دشاه حيدروز كل بلوح مين شيرا- ايسامعلوم بوتام كد إن مرزاؤن ساخ لامور سے کوج کرکے راوی کو با وشاہ کے سامتہ عبور کیا تھا اور ہزارہ کے قریب سے اوس سے حکدا مو کے انتقے تواو بنوں سے المان کے مک میں کوچ کیا ہتا اس اثنار میں قاضی عبدالبد (صدر

مرزا کامراں) معہ حیزا نغانوں سے اوپر آتا تھاکہ مرزا ہندال سے قراولوں سے ہاتہ وہ آگیا إبهون سن مرزا مهندال ماس أنكو بهيمير ما - اوس ساخ انغايون كوقتل كمياً وربا با دوست كي فاعت سے عبدالمدسے سیاست سے سجات یائی غالبًا بیرصدر کوئی تحفی بیغام افغانوں کے لشکر کو سے گیا تھاا دروہال ہے آ فاکے پاس اس راہ سے جاما تھاکہ اوسپریہ آفت آ کی اس مغربی صحرامیں ہیہ مزدا بینل روز تک سرگر دان ا درحیران سقے کہ کیا کریں۔ بلوچوں کا بہاں غلبہ تھا ا و را د ن سکے یاس شحکی مقامات ستھے۔ اُنہوں سے اِن آوارہ گردوں کا کھا ناپنیا بندکر دیا اورا و نکو گجرا ت نجا سے دیا واپس جانے پرمجبور کیا باوشاہ بھی دشت میں اٹھل سے راہ جلتا تھا۔ آب نایا ب غل*د کسی جا*گھ نہیں۔بدر قد تحل وزا و توکل کے بھروسہ پرسطے منازل وقطع مراحل کرتا تھا ایک ون اوس سے نقارہ کی آوا زشنی- بعی تخفیق کے معلوم ہوا کہ و ومتین کروہ پر مرزا ہندال اور بادگار نا صرمرزا پڑسے <sup>اج</sup>ے ہیں۔میرابوالبقامرزا کا مراب سے جدا ہوکر ہا دشاہ سے ہمراہ ہوگیا تھا ا ون کو ماد شاہ سے مرزا وُل ے پاس بھیوا دیا کہ وہ با دشاہ کی فرو دگاہ سے اون <mark>کواطلاع د</mark>ے اور سعا د ت بخش خرد ا فرا باتیں اون کوسناکرما دشاہ ماس ہے آئے۔ سرابو البقا مرزاؤں کے باس کیا اور اون کو بند پزیر بنا کرما و شاه کی ملازمت میں لایا اوراب بیتفق ہو کر و لایت بحر کی طرف سطیے -ابھی مرزاوُں کے ساتھ با د شا ہ گل مبوج سے منیں عِلا تھا کہ بہ خبرمتوحش آ بی کہ خواص ُ ا ا فغان سیرسالار با د شاہ کے تعاقب میں صحیا گیاہے اور وہ میں کروہ پر آن بہنیاہے ہا یوں باس کو ہشکر مقورًا تھا مگروہ لڑائی کے سلتے تیار ہوا کہ استے میں یہ خبرآگئی کہ خواص خاں سے قیام کیا اور با دشاہ کا تعاقب چوٹرا۔ یہ وانشمند سیسیالارجب متان میں آیا دراوس سے بمن گوسرامبرریشیان دیجها ا ور با دیشاه ا در مرزاؤ*ل کانشان بن*ریا یا تو وه ا<u>پن</u>ے افغا بز*ل کی* ہاہ غظیم سے جا لا گراہن کی مسایگی ہے خوف نے باد شاہ کو حبار سفر برآیا وہ کرایا اورا وجید کی طرف مفرکیا۔ را ہیں بھوک باس سے بہت کلیف اٹھاکرا ور تھک کر جناب کے کنار ہمیہ زن ہوا۔ اِس دربامیں جاں تیلج اور بایس ملتے ہیں اس سے آگے اوسکو گا را کہتے۔ آخر شعبا یں ہاں وہ سخا۔

یا د شاہ بخشور لنگا ہ کے نک سے قریب آیا دہ اِن عدود میں ٹرا ذی اقترار حاکم تھا

جارا

ا دس کی قوم میں سے ملآن میں باو شاہ ہوتے تھے ملّان کے با دشاہ کا خطاب لنگاہ ہے باوٹاہ نے اِس خیال سے کہ مبادا وہ سدراہ ہو۔ بیک محد کا ول اذر کیک بیگ سے یا تھ فرمان بجيجا كداسكوخ طاب خانجمال كاعنايت ببواا ورا وسيكه سائقه خلعت فامزه اورتوع اورسي نفت ارہ اور جارہ کتی نفیج - اوراٹ سے در نواست کی کرنشکر کے کھاسنے کونملّہ اور ور ہاستے ا دس کے اترے کے لئے کشتیان میجدے ۔اگر حیروہ خود تو ما دشاہ پاس نہ آیا گراوس سے با د شاہ کے آدمیوں کا استقبال کیا اور با د شاہ کے حکم کی تعمیل کی کدسو داگروں کو حکم دیا کہ دہ ت کرشایی میں امتنام اجناس بہنجائیں اور بہت کشتیاں تیار کرویں کہ با د شاہ دریا رکھا را سے پاراً ترخاشنے- با دنتا ہ اِن *کشی*تو میں دریا پارا و ترکرہ ۲ رمضا *ن عظیا* کہ کوحد و د مجر (کھر) میں پہنچا اور درمایے سندھ کے کنارہ پرجو بکھرکے سامنے ہے قصبہ لہری میں باغ کے اندرخمیدزن ہوا۔ ا ب ہمایوں کے سلنے چند سال کا زما م<mark>ذا بسا آیا کہ</mark> ہند دیستان میں اوس سے کو لئے کا ر انایان اینانه دکھایا۔ وہ ہندوستان سے بالکل ایسا خابع <mark>ہوا ک</mark>رکو بی اُس کا داخل ہونانہیں یا ہتا تھا۔ بلکہ مہمان تک، بنانے کاروا وار یہ تھا۔اوس کے چیوٹے بجائی پاس ایک و سبیج سلطنت تقی حب میں وہ بھی ایک طرح کاحتی رکہا تھا تخت سلطنت پر دس برس تک وہ بٹھا إس میں زمانہ سے اوسکوعجیب وغویب انقلابات دکھائے۔اقرل اوّل اوس کا جما نے میدگی نتح وظفرا وس *سے ساتھ گئی۔* مالوہ وگجرات اوس سے کس حانفشا بیٰ اور جوا ممر دئی اور <u>سلیمت</u> مندی سے فتح کیا۔ او کی فتح میں کیسے کیسے سدراہ اوس کے روبرومیش ہے گراوس نے اپنی مردانه جمت سے اونکو و ورکھیک دیا۔ گراخ کو زونو ملک باہتہ سے بکل گئے۔ بنگال کو فتح کپ گرآخرکارا دس کے چوڑنے پرمجور ہوا۔غرض جوفتح اپنی مبندیمتی و د لاوری سے حال کی ا<u>دسک</u> ترسے تتمتع ہونانصیب ہنوا۔ اوس کی ترکی فیلی سیا ہ نے اپنی دلیری جوامروی ہنرمندی

ہوپٹمندی سے فتوح عال کی ۔ گراس سب سے کہ ٹ کروں میں مکد بی و یک جہتی سے جنگ عظیم

کے مضوب منوتے ستھے بڑے بڑے شجاع تجربہ کارافسروں کی جانیں ملعت ہوتی تھیں فتحمندسیا

ی کا نی حایت ندکسی کمک سے ہوئی ندکسی نئی سسیاہ کی بجرتی سے اِسلئے وہ ارشتے اِرائتے

Courtesy of www.pdfbgoksfree.pk

لمرئ مين ياوفنا وكارمفنان مين ربنا

تباه هو بی ملی انتظام حبگی تحایسیاه پروه مو توف تحاجاں کوئی آفت سیاه پرآئی سلطنت تباہ ہوئی۔افغانوں کے اِنتہ سے سلطنت کلکر ترکوں کے باتھ لگی تھی اوس کے انتظام کے واسط بنایت فرزانگی دمردانگی دکمت علی کی ضرورت تھی۔ گر بهار حقیقت 'میں کو ئی مکی انتظام منتقا اورآبس میں فدااتحاد منتھا۔ اِس کا رنگ بادشا دیسے ڈینگ کے ساتھ بدلیا تھا اسوقت سلطنت کے اُتنظام سے لئے کامل مدبر دعاقل منتظم در کار بھا اصلاع میں کوئی انتظام قوانین ا دیاً بین سے موافق مذبخا پلطنت سے امنیروں کے لیے کو ائ قاعدہ وضا بطہ نہ تھا کہ وہ اُنکو با ہم معادنت کے لئے مجبور کرتا تھا با دشاہ کے خصائل میں وہ قوت اور قدرت بذہتی۔ کہ اضروں میں اینا رعب واب خوت وا دب پیدا کرتا - جابجا سرکشوں نے سراُ تھا یا ۔ فقط اِ ن ا فغا یوں ہی میں اِن سرمشیوں کا بازارگرم نہ تھا بلکہ خو د در بارشاہی سے ا فسروں میں یہ وہا بھیل رہی ہیں۔ انغانوں کے ہاتھ سے ابھی سلطنت گئی ہیں۔ گئی ہوئی سلطنت بھر قال کرنے ے ساتے وہ کو سنش کرتے سے اپنی ذلت مے مکا فات عزت عال کرنے سے کرتے ستھے ہایوں سے بحانی اور امرا وجو سرکشی کرتے تھے وہ باہر کی سلطنت کے کوٹے کوٹسے کرنے برباد کرتے تھے۔امراءعظام کا بیعقبیدہ تھاکہ ہارا با دشاہ جوا نمزو اور کابل ہے گراپنی آحت شکست سے میلے ہی دہ ایسا بیدل ہوگیا ہے کہ اب دہ قابل اعتما دہنیں رہا- اِسلیمَ اہی منیدرہ برس كاء صد گذرا بتاكه ابرام بيرشاه ك نكست يا بينسه مندوستان مين انبنا بذن كا ا د كه آيا در خاندان تمور كا اقبال حميكا إس عرصه ميں ما پنج سال تو با بركى سلطنت نهايت شان و شوکت وجا ہ وجلال کے سابھتہ رہی اور اوس کے بیٹے نے سلطنت دس برس کی سلطنت میر وئی انتظام کا در ہنگ درست ہنوا اِس خاندان کی قوت سلطنت جنگی تھی قنوج میں او ہرسیاہ کا کا متمام ہوا ا دو ہرمندوستان میں اس لطنت کا نام ونشان غائب ہوا یہ بات بہی ہے کہ ابھی اتنی مدت بھی ہنیں گذری تھی کہ اس میں اِسٹحکا م لطنت ہوتا۔ ہم سے اوپر لکھا ہے کہ با د شاہ قصبہ لہری میں باغ میں اُترا- لہری کواب روڑی کہتے ہی ا در مکر کو مکھوسپیلے ہی زمانہ میں اسری مکرمشہور ستھے اب روٹری مجھرمت مہور ہیں - روٹر کی دریات من مدے بائیں کنارے پرسنگ حیّات کی میاڑی پر دا قعہ سے اور شہور قلعہ بکھراس کے

باسنے ہے دریا کے وسطیس ایک پیار کمی خزیرہ سے آئیں پی قلعہ بنا مواہے۔ مرزا شاہ بیگ نے خب كامفسل عال تا يخ مستنده مِن برم موسكي كجه برسون سبلي إس جزير ه كوخوب مستح كميا مخيا گر ا ب إس كوغليه بحك وخيروں اوراساب وآلات جنگ سنے ایسامعمور کیا تھا کہ وہ مدتول تک غنیم کا مقابلہ کرسکتا تھا۔ سلطان محمود کمری کہ مرزاشا وصین بگ ارغو بی سے توابع میں سے تھا اِس تلعه کی قلعہ واری کرتا تھا اِس سے ملک بکر کو ویران کرکے انٹیکا مرقلعہ کیا اور وریا سے سندہ کی اس طرف سے ساری شنتیاں لیگیا اور قلعہ کے پنچے اِنجا لنگر ڈوالا۔ پیر شا ہسیین بیگ اُس مرزا بیگ ارغون کا بھائی ہے کہ جب بابرسے اِستے قند ہار بزورسے لیا تواس سے بیاں آگر دریا ہ سنده سے زیرین و بالا ملک پریعنی پھکرا ور روٹری پرقبضہ کرلیا۔ جاپوں جس باغ میں اُ ترا تھا وہ ٔ روزی سے جارمیل پر تھا۔ س باغ کا نام جار باغ با برلو تھا۔ دہ تطافت میں بے نظیر نتاعارات دل بذیر جوو باک تعمیر ہوئی تین اِنکو! د شاہ سے بذات فاص رونق دی اور یمسا یہ میں ہے کر کو إس زمين ميں ٱباراجس ميں راست قصير <mark>كوجا ٱ</mark> تھا- يها ريث كركوسفر ميں آ فتوں كے اُنٹالے کے بعدآرامرالا-اِن اُیام میں ہی ہایوں کو آرام تضیب ہنہ ہوا اِس کو اسپنے نشکر دیلازموں کے لیے غلیفیرہ ے سے ترد وکرنا بڑا چندروز بعد مرزا ہندال معاسینے نشکرے چاریانخ کروہ جاکر مقیم مواا ور دریایاراً ترکر داہنی طرف قیام کیا یا دگار ناصر مرز ابھی دریا، کے بار جا کرمقیم ہوا۔ كچهدد نون بعدان كوصرورت مولى كه ايني قيام كاه كو فراخ كريس ا ورفلة و آوسية زیا وہ ہم پونچا میں تومرزا ہندال سفرکریے یا ترمیں جلا گیا جوشا وآب صلع سیہوا ن میں تحاادر یا د گار مرزا درار بیلایس چلاگیا روٹری سے سنندہ بچاس کروہ پر تھا اور و و سرا ہیں کروہ پر . حبب با وشاه قصبه لمرى مين أترا توانس سے سلطان محمود كو فرمان بهيجا كه وه آمستان بوس ہو۔ اور قلعہ بھارہے ملازموں کے حوالہ کرے اُس سے عرض کیا کہ میں مرزا شاہ حسیر کا ملازم ہوں حب یک وہ با و شاہ کی ملازمت میں نہ آئے میرا آنا آ مین نمک حلالی میں پسندیدہ نہیں ہے اوراس کی اجازت بنیر قلعہ حوالہ کرنا بھی سے اوار نہیں اورایسی طرح کی اور ماہتیں منایئس أبا ديثا هسلغ إسك عذر كومان كرميعتد طازمون اميرطا نبرصدر وميرسمندر كو مرزا شاه صين باس فيخ

میں تھا ہیجا اور انکوسجمایا کہ جس طرح ہوسکے اسکو ہماری طرف مائل کریں اور اوس سے بیان کریں کہ باد شاہ کا تھٹے میں رہنا افتیاری نہیں ہے یہاں آسانے سے اُس کی غرض پیر نہیں ہے کہ وہ ملک ندہ میں شاہ حسین کی حکومت میں خلل انداز ہو بلکہ آسکے جاکر گڑات کے نوچ کرنے کا ادادہ سے اِسلنے بچمہ کو بیاں آسانے کی تحلیف وتیا ہے کہ اِس مہم میں جو کام کرسے وہ تیری صلاح مشورہ سے کرے۔

مرزاشاہ حین بإدشاہ کے فرستا دوں کے ساتہ باادب پیش آیاا در کالی کندہ سے ملک خواج پا دشاہ کو بٹیکش کے لئے بہوا دیا کہ جس سے پادشاہ سے خربے کا کا مسطِلے گر حوا بر سالت کامل مقصد تقالیس میں آسلے بالے بائے۔اورایسی نبا دشا کی بائیس بنا کی کہ جس سے بادشاہ مایوس ہنوجب بائیخ بچھ معینے گذرگئے اور کی بہ امل حال ہنیں معلوم ہوا تو با دشاہ سے ایکچوں

کے نام فران صادر کیا کہ یاوہ فوڑا وا بس جلے آئیں یا ججے اطلاعدیں کہ وہاں کامیابی گی میں کیا ہے ایٹچوں نے جواب لکھاکہ کچیزونوں بیاں اور رہنے دوامیدسے کہ خاطر خواہ مطالب خال

ہوجائیگا گربچرا در زیادہ عرصہ گذرا کہ تھٹے سے کچھہ خبرنہ آئی اور بیاں ب<mark>اد شاہ کی ش</mark>کلات روز بروز زیادہ ہوتی گئیں تواوس سے المجیوں کو حکم بیسجا کہ اگر شاہ صین آسے سے انکار کرے

ترتم خود جارسطے آؤ۔

جب بیراحکام مینچ تومیر حمندر (وطری علیه کوتیار بروااب مرزاسے دیکہا کہ زیادہ التوار نہیں کہ بیکا اور ہا دشاہ کا کشکر بھی قبط اور جاری سے پراگندہ اور پریشان بنیں ہوا تو د

ایک اور حال جلا کہ با د شاہ کوسندہ سے کال دے۔ اوس نے میرسمندر کے سابقہ سنیخ ر

مرک کواپنا ایلچی بناسکے بھیجا۔ یہ شیخ شیخ بچران کی اولا دمیں سے تمامیں سے خاندان معقت ہے خاندان ارغون تھا۔ اور لائی بیٹیکش بھی اوس سے ہمراہ کی او ریدع صداِشت لکہ کے ولایٹ

عابدان ارتون ها ۱۰ ارز ما یی بریس بی او س به مراه ی ار ربیه حرصد سے ہی رمایہ بھر کامحصول کم ہے اور و لایت جا جبکا ن معموری و آبا دی زراعت اور نقلہ کی کثرت میں متاز

ہے۔ باوٹنا ہ کئے لئے مناسب یہ ہے کہ اِس طرف وہ تشریف لیجائیں اور اوسکو تصرف میں لائیں جس سے بادشاہ کی سبیاہ کو فراغت نفیب ہوگی میں بھی خدمت کے لئے زدیک

موجا وُنگا - میری بڑی سعادت ہے کہ حصنور سے ان حدو دمیں نزول اجلال فرما ما اور بتدریج

علدما

ا ہے دل کے سارے د غدغوں کو دُورکرے برکاب بوس بنوں گا اور بیر بھی معروض کیاک جب میں حصنور کا بساط بوش ہونگا تو یا د شاہ کی تھوڑی توجہ سے ملک گجرات حصنور کے تصون ایں آجائیگا اور اس ملک کی دولت کے ذریعہ سے تمام ممالک ہندوستان کوحصنورا سینے تقرت میں کرلس گے۔ المجی سے آن کرجب ہا د شاہ سے فتوح کے لئے یہ باتیں عرض کیں نووہ اوسکوایسی بسنداً میں کدا دس نے اُن کومنظور کرلیا۔ گرار کا ن لطنت نے اِس عضداشت کو اور ہی نظرے دیکما کہ جانے کان کا ملک دریا ہے سندہ سے مشرق میں ہے جس کے بات ندے ا بڑے بہا در ہیں اون کوشا ہ صین مطبع تنہیں کرسکا اِسلینے اوس سے با د شا ہ ہے ذریعیہ سے آنکو منلوب کرنا چایا اس میں شک منیں کہ یہ ملک شا داب اورزرخیزہے اوراو سکے ویات بٹے آبا دہیں۔ وہ دریاہے سندہ کی شاخوں سے سیراب ہوتا ہے گرا س میں کو بی قلعہ نہیں ہے کہ حس میں اُسوقت کہ گجرات کی فتح کو جا بی<mark>س تواہل د</mark>عیال اور نشکرکے بھاری اسباب کو وہاں جبوڑ جائیں کدسشیرشاہ اور نیزشاہ حین مرزائے اور ہمسایہ کی قوموں کے حلوں سے محفوظ رہنں۔ اُنہوں سے پیخیال کہ شاہ صین مرزائے کمروتر دیرسے ایسی دروغ باتیں راست نما بنائی ہیں۔اگرشا دصین کو با د شاہ کی خدمت کر بی حقیقت میں منظور ہوتی بوّ وہ اپنے شحکم قلعومین ا با دشاہ کو آئے ویتا میرسمندرشاہ صین مرزا کی خصلت کوخوب جانح پرتال کرکے آیا تھا۔اس نے بھی یہ کما کہ میری راسے میں با دشاہ کی خدمت میں شاہ حیین نمنیں حاصر ہو گانولیس خاسے کھ ہا یوں سے بھی مان کیا۔ قلعہ کھر کا محاصرہ شروع کیا جب شاہ حسین کو خبر ہو اگی کہ با دشا ہ نے 😤 بھکرا درسیہوان کا محاصرہ کیا تواوس سے اِن دو بول قلعوں کواور زیا دہستھا کیا ا در بہہ کہا کہ مجلا ہا یوں مانع نزمت زمین کومیں میں وہ رہتا ہے کب جھٹڈرکر اس کے میں جا کیگا کہ علے کو محاصرہ کررہا ہے اوراوس کے امیروہاں کب قیام کریں گے یہ میشین گوئی اوسی یوری ہونی روڑی میں حبوقت سے باد شاہ کا سٹکر آیا تھا مختف مقابات سے ایک ا خلقت اس سے ملین جلی آتی تھی۔ ہندوستان میں ہمایوں اور شیرشا ہ ہیں جھگڑا نہیں ہوا عقا بكه ﴿ ومخلَّف توموں افغا يون اور تركوں ميں حبب مند دِستمان سسے باوشا ﴿ اور اوس كُ

خاندان کالاگیا تواسِ ملک میں باد شاہ کے ہم وطنوں اورمتعلقین کے لئے کوئی مامن بذیجیا کوئی لکتاہے کہ عورت مروسنے سب بلرا دس کے نشکر گا ہ کے گرود و لاکہ کے قریب جمع ہوگئے تحے گراہں نقدا دمیں مبالغہ ہے ۔ اس ملک کا پیدا دار کھوڑا زراعت قلیل بھراہی آفت پر ایک اوراً دنت که نتا ه حسین سنے تتام خلے کو غارت کر دیا تھا ا در با د نتا ہ کے لئکر میں خلے کے جاہے کی راہ کوروک رکھا تھا۔موسم خراب تھا۔ اِن سنبوں سے اناج جو پہلے گراں تھاا ور زیا دہ گراں ہوگیا۔ایک روٹی ایک مثقال کو آتی تھی فحط پڑاا در پجکرے گرد فاقوں کے مالیے اُ دمیوں کا مرنا شروع ہوا۔ با دیتا ہ سے اپنے تابعین کے لئے نزا رکا مُنہ کھو لا۔ گرہرچیزورسے زیا دہ گراں ہوگئی۔ ہما یوں سے اپنابڑا عزیزِ وقت اِس میں صابعے کیا کہ شاہ حسین سے اپنا مطلب بھا ہے مرز مندال سے باربار ورخواست کی کرمنلع سیموال کوجو تنایت شاداب اورسیرحاص سے وہ فتح کرنے گر ہایوں سے اوس کو یہ <sup>ب</sup>ؤاب دیا کہ شاہ <mark>سین سے عہد دیما</mark>ن ہورہے ہیں جبتک رَاس کا فیصلہ منہویہ کام نہیں کرنا چاہیے ۔اب نتا ہ<sup>ص</sup>ین کا حِمارًا گیا تو مرزا **ہند**ال کو حکم ہوا کہ و پرسیہواں کو فتح کرنے۔ ٹیا ہ صین نے بیاں بھی وہی تدبیر کی جو مجھر میں کی تقلیر سپہواں کومستے کم کیا اوراوس سے گر دسارے ملک کو دیران کر دیا۔ اب ہمایوں کو یہ خبر لگی کہ مرزا ہندال کا ارادہ اوسکو حیور کر قند ہار جانے کا ہے تواوس نے بابرلوکے باغوں کو حیور ا جن مين المه الخ جه ميسين سے رہا تھا اورك كركو بدستور كم دياكه و وقلعه بمكركا محاصره ركھ ا ورخود واربیلا کو گیا ا ور بادگار نا صرمرزاسے ملااور دو دن بیاں ہیرا تمیسرے روز و ہ باتریں آیا جو دریاسے مندہ سے ۲۰میل پرسے اور بیاں اپنے بھائی ہندال سے اللہ باد شاہ کا یا ترمیں آنا اِس سے زیادہ وکرکے قابل ہے کہ بیاں اِس کا وہ بکاح ہوا ج*س سے اکبر حبیاست سنتا* ہ بیدا ہوا۔ باد شاہ کی دعوت*یں ہور ہی گئیں کہ مرز*ا ہندال کی والدہ ولدار بگمنے باوشا و کی دعوت کی اورسب بگمات کو بلایا۔ اِن میں حمیدہ بگم بھی مهان تهی جس کی مستر دو وه سال کی تھی۔ وہ ہندال سے اوستا دشیخ علیٰ اکبر جامی کی بیٹی ہتی با د شاہ ا دس کی صورت کو دیکهکرول و جاین سے فریفیتہ ہوا۔ اس سے بوحیا کہ َو ہ کسی حبَّهہ نا مزقہ تونیں

عليه

ہونی ۔ جواب ملا کہ اس کی منگنی تو ہوگئی ہے گر بھاح نہیں ہوا بادشاہ سے کہا کہ میں اس سنے کاح كروزگا-إس برمرزا مهندال مهبت خفا مهواا وراوس سائد كما كدمين تونيجها تحاكه با دشاه ميري ع نت ا فرا بی سلے و اسطے بیاں آیا ہے گراب معلوم مواکد ایک بوجوان لڑکی سے وہ کا ح کرے نے کیے آیا تھا۔ اگر باوشاہ یہ نابشائے تہ کام کر بگا تومیں اوس کی خدست سے جد ا موجا وُنگا حب دلدار بگیرنے سیٹے کی یہ ہا تمیں نیں تواوس نے بیٹے کو بعنت ملامت کی اور اوس سے کہا کہ با دیشاہ سے تومعذرت کرجب اوس نے انکار کیا تو با دیشا ہ خفا ہو کرکشتی میں موار ہو ا گرولدار بگم اُسے مناکرا ہے گھرہے آئی اور بیٹے کو بھی راصنی کرویا یہ سافہ میں انجاج ہوگیا۔ چندر دز بعد مرزا ہندال کے نشکر میں بماری میلی آ دی مرسے سکتے۔ با دشا ہ اپنی بگی مریم کان حمیدہ بگر با نوکے ساتہ کشتی میں سوار ہو کراہنے مشکر میں آگیا۔ مرت سے بادشاہ صدود کھر میں مقیمر مہتا تھا گرانی غلما درویرانی ولایت سے نشکر کا حااضتہ ہور ا تھا۔ مرزاجہ ما دیشاہ کے ہمرکا ب و ہمعنان سرتھ اُن کے دلوں میں وہ ست ا ندنیٹی اور نا درست فکرگذرتے تھے جو منا فقوں کے مشرب میں گوارا اور مطبوع ہوتے ہیں . قراچ خان مرزا کامراں کی طرن سے تندیار میں حکمراں تھاا دس سے مرزا ہندال کو خط لکھا۔ کہ یاں چلے آؤاوراس میں طنت کرو۔ یا دگار ناصر مرزا بھی با دشاہ کے ساتھ باطن میں مخالفت ركه تا تقام زا بهندال كواغواكيا كه قسند باركو عليه آؤ- بهندال اسبيخ نشكر كوحمع كرسك قمنه بارروا مذبهوا ادرابناآدی یا دگار ناصر مرزا پاس میجاری جائے کی اطلاع دی اوراوس کے بلاسے کی 😤 درخواست کی کبرراه میں اوس سے ملجائے حبب پیرخبر با دشاہ کو ہو بی توسیر شنبہ تا یخ ۸ ار [جادى الا ولي مشينة كوبا وشاه ميرا بوالبقائع ياس كياا وراوسكو بإغزاز تنام ما وكارنا صرمرزا ا اس برسم رسالت بهیجا که مرز ا کوخطا کی طرف سے با زر کھے اور را ہ صواب برلات مرزا یا س میر ا گیاا ورساء سے آموز اورضیعت آمیز باتیں کرے مرزا کو مخالفت سے پیر کرموافقت کی را ہ برلا ما اوربیمقرر ہوا کہ مرزا دریا سے عبور کرکے بادشاہ پاس آئے اور خدمتگاری اورجاں ساری میں ٹائبت قدم رہے۔ اسکے ساتھ بھ شرطیں تھیریں کہ حبب ہندوستان فتح ہو تو تہا کی اوسکو دیاجان اورجب بادفاه کابل میں جاسے توغزنی برخ موضع لو ہ گھرکہ ابرسے مرزاک ال

كو ديديے تھے اُس سے متعلق كے ُجاميں-جيار شنبہ كوميرا ہے گھر مراجعت كرتا تھا كەقلىد بھكر کے آدمیوں کوا وس کے جانے کی خبر ہوئی-ایک جاعت سے کشتی کے یا س آنکر میرریترو کھ سینه برسایا - أس كے كئي زخم كارى سك دوسرے ون ميربقا عالم فانى سے ماكب بقاير بخصت ہوا با دشاہ کواہں بزرگ کے مرنے کا افسوس ایسا ہوا کہ اوس سے یہ فرما یا کہ بھائیونکی خالفت وسرکشی نک پرور دوں کی حق نا ثناسی ماروں و دوستوں کی دم بازی مک مهندو شا ن کی سلطنت کا جانا اورا وس کے بعد کلفت پر کلفت کا آنا پرسب ایک طرف اور وا قعہ میرا مکیطرف اِس دا فقد کے مائخ جیدر وزبعد مادگار ناصر مرزا دریا سے عبور کرکے با دشاہ پاس آیا اِسلی ثنار میں حاکم تصلے فرستا وہ نتیج میرک کورخصدت کیا اور حاکم تحشہ کو نیہ فرمان مکہا کہ جر کہندتم سے الماس كيا تحاا وس كو ہم سے قبول كيابشرطيكه تم ازروے عقيدہ كے ہماري ملازمت مير طاحنزا ہو۔ والی صلی سے مدتوں کے آسے کے وعدے کئے کہی وہ پورے نہیں ہوئے۔ اب باوٹا ہ کو تباہی سے نیچے کے لئے کوئی تدبیر شافی اس سے بہتر نہ سوجی کہ عظمہ برحملہ آور ہو با د گار ناصر مرزا کو بالاے سند ، کی بعنی بھکر کی ملکت سیرد کی اور ہدا بہت کی کہ قلعہ بھکر کا محاصرہ رسے اور خو وغرة جاوى الاولى مصلى كو كھنٹكى طرف كوچ كيا صلع يہوال كومورخ سوست باسوستان می میکت بس اسکے مشرق میں دریائے مندھ ہے مغرب میں بلوح کومتان ہے جنوب میں سلسلہ کو ہ لکی ہے جو دریا سے سندھ کے کنارے برہے اِس میں دریا سے سندھ كى ايك شاخ سے حبكوارل كھتے ہيں آبيائي ہوتى ہے اوراس شاخ سے ا نهار منقاطع مت م ملك مين الله موتى بين اوربهت مى ندمان مهار ون سے آتى ہیں۔ غرمن بیر حیوطا ساصلے نها بیت میراب و شاداب و سرسبزوسیرحاصل ہے - اِس میں شہرسیدواں ایک او بخی زمین یرا ر ل -کے کنارے پرہے-ایک قلعہ ساتھ فیٹ اولینی زمین بربنا ہواہے اوسکی دیوارا بینطے کی منایت صبوط ہے مکلی کو مستان سمندر کی آدی ہوا کو روکتا ہے اسلے یہا بائس رمتی ہے تلعد سہوان کے نز دیک فضیل مبائب برادر مرزامنع خاں۔ تریش بائب برادر بزرگ شاہنجاں اورجاعت قریب بیں آدمیوں سے کشتی میں سوار ہوسے جائے کے قلعہ ہے ایک جاعب نے محلکر اس جاعت کا نصد کیا۔ یہ بھی سب متفق ہو کر کشتی سے با ہر آئے إور جانب

جلدتها

نحال*ت برحلي* آ وربوے مخالفوں کوا بيها بھيگا د<sup>ي</sup>ا که و ة قلعہ کے اندر داخل ہو*ت خاجع* سے بھی قلعہ کے اندرمر دانگی کرکے جا بیو پٹنے ۔ مگر کمک کی امید پزیخی اِسلینے با دشا ہ کے بشکر تے۔ اِس جاءت سے با د شاہ سے عرض کی کہ اس شہر کا تسخیر کرلینا کو ڈ ا بڑی بات منیں ہے۔ اِسکے لے لینے سے گر دے ملک پر ہاری حکومت ہوجا یکی۔ با و شاہ کو ا نکی را سے بیسند آئی اور اس کو اختیار کیا اور مختلے تصد کو ملتوی کیا۔ ۱۰ رجب کو فلعسہ سيهوان كامحاصره كيابا دشاه كواميد يقي كه حيدروز مين قلعه بالته لك جائيگا- گرشا چسين سف یماں ہبی وہی اپنی حکمت کی کہ قلعہ میں سیاہ اور عدہ عمدہ افسر لیٹنے کے سائے مقرر کئے اور ا در گر دیے مکن سے مولیثنی ا دریاست ندوں کو کال کر بالکل و بران کر دیا پہلے اِس سے ک المت رہا یوں قلعہ کے گرو مہو پنجے محافظان حصاریے قلعہ کی حرالی میں باغو ن ا درعار تو پ کہ ویراں کردیا۔ حلم آوروں نے توپ فانے لگاے اور اپیے ارشے کہ وہ نہایت تنگ آسگئے مرزاحين شاه سيخبب دكمها كهاوس كي دارانسلطنت يرآفت آنيوالي سهے تو وه نها سيت ہمقدی سے کام کرنے لگا۔ مطبط سے جلکر میں میں آیا۔ پیمٹ مزدریا و مندھ کے وائیں کنارہ پر تقاا در با.د شا ہے نشکرہے ہیت دور نہ تھا اور ساں ا<u>سینے گر د</u>خندق بنائی اورغوا بول *د*ر لشيتون كابشرا المثاكيا بميعليقه ارغون كوسيهوان كاحاكم مقررك بسيعليقه قابوماكرما وشاء کے شکر گا ہ کے ایذر ہازار کے قربیب گیا اور ڈسمنوں کو اسکا حال نہیں معلوم ہوا کہ وہ قلعہ پر چلا گیا۔ ہما یو ں نے ایک شرنگ بہت جلد فلعہ تک بنوا بئ ا درا وسسے اُڑا یا تو فلعہ کی دیوارگری محاصرین نے جب اِس دیوار شکستہ کے اندرجا نیکا ارا دہ کیا توا وسیکے اندرایک اور دلوآ ر نظر آئی جس سے او نکو بنایت ما پوسی ہوئی، شاہ صین سے سب طرف راہس ایسی مذکر دم تھیں کہ با د ثنا ہ کے نشکر میں غلہ کسی طرح نہیں ہینج سکتا تھا۔ اِس کی سپا ہ چاروں طرف ملک میں میں ہوئی تھی۔اب ہمایوں کے سٹکر کومعلوم ہوا کدارغون کی قوم بڑی بہا درسہے اور ورب طرح كا اباب حباك ركهتي ہے اور خوب سلي ہے ہما يوں سے نشكر كا يہ حال تحت ك بارود کی کمی ہوئی اِسلے عاصرہ کے لئے جن متیاروں کا چلانا صرور تھا نہیں حلا سکتے ستھے برخلا دنوان کی امید کے کئی مهینی آس محاصرہ میں لگ سکتے اور سے بلا پر بلا آئی کہ دریا مطفعاً بی

ہوئی سارے ملک میں یا نی بھیل گیا ہماری کازور شور ہوا بسسیا ہیوں کورو نٹی نہیں ملتی تھی۔ا کی باربردارتی کے جانوروں کو ذیج کرتے اوراون سے بیٹ بھرتے او بہوں سے دیکہا کہ اسطح بی صیبت کے دن کاٹے نہیں کٹیں گے توگرو ہاگروہ اُن میں بھا گئے نثروع ہوئے امتداد محاصره اور کم رسی غلیسے فرومایه آدمیوں ہی۔نے گریز کی راہ نہیں اختیار کی بلکہ مرد م کلاں سے بھی کیصبری سے بھاگنا شروع کیا ۔ جنا نجہ میرطا ہر حیدر دخوا حب غیاث الدین جامی ومولاناعب الباقي حاكم يختشك لشكريس حلي كئة مير بركه مرزاحن وظفر على ولدفقير على بيك وخوا حبحب على تخبتى ما د گار ناصر مرزا ماس جاپہنچ اور اوسکو مار جاسے کے سلتے اغواکیا اور با ویشا ہ سے بہ بہی سناکہ منعم خاں اور فضیل بگی اور ایک اور جاعت متفق موکر کنار دکشتہی كرني حامتى سه با وشاه ك احتياطاً منعرفال كوجرسب كاسروار تهامغيدكيا -إس سے بیلے علی بیگ دلا رہے جوایک پورانا ترکی افسرتها با دشاہ سے عرض کیا ر شاہ مین تھٹے سے جلکر دریاسے بار ہو کریندرہ کروہ اِس طرف آیا ہے بندہ کے ہمرا ہ بالحنبوسوار يحيج توبين مثب وروز سفركرك غينم كے نشكر مروفعة عامِروں اور اوسكے نشكركو نجما كروون - با دشاه سے إس درخواست كو منظور كيا - مگريد بها دراند كام پيدل سياه سے كب ہوسکتا تھا۔ با دشاہ سے دیکہ لیا کہ کوئی اضراب کام میں شریک نہیں ہوتا۔ باوشاہ سے ناصر ماید گار مرزا کو بحبکرے قلعہ کے محاصرہ کے لئے چوڑا تھا۔ اوس نے قلعہ کا محاصرہ ایساتہ کیابنین کرمحصورین فلعہ کے اندر بند ہوجاتے وہ ایسا غافل تھا کہ دو د فغدا ہل قلعہ سے اس پرحله کیاا درا وس کے ساہیوں اور امسروں کونٹل کیا بتیسری دفعہ کشیتوں سے دلیرا نہ اہر آگرریتی میں صب جنگ آرا ستہ کی- اِس د مغہ مرزاکے آدمیوں نے ایسی دستبروی کی کہ تین اِر سوآد می او نکے تیل کئے اور بیاسی رہتی کو او نکے خون سے سیراب کیا اورایسا اون کو ڈرایا كەمچرا دىمغوں سے بېشەستى كا ارا دە تنيس كيا-شاہ صین سے یہ روباہ بازی کی کہ وہ ناصر مرزا کی ولوالعربی سے واقعت تھا اور جانا تھاکہ با دیثاہ نوخستہ حال ہو حکا ہے جو کحبہ ہے مرزاہی ہے اوسکو با دیثا ہ کے تُحدا کرنے کی پیہ

تدبيرك كداوس سے بابر قلى مهر دار كو مرزا باس بهيجا ا دريه بيغام دياك ميں بڑيا ہو گيا ہو ں كوئى

l.p

عمخوار نہیں۔اپنی ببطی کی تنبت بجہ سے کر ہموں۔تمام خزانے تجسے دییا ہوں۔حیات مستعار میں سے جو چندروز باتی ہیں اون کو را گاں ہانتہ سے نہیں دیتا۔ تیرے ساتھ اتفاق کرکے گجرات کوتس<u>خ</u>ر کروں گا۔غرض اس سے میہ ہتی کہ شاہ صین اپنی زندگی ہی میں گجرات کا با د شا ہ او سکر بنائيگا اورا وس کے مربے کے بعد ملک ہمٹیا کا وہ مالک ہوگا۔ یا دگار مرزائے اِن مشہرا تط کو پڑی خوشی سے قبول کرلیا جب با دشا ہ نے اپنے شکر کی عسرت دمکیبی تو یا دگار نا صرمرز ا یا س آدمی نہیجا کہ خو د حاکم تھٹ پر جلہ حرٹی خوا ہے کہ ا وس سے زا ہ بند کر رکھی ہے علہ ورسد کشکر كوننين بهوسيخ ديبًا- تاكدت رئي حان ضيق سے بكلے - شاه حسين ميدان ميں مرزاسے منين لڑسکنے کا۔ میں خو د لڑنے اِسلے نہیں جاتا - کہ میرے جانے سے قلعہ محصور میں سابان غلّبہ وغیرہ کا بیو بخ جائے گا۔ محاصرین کی ساری محنت برباد جائیگی۔ با د شاہ کی اس درخوا ست کے موا فتی اوس سے ۰۰ اسوار تر دی بیگ کے ہمراہ ہیجدے ۔ مگر یہ نشکراتنی دیرکرآیا کہ وہ کھ مرزاا گرجه ول میں باوشاہ سے برگشمة تھا۔ گرباد شاہ کی ظاہر داری حلی جاتی تھی۔ ا وس بے اینا نیش خانہ با ہر کا لا تھا۔لیکن روانگی میں اپنی خام خیالی سے تعلی اورا لتواکر ہا تھا إس اثناء میں با و شاہ نے شیخ مبدالعفور کو کہ ترکتان کے مشایخ کی سن سے نہا اور با د شاہ مع مقرب سیں بتا مرزایاس روانہ کیا کہ اہتمام کرکے جلداؤ سکو لائے۔ گراس ہے سعا وت نے جیسے کہ کہاہے ۔ کیس رہ کہ تومیروی ہر ترکشان ست کردی اختیار کی اور معطام کے برعکس ایسی تا شالئے۔ تا ہیں مرزا کے خاطرنشا ن کنیں کہ بادشا ہ کی نسیا ہ میں اب کچہ پرم ا تی ہنیں ہے جس کے سبب سے مرزاکے ول سے با دشاہ کا خوف با لکل جا مآر ہا اور پھڑطا ہرداری مِين بني خلل يرًا مِينَ خابة كه با هر كالانتحاأ لتأمنكا نيا اور عذرنا مؤحه لكنه كريا دشاه ياس كيحديا اِس حال میں مرزائے 'پہ حرکت نہایت ناشا سُنہ یاجی سینے کی کی کہ حاکم کھٹیے اغواسے س نے ایک کشنی کوجس میں گیہوں اور غلّہ بھرا ہوا باو شارہ سے نشکر کے لیے جاتا تھا پڑا اور بٹا چیین کےحوالہ کیاجس سے کشتی با بوں کوجرہا و شاہ کے دولتخوا ہے اوراوس کے لٹ کم

لئے کشٹیاں اور غلہ بہم بینجائے ستھے قبل کرڈوا لا۔

اب مناسب وقت نہیں ہے کہ حوالی قلعہ میں رہے تو ذینعد کوا وس سے بھرا ور روڑی کی

طرف راہ بی جیین شاہ کو اب یا د گارنا صرمرزا کی طرف سے توخوف منیں رُہاتھا اب وہ با لکل

باد شاہ کی طرف متوجہ ہوا۔ بیخبرآئی کہار غون کسٹستیوں کا بیڑہ لئے جلا آیا ہے اورا وس میں

ت سی سیاه موارسے -اوس کی غرض بیہے کہ باد شاہ کو اولٹا نہ جانے دے -اِس خبر کے

بعدیه خبرا و را تری کنعینمریخ با د شاه کی و ه ساری کشنه تیاں یکڑلیں حن میں کچھے تھوڑا سا غلّہ لنگر

يحالت باتى تھا اور و الشكر كے قريب تھيں۔ ايساجلداس خبركا اثر يجيلا كه بعض عورتيں جو

شیتوں من تھیں وہ ننگے سرننگے یا نوبا د شاہ کے نشکر گاہ میں دوڑی آئیں۔ بیوخبر بھی ڈی

۔ با دشا ہ گھوڑے سے گریڑاا ورا دس کے ہاتھ یا نومیں حوٹ لگی۔ بیخبرین سنکر فلعہ کا محاصرہ

باہ سے چھوڑ دیا اورا یسی ہے سرویا ہو کر محبکر کی طرف بھا گی کد تمام خیمے ڈیرے سازا ساب

یر مل نبگا ہ چھوڑگئی۔محاصرہ سات میسنے تک رہ<mark>ا۔ اِن دا قعات سے</mark> کچمہ دیوں سہلے شاہیین

جب با دنتاہ ہے: دیکہا کہ روز گارنا سازگارہے بٹ کر کی جان خیت میں آرہی ہے

ر ورُی میں جانا آسان ہو گا۔ گرحب یا د شا ہ آیا توکٹ تیاں بیاں موجود رنہ تھیں۔ یاد گار ناص مرز اپنے پو*سٹنیدہ آ دی بھیجار ارغو* نو ں کو بلا یا کہ رات کو وہ تمام *کش*تیاں تعبکر کے قرب<sup>و</sup> جوار

ہے ایک بلحی با د شاہ یا س بہجاتھا۔ گربا د شاہ کے نشکرے آ دمیوں سے ا وسسے لوٹ لیااور ما رڈوالا۔ باوشا ہ سے مرزامنعمر بایک کوشا ہ صین ماین بھیجا کہ و ہ ایلی کے قتل ہوئے کی معذرت کرے اور اوس سے کے کہ با د شاہ کا تعاقب چیوٹ اور اس صیبت میں اپنے با د شاہ کے ساہتہ ہر اپنی کرے۔ گرشا ہ حیس ایسے عصد میں بیٹا ہوا تھا کہ اوس نے با دشاہ نے اپلی کو لیے ہے تک مذیلایا اور اُسے لکہ پھیجا کہ بادیثا وسلے اوس پر بااوس کے خاندان پر کونسی مرابی و شفقت کی ہے کہ میں اوسکے مصابئ کا لحاظ کروں۔ اِس اثنار میں با وشاہ سے اپنا سفر حاری رکھا مگروہ ایسا اصطرار کے ساتھ تھا کہ نہت سے آدمی پیچیے رہ گئے اور دشمنوں کے التهب يركر قبل موسكة كمه محاك شكة حب وقت محكر ميں اونتاه بيونجا ہے توجيد ملازه ا وس کے ساتھ منتے۔ بہاں با دشاہ کوایک اور دستواری میش آئی کدائس سے نا صرباد گا یاس سیلے سے ہرکارے بھیج تھے کہ دریا ہے کنارہ پرکشتیوں کو تبارر کھے کہ دریا کے یا ر

سے بے گئے ۔اب بادشا ہ سے رفیق جو ہا تی ز ہ گئے ستھے او بنوں سے کہا کہ اب دریا عظیم سے پار ہونامشکل ہے مبتر ہو گا کدا ب قمذ ہارتشریف سے جلتے اوس پر ہا د نتا ہ سے کہا کہ مجھ یر کونئ بنایت ہی سخت آفت پڑے گی تہ میں اپنے نامہرمان ونااحسائمند بھائیو ں کے ملک میں جاؤں گا۔یا او بکے مک میں نیاہ لونگا۔ کیمہ آ دمی روشن بیگ کے ہمراہ کئے اور حکم دیا کہ د ہات سے جو دس بار د کوس پر موں او نکی گا میں اور جبینیں کی لا ڈکرا و نکی کھالوں کی مشکیں بناکر دریاسے یاراُ ترجامیں-اِن گایو ں اور بھینسوں کی کھالوں کی شکیں بنس اوسکے سوائے زمیذاروں نے دوڈ و بی ہوئی کشتیاں ہی تلا دیں جو کالی گئیں۔ دریا ہے سندھ کے کنارہ یران کاموں میں کئی روز لگ سنگئے۔ شا ہ حسین کا بٹیرا بھی او پر حرِّ هاچلا آیا ہے مگر دریا کا چڑھا وُ ا بینا بهٔا کداوس پرکشتیوں کا پرم او مهایت آ ہستہ تھا۔ کھا لوں کی شکیس بن رہی تھیں کہ بادشاہ کے دلخستہ گروہ سے دوکروہ برحبین شاہ آگیا۔ پس جننحص ایک کروہ سے زیادہ اپنے نشکہ سے آگے بخل جاباً وہ شاہ صین کے ہاہتہ میں آباً ا<mark>ِ سلط</mark> باوشاہ کے ملاز موں کو وریا سے اُتراا او زیادہ وُسٹوار موگیا۔ تردی بیگ سے ایک شتی اس کئے لی کہ ا**سے ابل** دعیال کو اس میں شجا کرمار اوترے۔ با دنیا، و کے ایشک اَ فامیر ختنگ نے تردی بلک سے کہا کہ اس کشتی میں سے اپنے -باب *ا*بار او اس میں بہلے باد ٹیا ہ کے اہل وعیال پارجا می*ں گئے پھر کو* ئی اورجا سرگا۔ اِس مساخا لُفتكوير تروى بلك سے كهاكه مروك كيا كماہے ميرنے إسكاجواب دما كہ جوشخص كسى كومردك كمّا نه وه مردك موتا ہے - إس يرتروى بيك كاوس كے ايك جابك بڑا - أس لے يتوانه میان سے سونت کرمکی پرطانی جس سے اوس کے طوشے کازین کٹ گنا اور وہ مجے گیا۔ بھر آدمیوں نے بیج میں آنکراُن کو الگ الگ کردیا۔ با د شاہ کوجب اِس کی خبر ہوئی تو باد شاہ سے تردی بیگ کی امارت کے سبب سے پیم ویا کہ میرکے کا ہتدر ومال سے باندہ کر تروی بیگ پاس اوسکوسے جائیں حبب میروست بسنة تردی پاس آیا تو فورٌا اوس کے ہاتھ کھلوا سے ا درقصورمعا ت كيا ا ورباس ملجايا ا در گهورا ا ورجوزا ا نعام ديا -ا دننا ہ سندہ کے بائیں کنارہ سے یار اُر گیا گریہاں ہی خوف وخطرسے نجات نیالی

جب یا دیگارمزداکو با و شا ہ کے عبور کی خبرائی تو تها بیت متحیرا ورسٹ مندہ ہوا۔ اپنی خمالت

ede geriorage

ے مٹانے نے لئے اور ما د شاہ کی خیرخواہی جنلانے کے لئے شاہ صین کے آدی ہماں دریا کے کنارے پراُ بڑے ہوئے تنے وہاں گیا اوران میں سے بہت سے آدمیوں کو قتل کیا اور ا یک جاهت کو اسپر کیا اورمعاو و ت کی اور ما د شا ہ کی خدمت میں سنسہ سارحاصر ہموا اور مخالفا سروں کو ہا دیشا ہ کے قدیوں میں رکھا با دیشا ہ سے بھرایس کا قصورمعا من کر دیا شا چین نے دریا کے کنارہ برقعام کیا یا وشاہ کے حالات کا نگراں رہا۔ یا دگار مرزا با وشاہ کی تعظیم دیجر بظا ہر کرنا تھا اور کوئی نسکا پٰت نہیں کرما تھا اورا پنی حالتیں جوا نقلاب ہوا تھا اوسسے ظاہرنہیں رِمَا بِهَا . شَاه صین سے وہ یومشیدہ خطوکتا بت رکہتا تھا۔ شا دصین سے مرزاسے اِ بے فرمیندا کوطلب کیاجہنوں سے با د شاہ کوکٹ تیاں تبلا ئی *تعتیں-*اِن زمیندار د*ں کوجب* یہ اطلاع ہو ئی تووہ با دستا ہ کے شکر میں چلے گئے۔ مرزانے با دشاہ پاس آد می پیچکر عرض کیا کہ ولایت بھکر چوحصنو رہے بچے حاگیر میں عنایت کی ہیں او بکے ال کی باہت کچمہ معاملات ان زمیندار و ں کے ساہتہ میں اون کو بھیجد سیجئے۔ با د شاہ سے حکم دیا کہ **میرے جندآ دمی ز**میندار و ں کے ساتھ حامیس ا در حب معاملہ کی تقییح ہوجائے تو نجیراُن کو میرے تشکر پینے <mark>آئیں جب مززا یا</mark> س میر زمیندار گئے تواو نکے دیکھتے ہی اوس سے باوشاہی آ دمیوں سے اون کو چین کرشاہ حسین ہاس ہوا، ر بهر ثناه سے نخالفت کی اوراوس کی خدمت میں نہیں حاصر ہوا۔ ہایو سکے گئا۔ ہیں علہ کید نہ تھا۔ ملک میں قحط پڑر ہاتھا۔ بڑی مشکل سے یا دیکار نا صرمرز سے کچیہ نیا لباگیا وہ خرج ہوگیا تھا۔مجبور ہوکر ما دیشا ہ نے تر دی بیگ اوراورا تسروں کومحمود بحری مایس بھیجا جو بھکڑ کا قلعہ دار تھا اور حیس سے لڑائی ہوئی تھی کہ ہماری مدو غلبہ سے کرے۔ سّ سے ان با د شاہی آدمیوں کی بڑی خاطر داری کی اون کوروسیر دیا غلہ دیا- اور مجامِشورہ مع کیا اِس میں یہ تجویز ہوا کہ با د شاہ پاس متن سوخروار غلہ کے بھیجدیے جائیں۔ یہ غلہ باد شاہ مے شکریں آیا گراس سے ہی نشکر کوسیری نمونی-حب یہ آیا ہوا علمہ بھی خرج ہوگیا۔ بازارکے آ دمیوں اور بہیرنے ج لو دیکها تواونهوں سے بھاگنا ستروع- ایسے ہی با دشاہی سے اپنی بھی یا تویا د گارنا صرمرزا مایس بھا گئے نٹروع ہوتے یا اونکی گھڑیاں ملک میں اوہراو و ہرفلہ کی تلامش میں کھرنے لگیوں۔ اِس

جلدا

پر مثیان حالی میں اونپر صلے ہوتے اور ناک کے باسٹندے اون کو ہلاک کرتے ۔ اُن میں سے جولرشن کوش موجات توغینموں کومغلوب کرتے گر ہوک بیاس ابنیں مارے ڈالتی تھی اور بحكرك ميداندن كوان كى بريو س سعنيد بناتى تهى يبعض إن مي السيخوش نفسيب بهى تے کہ اس بذاح میں ملکوں میں جا کرخوشحال ہوگئے۔ با دشاہ کے اعلی درج کے امیر بھی تعالیم لگے۔ جیسے کہ قاسم حین لطان اوز مک یا دگار ناصر مرزا ماس جلاگیا۔ فضائل بگ بهی اس ایس جلا گیا اِس مرزان کوئی تهدید و ترغیب با تی *نہیں رکہی جو آدمیوں کو* با دشاہ کے جہوڑ سے نے لئے نہیں دی حبب با دشا ہ کے آدمیوں کو منایت خستہ حال دیکما تو اِن مایس ایک نوسشتہ جیجا اگر و ہنیج نک باد شاہ کو جہور کر مذکھاگ جامئیں گے تواو ن کا خون او کمی گرون پر ہوگا۔ ا بافسنے الىسى كىلى مخالفت اختيار كى بتى-باد شاه پاس خبراً ی که نصائل بگی جو سیلے روز بھاگ گیا تھا وہ اسپنے بھا تی منعم بگیب کوہبی با دشاہی شکرسے بھگانا جا ہتاہے توبادشاہ سے کہاکداگر بھا گیگا توخراب ہو گا تھے۔ بادیا وسے تناکہ روی بای اور معم بای بھی بھا گتے ہیں۔ <mark>باو</mark>شا وان دو نوں کی تھیا تی ہے · العة داب بحرجاكماً را حب صبح بدئي با دشاه طارت تے لئے گيا اون كو حكم دے گيا كه تم بهيں ر ہو۔ گرباد شاہ طارت کوگیا او دہروہ لیے گھوڑوں کی طرف گئے۔ روشن بگی سے با دشاہ کواون کے بھالیے کی خبر مہنجاتی تو ہاو شاہ سے فرایا کہ اون کو بلاؤ۔ ہرحسینہ اون کو بلایا گر اد بهوں سے کھر ندمشنا کہ کس کو بلاتے ہو۔ قربا دمشنا ہ خود اون کو بلاسے گیا تو ناچا روہ اولئے ہتے۔ با دست ہ نے حکم دیا کہ منعم باگ کونگا ہ رکھیں۔ تزدی باکٹ خودمحسب و ہما یوں سے لیئے ایسی حالت میں رہنا نامکن تھا۔روز بروزاوس پر ما دگا رناصرمرزاکی مخالفت گھکتی جاتی ہتی۔ گرشکل مہ تہی کہ با د شاہ جانیا تھا کہ مرز اکی سبیاہ کی معاونت بعثیر کو پئ

کام بوراہنیں ہوسکتا تھا۔ باوشاہ پاس سیباہ کا توڑا تھا۔ مرز ایک خیالات ہی کیمیدا ورستھ بادشاہ سے موافقت کرنے کاخیال ہی اوس کے دِل میں سے اُڑگیا تھا۔ ایک دفعہ وہ روڑی سے جو اوس کے قبصنہ میں تھا۔ اِسلئے با ہرآیا کہ با دِشا ہ کے نشکر برحلہ کرنے اِس قصنیہ کو باک کرے

جب باوشاہ کو اس کی خبر ہوئی تونی العزر اطبےنے سے سوار ہوا - ماشم بیگ کو جومزائے خیراندیش معتدوں میں سے تھا اوسکو مرزا کی اس حرکت شنیع کی حبب خبر کمونی تو وہ جلدی سے مرزا مایس مپونخا ا وراوس کے گہوڑے کی باگ کو کیٹرلیا اور طرح طرح سرزئنش ونکوہش كى اورتلى و درشت كماكه عالم سے را ہ ورسم مروّت و شرم وآ داب و ا د ب ورزم اً كُلُّه كُنّى جو تو ایسی سبک سری ا دراسینے ولی تغمت سے برابری کرتا ہے۔ و وکس زمیب ومتت میں ادرکس قانون وحكمت ميں رو انسبے -کا ندازهٔ کا رخو د نگہدار تا برمسرآساں کئی جاتے برمایہ تدرخولیش نبریائے ہر مرد کہ شغل خوبیش نگذاشت بر ورود زبرج درجان كاشت اسطرے کی ہوس افزا باتیں بناکے مرزاکوروٹری میں وہ او تھا لایا-حکت اللی ا در صلحت از لی کی د قایق میں سے یہ امرہے کہ ہرنا مرادی میں اسساب مراد سرانجام باتے ہیں جب باد شاہ سے دکھا کہ دریا سندھ میں نفش مراد نہ بیٹیا اورآ دمیو کی نامرد می کا جو ہرعیار پر کساگیا ۔ سٹ کری بے افلاصی بھائیوں کی بدیدوی - اقرا کی بے خردی زمارنه کی نامساعیدی مشاہدہ میں آئی تو بید آرز و ہوئی کہ لباس بجرید و تفرید میں جدم شوق راہ خلا کے رہرو د ںکے وشت میں رہکے اورا دس سے مرا دمقصو د اپناعاصل کرے کہنج عزلت میں جیٹے اور اخوان زمان کے دیکھیے سے فراعنتِ اختیار کرے اور اور اس برا سیب جمال اور یر فریب ایل جهاں سے کنارہ کیرٹے مگر ہاد شاہ کی خیراند مین جاعث نے جو اس سختی اور معیبت کے زبانہ میں ہوں وسکے ہمراہ متی بہت عجزو آنکسارے سابقہ اِس ارا دہ کے ترک کرسے کی درخواست کی کہ اِن دِنوں میں حصنور مالد یو کی و لایت میں تشریف بے چلیس افسنے بار ماحصاور کی خدمت میں اپنی عبو دیت کی عرضیا ن بہجی ہیں اس باس ہیت کسنگروسا مان موجودها وشاه سن اسب اخلاصمندول كي فاطرداري سه أس طرف كا فضدكيا اور آخر د فعد بیسعی کی که نا صر مرزاسے بھر موا فقت ہوجا ئے ایک منتور میں بضایح دولت افزا کمد کرابراہسیم ایشک آقاکے ہا بتہ اس باس بیجا کہت یداوس کو اپنی بدا فعائی پر

و قو ب اورندامت ہوا ورخالفنت سے بازا کرموا فقت کرے اور آخریں اس مسنبرمان ك برخسار چوم حيثم و چراغ دِگران موخم مند شوى مربم دُاغ دِگران گرمرزا پر اس نصیحت کے بچہدا تر مذکیا - خام طبی سے بیو فائی اختیا رکر کے حدو د لهری میں ٹرا رہا- اب باوشاہ سے دیکہا کرمیں ملک سندھ میں خیرو عافیت کے ساہنہ نہیں رہ سکتا تووہ بالدیو کے ملک کی طرف چلاجس سے اوسکوست و مغہ بلایا تھا۔ وہ جو وجد پور زمار واٹس كاراجا تقا جود ه بوركى راه بهكركى طرف سے د شوار گذار تھى إسلے باوشا ، سے چكرواررا ، اجهه کی اتفتیار کی- ۲۱ رفحرم موسم فی کوه و احیه کی طرف رواید مبوا - اورایک ده آرونا م بیس بیونچا دہ سیراہ تھا وہاں کاروان جبیلمپراوراوس کی بواج سے غلّہ اوراجناس وغیرہ اللئے شقے جب کاروا ینوں سے سناکہ باوشاہ کی سَیاہ تحط زدہ بھو کی طبی آتی ہے تو او نہوں ہے فورًا ا بنااسباب ا درغلّه ا ونتوں برلا و ا ا <mark>ور حبگل میں عل</mark>ے گئے گر غلہ اور اور چیزیں اپنی تھوڑ بھی گئے وہ بادشاہ کے آدمیوں کے ہان<mark>ہ آئیں جبکودہ بڑی عنیمت سی</mark>ھے اوراس سنزل میں مقام کرے بڑی آسو دگی سے وقت گذارا۔ ظرکی ننازے بعدیماں سے احمد کی طرف كوج ہوا-منزل بمبنزل بے توشہ رزا درا مصیبتیں اُسٹاتے ہوئے جلے جاتے تھے مؤمیں ہنچے جریرگنه مجکر کی سرحد پر تقا- بهاں سے بھرایسی حکمہ کئے کہ وہاں پانی ڈوہو نڈا نہیں ملیا تھا ہا دشاہ کی صراحی پانی سے نوالی ہوئی با دشاہ سے اپنے آفا بچی جو ہرسے کہا کہ تیرے یا سے آفا بہیں یا نی ہے جو ہرسے کماکہ ہے - با وثنا ہ سے فرمایا کہ اس با بی گومیری صراحی میں ڈوالدے جوہرنے جب یہ ہابی صراحی میں ڈالدیا آفیا مباہ کا ہوگیا جو ہرسے عرض کیا کہ یا نی ہاتھہ آیا بنیں رات کو سفز ہوتا ہے اگر میں حصنورسے دور ہوگیا تو پیا سامر جاؤنگا یا د شاہ سے خو د ا بنی صراحی سے کچہ یا بی اَ فَتَا ہِ مِیں اوْلُولِل دیا اور فرمایا کہ اس قدر ما بی سے تیرا کا م حل جأ بگا پھر ما دشاہ ایک تالا ب پر ہیونجا۔ ایک ہرن <sup>ن</sup> کرمیں آگیا۔ ہر حند آذمیوں نے اوس کے مار شخه کا تصد کیا نگروه زنده بچکر مهاگ گیا- پیرایک آدی کو آواز دیگر سرن کواو کیا پیرایا- وه آلاب میں آیا۔ بادشاہ کا آفا بی جوہراوس کے پکرشنے کو گیا اور اوس سے کہا کہ اس سرن

چوتھائی میری ہے یا د شاہ سے فرمایا کہ مین چوتھائی میری ہے غرض ہرن کیڑا آیا۔ ذیج ہوا چو تخانی جو ہرکو بی دوجہ بخانی با د شاہی باورچی خانہ میں گئی اور ایک چو بخانی مریم مکانی حمید بگم یاس گئے۔ اِن حکایتوں کومورخوں سے اِس طرح لکہا ہے کہ گویاوہ ہایوں کی سلطنت کے د ا قعات عظیم میں ہیں۔ با د شاہ منزل مبنزل کو ج کرسے اجہہ ٹیں بہنچا۔ اور را ہ ہیں حجرا بور دی میں سب چیزوں کی کمیا بی سے خاصکرے آبی سے بہت کلیف اوٹھا کی۔ با دشا ہ سے اِس ملک سے حاکم بخشو لنگا ہ کوجس کو پہلی د فعہ بیاں آ کر خابخا ل کا خطاب دیا حکر بھیجا کہ خو د آئے یا غلّہ رمد وغیرہ کشکر میں بہنچا ہے گراوس سے ایسائمرد اختیار کیا کہ نہ خود آبا نہ علّہ بہجوا یا بلکہ با دست ہ کے آدمی جو غلہ وغیرہ خرید کرکے لاتے توا وسکوز بردستی حینوا لیتا- بہاں ڈیٹر ھ میسے رہنے کا اتفاق ہوا۔ آ درغلہ کی نایا بی سے نو بت بہا نکٹ ہو بخی کہ جھاڑی ہوتی سکے بيرون اور ننكرونكو كهاكرنشكر حبيآ -جب یہ بیراد رسنکر بھی ختم ہوے توایک درویش نے جگل میں پھرتے بھرتے ایک قلعه دیکها به قلعه مالدیو کی د لایت حبیبالمرکی سرحد پرتها ادس کا نام دیورا ول تھا- با دستا ہ إس قلعه کی حواج میں سم ارتبیج الا وّل کو گیا وَ ہاں علّه اور ما بی میسر ہوا بتین روز بیاں قب مہوا شیخ علی بیگ سے کہا کہ قلعہ فتح کر سیجۂ ۔ با د شاہ سے کہا کہ اگر میں اس قلعہ کی فتح سے رو شے زمین کا با دشاہ ہوجاؤں توہبی اِسکونتح کرکے الدیو کی خاطر آزروہ نہ کروں گا۔ یہانے با د شاہ سے کوچ کیا تو بو ہر تک کہیں یا بی سلا- آ دمیوں کا پیا یں سے مارے لبوں پر دم تہ كه نهايت جبتوس ايك حوض ما بي سے جرا لبالب الله باوشاه خوداد تراا ورخدا كاشكر بحالا يا اور رہاں مقام کیا اور پکھالوں کو یانی سے بھر کرا ورا بنے گہوڑوں پر رکہ کرخو د جلا کہ پیاہے

جوبرے ہوئے ماہی بے آب کی طرح رہت میں رئب رسے میں اُکو یا نی بلاكرات كرميں كے آئے اور جوم کئے بھے او ککو گور گرم اوسے آئے۔ باوشاہ واپس آیا تحاکہ ایک مغل سرراہ

بیاسا پڑا جان توڑر ہاتھا۔ بادشاہ اوس کا قرصندار تھا۔ باوشاہ سے اوس سے کہا کہ اگراہیا ما دا قرض جوہم پرسے جوڑ دے تو یا نی بلایا ہون مفل سے کماکر مجے اسوقت ایک یا نی کا

پالدسارى دنياكى دولت سے زياد وقيمى معلوم بوتا ہے ميں سے قرض جوازا خدائے لئے

پانی پلاؤ۔ با دخا ہ سے اِس قرض کی معانی کے مین گوا ہ کئے اوراوس کو یا بی پلایا اورا وسکو ا ہے لئکریں لایا۔ یہ مقام بر کا نیر کے علاقہ میں واصل بور معلوم ہوتا ہے جاں باوشاہ ۲۰ ربيع الا وَل مين بينيا - ا ور ٤ ارربيع الآخر كوبريكا نيرس باره كوس يرده مهونيا - اننا درا ه مين جو با دشا ہ کے سامتہ و ور بین تھے وہ مالد یو کی کروعذرسے اندیشہ مندستھے اور خرم واحتیا طاکی باتوں سے باوشاہ کو آگاہ کرنے ہتھے۔ بادشاہ ہے حکم سے میرسمندرجو بنایت ہوشمند تھا مالیو کے پاس گیا اور اوس سے ول کی تمام ہاتوں کو دریا گنت کرسے باد شاہ پاس بھرآیا اور عرض کیا که راحب خو اخلاص کی تمهیدیں کئیں تھیں وہ سچی ندتھیں۔ اِس و تبت راحب کے پہرمیو ہ با د نتا ه پاس تعیجدیا-اب اِس راجه کی بیو فائی اور با توں میں بھی ظاہر ہوسے لگی۔حب و شاہ کا بٹ رام کی رامد مان کے یا س آیا توسنگا ناگوری کہ مالد یوسے معتدوں میں سے تھا۔ با دشاہ کے سٹ کریں بطورسو واگروں سے آیا اور اس سبتی میں ہواکہ کوئی الماس گران بما م د تواوسکوخریدوں-اوس کی اوصاع <del>سے خیر منیں مع</del>لوم م<sub>و</sub>تی تھی- با دشاہ سے فزما یا کاہیں من تری کے خاط نتان یہ بات کردو کہ ایسے جوا ہر گراں بہاخزیدے سے میسر نہیں ہوتے جو ہر تمشیر آبدارسے ہاتھ آتے ہی جب اوس کے ساہتائی ادشاہ کی راسے ہی ہو۔ یا ا باد شامهوں کی عنایت سے میسر ہوتے ہیں- اِس مزور کے آسے سے اند نیشہ زیا دہ تر موگیا اورسمندر کی درماینت پر ما د شا ہ نے تحسین کی جو ہرنے بیر نہی لکہاہے کہ ما د شا ہ کے نکحوا م د و نوکر راجہ ماس کئے اورا و ہنوں سے راجہ کوسمجایا کہ با دشاہ ماس معل وگو ہر بڑے بہیں قیمت ہیں وہ اوس سے طلب کرے۔ شایداس کی بقیدیت کے لئے اوس سے سسنگا کو

تنگدستی کے وقت باو شاہوں میں خرم زیادہ ہوجا آہے اِسلے ہمایوں سے
تنگدستی کے وقت باو شاہوں میں خرم داو تہ ہوجا آہے اِسلے ہمایوں سے
تنگس الدین آگد کوراجہ کے پاس بہجا ازروے حزم واحتیاط راسے ل سونی کو بہجا کہ
بہت جلدوہ ل جائے اورا بنی فراست سے وہاں کا حال دریا فت کرکے اطلاع دے
اگروہان سے مکمہ کراطلاع نہ دے سکے تو اشارت معہود میں آگاہ کرے۔ مالدیو کی وسنا و
وفاق کی علامت یہ ہمیری کہ وہ اسپنے قاصد کو کمدے کہ بادشاہ باس جاکرا بنی با بخو کل ہونے کو

ملاکر کمطیے اورخلات ونفاق کی اشارت پیر کہ فقط حچیو ٹی آنگلی کو ہا ہتہ میں کمڑے۔ اب بادشاہ کا نشکرفصبہ بیلو دی سے کہ را جہ کے موطن جود ہ پورسے تیس کوس پر تھا دوتین منزلیں طے کرے کول ہوگی سے کنارہ پر فروکش ہوا۔ راے ال سونی کا قاصد آیا اورا وس سے چوٹی انگلی کو بکڑا۔ اِس اشارے کی حقیقت معلوم ہوگئی کدراجہ کا ارا دہ مکرو نعدر کا سہے اوس نے ایک جاعت کثیر کو باوشاہ کے استقبال کے لئے ہیجاجس کا ارا دہ کچہدا ورہی تھا اُسے الدیویر دغابازی کاست، اسسے اور بھی زیادہ ہوگیا کہ باد شاہ کا ایک کتاب دار ہن ورستان سے کسی کست میں بھاگ گیا تھا اور مالد یو مایں جاکرا وس کا بذکر مہو گیا تھا اوس سیے باد شا ہ کو لکہاکہ خدا کے واسط آپ بہاں سیحبقد رجلدمکن ہوتشریف کیجائیے الدبوكايد فاسدارا ده سے كرحضور كو گرفياً ركر كے شيرشا ه كے حواله كرے- ہمايوں يا و شا ه كااليحي تمس الدين أنكه الديوياس محارا حسا اوس محسلة ايسا انتظام كرركها تهاكه وه باد شاہ سے کسی طرح خطوکتا بت مذکر سکے گویا وسکو آزاد قیدی بنار کھا ہے گریدا تکا ا وس کے اٹخانے سے یہ اٹلکا جب الدیو کی نیت میں اوس سے منیا دو کمہا تو وہ چیّپ کرما دِشا باس حلاآیا اور اوس سے وہاں کا سارا حال عرض کیا جس سے باد شاہ کو یہ یقین ہوگیا کہیں خطرناک جالیتی ہوں۔ اوس سے بے تال ہولو دی کی طرف کو ج کردیا جیسلمیر کی راہ امركوط جانيكا اراوه كيا-ا بوانفضل نے مکہاہے کہایک گروہ توآدمیوں کا بیر کتاہے کہ مالدیوا بتدا میں با دشاہ کا خیراندگیشس تقا۔ گرام خرکو جب اوس سے با د شاہ کی ہے سامانی اور قلت و کیہی تواوس کی نیت میں منیا دہ گیا پاسٹیرخاں سے مواعید حذاع آمیزاُس سے سکتے اوراوس سے ادسکا استیلاء و کیمایا شیرخال سنے اوسکو او شاہ کی اعانت خدمت کرسے سے ڈرایا بهرتقد برو ہ راہ ہدایت دسعادت سے بھراا ور درق اخلاص کوا ولٹ دیا۔ ایک جاعت پر کہتی ہے گ ابتدا سے انتا کک اٹلار بندگی کرنا اور عوایض عبو دیت بھیجنا بالکل نفاق پرمبنی تھے۔ نظام الدين احداث ابني تاريخ طبقات اكبري ميں مالديو كى سنبت لكهاہے كرحب مندوستان سے بہایوں خارج موا ۱ درمشبیر شاہ کی فتح سے اسپے چاروں طرف یا بؤک بھیلائے تو افغانوں

Courtesy of www.pdfbooksfree.p

اورراجی توں کے درمیان مش بحیر ہونے لگی- مالدیوسے ہمایوں کواسلتے بلایا تھا کہ اوسکے ہارے سے وہ اپنی توی وشمن سشیر شاہ کامقا بلہ کرسکے ۔ گرحب اوس کے ملک میرادشاہ آگیا اوراوسکومعلوم ہوگیا کہ با د شا ہ پا س سپا ہ نہایت قلیل ہے اور و ہ بہی خستہ حال بریشا ہے اورا دس میں کو نئی قابلیت اوس کی امدا د کی نہیں ہے اور شیر شاہ کی سیا ہ ضلع ناگور یں جواوس کی ملکت کی سرحد پرہے دہکیاں دے رہی ہے اور شیر شاہ سے المجی تھے کہت سے وعدے وعید کئے تواوس نے کمال ہے مروتی سے یہ امر قرار دیا کہ باد شاہ کو خبرطرح ہوسکے گرفتارکریے شیرٹنا ہ کے حوالہ کرے۔خلاصہ پیہے کہ را جیمجتیا تھا کہ یا د ثنا ہ کے ساتھ مُونا مشيرِثاهُ مع حِمَّارًا مولُ ليناہے مثيرِثاه كووه ايساز بردست جانا تحاكہ اپني مهستي اُوس کے سامنے نہ گنتا تھا۔ باوشاہ کے آنے سے اوس کو یہ اندیشہ بھی تھا کہ کہیں اوسکے کے شیر شاہ سارا <sup>نش</sup>کرے کراوس کے ملک پر مذحر<sup>ط</sup> ہو ہے ۔غرض اسبے ایسے اندینٹول سے ادس سے شیر شاہ سے وعب دہ کر لیاکہ ہایوں کو پگر کرا وس سے حوالہ کر دیگا۔ حب اشکر نے مراجعت کے لئے حرکت کی توبا دشا ہ سے روشن بی<del>گ اور مث</del>س الدین اٹکہ کو بھیجا کہ وہ إس ملك كے رہنے والوں رہبروں كولاميں - وہ دوآ دميوں كوا وسكے اونٹو رسميت بجركر باد شاہ پاس لائے۔ باد شاہ سنے کما کہ او نٹ طوسیلے میں بندھیں اور او کمی تلواریں ہیرہ میں رہیں۔ قاضی مهدی علی حوا و نکی زبان جا نتا تھا او ن کو ہدایت کرے کدا گروہ رہے۔ اچھی طرح کرسینگے توا نغام و فطیعنہ یا میں گے۔ اُنہوں نے کماکہ ہم گنوار ہیں امرکوٹ کارشتہ ہم کیا جائیں۔ وہ گرفتاررہے اوراو ن سے کہا گیا کہ تنم جا سوس ہویا تم را ستہ جانتے ہو گر ترارت سے منیں بلاتے اب مہاری گردن اڑا ای جائیگی۔ اِن آدمیوں نے زندگی سے مایوس ہوکر قبدخا نہسے اپنی خلا صی اس طرح کرنی جاہی کہ ہمرہ والوں سے ایک خنجرا ور ے جمرا چھینا اور ہے خبرلوگوں پرحلہ کیا ترسون میگ کوجس کی حراست میں وہ ستھے قتل کیا عطویلہ میں جاکرا سینے او نٹول کے چھرے مارسے اورا ورجالذروں کو زخمی کیا جن میں با دیثاه کا خاصه کا گھوڑاا ورا یک نچر تھا پہلے اِس سے کُربا دیثاہ کے آومیوں سے ا ونکوقتل كيا اوننور إسان بهت سے آدميوں وعور تو س ا درجا بوروں كوزخى اورقبت كيا۔ بعض سنے

لکھاہے کہ ۱ آدمیوں کو مارا بطبقات اکبری میں لکھاہے کہ ہندؤں میں سے جاسویسی کے الے دوآدی آئے سے وہ گرفار ہوئے۔ با دشاہ کے روبروبیش ہوئے۔ باتوں سے پوسے سے حقیقت حال معلوم ہوئی۔ ایک کوفتل کا حکم ہوا کہ دوسرا دہشت میں آئر ہٹل حال تبلات گران دو بوزں سے لینے تین اس طرح خلاص کیا کہ دوشخصوں سے جوا و بنکے نز دیک کھرمے تھے کاردا و رخنج چھین کرمسترہ جاندا رآ دی اور گھوڑے زخمی کرکے قتل کئے اور خو دہبی مارسے گئے۔ یا دشاہ کے خاصہ کا گہوڑا جو ماراگیا توبا دشاہ کے صبطبل میں دوگہوڑے اور خجر یا قی یہے إس واقوست نشكريس ايسا تفرقه بيراكه لوگ بها گئے لگے توبا دشاہ نے سجما يا كه تم سمجھے چھوڑ کر کہاں جا ڈیٹے متارے نیے کے لئے کوئی جگہد نہیں ہے گراس پر بہی تین امیر بھاگ ہالدیو سے جاہیے۔ با د شاہ کے خاصہ کا گہوڑا مارا گیا تھا اور کو نی گہوڑا ا دسکی سواری کے لئے تنیں رہا تھا۔اوس کے بوکروں سے تروی بیگ سے ہرحنید گھوڑسے اوراونسٹ طلب کئے گرا وس نے بیرو تی کرے اونکے دینے میں مصنا نُقد کیا۔نا جار با د شاہ ا ونٹ پر بوار مواندیم کو کہ خو دییا وہ کتا اوس کے گہوڑے پراوس کی ما*ں سوار بتی اوس سے بی*گوڑ باد ثناه کی نذر کب اوراینی مان کواد نش پرسوار کیا۔ اُسوقت بادنتاه جوکام کرّما تھا اُسْ کا انتظام پنہوتا تھا جس جگہہ اوسکوخیرونیکی کی قیقع موتی ویاں شرارت اور بدی ظور میں آتی سیاہ ناصرہ کی زرا ندودی محک تجرب میں آئی اورنا ذرست اندئینوں کا غدر ماوشاہ کی نظر کھے سامنے آیا تو اوس سنے تر دی بیگ منعم خال اور ملازموں کی ایک اور جاعت کو حکم دیا کہ وہ کشکر کے بیچے رہیں۔ بدا ندیشوں کو سسررا ہ نه گذرسے دیں کہ نشکر کو جڑت کرے صرر مہونجائیں۔ ساری را ہیں وہ اسی بات کا الاحظہ کریم اوراگر قابویا میں تو ینمن پروست بروی کریں- با دینا ہے سا تندمعدو وے چندجا ن سیار وربگماِت تحتیں۔ بها درمسیا ہیوں میں سے شنج علی میگ جلائر و ترسوں بیگ ولد ما یا جلا تر و نضیل بیگ اور کیمدا در آدمی سقے جن کی تعدا دبیس نفر محی اور بعض اور غلامان خاص ا و ر شاگر دمپنیوں میں ُ لا تاج الدین اور مولانا جا ندمنج ساتھہتھے ۔ یہ گروہ پہلو دی سے چاکرساتم میں بہنچا جرجہ پیلم سے ملک میں تہا۔ با و شاہ اِس وضع سے چلاجا تا تھا کہ صبحکو کیا د کمہتا ہم کہ نشکر

وتناجئ موارون كي

کے پیچے سے بین نوجیں سواروں کی جلی آتی ہیں مورخ قیا سًا ہر فوج کی تعداد مانج مانج س آدمیوں کی تباتے ہیں۔ باوشاہ نے کہا کہ جوامیر پیچھے گئے سکتے وہ کہاں ہیں عرض کیا کہ دہ اندہری راٹ میں راہ بول گئے توائس سے حکم دیا کہ دریا نت کروکہ یہ سیّاہ وشمنوں کی ہے یا ووست کی حب یہ تحقیق ہوگیا کہ وشمن کی سیاہ ہے توبا وشاہ سے حکم د ماکہ گورو یر د ا ساب لدا ہو اسے دہ او تار کرا و نٹول پر لا د اجا ہے اور سیابی جو بیا دہ یا جل رہے ہیں وہ گوڑوں برسوار ہوں اس طح سولد سواروں کاسٹ کرتیار ہوا شیخ علی بگ سے و حیاکہ کیاکرنا چاہے ا دس سے کہاکہ یہ و تت و ہ ہے جوحصرت امام حبین پرآیا تھا کوشش كرنى عاہيئے۔ غایت بیرہے كہیں سنسبد ہوجا ُوبگا اوس سے اپناحق نگب باوشاہ سرمعان كرايا اورايناحق خدمت با د ثنا ه كومعا ت كيا شيخ على بيك اور در د بيش كو كه اور د رشن ماگه اورایک اور جاعت کل بامیس آدمی دشمنوں کی طرف روانہ ہوئے۔ بیعن اتفاق سے کہ جس دقت و ، پیوسنچ تو ہندوایک نگراه میں اسکے تھے اور شیخ علی سے اول ہی تیر<sup>ا</sup> ائیں نخالفوں کے سردار کو ہلاک کیا۔ او ہرسے جو تیرکشت سے بھلامخالفوں میں سے ایک معت رکواوس نے خاک پرگرایا۔ وشموں میں طاقت مقاومت نرہی اور تھوڑے سنگر انے بڑے بشکر کو بھیگا ویا اور بہت سے آومیوں کو قبد کیا بٹینج علی نے مہبو دیجہ بدار کو کہا کہ اوشا کو اِس فنح کا مزدہ سنا۔ بہبو وسلے وتمینو ںسے سرکا بٹ کے فتراک میں با ندھے اِس بہبو دنے بہودی کی خبر مادیثا ہ کوئنائی اور مخالفوں کے سرمادشاہ کے قدموں میں رکھے با دشاہ سے مراسم کے گذاری اوا کئے۔ وہاں جہاں پانی تھا قیاْ مرکیا دہ گروہ بنی جورات کو را ہ بھول گیا تحا با دلنا ہ سے آن بلا۔ وہ اپنے سانتہ جبیلہ کے ملک کی گئیں اور جبینسیں پخرالایا تھا اسکتے ین ون ٹری فوش حالی کے سامتہ گذرا۔ راجرمبيل سيخ جود وايلجي سبيج سقے وہ بياں با دِشاہ پاس آئے اوراً نہوں سے بیب شکایت کی کہ با د شا مسلوم او کے ساتھ اِس ملک میں بغیر بلات جلا آیا۔ راج کے ملک مِن گائے ذیج نہیں ہوتی۔ باد فناہ کے آدمیوں سے اِس مقدس جا یوز کو بحر کر حلال کی اب بادنتا و کا نشکر راج کی رعایا کے باتھ سے بچر کہاں جائیگا۔ باوشا ہ سے امراست

مشوره کیا کہ کیا کرنا کہا جہتے آہنوں سے کہا کہ طائمت سے توکام طبنے کا نہیں لبِ تمثیر سے کم فرائے کہ ان کیا کہ او خاہ سے او خاہ میں کردیا اور کھیہ جواب نہ دیا اور کئے خاہ اور دیسیلی بین غرہ جادی الاولی کو با دختاہ ہو نجا۔ اور سیلی کہ اس کانا م رائے لؤگر ن تفاوہ با دخا و سال کانا م رائے لؤگر ن تفاوہ با دخا و سے اور ان موا اور شہر کے با ہر جو الاب (کول آب) تھا اوس کی محافظت کی تاکہ نشکر شاہی کر بحث اور ٹھا کہ سے اس مرحلہ ہے آبی ہیں آیا ہوئے آب ہوئے اس کا مار دخا ہوئے ہوئے دار کو و کو الاب کے کنارہ پر ہوئے سے آزار بائے مگر باد شاہ کے شروں سے دستہروی کی اور گروہ کو الاب کے کنارہ پر مخاسب میں بابی فلہ ہوئے ۔ بادشاہ کو آسے چار کوس جلگرا یک گا توں الا کہ کہ سے کہار کو میں آئی کہ راج جو ایس کا ہم نام مالد یو تھا تھ دیا کہ جا اس کو اس کے گا ہوئی اور آفت آئی کہ راج جی ایس ہوا کہ ایک ہو نام مالد یو تھا تھ دیا کہ جا اس کو اس کو اس کا ہم نام مالد یو تھا تھ دیا کہ جا اس کو اس کو اس کو اس کے کو بی کہا جا اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو ایس کو ایس کا ہم نام مالد یو تھا تھا دیا کہ جا اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو کہا ہو گا ہو گا ہو گا تھا تھی دیا کہا تھی نہ نہ مارے دیا ہو گا تھی میں دور ہے ۔ باب کا تھی بیا جا لایا۔ باوشاہ کے دیا ہو گا تھی کو جا کیا ، بیا نہ مالد و تھا تھا کو جا کیا جو گا تھا کہ در آئی کا تھی کو جا کیا ۔ باوشاہ کو بیا کہا تھی نہ نہ ماراہ ہیں میں کو سے بیل فرالا وہ رسمیں کو سے کیا جو گا تھی نہ نہ ماراہ ہیں جو س کو سے کیا جو گا تھا تھا کہ کو کہا جا تھی نہ نہ میں کو سے بیل فرالا وہ در سے سے جو انگوا۔ ناچار آسے کو جا کیا جو کیا جو کیا تھا تھی کو جا کیا جو کیا تھیا تھا تھی کو جا کیا جو کیا تھا تھی کو بی کیا تھی کو کہا تھا تھا تھا تھی کو جا کیا تھی کو جا کیا تھی تھی کو بھی کو کو کیا تھا تھی کو کو کیا تھی کو جا کیا تھی کو جا کیا تھی کو بھی کیا تھی کو کھی گا تھا تھی کو کھی گا تھی کو کھی کو کھی گا تھی کو بھی کیا تھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو ک

ححرائب عظيمي بإوشاه كاجانا

مغرب کے درمیان ایک کوئے برگذر ہوا۔ باوشاہ سے حکی دیا کہ بیاں قیام ہواہ کوئے میں یابی ہویا بنو۔ اِس جو سے سے نشکرے گرداد نسوں کا حصار بنا اور آدمی مقرر ہوئے کہ رات کواس کے گرد دہ گنت کریں۔ بادشاہ خرد ہی اِس گشت کرنے میں نشریک ہتا مگر حب شیخ علی کو معلوم ہوا تو دہ خود آیا اور بادشاہ کو سوئے کے لئے بہیجا اورخودگشت کیا۔ بادشاہ سے اپنی بارگا میں جاکر آزام کیا کہ شیرشاہ کا بہجا ہوا ایک چور بادشاہ سے ضیحے میں گھس گیا اور اوس سے

با د شاه کی بغل میں جوتلوار ہتی و ، آ دِ ہی نکالی ہتی که اوسکو اپنی گرفتاری کا اند سینے ہوا۔ د ہ آدھی تلواز کلی ہوئی چیوٹر کر بھاگ گیا۔صبحکو با د شاہ سے میان سے آدھی تلواز کلی ہوئی د کیمی ہگر و پختیس نہ کرسکا کہ کس سے بیاکا م کیا۔

اب بھرمیاں سے صحرار کے آب میں مفرکیا۔چوستھ روز چار چاہ پر بپنچاجن میں سے تبن چاہ میں بانی تھاا ورایک خشک تھا۔ با دُشاہ سے ایک کنواں اسپنے خرج کے سئے رکہا دوسرا تردی بگک کوا در تمیسرا خالد بگگ کو دیا۔ کوئی ڈول پاس نہ تھا اِسلئے اوس کی حگمہ دیگجی کنفے

طلاح

میں ڈالی۔ کنوے میں ماین حجہ سوفیٹ نیجا تھا حب اونٹ یا بیل رستی لیکر حلیاً اور ڈول ' لب جاه يرآياً تو دُيول بجاياً جاياً توا دنت مكاسخ والا ا دنت كومُهْيِراً مَا تو دُول بالبركليَّاجِب بلا ڈول با ہرزکلا تو یا نخ جارآدمی بیایں سے مارے ایسے دیواسنے ہورہے ستھے کہ وہ اوس جاگرے جس سے رستی ٹوٹ گئی اور ڈول کیر کنوے میں حایا اس سے بعض آومیوں کو مایوسی ہوئی کہ وہ اپنی پایس بھاسے سے لئے کہؤے میں گریڑے اور بیایس کے عذاب سے قیامت تک جوٹ گئے۔غرض مابی سے بڑے بڑے جوا مزدوں کی آنکھوں سے یانی کا دریا روا س کرایا ۔ کنوے سے بڑی محنت سے توایک ڈول بھلا بھراوس پر مجگڑا ایسا ہوتا کہ بانی فرات سے کسی کو نہ لمآ۔ بادشاہ کی شاگر دہیشہ کی جاعت سے جن کے سلے ایک کنواں مقرر ہوا تھا ا د شاہ سے جاکر میہ نتکا یت کی کہ ز دی بگ ہے گہوڑے اوراونٹ تک یا نی ہیئتے ہیں اور ہمکویانی نہیں ملتا۔ باوشاہ اُس سے منع کریں نہیں ہم اُس سے کڑیں گئے غایت یہ ہے کہ ہم مارے جامیں گے۔ اب بھی بن بانی مرے جاتے ہیں۔ با دشاہ نے تر دی بیگ سے اُسکی تر کی زبان میں کہا کہ تم ایک ساعت یا بی ا<u>ہے لئے مذکالوان</u>س سے بیحکم مان لیا -غرض یانی کی حقیقت بیان نہیں ہوسکتی ہمت سے آدی بیاس سے مارے مرگئے ایک بوند یا زمرتے د قت مک بهی او شکے حلق میں مذہبیجا-. إس وقت راحه كابيثًا سفيد علم الهتهيس سليخ بمورد ارموا- اوس سن باوشاه ياس دمي بھیجر یہ عرض کیا کہ حصنوراس ملک میں دلتمنوں کی طرح آستے اور گائے کشی کی جو ہند و ا اے وہر میں نہایت ممنوع ہے اگر حضور نہای اطلاع کرکے آتے تونہما نذاری آپ کی راجہ کی طرفت کے موافق اس قاعدہے ہوتی جورا جاؤں اور زمینداروں میں مرقبے ہے اگ چندروز قیام کاارا ده بیان بوتومین بیل اور دول سجر حص کو برکردوں که با د شا هے نشکر کے آدمی اور موبیثی اچھی طرح یا بی نہیں۔ میرے ایلیوں کو جو حضورنے بے قصورتسیے کرر کھا ہے خلاص سند ماہتے۔ ہا دست ہے تر دی بنگ کی مفارش سے اِ ن ایلیوں کو . با دہنا مجانا تھا کہ بیاں سے آوی برس اور آگے کی منزل میں ایک کنواں ہے اسلط

Courtesy of www.pdfbooksfree.pl

ا وس سے اپنے شکر کے متین حصتے کئے اور حکم دیا کہ ایک دِن درمیان کو جے کریں تاکہ باری

باری سے پانی سب کومسر ہو۔ اول حصہ میں اوشاہ اور تر دی بیگ اور ایشاں تمور پلطان ا

تفا د و سرے معتبدس منع بلگ اور تمبیرے مصدمیں شیخ علی تفا۔ گرا س طرح حاسے میں ہی 🚉 ہت آدی باس کی شدت کے اردے مرگئے۔ کتے ہیں کدایک گروہ اِن من گروہونیں سے دو ہرکویانی سے الاب پرسنیا۔ گهورے اوراونٹ کئی دِن سے پیاسے ستھے وہ ا نی کو و نیمه کرکب رک مکتے تھے وہ اُس پر لوٹ بڑے اوراہ تعدریا نی لی سکے کرمیٹ اب بادشاہ امرکوٹ سے وس کوس کے فاصلہ پر تھا۔ وہاں کے رانا کا استقبال رنامشته بخامصائب کی شدّت بے جو مے بڑے کا دب آداب کچہ ماتی زکھا تھا۔ د لوں میں معمولی اخلاق کا بھی ایس ندر ہاتھا۔ روشن بیگ کا گھوڑا سفرے ماندہ ہوگیا تو وہ با د شاه کی حالمہ بیوی مایس گیا اور اپنا گہوڑا جواو<mark>س نے ستعار دیا</mark> تھا مانگ لیا جب بادش

اوا دسکی خبر ہوئی تواوس سے اپنا گہوڑاا ہنی ہوی پاس بہجوایا ا**ور خو د**یبا دہ یا چلا اُور عرآ فیآب خارنہ سے اونٹ مزگا کر سوار ہوا۔ یوں وہ ایک کروہ چلاتھا کہ خالد نبیگ سے بر ما کرا بنا گهوژا با د شاه کو دیا د سویں جا دی الا و انی کو با د شاہ قلعه امرکوط میں د اخل موا<sup>ل</sup> سوار باد شاہ کے ساہتہ تھے باقی ایک ایک دو دومتین تین کرکے ننا ہوئے۔ یہاں کے عاکم كا نام رانا پرشا دمخا- بهت سے اساب اسیے حمع ہوئے سے كديد رانا با دنیا ه كا خيرخوا ه موكيا تھا وہ ہمایوں کے ساتھ اس بے ساما بن سے عالم میں ایستی عظیم و تحریم کے ساتھ میت آیاجیا کہ کوئی بڑے باوشاہ کے ساتھ مپش آ ماہے جبوقت بادشاہ کہا اُسی وقت استقبال کے لئے بھائی کو بہیجا اورانینے مذا نے کا یہ عذر کیا کہ آج مازمت کے لئے مهورت مبارک مذہبا کل جا ضربو بگا۔ دوسرے دِن باوشاہ پاس آیا اور عرض کیا کہ میری ریاست چوٹی سی ہے اِس کی زمین بخرہے لیکن اس ماہی وو ہزار سوارا بنی قوم سود ہا ہے ہیں اور یا بخزار سوار اِسکے سمیاز دوستوں کے ہیں جنکو وہ جمع کرسکتا ہے یہ دونو اکر حضور کی خدمت کے سلیج دِل دہان سے حاصر ہیں۔ اِس شکرسے حضور سکھٹے ا در بھکرے کل ملک کو فتح کرسکتے ہیں<sup>۔</sup>

بادشاہ سے ادسکی اس دولت خواہی کاسٹ کرید اوا کیا اورید کہاکہ اس صیبت کے وقت میں میرے پاس روپیے نہیں ہے کہ میں تمارے دوستوں کے نشکر کو بلا ڈی اورا دسکی تخواہ ا دِاكرِ د ل، گرجي اميد كميں شكرے كے الے روبيي جاري بينيا و لگا-با د شاہ کے مزاج کی ہے پروائی اور زندہ دلی عجب طرح کی اس حکایت سے معلوم ہوتی ہے کہ اُس نے کپڑے اُمارکر د ہونے کو دیے تنے اور حام کے کپڑے سینے بیٹیا تھا كه ايك برنداً لمرنا أبنا بمواخيمه بين جلا آيا أست بحرًا ا ورقينجي سے اوستے پر كترے اور مصرّور سوتصور کھیخوا ئی اورا دسے چیوٹر دیا۔ باد شاء ن جب اپنے پاس روپئے نہونے کا ذکر کیا تھا توشاہ محد خراسانی سے بادشاہ هيه عرص كياكد اميروں كے پاس روبييہ اورا د نهوں سے جهاں جہاں روبيہ چہپاگر ركھا ہى وہ مجے معلوم ہے۔ بیں مادشاہ سے امیروں کو بلایا ورشاہ محدکے ساتھ اپ ملازم کئے کہ امیروں سے خیموں میں سے ساراا ساب تمینی اور دبیہ تلاش کرے سرے سامنے لائیں کا سے کی دیگ اورطبق کو دہیں چیوڑ آیئں جسب الحکم وہ گئے اورامیروں کے مال اور دولت اور لباس كے صنبدو في آل كونلا سنى كر كے باوشاہ كے روبر ولائے۔ ايك برہيا سے انياصند وقي بچاہے سے واسط صین بورچی کو دیا تھا۔ گر وہ آدمیوں سے پکڑلیا۔ اِس میں تین خشت زرج ا وربیالیس استسرفیاں اورزیو رمرصع بکلا- با د شاہ سے کا فور کو حکم دیا کہ حسین بورجی کی کا نوں کی لومی کتروے اوس سے بورجی سے سارے کان کتر کر بوجا بنا دلیا۔ گرما و شاہ نے پھرائیے كان جرُّوا ديه - اميروں كاجوروپيدا وراسباب جمع بيوا تفا اوس بين سه آو ما توا وسك مالکوں کو دیدیا اور آ د ہا لازموں اور شاگر ذہبیتہ میں تقشیم کر دیا۔اوریارہے جوجمع ہوئے تھے اون میں سے دو ہتائی ناکوں کو دیدیے اور ایک تہائی حرم سرامین تھیج ہے غرص یوں امیروں کا دل دُکھاکرا ورا کی حرکت جو شان شاہی سے بعید تھی کرکے خبر ہائے مرضع اور کچمدروییه را نا کے بیٹوں ماین مہیجا۔ یہ وا تعدیج ہرکے وا تعات ہمایوں سے نفل کیاہے گرطبقات اکبری میں میہ لکہاہے ۔ باوٹیا ہ پاس جونزانہ کھا وہ کشکر یوں کو تقسیم کر دیا فداوس بے تروی بگی اورا : رول سے روپید کی مرولیکردانا اورا وسطے فرزندوں کو

بارشاه کی امرکوٹ میں اقامت ادریندہ کے مازہ واقعار

نیکو خدمتی کے 1 نعام میں دیا اوررز و کمروخبخرسے سرا فراز کیا-ابوالفضل نے اکبز امریمی لکہاہے کہ تردی بنگ خاں اور ایک اورجاعت پاس باد شاہ کی بدولت بہت مال و منال داساب تھا گرایسی عسرت وصیبت میں باد شاہ کی طلب کے باد جوز وہ اون کے دینے میں دریغ کرنے تھے۔ با د ٹا ہ بے با تفاق رائے امرکوٹ او ن سے یہ مال لے لی**ا** با و شاه سے کمال مروت و فتوت واتی وغایت مهربا بی وا بضا من سے کچمہ اِس مال میرسے مد وخرح کے طور پر بلازموں میں تقسیم کر دیا اور زیا وہ تر مال اونہیں سبت فطرتو ں اور ننگ حضلون کو دیدیا۔ نیہ بہی کیا وقت تھا امراہےعظام وامناہے کبار کو باوٹنا ہ سے ساتہادنی در حبر کابھی اخلاص نہیں رہا تھا وہی مال جویا دشاہ کی عنایت سے جال ہوا تھا او شکے دینے میں ختت کرتے سٹھے - سات ہفتے کے قریب امرکوط میں ہایوں رہا- اور اپنے ورماندہ ملازموں کو تازہ دمرکیا۔ راناسے اپنے مقدور کے موافق اوس کی خدمت کی۔ باوشاہ نے اس عرصه میں خوب سندھ کے آزہ طالات دریا فت کتے پہلے ہم سے بیان کیا ہے کہ شاہ صین مرزاسن با د شاه کو ایسالجبور کیا که او سکو قلعه سیهوان کا محاصره او مطانا پرا ا مگر و ته با د شاه کوسط جانے سے روک مذر کا حب یک اوس کو ہا یوں کا خو ت رہا وہ یا ڈگارناصرنوا کا دِل بوں بڑیا مآریا کہ وہ ملک سندہ میں اُس کا جانشین ہوگا ا وس کا وایا و بنے گا ا وراد سکو گجات اور د<sub>و</sub> بلی کے تخت پر بھائیگا- یادگار ناصر مرزا این مہلا و و س میں آ*ن کر* با د شاہ سے بالكل مخالف ہوگیا ا ورمحرم کے و سطنیں دریا پار ہو کرنشکر میں جو درمایے وائیں کنا ہے پرہے گیا ا در بھکڑ کے قلعد میں اپنی تو ہیں اور بندوقیں رکہوا دیں۔ ہما یو ں مجبور ہوکرا ۲ مجرم لوروڑی سے روایہ ہواتھا۔اور ہم ہم محرم کوشا ہ حسین بحکرّمیں پیخفیتی کرکے کہ با د شاہ اچھا لو جا ما ہے آیا۔ یہاں اس بوٹ یارا در تغیر را سے سے اپنی آنچنوں سے ہر حیز کو ا ور ہر کا <sub>غ</sub>قاً لو دیکھا۔ اوس سے سلطان محمو د بکری کو اِس رتنبیہ کی کہ اوس سے دشمبو کے کو کھلا کر غلیریا یا- اِس استرات امیرکو تو و ہ سزا دینی نہیں جا ہتا تھا گرا دس نے غلیہے وار وغدمجمہ و کو درواره پرسولی تیزیا دیا اِن زمیندارون کی زنده کھال اُنزوا بی جہنوں سے ہمایوں کو درماً ىندە يىب دُوبى مونى كىشەتيار، تبائى تقىس اور يا دىگار ناصرمرزاسىخا دىن كوبادىنا ە سىسىم

بادكارناصرمزاكا قندبارجانا

لیکرا دس پاین ہجوا یا تھا۔باد شاہ کے جلے جانے کے بعدا دس کے نشکر کے ببیر کے اور نہ نسرے آدمی حوا وس مجے ساتھ نہ جا سکے وہ شارے ملک میں مارے مارے پڑے پھرتے یادگار ناصر مرزاجو حاکم مختلے فریب و نسون میں آن کر ما دِ شا ہے سے سخوف ہوا تھا بوہری میں توقف کیاوہ با دنتاہ کی روانگی کے بعد دومینیے تک بڑا رہا۔ آخر کواوس برطاہر بهوا كدحاكم تضبط شاه حبين مرزا كحصرت حكايت مين صدق وصفايذ تحاا ورمقدمات حيله بونيد اوس کے گذب وسفاہت پرمبنی ہے۔ ناچار قند ہار کو روانہ ہوا۔جو ہرنے تو یہ لکہا کہ وہنی رسوا بی سے بانہ کا لاگیا کہ اوس سے ہرآ دمی سے ایک شاہرخی اور ہر گہوڑے پر پانخ شاہرخی اور ہرستر رسات خاہر خی صین شاہ سے لیکراؤلکا ینڈ جھوٹرا ہر حند ہاشم بیگ نے جو یادگارنا صرمرزا کا دولت خوا ه -راست گواور مهواپرست رصنا جو تھاسمجها یا که با دیشا ه کو چوژ کر مرزا کا مراں یا س جا نامصلحت نئیں ہے سوج <mark>لینا چا</mark>ہے کہ دنیا جاسے مکا فات ہے ہیہ امڑا بت ہُوکہ جس شخص کا اوبار آیا ہے اوس کی عقل <mark>تیرہ ہ</mark>وجا نی ہے اورا سپنے و لیخمت کے آزار کے دریے ہوتا ہے خیرا ندیشوں کی نصیحت کو یا در ہواسمجکر کان میں بنیں لاتے دا نشوروں کی سبخیدہ باتوں کوا ضابنہ اضوں جانتا ہے۔ وہ قند ہار کی طرف متوجہ ہوا اورا وسوقت و بال بهنیا که مرزا کا مراب نے مرزا بهندان کا قند بارمیں قا فنیہ ننگ کر رکھا ا و ر محاصرہ سے وہ تنگ ہور ہا تھا۔یہا ںسے وہ مرزا کامزاں کے ساہتہ کابل گیا۔مرزا کامراں نے ٹیا ہ حسین حاکم کھٹے گئے یاس آد می بھیجا کہ ست مہربا بو بگیرا ورا وس سے بیٹے مرزا سنجر کو جو يا د كارناصر مرزاك عدو و كمريس حداره ، كمة بين محيحدو- حاكم بخشرك أسكواس حاعت کثیرے ساہتہ کہ با دشا ہ ہے جُدا ہو کر اس کے مگ میں آ وار ہ بھے رہے تھے ہا کیمناسب روایہ کیا۔ائں۔ یہ خطا ہو ئی یاعدًا اوس سے یہ کیا کہ اس قا فلد کو اس سا بان کی راہ سے اِو س سے روا نہ کیا کہ ہے آ ب وعل*ف تھا - ایک جاعت کشیرا* ہ میں تلف ہو تی - بیہ قا فلہ موضع شال میں پہنچا تو آدمیوں میں ایسی تب پہلی کہست ہر با بؤ بگرسے انتقال کیا اور دوتین ہزاد سرگر واں آ دمیوں میں سے تحدو<sup>ر</sup>ے زندہ سلامت رہے۔ شا ہ حسین روٹری مربع اثبا

ب ریا اور مرحبیب زکو درست کیا قلعیسب وان جاکرادسکی شکست ورسخیت کی مرمنت کرانی جب با د شا ه امرکوٹ میں رہتا تھا تو وہ صلاح ومتورہ لینا تھا کہ اب کیا تہ ہ ر نی چا ہے ۔ یہ علوم موتا کہ رانا پر شا و کا عمل وخل اسپنے ما*ک پر*اجھی طرح سسے نہیں رہا تھا حانی بگ سے اوسکونے وخل کرویا تھا۔ اور شاہ حسین سے اوس سے باپ کو مار ڈوا لاتھا کیے وہ اُس سے انتقام لینا جا ہتا ہما یوں کی مر دسے وہ اسپنے دو ہوں کا مربالے جا ہتا تخا إسليحَ اسْ سنخ باوشًا ه يُاس بيرسامان حمج كرديا مخنا-اور با وشأ ه كوييه صلاح ويتا مخنا كه ملک تھٹ پرجدامرکو مٹے سے سوکوس تفاحلہ کھیجے۔ اوّل جون پر بٹیقدمی سیجیئے۔ نیا اِس کے بات ارغون سے ناراض میں وہ یا د نتا ہ سے اُن لیں گے۔ امرکوٹ ایک جھوٹا سا ضلع کم حال تھا با دنثاه كي ا قامت درا ذكے لئے منا سب نہ تھا اِسلتے يا د شا ہ سنے بيدارا د ہ مصم كمآكه لشكرو كم ساتھ لیکرجو ن کی طرف چلئے۔ را حرسے بھی اسپنے مشکر کو مہلی رحب کو امرکو مطب سے کا لا با د شا ہ سے حمیدہ بیگم با نو اوزا ہل وعیال کو ا مرکوٹ میں حیو<mark>ٹرا اور بیگم کے بھا</mark> کی خواج<sup>و</sup> مظم ک كُهر كامنتظم مقرركيا-م روز بعدييني هرجب ويها في مطابق ٥ الأكورسين وحميده بلكم ما نوكا وضع حل موا- ا در شاهزاد ه اكبرىيدا موا جوآيند ه هند ومستان كاشهنشا ه اورا پنے فاندان کا سرتاج ہوا۔ با د شاہ امرکوط ہے بارہ کوس پرایک حوض پر مقیم تھا کہ تر دی بیگ ۔ سے یه مزوه سنایا-با دشاه اِس مزوه جان بخش سے ایک دل سے ہزار دل ہوا-خدا کی درگا ہ میں شکر بحالایا جوغار بستان نامرا دی میں گل مراد کہلاتا ہے اور ناکا می کی تہی دستی ہیر ہزاروں کام بنا آہے اوس کے دلیر حوکلفت کے زخم تھے وہ اِس مرہم سے اچھے ہو گئے امرا مبارک با دی کے لئے جمع ہوئے۔ با دشا ہ نے اپنے آ فیا بھی جو ہر کو حکمہ دلیا ک میری امانت ہے اُسے لا۔جو ہرسے عرض کیا کہ میرے پانس حضور کی امانت دوسوشا ہرخی اورد ستایہ نقرہ اور ایک نا فدمشک تها سوا ون میں سے تواوّل دو خیزیں حضور سے آئے مالکوں کو د لاویں- نا فہ مُثاک موجو دہے۔ با د شاہ سے نا فہ منگایا ا وراوسکو توٹرا اور *صینی* ر کا بی میں شک کو کال کر رکھا اور اوس کی ٹیکی ٹیکی امیروں میں تعشیمرکر دی۔ یہ اِنتا رہ '

ما يزاد ه اكمر كايما بونا

غیبی تقایث کی بو کی طرح اوس کیٹمیم ا قبال تمام حباں بیں پہیلے گی-اور حبلال الدین تحراکسر با د شاہ سے اِس خوشخبری کوسسنگر دن کو تعام کیا اور شام کو سفر کیا اوس کے ساتھ چنتا کی خیر خواہ اورامر کو ط کے رانا کے آد می سطحے۔ پانچ منزلوں میں بعد جون کے قرب با دشا ، پہنیا - رن کے شال مغرب میں جا حبکان کی مغربی سرحد پرضلع حون واقع ہے - و ہ وریاے سندہ کی ایک مشرقی شاخ کے قریب ہے اور یہ شاخے جنگل کوقطع کرتی ہوئی کچمہ کی معزى سرمد بنى ہے - إس خلع ميں بدت سے دريا كے شعبے چوسٹے جو لئے سہتے بن -جن سے پیغلع ہبت سے چیونٹے چیوسٹے جزیروں او قطعات میں تقسیم ہوگیاہے اِس زما رہ جں بیاں زراعت خوب ہوتی تھی اِس میں ا سنا ن کی ایجتاج کی افراط تھی اِس کے باغ برِّے پر فضا اور دلکشا شخے۔ یہ قصبہ کشرت حدایت و انہا روبطا فت فواکہ وانتار میں بلا دسندٌ میں ممتاز تھا۔حب اِس سرزمین میں میہ خواص م<del>وں اور</del>وہا ں قدر تی ندی نالوں اور صنوعی ہروں سے سرانی و شاوابی ہوا در باسٹندے بہادر ہوں <mark>تو وہا</mark>ں کے باسٹندوں کو آزا دی کی بیمتیں ایسی ہی حال رہیں جیسے کہ اوس سے ہمیا یہ کے ملک جا حکا ن کے وحشی شندوں کو حال تقیں۔

جب ہا یوں اس مقام برآیا تو جائی بگ جس باس پیلے امرکو ملے تھا اوراس فواح
میں وہ شہور قراق تھا جون میں وہ بہت سوار و سے ساتھہ موجو د تھا۔ باوٹنا ہ سے
میں وہ شہور قراق تھا جون میں وہ بہت سوار و سے ساتھہ موجو د تھا۔ باوٹنا ہ سے
سٹینج علی بگی سے سوار بڑا نے بحر بہ کاروفا دار مغل اور را نا سے بلانجنسوسو د ہا سوار آگے
روا ہذکئے اور بیچے اونکی کمک سے سلئے خود جال شیخ علی خو د بھی بھا در تھا اور باوٹنا ہ کی
کمک کا بھی سسمارالگا ہوا تھا۔ اوس سائے آتے ہی ویٹمن سے نشکر پر حکہ کیا اور باوٹنا ہ سے
آسے سے بہلے اوسکو بنر گیت و کیر براگندہ اور منتشر کر دیا۔ باوٹنا ہ نے آت ہی سار سے سرو
سے تھا کہا کہ کہ دیا۔ بان فیدیوں میں وہ زخمی مغل بھی تھا حبکو مزرا قلی سے بہیش کر سے جوڑ دو
ز بان میں کہا کہ اس جو ن میں آیا اور ایک بڑسے باغ
ذ بان میں سے زاکو بنچگیا۔ بیر باوٹنا ہ میدان جنگ سے جون میں آیا اور ایک بڑسے باغ

میں خمید نگایاا ورا سپنے نشکر ہے گر دایک گهری خند تی کهو دی- خاصیدایک حصار متین اُ س<u>کے</u> ں منکرے گرد تیار ہوگیا اور آس باس سے تمام ماجا وُں اور رمّیوں کو اوس سے بلایا سو دہا ہ اور کیدساجاوں کے رمیں اُس مایس آئے اور حام کے سرخیل جن سے یاس پیلے ملک بجگر نخا د و بھی حاضر موت اِس طح اِس پاس پندر ہ سوامہ ہزار سواروں کی جمعیت ہوگئی ۔جون میں دوآد می گرفَار ہوئے جن کا حال قابل کھنے کے ہے جب با دشاہ نے قلعد سپوان كإمحاصره كيا مخاتواس قلعه مين ايك تفنك إندازا بيا مخاكه نشا مذبيه خطا لكا ناسخا ما وشاه ن فرایا تھا کہ بچھ اُمیدہ آسے ایک دن گرفار کرونگا اور بعض دفعہ یہ بھی ارشاد کیا تحاکیس چې د سنې ميرې تاوار آ دهي ميان سے کالکر چېو ژدې د ه بهي ميرسے ما تخه آئيگا جب با د شاه سے جون پر قبصّنه کیا تو به د ویوں آدمی ایک بورزه فروستس کی و کان پراہنی اپنی بهادریوں کی دامستان بیان کررہے ستھے کہ با دشا وسلے آومیوں سے او نکی میر باتیں شہر ا دراون کو گرفآر کرکے با د شاہ کے روبر و لات با د شاہ سے تفنگ ا نداز کو قتل کرسے کا ظر دیا جورکومعا ن کیا او را یک تحنه او سکو دیا به یمان با د شاه سے شعبان کے آخرمیں امرکو ط سے مرتیم مکا نی ا در شا ہزادہ اکبرکو بلایا ۵۳ ون بعدروز و لا د ت سے اپنے پورتیم کو دیکه کرائکهوں کوروش کیا۔ جن وقت شا دسین نے ساکہ خیر میسے بھی منیں گذرے کہ ہایوں اس کے ملک کی ایک جانب سے کلاتھا۔ اب وہ دوسری جانب میں آگیا تواوس سے جانا کہ خطرناک ملا نل مونیوالیہ وہ ایک سیاہ جرارکے ساتھ وریاء کی اس خاخ پر کہ جون کے قریب محی حارکوس برمقابل کے کنارہ پرخیمہ رن ہوا۔ ا س تقام میں دونوںنشکروں میں روز چیٹر حمایڈا ورلڑا بی ہوتی ہتی گریہ مقابلہ برار کا بنرتھا۔ مرزا شاہ حبین کا ملک تھا اوس کے پاس سارے مخاز ن ملک موجو دیتھے جونعقیان ہوتاا وس کو وہ پوراکر لیتا۔ گربا د نتا ہ ہے خیرخواہوں میں سے جن پراوس کی ساری قوت كامدار مخاركوني ايك ماراجا تا تواوس كاعوض اوس كوميسر منيس بوتا مخار مرزا سيخ پن قوت پر کرومیله کا اوراضا فه کیا اوس سے با د ثنا ہ سے اوس کے دوستوں کو جوا دسکی

Courtesy of www.pdfbooksfre

كك كے لئے اللہ تنج تُداكرنا جا ہا-اوس نے پوسٹسیدہ ایک ایمی سرا یا و كمروخنجروتحالف دیمردانا با سر بھیجا کد با دشاہ کی دولتی اسی جیوڑو اور ہارے خیرخواہ بنو-رانا اِس سدایا کو با د شاہ پاس ہے گیا۔ با د شاہ بے حکم ویا کہ ایک کتے کو پیسسے ایا مینا کرا ورا دسکی کمریس خبر وٹپکا نگا کر بھیجد وجس سے اوس کی کمال حقارت ہو۔ جنائخیہ نہی ہوا توحسین شاہ دلمیں بهرت جلاا ورشرمنده بلوا-مسلما بذن کی اس عاوت سے کدوہ ہندؤں کو ہمیشہ نظر حقارت سے وسکیتے تھے شا حسين كاكام بنا ديا-خواجہ غازی سے امرکو ط کے رانا سے ایسی نامناسب گفتگو کی کہ وہ نا راض ہو کرمعات کرباو شاہ سے پاسسے چلا گیا۔ اور اوس سے کہا کہ مغلوں سے سابتہ رفاقت كرنى عبت ہے۔ اوسكے جاتے ہى اور رئيس ببى چلے گئے۔ ہر حند باو شا ، سے ولاسے اونکو دیے گرکھیرا تر ہنوا اور وہ اِس پاس مذہمیرے۔اب اِ د شا د پاس وہی اوسکے قدیمی خیرخواه دفیق ره گئے جو بقدا دیس تھوڑے نے گربہا دری میں بڑے تھے۔ ان میں سے ا ہی تناہ حین مایں نعربگ بھاگ گیا۔ اور اوس سے جاکر کہاکہ باوشاہ میدان میں بے بناہ براہے۔ یہ خبر با د شا ہ کو ہوگئی ا دس نے حکم دیا کہ حصافہ قلعہ بنایا جا وے ا درا دس نے گردخندق کهو دی جاتے خودعصا یا ہتہ میں لیکر ہرگدوہ کو بتا دیا کہ وی بہاں کا م کرے تین ر وزمیں قلعہ تیار ہو گیا جب شاہ حسین حڑھ کرآیا توا وس نے پیقلعبہ ویکھا ا ورمنعم بگٹ سے کما کہ تونے مجدسے خلات بیا بی کی۔ شا جسین نے ہر حنیة قلعہ کی فتح میں کوسٹ کی مگر ناکام ربا به فناه کی طرف بهی نقصان موانگودگر و مازماراگیا-باد نناه کا دل سرومور با تفاکه اِس حال میں عرفر منت که کو حدو د گجرات سی بیلم خا اکیلابادشاہ کے پاس آیا اور باوشاہ کی خاطرا منسروہ کوشگفنة کیا عجیب بات بیہے ۔ کمہ جب بيرام خال نشكرگاه مين آيا تواول گذراوس كاجنگ گاه پر بوا- سيلے أس سے كه وه بادشاه کی خدمت میں آتے اور لوگ اوسکو جانیں اوسے مرداند کارزار شروع کی-اور باد شاه کئ سیاه اوس کی مهاوری کو د کیهکر ستمیر موگئی اور اوس سے جانا کدو ہو جنو د غیبی ہے

ہے ادرجب یہمعلوم ہوا کہ وہ بیرام فعاں ہے تو اہل تصاف نے خوشی کا نعرہ بارا ادر اڈ اوس کے اسے سے بنایت خوس بواا دراوس تقریب سے چندر دوز بیاں توقف ہوا-بیرام خاں ترک تھا۔ بدخشاں میں پیدا ہوا کخ میں تعلیم یا بی ۔ سولہ برس کی عمریں جا ہوں لى مسياه ميں داخل ہوا- قورج كى لاا ئىمىں شركى ہوا جب شكست ہو ئى توسبنىل كىطون اج مترسین ہاں جواس سرزمین کے معتبر زمینداروں میں سے تھا چلا گیا۔ مدتوں اوسکی جاعت میں رہا جب پر خبر سنیرشاہ کو ہوئی توآ دمی بھیجرا دس کو بلا بہیجا - را حب بجور موگرائسے بھیجدیا- مالوه کی را ه میں شیرشا ه کی خدمت میں و ه مبین موا-شیرشا ه سے بهان کی ظیم دی اور دبربک ا دس سے ولفریب باتیں کرتا رہا۔ باتوں باتوں میں یہ بہی صنبہ مایا م مركه افلاص دار وخطا عميكند- بيرام فال سنة اوس كى تصديق كى -ا وركها كه مركها فلاس دار دخطا نخوا ہد کرد- برہان بورسے پاس سے یہ اورا <mark>بوا</mark> نقاسم حاکم گوالیار نها بت بیقرار مو*کر* يرشاه كے شكرسے گوات كى طرف فرار ہوئے - راه ميں گوات سے شرشاه كا اليجي آيا تھا-ادس کوحب میہ خبر بردی کہ تواوس سے ابوا تھاسم کو کرجبے وصورت میں بمو در کہا تھا پکولیا-اوس کوبیرام خان سجما- اب بیرام خان کی نیک ذاتی اور جوا بمرد ی دیکیئے کدخود اوس نے جاکرمبالغہ سے کہا کہ میں بیرام خال ہوں اور یہ ابو القاسم ہے۔ ابو القاسم کی مروی دیکیتے که حزد اوس سے کها که مین بلیرام خاں ہوں اور بیرمیرا ملازم ہے وہ مجہرائنی جان فدا کرنی جا ہتا ہے غرض معا ایماً المصر ع مرا بگذار د دستِ یارمن گبر- گر د حابت صورت کے ابوا بقاسم کو گر فیآ رکرایا ۔ و ہ شیر شا ہ لے روبر و آیا۔ نامشناسی ہے اوس سے اِس معدن مروت کو ستّما و ت کے ورجہ پرسنیا یا يرشاه بأرباريه كهاكرتا تخسب كرجس مجلس مين بيرام خان سن بيركها تحاكه بركه اللاص دارة خطائن كند- مين حبب ي سجد كيا تقاكدوه جارك سابقد اخلاص بنين كرام كا- ابرام خا لجرات میں سلطان محمودیاس جو اسوقت بهاں با د شا ه تها پینجا ۱ و س سے ہرت مرت ساجت ل که آپ بهیں رسمتے گرا دسکو ہمایوں کی کواسی لوگی مہوئی ہتی کہ و ہیاں کپ رہتا تھا فرجا ذے لئے رخصت لیکر بندرسورت میں آیا۔ بیا سے ملک مارواڈ میں کسی

وہاں ہے کہنے با د شاہ کی خدمت میں جون میں آپہنیا-با دشا ہ سے مشکریں روز برو زغلہ کی تسنگی زیا دہ ہو تی جاتی ہتی گوا وس کے لشک کامقام ایبا بماکه دشمن اوس پرحله نبیس کرسکتا تھا گرا دس کی رسد کو جارو ں طرف سن کرسکنا تفایه متل حب تک مذیری که صحرائی قریس اوس کی دوست قنیس مگرحب وه او سکو. جِيوْرُكُر چِلِي كَنِيْسِ بِوْدِهِ اسِينے بهت سے ملازموں كومبت دوّر دُوربيعياً تو وہ نشك<sub>و</sub>سكے الحِماج كوبهم كرك بشكريس بينيات - حينة ذخيرت غله دغيره كي ياس مقع وه سب خالي إوسكة اس صنرورت سے مبب سے یہ مشکر کہ ایک قلعہ تا ری ہے جس میں غلّہ اور مسروری سامان بهت بن اور وه آما بی سے نوح بوسکتا ہے شیخ علی بگے۔ جلا رُکویہ خدمت سپر دیموئی- اِس ا مسرکواس کام میں ایسی کا میابی ہوئی کہ اوس سے یا وشاہ سے مشکر میں بہت رسد میری -لیکن حبب شا دلسین کو به خبر ہوئی تواوس سے اپنے سید سالاروں ہیں ستے عیلی ترکمان کو حکم ویا کہ وہ حاکر ما وشا ہ سے اس شکر برحد کرے اور ما وشاہ سے نشکر گا ہ تک رسد نہیجنے وے۔ گرابس سیدسالارسے اس کام میں مساہت کی توائس سلے سلطان محدو بکری دھیکری) کویه خدنمت واله کی سلطان محمو دیرا تبک مرزا کی نظرنا مهربایی طبی جاتی متنی - اس سبب سسے وه ذلیل حالتیں رہتا ہی اوس سے اِس خدمت کی بجا آوری میں کمرہت ایسی سے سے کی کہ مزدااوس يرمهران موجائ اوركى موتى عزت جرحال موجات إسطرت سوما وشاء کی وَ حِبهِ مِنّا نَنے کے لئے خود یا د ثناہ پر مبت سے اہ کیر بحرد بر کی طرف سے ہر روز ہیٹے جہاڑ ملے سے زیادہ سروع کی - بادشاہ کوجب میخبر ہوئی کہ شیخ علی کی سیاہ برحلہ کرنے کے ليئے شا دسين سين سپا دہيجي سے تواوس سے ايشان تيمورسلطان کو عکم ويا کہ وہ شيخ على کی کمک کرے مگرشنج علی کو اس کا آنا حدنا گوار موا- دویون افسروں میں ناحی حبگرا کھڑا موا- ہمایوں اپنے موریوں میں عاروں طرف سے گھرجاسے سے بڑے پڑے اُکا گیا تھا اوريه جاستا تهاكدان مورجول كى جنگ محفوظ سے كوئى كام نبيس شكلنے كابهتر ب كه با نبركلكر ایک جنگ عظیم کیجیئے۔ اِس عرصہ میں شا دسین تین عار و فعہ کا دشاہ سے رڑائی سے سلتے کو پیشقدی کرچکا تھا۔ با د شا ہ کاارا وہ نتا کہ ا ب کی د مغہ وہ المسنے آئے تو میں مورچو ں سے

با ہز کلکرا دس پرحله کرو نگا- اِس نیت برفائحہ بڑھی ا درجن آ دمیوں پاس بڑے گھوڑ سے تحے او کو اہیے گھوڑے وسیے۔ یہ قراریا یا متاکہ کل لڑائی ہوگی-رمضان کا مهینا تھا إ فطار دور یرایک بسرگذرا تفاکه ایک شخص دریا کے کمنارے پرسے آیا اوس سے کماکدایک، آو کی شتی مانكمآ ہے بادشاہ سنے اس أدمی كا مام كچيوا ما جسب معلوم مجوا كدوہ ايشان تيمورسے تو إ دشا الع ونا یا خداخیر کرے کشتی میں ایشاں تیمور ما دشاہ یا س آیا اس سے شیخ علی کے مرائے كا ا دراین تنكست یاسنه كا حال شنایا- ایسا معلوم بوتاسه كرسلطان محمو د سے بلینے آس باس کی توموں کو حمع کرے اپنا مو تعہ و کیہ کر صبح کئے وقت با دینا ہ کی سے یا ہ شنج علی برحل لیا۔ مزدی برگ سے جو ایشاں تمیور کی طرف سے کام کرتا تھا۔جنگ میں ساہلت کی شیخ علی نے تا بت قدم رہ کر عرصہ رزم میں جو شیر مردوں سے لیے نشاط بزم ہوتی ہے ٹنگفنة رونی کے سامتہ شربت شہاوت پیاطر فین سے جا بزر کا زیان ہوا۔ گرہایوں کیطرف زیادہ نقصان ہوا باوشاه لین اِسمُخلص سے واقعیسے نهاہت خسترل مواچر صبحکو ب<mark>اوشاه کا ادادہ</mark> لڑنیکا تنا اوسکی رات میرانسا بقرار رہاک بیان نہیں ہو سکتا۔ شا جسین مرز ا شکر ا نیا مسلح و تیار کرے را ای سے سے سوار ہونے کو قاکر محد حسین سے با دشا ہ کے نشارے بھاگ کر ادسکو خبر دی کہ شیخ علی بیگ مارا مُما ایشان تیمویسے نرمیت یا بی - بادشاه کا راوه سے که آج قلعدے باہر ہوکر میدان میں بخدسے اسے توکہاں ارسے کو جا آہے۔ با دشا ہ بڑی جرات سے اٹر کی تواد سکے ساسنے میں شمیر سکے گا ہمترہے کہ صلح کرہے۔ شا جسین سے بھی سوحا کہ حب آومی ایوس ہوتا ہے تو جان اطار را المراز الما ميا و شاه آخر كوسلح كرايگا- إس بسلے وه مين روز تك بادست ه سسے لڑنے سے سے اپنے دستورے موافق نہیں تھلا جیندروز بعد شاہ حبین سے با برقلی ساپنے بعتدا منسرکو! د شاه پاس محیجا- با د شاه کا تا مبوس ده بهوا تند دمیوه نذرکیا-شاه حسین كى طرف سے عرض كياكدوه شرمندگى كے مارے حضوريس منيس حاصر ہوا - اوسكى تقصيرات عدر خواہی کی-! دشاہ سے ابر قلی کو رخصت کیا اور کماکدا ب میں ملک سندھ سے کوچ ہے تمندہار کو جاماً ہوں ۔غرض اِن دو ہوں میں مصافحت اِن مشرا لُطایر ہوگئی کہ إِ دشاً توشا وسین کے ملک کو باکل جوڑ ذے اور شا وحیین با دشاہ کو تمیز کشتیاں اور

W

أيك لاكه ثنقال نقدا در د و هزار نروا رغلّه ا درتين سوا و نبط موضع رونا ئي مي حواله ارے تاکہ بادشاہ وریائے سندہ سے یار ہو کر قند بار کی راہ پر جلا جائے ۔جبکہ طرفین سے يمشرا يط مظور موكميس توشاه سين عن دريا ركستون كايل باندود دياتاكه وه جون میں اس دریا کے بازویرے گذرجائے ، ررجے الاول سے فیمطابق ، ارحولائی ساس شاہ دور وزمیں معاہیے نشکرے دریا یار آتر گیا -عدوبیان کی سشرا بھا کا ایفا وطرفین سے ہوگیا - غلہ اور موینی موسنع رونانی میں دیا گیا- بیاں سے نشکر سیموان میں گیا- بیا ں

سندہ سے با ہر جا سے کے لئے تیاری کی ملک سندہ میں اوراوس کی بواح میں دشاہ دائي رس تك ريا-

جب بادشاه کو باکل ایرسی بونی که وه مل سنده سے نشکر جمع کرکے و دیا ره مندوستان میں ہنیں جاسکتا تو تند إركى طرف جاسے كا اراد ، كيا جوا وس كے بھا ائ مرزا کا مرا ں کی سلطنت میں تھا اسوقت انغانستان کا جال یہ تھا کہ مرزا کا مراں بہانی

کو چیوٹر کرا در پنجاب شیرشاہ کو حوالہ کرے خوشا ب میں گیا۔ کا بل س اسپنے نام کاخطریٹر موالا ا در رسک خیلایا جس سے اوس سے بھائی کی سلطنت براے نام نہی نہ رکہی۔ مرزّ الحسکر تی کا

بحانیٰ کابل اِسکے سامتہ گیا تھاغزنی اور اوسکی حدو د کی حکمر اپنی اوسکوحوالہ کی۔ قبذہارس قراجه بأك عاكم كتا-شاه حبین عاکم سنده سے مرز اکا مران کی اطاعت اختیار کرلی ہتی . مرز امس سے

عِ مِنَا بَهَا كُداتِحًا وو دوا وكابع ندامُسوّار بموجاسے - إسليحُ اميرا سدُ ووست كوكه فعنلا عِصر میں بخاا درمرزا کی د کالت ادسے سرد ہتی اور شیخ عبدالو ہا ب کوکہ شیخ بوران کی اولا د

لیں سے تھا مرزا کامران سے شاہ حسین بگ ارغون اِس بنیجا۔ جب با د شاہ سندہ سے پار اُٹر کر قند ہار کو جا ما تھا تواوس سے سیوان سے قریب آن کرمنا کہ یہ ایلی اُس سے

و رُور بنیں۔ اِن ایلجوں سے بیر مُنگر کہ ہا د شاہ قریب ہے وہ یہوان میں تحصن موسّے جثار سين اميرا سده وست كوفران لكماكه وه حاصر بو- كراوس ساخ يه عذر لكهاكدا بل قليه مجه

چور شخ ننیں اسلتے ننیں آسکا۔

يهوان سے با د ثناه كوح كركے دورثب درميان فتيور گنداوه ميں بيونخا-با د شاه برشاه صین سے دیے تھے جوا و سکے اتبارہ سے یہ نہیں کپا ہتے تھے کہ با و شا ہاس سے داقت ہوا سلئے دہ شیریں جا ہ وجٹھے نہ تبلاتے اور با دشا ہ کے نشکر کو پاپ رکھتے یا کھاری یانی پلاتے۔ با د شاہ یہاں سے دوشب درمیان سفرکرکے شیریں و تلخ جیٹموں پرگذرا جب اوس سے پوچها کہ حبتمہ شیریں کو نساہے تو رہبروں سے جواب ویا کہ حبتمہ شیری توسات کوس با د ثنا ہ ہیچے حیوڑ آیا ہے۔ با د ثنا ہ سے نشکر کو توحیثمہ تمح پر حوڑ اا ورمؤد تحقور سے آدمیوں سے حیثمہ شیریں پرآیا اور نو دیا بی بیا اور آ دمیوں کے لئے پانی بھرا اور ں شکر کومراحبت کی - ا در رہاں تیام کیاا ور بھرعصرے وقت کوچ کیا-یہ ایک اورصیبت تحقی کدراہ میں تمام قزاق پہلے ہوئے ہے - اکثروہ بلوجی سقے جو ہمیشہ یہی کا مرکبا کرتے تھ . وه تهنا یاگروه با ندهکر سافرو ل کولوما کرتے ستے بو بر کستاہے کر آفتاب فاند کاسشہ تفک گیاتھا اِسلنے وہ شکرسے پیچے رہ گیا تھا۔ آگے جل منیں سکتا تھا۔ قرا تو ں سے اوسے حلہ کیا۔جو ہرکوزخمی کیا اور شلیبۃ میں سے سارا اساب وہ ہے گئے۔ ی<del>ہاں سے</del> کوچ اسیسے و شت میں ہوا کرجس کی زمین کی تا ثیر یہ نہی کہ موسم گر ہا میں اس میں وہ او مُیں علیتی تقییں کہ آدمی سے اعضاء کا بھرتہ بناتی تھیں اور جاہیے سے ایسی سرو ہوائیں طبتی تھیں کہ اگراگ یرسے بتیلی آنا رکرشور سرگی رکا بی میں بکالے تووہ یخ بنجاتا تھا۔بڑے بڑے آدمیوں مایس یسے کیڑے نہ سے کہ وہ اِس سروی سے نیجے۔ اِس کی یہ مثال ہے کہ با دشاہ یاس ایک - تی*ں تھا۔ اوسکوا د وہٹرواکر پوس*ٹین تو ہرام خاں کو دیاکہ و ہ سردی کھا یا تھا اورا ستار<sup>سکا</sup> یک اور ملازم کوعنایت کیا۔ سفرگی منایت مصائب او ٹھا کروہ در ہُ بُولاں سے گذرگیا اور ا ورضلع نتال متنگ میں نہونجا جو بلوحیتان کی شالی سرحدہے اور قبذیا رہے تین فرسخ اب يهال ايك مثل يره ومبرى اور شكل يني آئى كه جلال الدين بيك كه اعسيان مزرا کا مران میں ہتا اِن حدو دمیں جاگیر رکہتا تھا اوس سے اپنے جا سوس جیوڑ رہے سکتے وہ با و شا ، کے دو طازموں کوجو ایک میٹر پر سبلے بیجے کئے گئے دسکیری کرے سے گئے۔ اِنْ بیس

زاعسكرى كى د تعنا نه تياريان.

سے ایک آؤی سے فرصت پاکران جا موسوں کے ہا ننہسے خلاصی ما بی اوران بدا ندستیا کی حقیقت کیمہ قرائن احوال سے کچہ اس جاعت کی گفتگو سے دریا نٹ کرکے با دیٹا ہ کوآنگر شنائی با دنٹا ہ شنے جانا کہ بھا یو ں کو میرا آنا معلوم سے اور وہ اپنی عدا و ت سے بازمنیں رمیں گے اِسلے اوس سے قند ہار کے جانے کا ارا د ، مو قو من کیا اورستنگ کی طرف ہاگ موڑی۔ باد نتاہ سے بعض آد میوں سے قند ہا رجا ہے کی رخصت طلب کی جن میں یا پند ہجد دىسى بىي تخا ائسكے باينذ بحائى كو اسپنے بابترسسے خطا كلمد كربھيجا جس كاعنوان يہ تفاكه برا در کم مهرب اداد بت معلوم کرے میں نے نضایج ومواعظ کی تقبیں مگر گوش حق سٹ ذاور دل ؛ انائے درست فہم اس ماں کما ں تھا کہ اِن تضایج کا اثر ہوتا۔ اِن تضایجے سے رہیلے ۔ ہے زیادہ ا در ناراوت يرسستند بوا-حب ہمایوں سندھ چوڑ کر قند ہار جانے کوہتا تو شا جسین سے اپنے کا موں کی خوش اسلوبی سے لئے مرزا کامران مایس آوی ہیجر ہمایوں سے حال سے بطلع کیا تنا تو مرزا کا مراب سے مرزا عسکری کولکھا کہ شہر کو استحام دے اور صباح بن سے ہایوں کو گرفار کرسے عسکری نے شہر کو درست کیا۔ اور باد شاہ کی گرفتاری کو علا۔ قاسم سین سلطان و مهدی قاسم خاں اورایک اورجاعت ملازموں سے مرزاعسکری کوجائے سے منع کیا کہ کہیں! بیا ہوکہ بادشاہ مضطر ہو کر فرط صرورت کے سبب سے عراق کی طرف متو جبر کرجس۔سے حوا دیت عظیم روہ نبا ہوں- ابوالخیرا ور ایک اور جاعت سے یہ شارت کی کہ مرزاعسکری کو جاسے کی صلاح می وہ دوسرے روزصبحکومتنگ کی جا نب سے روا نہ ہوا ایک ووکوس چلا تھا کہ اوس سے آدمیوں سے پونچیا کہ کوئی اِس راہ کو ہی جا ناہے ۔ فاسم حبین بلطان کا پذکرسجے ہا در اوزبٹ تقاجو ایج مرزاعسکری کا بذکر ہوا تتا۔اوس سے کہا کہ میں اُس را ہ کوخو ب جانمتا ہوں باربار آیا گیا ہوں'۔ مرزاسے اوس سے کہاکہ توسیح کتاہے۔ تو اِن حدو دمیں جاگیردا، رہاہے۔ مرزاسنے اوسکو حکم و یا کہ آگے چلکر را ہ کی خبر لا ، اوس سنے کہا کہ میرا یا بو کم روسے مرزائے ترموں برلاس کو اٹیارہ کیا کہ اپنا تیزر وا ور حالاً ک گہوڑا ا دسکو دیدئے۔ برلاس ويجكم ذاكوار مؤا تومرزاسن اوسيرتشد دكياتب كهوارا اوسسينه ويابيولي مهاورياب نبادر

مندوستان میں سیلے باوشاہ کا ملازم رہ جیکا نتا دہ تیزر د گھوڑسے پرسوار ہورا اور در ہ بیکہ تک اوس کو قدم بقدم جلایا - گرجب لوگو ں کی نگا ہ سسے خائب ہوا تو گہوڑے کوم دورًا كربا د ننا ه ك شكرگا و بين بيرام خان كے خيمه پر بينجا- اور اوسكو حقيقت حال يرمطلع كيا ربر بلا آسے والی ہے۔ بیرم خال بے تامل اوسکو سائتہ لیکر مارد شاہ سے سرار وہ سے ما آیااور فنات یا پرد ہ کے پیچے سے اوس سے با د شا ہ سے کہا کہ حق نامشناس میرعزم آ رہے ہیں۔با د ثنا ہ سے تر دی مبگ اورامیرو ں مایں آد می نہیجے کہ سوار و ہجیجیں مگران بِتْمِ امیروں سے با د ٹا ہ سے کہنے کو نمانا تواوس سے بیراراد ہ کیا کہ خود سوار ہو ک غالفوں کی تا دبیب کرے اورا دیکے کر دار کی *سز*ا دسے گر بیرام خاں سے عرض کی ا دقت *تنگ ہے* توقف کی فرصت نہیں موا پراسکے عسکری پاس کٹکر بہت۔ عِلے جانے میں سلامتی ہے ۔ با د شا ہ نے غفتہ سے فرما یا کہ قند ہارا و رکابل پرمیرا او رمیۃ نالاین بھائیوں کا حبگرار بتاہے وہ یہ کیہ کرانے نمان باں بارکو و تقوارے سے تھے لیکر حبگل میں جلا گیا اور حجاز کا قصدعواق کی راہ سے کیا ۔خواجہ معظم ندیم کو کلتا ش وم غزنوی و خوا جرعنبرکو حکم دیا کی حب طرح ہو سکے وہ مریم مرکا بی کو نہاں سے آئیں ۔ اِساتِ مندل ن اس کام کو جلد کر دیا . شاهزاده اکبرگی مست رایک آل کی متی و هجرا بوردی کاکب متحل موتا اِسلے اس کو نہیں نوکر د ں کی حفاظت میں چھوڑا۔ اورحمید دبیگم کو گھوڑے پر ہٹا یا اسوقت ہا یو ں کے ساہتہ جالیں آ دمی تھے جن میں سے بامیس امیرا دُر دوعور تمیں تحیں باقی سب کو معدخیموں اور پر تل کے یہیں حیوڑ دیا۔ جو ہرنے اپنے وا قعات ہمایو نی میں اس وا قعہ کو اس طرح لکہاہے کہ شال مونگ میں نہنچے نے ایک رات سیلے باد شاہ ایک ماغ میں نہنچا تو ایک تحض سے اُسکوسلام کر یو حیاکہ حصنور کو مرزا عسکری کی بھی کھہ خبرسے با دشا ہ سے فرما یا کہ بھے کھہ خبر من ئى خرمعلوم ہے تو میں اُسکوٹ نکر خوش ہو گا۔ اوس سے کہا کہ میں خلوت میں

رنا یا بتا ہوں۔ سوار جو ہر کے جو ایک لڑکا تها با و شا ہ سے سب یؤ کرعیبی ہ ہر دینے توانسنے ہرا مٹیا مرزا عسکری کا توکرہے وہ اوسکو کو ہستان میں پیکہ میں جو بیان سے پانچ

لوس پرہے چوٹرکر ابھی اکیلا آیا ہے وہ کہتا ہے کہ دوہیرسے سیلے مرزاعسکری حصنور كو گرفتا ركرك آئيگا - إس خبركوس كرما د شاه باغ سے أطور نشكر گا ، ميں آگيا - مادشا نے روزہ ا فطار کیا اور سحری کو آئن کھائی صبح کی نماز پڑھی درازی سفرسے تھا۔ رہا تنا وه لیٹتے ہی سو گیا۔ اِسکے ملازم اوہرا و دہرا ہے کاموں میں لگ گئے۔ ودپیر کوجنگلونیں سے ایک شخنس سرسٹے گھوڑا دوڑا تا ہوا شکر گا ہ میں آیا اور بادشا ہ کو پو حصا۔ و ، نهایت ہی بقرار محا- ملازم کے کہا کہ گروڑا ہیں جیوڑ وا ورا ندرجا ویگرا وس نے گہوڑا نہ جوڑا گر ا دس کی باگ کو ہا ہمتہ مروڑ کے خیمہ میں داخل ہوا۔ با دنتا ہ سوتا تھاا د سکو حبگایا تو ا و س سے یو بچیا کہ کچیہ پنام لایا ہے اس سے کہاکہ نہیں بعدا دس کے اوس سے کہا کہ مرزاعسکری حضور ے دشوں کو آزار دسینے کے لئے آ ہاہے با وشاہ سے اوس کانام بوا دس سے چولی مبادراوں ستا دہ قاسم حین سطان تبایا۔ با د شا ہ سے مزایا کہ بیج کمتاہے اوس سے بیرام خاں کوہلاً یو چھا کہ کیا کرنا چاہئے اوس سے کہا کریہا<mark>ں سے چلا جا</mark>نا مصلحت ہے با د نتا ہ کے کہا کہ جُنُ كُرْنا چاہئے - بیرام خان سے كها كہ ہم ہتورات ہيں دسمن مبت مس بهتر بيبي ہو گا كہ بيار مرزا عسکری سے میرا بولجس صدر کو آ گے بہیجا کہ با و نتا ہ کا فصد آ گے جانے کا ہوتی ائسسے ایسی بایش بنائے کہ وہ یہ جائے با د شاہ حبن وقت سوار ہوتا تھا ا وسوقت میہ صاحب آئے اور جا ہا کہ مرزاعسکری کی طرف سے چند پیغام بہنجائے جس سے توقف ہو گر با دشا و سے اوس کی واہی ماتیں منسین اوراکے چلاگیا۔ مرزاعکری کھید دیرہے بعد آیا شاه ولد- ابواکیزوایک جاعت کنیرکومتین گیا که نشکر کی محافظت کرے اور کسی تحض کو نشکر سے باہر نہ جانے وے مرز اکوجب بیرمعلوم مواکہ جولی بہا درسنے با وشا ہ کواوس سے آسے سے مطلع کرویا اوربا وشاہ خیل کو کل گیا توبہت افسوس ہوا۔ میزعز نوی جوشا ہزادہ اكبركا محافظ تقاجب مرزا عسكري مإس آيا تواوس سيخما مين فقط اسين بها ئي سيسطيح كو اورسب طرح کی خدمت کرے کو آیا ہتا و ہ کسواسط بھاگ گیا شاید کچمدا وربات سجها پھیسے ا دس سے یو حیاکہ مرزااکبرکہا ں ہے ۔میرغزنوی سے کہا کہ خیمبرمیں۔ تومرزاعسکری سے حکم

<del>ourtesy of www.pafpaok</del>sfree.pk

دیکھیں گے تو پھر قصدمعاد وت کریں گے۔ ہا دشا ہ کی نشکر کی حمبیت بڑ ہا ئیں گے اؤر ملک ہند کو اسپنے بخت و تقرمن میں لائیں سگے ۔ سلطان بہلول سے اِس صلاح ومتورہ کی تحیین فرنا کر قبائل ا فغایوں سے سروار وں سے نام فرامیں جاری کرائے۔روہ سے اُ فغا نو بھے پاس یہ فرمان جو بی ہوسینے وہ مورو ملخ کی طرح سلطان مبلول کی فازمت کے لیے دہی کے قریب آئے بسلطان عمو د کی جا منب سے بہی ایک فوج لڑنے کو آئی جس کا سیہ سالا رفتح خاں میری تما۔ اور ادس کے اِس ہاتهی بہت تھے۔ ایک طرفتہ العین میں انغالا ں نے او س کے لٹ کرکو شکست دیدی . فتح خاں کو ہارڈوا لا حبب سلطان محمود کو فتح خاں ہروی کے قبل کی خبر بہویخی تروه بغير دميسه بهاگ گيا- كالو خال محمد وخيل سا بهوخيل اس لژا تي ميں زخمي بواتھا -سلطان بهلول سئے علاج وصد قد سے سلئے زر نقد بہیجا توا و س سے نہ لیا ا در کہا کہ میں بیاں زخم فروٹنی كىلىنىن آيا بون - باد شاه سے انفا نن كے اكثرنا ي سرداروں نے رخصت ملى در خواست کی سلطان بہلول سے اُن کو بہت کچہ کما کہ تم ہیاں سے شعاؤ تو او بنوں نے کما کہ ہم اس دیارمیں بطور کمک کے متورات کے نگ وناموس کے بچاہے کے لئے آئے تھے اب با دیثاہ ہمکورخصت کرہے بھر ہم آ جائیں گے بعلطان مبلول سنے ہرقببیار کے سردار دیکو إس قدر زرنقد واسنسیاءا در هرحبن کی متاع عنایت فزمائیس که حبس کا سان گمان بهی نغا نونکو نہ تھا ۔ اد نکو بحیر ما بحتاج سے سلتے محنت کی صرورت منرہی۔ بعض افغا یوںسے طازمت کرلی او بنوجا گیرس حسب ولخوا ہ دے کرسلطان سے امیر بنا دیا۔ کا لوخاں سے عرض کیا کہ ہا دشاہ مجھے ا نغام واکرام سے معان رکھئے میں اس ملک میں طبع دنیوی سے سلئے نہیں آیا انشا۔ حب بل رد ہ کے سرداروں کو با د شاہ رخصت کر حیکا تو اوس سے اسپنے امرا ؛ کو حکم دیا کہ دیاررو ہ سسے جوا فنان مندمیں آئے اورمیری خدمت کاارا وہ رسکھے تو اوسکومیرے کیس لا ذکہ مناسب عال سے زیا د و اوسکو جاگیرد و نگا۔ اوراگر د و متاری قربت و افلاص و محنت و ملازمت فتیا ے وتم اوسکے دلخوا ہ مواجب دواگر میں بیرسنو بگا کہ روہ سے ایک افغان بیاں آیا اور سنگی معالش اور ہے روز گاری سے سب سے اپنے وطن کوچلا گیا تو تھاری جاگیر ہیں تعیٰہ کر دون گا حب رو ہ کے انہا ہوں سے یہ خبر شی اور سلطان کی خبیشت ش وا نعام کو دیکہا۔ تو

100

روز بروز دواه براه دسال بهال مهندوستان میں افغان آئے ستھے اور ہاگیر ہاہتے ستھے سلطان بہلول کے عمد و دلت میں ہمندوستان میں شیرشاہ کا دا دا ابرا ہمسیم خاں سور مع بیٹے حسن خان سے جوشیر خان کا باپ تها افغانستان سکے اِئس مقام سے آیا جسکوا نغانی

زبان میں زعزی یا شرعزی اور ملیا نی زبان میں روہ ری سکتے ہیں اور میہ رو ہری کو ہلیان کا ایک پارہ سے کد بھاڑسے کلا ہوا ہے چیدیا سات کروہ اوس کا طول سبے اور گمل کے کنارے پر واقع ہے۔ مهابت فال سور داؤ و سامونیل کا نوکرا براہ سے مہوا۔ جسکوسلطان

ساوٹ بروان ہے ہوں ہوں اندر پر گنہ ہر مایندا ور پہکل دعیکال دغیرہ دے رکھا تھا اور بہلول سے جاگیریں ہجا ب کے اندر پر گنہ ہر مایندا ور پہکل دعیکال دغیرہ دسے رکھا تھا اور بجوارہ میں اونیوں سے سکونت اختیار کی -

' سلطان مہلول کے عہد میں شیرخاں ہیدا ہواا وراوس کا نام فریدخاں رکھاگیا۔ تایخ خانجماں یو دہی میں کہا ہے کہ وہ حصار فیروزہ میں بیدا ہوا تھا۔

ایک ندت سے بعد مهابت خا**ں دسیت خاں**) سے ابرا ہیم خاں دخصت ہوااور حصار فیروزہ میں آیا اور جال سارنگ خابی کا ملازم ہوا۔ا وسسے پرگنہ ناریول میں چندگا ہؤں کی جاگیر بقد دخیالیس سوار سکے او سکو عنایت کی بمسند عالی عمرخاں سروا نی کلکا یورنی جوزخان

ا عظم کا خطاب رکھا تھا اورسلطان کا مشیرا درمصاحب تھا اوس کی بذکری میا جسن فال پدر فریدِ فاں سے کی مسند عالی تا مآر فال کی و فات سکے بعد سلطان بہلول سے لا ہور کے مکت اس عرفاں کو وی جو سرکا رسر ہند میں تھبٹور شاہ آبا دیا ٹی پور میں جاگیرر کھا تھا اوس سفے

پرگند ثناه اً با دمیں موضع بھا ونی اور کئی گا نوبی جا گیر میں سن خاں کو دیئے۔ ابوالفضل سے یہ لکہا ہے کہ شیر فاں کا داد ابرا ہمسیہ گھوڑوں کی سوداگری کڑا نہا اور سو داگرو منیں کو لئ بڑی عزت نرکھا نہا۔ اعمال نار نول سکے موضع شلہ میں متوطن ہوا اوسسکے سیمیے حن سے کچھ

ر خدبیداکیا اور سو داگری سے برکلر سیاہ گری میں آیا مدت بک دا سال سے داوا رہے ال کا طاز م رہا بھر نصیر خاں او ہائی کا وہ نوکر ہواجو سکندر او دی سے امراء میں سے ہتا اوراپنی خدمت و کار دانی سے سب سے سب بمسروں میں برتر ہوا حب نصیر خاں مرگیا تو اوسیکے بخائی دولت خاں مایس نوکر ہو اا وربھر بہتن سے طاز موں میں جوسلطان سکندر او دی سے بمسبم الثدالة حمن الرجم

رزم نامد الماني

ا فغا ہوں کا ایک خاندان سور کہلا تاہے اور اوسکی وجرتسمیہ یہ بیان کی جا تیہے کہ سلاطین غورمیں سے ایک شہزاوہ سورتھا وہ اپنا دیس چپوٹر کر ملک رو و میں چلا آیا تھااگرچ پٹھا ہوں کی عا دت یہ مذتھی کہ وہ اپنی لڑکیوں کو غیر کھٹ میں بیا ہیں۔مگر جب اونکو ایس شہزادہ کا عالی سنب ہونا ثابت ہوا تو اُو ہنوں سے اپنے بیٹی سے شادی کر دی۔ اِس سے جواولا د

کا عالی سب اورا باب اورا و اوراد به وی سب اوران افغالون سے اسلیم بهتر جانے ہیں کہ دہ م پیدا ہموئی و دا فغان سورا سینے تیس اور سب افغالون سے اسلیم بهتر جانے ہیں کہ دہ سلاطین غور کی اولا دمیں سے ہیں۔

## سلطنت فاندان سور

ملک دېلى ميں سلطان مبلول قبيغه سا هوخيل قوم لودى افغان باوشاه تھا۔ اِس زمانغ ميں ملکت مندميں اور کئي باوشاه صاحب سکة اور خطبه سقے۔ ملک جونپور سلطان ابراميم شرقي اور ملک مالوه ميں سلطان محمود فعلج وطک گجات ميں سلطان قطب الدين اور ملک دکن

میں سلطان علاءالدین احد شاہ اور کشمیر میں سلطان زین العابدین-لیان میں شیخ یوسف صاحب سجادہ غوت العالم محدوم شیخ بهاءالدین زکر ما قریبتی صاحب سلطنت ستھے اور نبگال معارب سجادہ غوت العالم محدوم شیخ بهاءالدین زکر ما قریبتی صاحب سلطنت ستھے اور نبگال

و تخصیط کے با دیٹا ہوں کے نما م معلوم منیں حب کک سلطان مبلول دہلی میں سربرآرا رکر ا سلطین میں سے کسی سے نحالفت کرنے میں جڑت نہیں کی ۔ کی اینتا

چنده

· راے سرہ لنگا ہ زمیندار ربری زباری ہسنے شہر مثمان سے شیخ پوسف کو کال ویاا در خود ملک لمان یرمقرمنه بواا دراینانا مقطب الدین رکھایٹنج یوسف استدا دے ساتے سلاطین کی درگا ہ میں دہلی میں آیا۔سلطان مبلول سیاہ رزم خواہ لیکر شیخ یو سعت سے ہمراہ شهر لمنان کی طرف گیا ۔سلطان محمو و شرقی حاکم جو نورسے و ہاں۔ ہے آن کرد بل کا محا صرہ کیا سلطان بہلول لو دی دیبال بورمیں تھا کہ اوسکو دیلی سے محاصرہ کی خبر ہیونخی- اوس سے ا ہے ارکان دولت سے فرمایا کہ ملکت و بیع اورزر دارسے اور سلاطین بیاں کے ہندی نزا دہس گریس اپنے مک میں اپنی قوم ہے بہت قبیلے رکھنا ہوں کہ شجاعت دمروانگی میں معروت ا ذر خلاوت بهلوا في مين موصوت من اسبينه لك مين ننگ معاش بين اگروه مندون ا بیں آمامیں تو تنگدستی کی د قت سے بھی نجات یا میں اور اپنی تو مرکے دیشمنوں پر نعالب ا میں اور ملک ہندا و ن سے ہامتہ آجا ہے میرے دشموں کو نیارت کر دیں ارکا ن دولت نے عوض کیا کہ حضور کی رائے بنایت مناسب و ورست ہے اور اپنی قوم کے حق میں میر ہنایت منمنزل مهال نبود بردرے اورسندرزاں بمثند ہرسرے مناسب ہے کہ حصنور ہر قببیا ہے سردار کانام ملک روہ میں فرامیں صا در فرمائیں جس کا مضمون مير موكه خدا تعا ليٰ سيخ سلطنت دېلي ا فغالوز ) كوعناميت فرما يُي- گرا در سلاطين مهند عاہتے ہیں کہ ملک ہندسے انفا ون کو خابع کریں ۔ جس میں عور و ں کی عزت بھی شامل ہوتی ہج ا بونی سب ملکت مهندوسیع وزر دارسه واس میں تنام عزیزوں کی گنجا بیش سبے - اگراس کلک

مضرن یہ ہو کہ خدا تعالی سے سلطنت دہلی افغانوں کو عنامیت فرائی۔ گرادر سلاطین ہند چاہتے ہیں کہ ملک ہندسے افغا نوں کو خارج کریں۔ جس میں عور توں کی تو جب بہی شامل ہوتی ہو ہوئی ہے ملکت ہندو سیع وزر وارسے واس میں تاہم عزیزوں کی گنجا بیش ہے۔ اگراس تک میں یہ عزیزاً جا میں توسلطنت میرے نام پر نہوا در ہر ملک اور ولایت جواب ہاتہ میں ہے جواوراً بندہ ہا ہتہ آئے اوس کو برا درا نہ قسمت کرکے وہ سے لیس وان دنوں میں سلطان مجمود حاکم جون بور بہت سی جمعیت اورز مینداروں کو سابتہ لا گیا ور شہر دہلی کو گلیر رکھا ہواورا فغانوں کے اہل وعیال اس شہر میں ہیں اگر بطریق کمک یہ غریز بہت سی جمعیت سے سا بتدا ہی ملک میں تشریف لا میں قو وقت ا مراد ہے وان فرامین سکے پہنچے ہی ازروک شرم وحمیت سکے کیبار مہند میں وہ آئی اور سلطان محمود کو ہلاک کریں اور حب وہ اپنی گذرا و قا ہو ایجی طرح

خاصه كامقردكيا-

باد شاہ چندروزیباں رہا اوراپ و دولت خوا ہوں کوجوا وسکے ہمرکاب تھے نضایج دلبندا ورمواعظ ارحبند فرما تا تھا۔ دنیا کی بیوفائی اورسے اسامنطا ہر کی ہے اعتباری کو دلائل سے ایساں سے میں نفار کروں تا ہے۔ تاریخ

ے سامتہ بیان کرمے خاط نشان کرتا تھا۔ اصحاب تعلیٰ کو دنیا کی لگا پوسسے بازد کھ کر تقصد حقیقی ا درمطلب مہلی کی طرف لا آتھا۔ اب با د شاہ کی ہمت اِ س طرف مصرو ب تھی کا ساب

یبی مده در تفرید روز رز یا ده م او تا جا تا ہے اِسلئے گوٹ میں بیٹیئے اور ظاہر و باطن کوغیر میں زیا کھیرس در کریں تا ہد مرشن اس حبّر ایک منت تن در میں سرسینی کوئیر میں زیا کھیرس در کریں تا ہد مرشن ایس حبّر ایک منت تن در میں سرسین کوئیر

سے خالی کیجئے کیگا نئ کے ہمت میں شغول ہوجئے ۔لیکن مرؤت ومردی میر کا م نہیں کرسے دیتی متبی کداہنے طازموں کا دِل انقطاع کلی کرہے آزر دِہ کیجئے

گرم سیر کا تعلق قید ہارہے تھا گرا دس کے پاس ملک سیستان تھا جو شاہ ایران کی ' علداری میں تھا ہیلن سے عبور کر سے سیستان میں وہ واخل موسکتا تھا اوس سے کمتو ہجبت

طراز فرا مزواسے ایران کو جومور دی دوست خاندان تیمور کا تھا چولی مبا درسے ہا تہ بھیجا اور مرب

ائس میں سب اپنا حال بیان کیا بیر شعر بہی کلہا ہے کہ گذشت برہا انحب گذشت کے ملایا جد کمکساروج وشت

کرم سیرجواب آسن تک ہٹیرتا گر عبدالحی سے اوسکو خبر دار کیا کہ مرزا کا مران سے ایک نشکر گراں قند ہارسے روانہ کیا ہے کہ با د شاہ کو بکرشے -اب باوشاہ کوسوار اِسکے چارہ نہیں تھا

کہ و ہسیتان میں شاہ ایران کی سلطنت میں جلاجائے اور وہاں ایران کی حایت میں خیرو عافیت، سے رہے -اب ہایوں -نے و کیما کہ میں اپنے باپ کے ملک میں کہیں ہنچے ہے۔

خطر نئیں رہ سکتا تو وہ وریا ؛ ہیلندسے پاراُ ترا اور شاہ ایران کی علداری میں ایک جیا کے کنارہ پرمینمر ہوا جس میں وہ وریاگر تا تھا سیستان میں شاہ طہا سپ شاہ ایران کی طرمن سے

احدسلطان حاکم تها- و ه لوازم مهما نداری بجالایا ۱ و را بک اسپ جس کانا مرکنلهٔ القدر بخت با د شاه کی نذر کیا- بهایو س سے اسپنے ملک کو بڑی مجبوری اور ناخوشی سے چوڑ اِ اوریٹ ہ

، وحاوی مدریات ہا یوں سے ہملیے ملک تو بری جنوری اور نا تو بی سے ہور اور اور سے ایران کی علداری میں گیا جو متعصب شیعہ تھا۔ گراوس کے سلتے کوئی اور جگہدایسی نہ نہتی وہ

وه جین سے بٹیتا کامران اُس کا قائیمقام ہوگیا تھا۔ اوس کی ملکت میں نقط خا ڈران حنیتا ئی

کی معطنت تھی ممالک کابل۔ غربی۔ فدہار ختلان۔ برختان اس بیس سے۔ ہندوستا نیس شیر شاہ بری سلطنت و شان و شوکت سے سلطنت کررہا تھا۔ بنجاب اور دریا وسسندھ کے درمیان ملک اُس سے مرزا کا مراں سے چمین لیا تھا۔ بھکڑا و رسٹے میں شاہ حمین فرما نروا تھا اب ہمایوں سارا ابنا مک غیروں سے ہاتھ میں دکیتا تھا بھا کی کے ہا تھوں میں گرفتا رہونیکا خوت ہروقت لگا رہتا تھا اِسلے اوس سے اِسپے باپ سے مورو ٹی ملک کو جیوٹرا اور مبگانوکا وست نگر ہوا جن کی دہشتہ نہی کہ وہ کریں یا مذکریں۔ اب ہم ہمایو سکے حال کو رہیا کہ کہ کر جیوٹر سے اور ہمندوستان سے دو بارہ فتح کر نسکا ذکر کر شیکے ۔ اب تا اِس خشیر شاہی مکتبے ہیں۔ فقط



دیا که رکا ب خا مذہبے ایک اونٹ میرہ کا مرزا کے لیے بھیجا جائے میں بھی آ<sup>تا</sup> ہوں۔شام کوبا د شاہی خیوں کوا وراد ن سے اندر کی چیزوں کو اوس سنے دیکہا اور لکہوایا - اس اساب میں ایک صندو ن تھا جس میں رنگ برنگ سے ہتر بھرسے ہوئے ستھے اوسکو خام طبعی سسے زرجا بكر كعلوايا تو يتحرنكك إس ست ولكير إوا- دوسرس روز يبردن حرشه نقاره بجواكر ما دشاه تے ضیحے میں آیا اور تمام جوسٹے بڑے آ دمیوں کو گرفنآر کیا تروی بیگ کو نتاہ دلدیے پردکیا اورسب بیوفا آ دمیوں کو اسپنے آ دمیوں کی حوالات میں دیا۔ کچید آ دمیوں کو<sup>شک</sup>نجہ میر کجینی بلاک کیا اور تر دی بگیب سے کل روپیچیین لیا - میرغز نؤی اور ما ہمزا غالا انگمہ ) مرز ااکبرکوموزا عسکری کے دوہر و لائے اوس سے مرزا کو بہت بیار کیا-اوراس کو ۱۸ رمعنان منشانی کو قند ہارسے گیا اور اپنی بو ی سلطان سبیگم کوا وس کی پرورش سپرد کی جس سے اوس کو ہاں کی طرح مالا- با د شا وسے جو ملازم اوس سے سلتے با ہم آنگہ جی حی انگ الكرخال ركية سته وه بدستورسي باوشا وسن واوي توكل مين قدم ركه كرحول كي راه پرخطراختیاری اور جو ہتوڑے۔۔۔ آوی ادس کے ساہتہ تنے اون کولفٹ جولی کا دیا یا د شاہ کیتوری دور جلا تھا کہ اندہری رائے آئی بیرام خاں نے عرض کیا کہ حضور کومرزا عسكري كي محبت جوده زرواسباب سے ركتاہي معلوم ہے۔إسوقت مرزاخاطرجيع سے دوتین نولیسندوں سے سابتہ اسپہ خیصے میں بیٹا ہوا مال اوراست بارک کو دیکہ ہ مرست نکهار با ہوگا۔عنایت اللی پر تکمیہ کرکے حضور ناگها ن خیمہ پر طبیتے ا ور مرزاع کری کا یا م تا م کیجے جب مرزا مذرہ کا تو ملازم اوس سے کہ حضور کے نمک پرور و ہ ہیں ناگزیر صنور کے قدم لیں گے اگر اور خا و جا ہا تو ہی عال یا آ جو بیرام خاں سے اپنی فراست سے بتایا تھا۔ گرہمایوں سے فرمایا کہ میر بحریز ازروے حساب ومعالمہ قابل محسین ہے۔مگر بإكم طينتي اور خيرانديثي سيطيحكا م كوكنين كرنا جاسهة - اب مم سك وور ورا زُسفر كا ارا د ه كرليا ہے فنے غریت نئیں جاہیئے عراق کی را ہستے حجاز جانا چاہئے۔ اگرچہ با دیشا ہ کا تعاقب ِمرزاعبکری سنے نئیں کیا۔ مگراوس سے با دشاہ کا خوت وخطرنہیں گیا۔ وہسیتا ن کی چرف جاتا بھا۔ کرٹری منزل سے بعدایک رات کو سکتے کی آورا زمشنی باد شا ہسنے یہ فرمایا بنگا

که بنان آبادی موگی که بلوحهِ سے آن کربادشا و کی دا ه ردک لی۔وه اپنی زبان میں باتیں کرتے تھے جو سمجہ میں تنہیں آتی تھیں۔ گرما دیشا ہے نشکریں ایشک آقاصن علی کی بیوی بلوچنی نتی و دا و ن کی زبان سجمتی نتی و ه ترجان مقرر م د یئ تواوس کی زبانی معلوم ہواکہ وہ یہ کہتی ہے کراون کا سرواز مک حطیب کوا بولفنل سے مک ہاتھی بلوچ قاصلہ سالار رہزنان لکہاہے یہاں نہیں ہے او نہوں سے پہم کرکہ با و شا ہسے اس سے کہا کہ حب تک ہارا ملک مذا سنے اوس کی اجازت بغیرا کے آگے نہیں جاسکتے با دیٹا ہ کومجور مکِرَ لليزايرا اوسكو بلوج قلعدمين مصيكة بسب دا مرون سن باوتنا ه كواد ب سے سلامكسيا ا ورفرش بها یا- اوس پر با د شاه اورحمیده بسیگر کو مثیرا یا صبح کی نماز با و نثاه بره ریا مقا-الک حطہ کو آدمی بلاکر لایا ۔ چونکہ ہا دشا ہ قلعہ میں سلوے سابہتہ د اخل ہوا تہا اِسلیے قرا تو سے ا و سے مهان جانا با د شاہ کے آگے مل*ے جو اکورنٹ بج*الا یا ۱۰ و رمزاج پرسی کی۔ بھرعرض کی بکرمین دن ہوئے مرزا کا مراب کا حکم آیا ہے کہ ہا<mark>یو ں جس د</mark>بت یہاں آئے تواس را ہسے اوسے گذرسے نہ دینا اوراوس کو نکر کر مقید کرلینا۔ گربا دینا ہے بچے میرے گہرمیں تشریف مرافراز کیاہے توآب میرے سروحتیم پر بنیٹے گر بہتر یہی ہوگا کہ آپ سوار ہوجے اور پرل پنی ا سرحد تک آپ کے ساہتہ جلوں گا اور تجیر سیٹ پہنچا دو نگا ہما پوں سے خوشی سے اوسکی جج اورخواست کو قبول کیا - اوس سے اس جول پر مول با ہرخیریت کے ساتھ ولایت گرم سے میں ہونخا دیا ۔جو قندہارا ور فراسان کے درمیان تھی۔ مرزا کا مران کی سلطنت میں تھی ۔ سیدعبدالحی بیا ں کا حاکم متا و ہ خو دہنیں حاصر ہوا۔ اُس کا غلام جر با دشا ہ کے لو ا زم مهما نداری ا درآ د ا ب خدمتگاری کوبجا لا یا تو ا دس پرایسا غصته بهواکه اِس کی آنکهپراز سینے نظوائیں گر بھربهی اوسسنے باد شا دکا یہ ادب کیا کہ تجہدا وسکو چنریں تہوڑی بہت جیسے ہل · مرزا مکری کی طرف سے خواج جلال الدین محمو داینی و لایت کی تحصیل اموال کے سلتے

آیا تفاجاد شاه سن با بانجشی کواس پاس میجا وه با د شاه پاس آیا اور جو نقدو حبس اس س تما ادسکو با د نتاه برنتار کردیا - با د شاه سه اوس پر در باین کرسے میرسالان سرکار

امرار بزرگ میں مخا داخل ہوا۔ کچہ مذت کے بعد میان صن سے فرید سے عرض کیا کد مند عالی عمر خاں کی فد مت میں مجے بعار اس سے عرض کرے کہ فرید یہ کتا ہے کہ میں آپ کی خدمت کرنی جا ہتا ہو ں جس کام کے لاین آپ اسے جمیں اوس مقرر فرایس میان جن نے فریدسے کہا کہ ابھی تو خور دسال ہے کچدروزوں تو قف کر- ہو ہنار ہر وے کے حکیے حکنے یات- فرید نے مایرتقاضا یا کہ باب کواس بات برآ مادہ کرے کہ اوسکو عرفاں باس کسی خدمت بر ما مور کرنے کے لے جاتے۔ ماں سے میارجین سے کہا کہ مستسرید کا ول جا ہتا ہے کہ مبند عالی عرفال د دیکھے تم اپنے ہمراہ اِسے مند عالی کے روبرولیجا وُ۔ شاید وہ خوروسال کی عرض سے غوین ہواورکو نی جیزاوس کو دیدے۔ میان صن سے بیٹے اور بیوی کی خاطر فرید کو ہمراہ لیا سندعالى عرفا ن كى فدمت ميں لايا اور عرض كياكه فريد آپ كى ملازمت جا بتا ہے عرفان سے جواب دیا کہ فرید ابھی خورو سال ہے جب وہ لائی خدست ہو گا تویس اوسے خدمت دونگا- نی الحال میں اوسکو موضع مها و لی کا مزرعه بلهو دیتا ہوں-اسے حن خا ل اور فرمد خا دو نوں خش ہوئے اور حب فرید گھر گیا تواوس سے ناسے کما کہ باپ تو بچے نہیں کیجا یا تحا گرآب کی خاطرے لیگیا۔عمرخاں سے جھے پرگند شاہ آبا دمیں ایک گاؤں دیا۔ چندسال بعد حن خاں سے باپ ابراہیم خاں کا نار نول میں انتقال ہوا حب حرفیاں کوباپ کے مرا کی خبر ہو ای ووہ شاہ آباد سے آن کرعرفاں کے پاس گیا جوابوقت سلطان بہلول کے مشکر کے ساتھ مخار اوس سے رخصت مانگی کہ وہ جاسر اپنے باپ کے متعلقتین کی تغزیت کرہے - اوراوس سے پرہبی کها کدمیں ان سب متعلقین کو ساہتہ لیکرآپ کم فدمت میں حاصر ہونگا۔ میں کسی دنیاوی فایڈہ واصا فہ کے واسط آپ کی خدمت نہیں ترک کردں گا۔ عمر خاں سے حسن خال سے کما کہ توخوب جا نتاہے کہ میں سے اپنی جاگہ سے تراخصتہ ویدیاہے اور آومیوں کی گنجا بین میرے یاس بنیں ہے اور تیرے محمتعلقین تیراسها را دهوند سطة بن قرابینه باپ گی جاگیر ملبه اس سے زبا دہ تو برما پکتا ہے میں اپنی قوم کا بدخواہ نہیں ہوں کہ سجھے بھوڑی جاگیر رر کہوں خاطب

جمع رکاکہ بیں جال خاں سے تیرے باپ کی جاگیرمع اضا فہکے د لا د وُگا۔ امرا دانغان اليسے خيرخواه قوم ہوتے بتھے كرجب وہ ديكيتے سقے كەجتنا فائدہ ہم انغانوں كورمنجا سكتے ہں اُس سے زیا وہ فایڈہ وہ کمیں اور سے عال کرسکتے ہیں تووہ اون کی سفارش اُبرفائدہ تے لئے کر دیتے تھے۔ او کمی ریڑہ نہیں مارتے تھے جسن خاں اس جواب سے بدت بو<sup>ن</sup> ہوا۔ دوسرے روزمند عالی عمرخاں سے جال خال کو بلا کرمیان جسن کی بہت سفارش کی اور باپ کی حاکیر راور حید د ات کا اصافه کرائے اوسکو د لا دیا اور پر کہا کہ میان حسن پر جو احسان تمرکر وسکے وہ مجہہ پر ہوگا جس خاں کو گہڑرااو رسرا یاعنایت کرکے اُس نے خصت یا جسن خان سے جال خان کی ایسی خدمت کی کہ وہ اوس سے راصی ہوا۔ سلطان بہلول کی دفات کے بعدسلطان سکندر کے جب اپنے بھانی باریک شاہ سے جونپورلیا ہے اور بیصو بہ جال خال کوحوالہ کیا۔ تواوسکو حکم دیا کہ بار ہ ہزار سوار وہ مطھ اوراونکی جاگیرس با د شاہ کی طرف سے مقرر کرے جال خاں میا رحس کی حسّ خدمات سے خوش تھا ا دسکو برگنہ سہرام- حاجی بور- خاص بور <sup>ط</sup>مان<mark>ٹرہ جا</mark>گیریں وے کر ایجیسوسوار کا جاگیر وار مقرر کیا - <sup>RY</sup> حَن فاں کے اکھے مبیع تھے فرید فاں و نظام فاں تو پٹیانی ہوی سے تھے ادر علی اور درست دوسری بوی سے اور خرام خاں وشا دی خاں تمیسری بوی سے اور سلیمان اوراحد حویهی بیوی سے سلیمان اوراحد کی ماں لوٹدی ہتی اسپرسن خاں ایسا فریفیۃ بھاک بذوه فریدِ فا س کی بات پوچیّا تھا نہ اوس کی ہاں۔ بحال پر توجہ کرنا نتا۔ وہ با کل اِس ونڈی کے بس میں تھا۔بعض او قات فرندخاں کو ہنا یت شخت وسٹست کہ بٹیتا تھا۔ جاگیر دسیے سے وقت حن خاں سے فرید خاں کا کھد خیال نہیں کیا اورا واس کو کم يذ دى إس بب سب فريد باب سے رخيده موکرون يورمين جال خال ما س حلاكس حن خاں کومعلوم ً ہوا کہ فریدِ و ہاں جلا گیا توا وس سے جال خاں کو عرضدا شت کہی کہ فرید مجسے ناخق ریجید ہ خاطر ہوکرآپ یاس طلاآیا ہے آپ کے مکارم اخلاق سے امیدہے کہ آپ او سنه سجما کرمیرے پاس محیجدیں اور اگرمیرے پاس آنے کے لئے وہ راضی نہوتوا

Courtesy of www.pathooksfree.pl

یسکو اپنی خدمت میں رکھیں اور علوم دینی کی اور خدمات ملوک کے ا دب کی تعلیمر د لا میں. جال خاں سے فرید کو بلاکرسب طرح سے سمجھا یا کہ بیٹا باپ یاس چلے جا ڈگر فرریسے منظور مذكيا أوراوس سخ يركها كر تخصيل علوم اوراكتها ب فنون شح واستط سهسرام س جونپور ہزار درجہ بہترہے۔ یمال ہرعام کے سیکٹوں عالم اور ہرفن کے صدیا ما ہرموجو ڈہیں یمان تحصیل علمیں مشغول ہو نگا۔ جال خال سے کہا اچھا۔ بیاں مسنسہ پر تحصیل علوم عربیہ بمیشغول ہوا کا فیدمع کثروح قاصی شہا ب الدین سسے اچھی طرح پڑھا۔ اورا درعلوم تحصیل کئے گلسّان ستان سکندرناًمه- برزماِں یا دکیا ا ورفلسفنه کی بهی کتابیں پڑچیں ا درکت<sup>نب</sup> سیر بلوک ِ ماصنیہ اکثراد قاب مطالعه کرتا تھا۔ اپنی ایا م سلطنت میں جب علمار اوسکی خدمت میں مد د معاش کیلئے عاصر ہوتے ستھ تو وہ عاشیہ ہندیہ اُن۔سہ یو جتا تھا۔ چندسال کے بعد جون بور میں جا اُن جا کی خدمت میں صن خاں آیا تو اوسکوسب مجانی بن<mark>دوں اور عزر</mark>وں سے حجع ہو کراہی بات ر بڑی منت الامت کی کہ و نڈی کے بھندے میں میننگر فرید جیسے لاین سبیٹے کو گھرسے کال یا اس خور وی میں آتا ربزرگی اوس کی ناصیہ پر بمؤ دار میں اور علم و فھم وعقل و فراست میں ادسکی برابر قوم سور میں ایک شخص بھی ہنیں ہے اوس نے ایسی قابلیات پیدا کی سے کہ اگر کوئی پرگنه وغیره اوسکوسپر دکرے تووہ اوس کاخوب انتظام اوراہ سکے کار وبار کو اچھی طرح انجام دیگا۔ میاں صن سے یہان برادری کا کہا مان لیا اور کہا کہ فرید کو ولاسا دیرمیرے اس لاؤُ بھے آپ کا کہنامنظورہے اِسکے عزیزہ ں سے کما کہ تواکٹرا و قات جال کی خدتیر جون بورمیں رہتا ہے۔ توابینے دو نوں پرگنوں کی حکومت فرید کوسیر دکر دٰے۔ میا ص سے بسینے عزیز وں کی التماس کو قبو ل کیا۔ یہ عزیز خوش حال موکر مست رید پاس آسے اور یں سے کما کہ ہم سے جو کچیہ تیرے باب میں باپ سے کہا اوس سے بلا عذر قبول کیا اُب تختے عزز ج کمیں تو تو بھی قبول کر فرریائے کہا کہ جو کھہ آپ فرمائیں گے ایسے قبول کر ذیگا ا ور ہرگزا وس سے بڑٹ تہ نہونگا گرمیا حسن حبوقت حسن روئے کنیرک ویمہیں گئے تو ج لجہ و ،کیگی و ہ کرنیگے۔ عزروں سے کہا کہ تو ہمارا کہنا قبول کر۔ اگر صن اسپنے اقرار سے جو ئے ہارے سامنے کیا ہے بھرجا ٹیگا تو ہم اوسکو طامت کرینگے۔فریدسے عوزوں ہے

الملاء

یو کلمات سے تواوس سے کہا کہ آپ کی خاطرہے ہیں سے دونوں پر گنوں کی حکومت قبول کی حب المفدوراس خدمت میں تقصیر نہیں کرون گا۔ فرید خوش ہوکر عزیز و ب سے ساتھ باپ پاس گیا اور حیّد مهینے اُس مایس رہا جب میا رحن سے جا ہا کہ جاگیریں فرید کو بہیجے تو بیلے نے باپ سے کہا کہ اہبی حینہ باتیں عرض کرنی ہیں اگر حکم ہو توعرض کروں میاں حین نے کہا كه كهواوس سے كها كه جاگيريس سسيا ہى اورا ہلكا راكٹرغرز ہيں ا در دو يوں برگنوں ميطاكير ر کھتے ہیں میں زراعت وعارت کی افزایش میں سعی کر ذرگا اور زیادتی زراعت وعارت روائے قانون عدل کے میسرنیس ہوتی حکما دینے کہا ہے کہ عدل جو بہترین خصلت ہے اورا وس کا نیتخه بقائے مکٹ ووسعت ملکت اور معوری خزانہ وآبادی قربیہے اور طن م ببرترین درخت ہے کہ تمرہ اس کا زوال ملکت وخرا بی مالک ہے ہیں سے وُنیا اور آخر ت دو نون خراب بوتی بین ملکت معمور خوا ہی خلق رامعموروار وزسرایت ن بلاسے ظالمان دوروار د دیم سیاست ہے جس پرآبادی ملکت <del>مخصرہے ۔ اگر سیاست</del> ہنو تو بھرا تبطام نہیں ہوتا اور حلدی ہے ارکا ن سلطنت میں زلزل آجا آ۔ ہے کہ 🗚 درساست نظام گیرد ملک بے ساست خلل پذیرد ملک قا عده شربیت بنبید کو ای حق اسینے مرکز میں قرار منیں یا مّا ا ورب صا بط سیاست کے کارسترع و دین منظم نہیں ہوتا۔ حاکم کو بیا ہے کہ وہ ناز کی دکا بلی کو باس یہ اسے ہے بارعام كرے اورخودان فن فنس فنیس سے مظلوموں کے حال سے مطلع ہو۔ میں حانا ہوں کہ آپ کے عزیز و مقدم ظلم و تعدی کرتے ہیں اول میں اونکو نری و آہسگی کے سابتہ ظلم و تعدی کرنے سے منع کرونگا اور اگروہ افعال زشت سے بازر نہیں گے تو فیہا 📭 چو کارے برآید بلطف و خوست ی چیاجت به تندی وگر دن کشی اگروہ ظلم سے جوا ن کی طبیعت نا نیہ ہوگئی ہے بازنہ آئیں گے توہیں او کمی سیاست كر ذيكاكة اورول كوعبرت موا ورظا لم ظلم سے بازر بن اور فتند انگيزوں كومعلوم مو ك ا المات كي آگ گرم مور كي است و و بنجرا يك كونديس بعيله جا يس هجه و ألم

سُستی وب پروائی و ہ وکمیس کے تو ہزار فقنے بیدار کریں گئے اور ہرطرت ، شورا و مخایش سے جما کا قول ہے کہ سلطنت بنزلہ منال کے ہے۔ اور سیاست بمنزلہ ب - لازم ہے کہ درخت سلطنت کی بینج کو آب سیاست بہنچاتے رہم جس سے عمرہ امن دامان عصل مو- ملوک پرلازم سہے کہ حقوق ذوی القرنیٰ بعنی خوبیٹوں وعزیزوں کی رعابیت کریں ا ورہمیشہ او شکے حال سے خبر دار رہیں اورا درآ دمیوں سے زیادہ او بکا ماہیا نہ مقرر کریں اور و شکے صروری کامو ں کے اندر جیسے کہ فرزندوں کی شادی اورمصائب سفر ہیں مہ وکریں . خدم دحشمروعال ہے حقوق کی نگا ہداشت کریں جوا و نکی تنخوا ہ مقرر ہو و ہ بے نقصاً ن او سنگے ر بهنایتن ا دراسینه حق می*ن طمع به کرین اورا نغام خبیشت*ش دسینه مین در ینج نه کرین ا و مُرشَفَقَت اورعین عاطفت سے دیجمیں او ن میں۔لیے جس کو ضرورت اور احتیاج ہو ر <sup>ق</sup>ع ریں۔ گرحب حاکم دیجیے کہ اون میں سے کو ٹی ظلم و تعدی وفسق وفجور میں دست ورازی رتاہے اگرائس کا فرزندہی کیوں ہنواوس پر قهرو ت<mark>نظم و کرے نری در فق</mark> نہ کرے مظلوم حق ا وس سے د لائے اور کھید ملاحظہ عزیزوں وخدم وحشم کا شکرے اِسلنے کہ حقیقت مین طا آ د دسبیوں سے حاکم دشمن ہوتا ہے اول یہ کا وسکے سب سے حاکم کی مهابت اور سلطنت کی آبرہ لم موجاتی ہے اور خلفت میں سستی و کا ہلی و بے عدلی سے ساتھ منسوب ہوتا ہے۔ و دم یہ کہ زراعت سے رعیت ہاہتہ اوٹھا تی ہے اور متغر*ق موجا تی ہے ملک ویران ہو*تا ہے محط بدها ماہے خزا نہ خالی ہوجا ماہے ۔سیاہی کے سئے زرمنیں پیدا ہوما ا ورجب اوسکورزمیں ہے تو وہ کہیں اور خیلا جا تا ہے۔ خلاصہ بیہ کہیں عدالت سے کا مرکروں گا خواہ کو د با پرایا ہو۔ جان بھیان ہو باانجان ہو عدالت می*ں سب ک*و برابرجا نول گا۔ نظا لموں *دسک*ظ بغرسزا دیے ہنیں حبور وں گا اونکی *جاگیر کو بد*ل دونگا۔میاج سبیٹے کی یہ باتی*ں سٹ*یگ ت نؤسش حال ہوئے اور کہا کہ میں سیا ہوں کی جاگیروں کا عزل و نضب وغیرہ بتھے بیرد کرتا ہوں تیرا ول جاہے سوکرمیں تیرے کئے ہوئے کا میں دخل و تبدیل نہ کروں گا ب نے فرید کواپنی جاگیریں ہیجد ہال حب فريداسين باپ كى جاگيريس مېنياتواوس-

بٹوا، بون اورسیا ہوں کو ملایا- بہلے سیاہیوں سے یوں مخاطب ہواکہ باب نے عماری موقونی بحالی میرے با شدین دی ہے میں اِن پر گنوں کو زراعت وعارت کی افزالیٹ ہر دِل سے سعی کرنی جا ہتا ہوں اِس میں میری نیکنامی اور عماری محلا بی ہے بنمکو جا ہے کہ زرم وعارت میں رعیت کے ساہتہ سہولیت اور عل نیک کروا ورظل<sub>م</sub> و تعدی کوچیوڑو و-رعیت سے بوقت زراعت جومحصول مقرر ہوائس قرارسے محصول سینے کے وقت میرنا نہیں جامعے آسکے موا فت محصول لینا چاہئے۔ اگر عال وسیا ہی اسپنے قول و قرار سے محصول کینے کے وقد ت بحرجائیں، ربیب سے حق میں طبع کریں قرویرا نی رعیت اور حاکم کی بدنا می کاسبب ہو گا اورسال آتینده میں محصول کم ہوجائیگایسے امہوں اور عال کومعلوم ہو کہ جو کھیہ سپلے ظلور تعدی وہ کر مکیے ا ہیں اوس کو میں معان کرتا ہوں اب آیندہ وہ ظلم نہ کریں!گرمیں سنوں گا کہ اُنہوں نے عیت ت ایک گھاس کا پٹھا بھی ظلم سے لیا تو ایسی سیاست اوس کی کرو نگا کہ اور وں کو عبرت ہوخوا ا میراکسیایی عزیز مومیں اون کی رور عایت منیں <mark>کروں گا۔اگرو</mark>ہ ظلم وخلا ف عهد می رعیت کے أبائة كريكا اوسكوسزا دوكاتاكه اورو نكوعبرت بواور رعيت بفراغت فاطرز راعت وعارت میں سعی کرنے ا در محصول زیا دہ نہو میں سیا ہوں کے مواضع سے کو نئ جیز نہیں لونگا اور جو کچہ محصول زاید ہوگا و ہسیا ہیوں کی بلک سے ہوگا -میری غرض بیہے کہ میری حکومت کے سبب سے خاص وعام کو نفع ہوسنچے اور ظلم و تقدی سے ہ تار ما تی ندرہس رغیت کی تھوڑی ر عایت کرنے سے بھی حاکم کو بہت فائڈ ہ بھو نخما ہے ہ مراعات د بهقان كن ازببرخويش. كنمزد ورخوش ول كند كاربيش جب سیا ہیوں کی ضیحت سے فانع ہوا تورعیت کی طرف متوجہ ہو کرکہا کہ میں تمکواختیار دیتا ہو كُذِب طرح اينا فالدُه ويكهوزر الكذاري اواكرو-بعض مقدمون سے عرض کیا کہ جریب قبول کیوائے یعنی سٹے قبولیت ملکھ جائیں کسی معدم نے نقذی کا دیناکہی مقدم نے ٹائی کرنا قبول کیا۔غرض اِسکے موافق بٹہ قبولیت کھا گیا اور ا در دیا بعنی کمیتونکی بیایش کی اجرت و مصلایهٔ بعنی تحصیلدار و س کی زرمالگذاری تحصیل کر سے کی برت اورخوراک محصلان کی معین کی گئی اور مقد موں سے کہا کہ میں جانیا ہوں کہ ننارے ملک

کی سرسبزی زراعت پرموقو من ہے اور زراعت کا سارا ہدار کاسٹ تبکاروں برہے جبقدروہ رفه الحال **دونگه زمین کوزرخیز کرینگه ا ورجس قدروه خسته حال دونگه** زمین کو دیران کر**ینگ** اون برجو کھیظلمؤستمرتم کرتے ہو میں اوس سے خوب واقعت ہوں اِسلئے میں سے جریبا نہ ومحصلایذ وخوراک محصلان مقرر کر دی ہے۔ اگراوس سے زیادہ رعیت سے ایک بھو کی کومٹری لوگے تو وہ حساب میں مجرا دوں گااور بیرہی تکویا درہے کہ آخرسال میں حساب میرہے روبر و ہوگا ا در رعیت سے جوخراج واجب مغربہ ہواہے وہی د لاڈبگا اور واجبی دیوان (باد شاہ کوجو خراج دیا جائے) وہ بھی میں اس طرح حمع کروں گا کہ خریف کا روییہ خریف میں اور رہیج کا روبیه ربیع میں بقایا و دیوان پرگنه کی دیرانی کاسبب ہوتی ہے اورعال اور رعیت میں عداوت ہوتی ہے حاکم برواجب ہے کہ بیابیش زمین کے وقت جس قدرر عایت کا مشتر کا کے ساتھ مکن ہے کرنے مگر تحصیر محصول کے وقت رعایت کا نام نہے۔ کوڑی کوڑی اسسے وصول کرسے اگر روپیہ کے ا داکرنے میں کا ختکار شرار<mark>ت کریں تو او</mark> نکو قرار داقعی سزا دے کہ ا ورو نکوعبرت ہو۔ بعدابسکے کا تشکار وں اور رعیت کی طرف متوجہ ہوا ا <mark>ورا وس</mark>نے کہا کہیں <sup>ن</sup> ل جان سے *عمتا را بہی خو*اہ ہوں جِس بات کی تخلیف *تھکو ذراسی بہی ہو تو مجھے آن کرعرض کر*ومیں اسُ کا علاج کردو نگا۔ میں تمہاری کلیف کواپنی تگلیف جا نیا ہوں پیفیعت کرکے رعا یا کوخصتہ یا کہ زراعت میں شغول ہوں اور دولنت خواہی دیوا ن کریں-رعبیت کی رخصت کے وقت لیے باپ کے عہدہ داروں کوسجہانے لگا کہ اگر عورسے دیکہ توشام ملک کی دولتمندی ا ور ببودی اورسربزی وٹا دابی کاست کاری مخصرہے -اسلے میں نے کاست کارول کی خوب دلجمعی کرکے خصرت کیاہے۔تم او نیرظلم دسترکسی طیح مذکرنا۔اگر کامشترکا رول پرظلم و -تر ہو تو *پھر*ا ون سے زمین کا مح<sup>ا</sup>ل لینا بڑی نا الضا نی اور بے شری ہے جس ر عایا اور شتکاروں کی بدولت ہم اپنا ہیٹ بالتے ہوں او نکی حفاظت وحراست ہم ر فرض و اجب ہے بعض رگنوں میں بعض زمیندارا بیے متر دہیں کہ محکمہ حاکم میں حاصر منیں ہوئے محصول ماحقد منیں اواکرتے۔ آس ماس کے دہات کو ضرر مہنیاتے ہیں اب تم تباؤکہ کس تدبیر سے ایسے سرکتوں کو ہلاک کروں-اسرسب اِصروں نے عرصٰ کیا کہ صنور تہوڑے دیوں صبہ

Courtesy of www.pdfbooksfree,pl

حليا

فرما ئیں نمیان جس سے سامتہ بہت سائٹ رندت سے گیا ہواہے اب عنقریب ہنوا لاہے ا دس پر فرید خاں سے کہا کہ ایک لمحہ مہی میں صبر منیں کرسکتا کہ میرے ہوتے وہ محکمہ مین آئیں اورخلی فداکوسٹائیں۔اب تم دیموکدکس طورسے میں تدبیرکرے اُن مترووں کی گوشالی کتا ہوں کہ وہ زما نہیں یادگار رہے ماپ کے عمدہ واروں کو حکم دیا کہ دوسو گہوڑوں سے زین کس کرتیار کریں اور به تلاش کریں کہ اِس پرگنے ہیں گئنے جوان ہیں۔ بھرا فغا بذ ں اور ر خیل داروں کو جونے جاگیر تھے بلاکے کہا کہ حب تک میا رحن آئیں میں تکوخوراک ۱ ور یو شاک دو نگاا درمنسدوں کے لوطنے سے جو کھیہ نقد د صبن نمتارے ہانتہ گئے وہ نمتا ری ہاک ہے ہوگا میں اُس میں سے کچہ طمع نہیں کر ذکا اور جوتم میں سے مردا نگی دکھا کیگا او سکوجا گیر یان حن سے دلواؤنگا اور مثاری سواری سے لئے گھوڑسے میں خو د رتا ہوں جب ہیہ لمات افغانوں سے سے تو دہ خوش ہو<u>ے اور کہ</u>ے لگے کہ ہم جاں نیاری میں کو ئی تقص نہیں کرسنگے فریدسے اون برطے طرح کی مہربا ن<mark>یاں کیں اور اون ک</mark>وکیڑے دیے اور کسیقدرز، ہی دیاکہ بیر نمتا رہے صابون کے لئے ہے اور رعیت سے گھوڑ سے طلب کئے کہ عاربٹ اچند ر وزکے لئے دیدیں کہ اس مہم کے ختم ہوئے سے بعدا دنکویس واپس کر دونگا رعیت نے بڑی خوشی سے گہوڑے دسینے قبول کئے اور ہر گا ہوں سے ایک دو گہوڑے اس یا س تھیجدیے اون پرزین جو فریدخاں سے خود بوائے تھے رکھے گئے اُدران سیا ہوں کوجن ماس گھو ہنتھے یوں تعلیم سکئے گئے کہ ہرسیاہی کووہی گہوڑا دیا گیاجوا وس کی سواری کے لایق تھا۔ ان سیاهیوں کے چند د ہات سے سرکشوں کو لوٹنا مارنا شروع کیا ا ورا و کلی عور توں ا و ر بحوں کو گر نتار کیا اور مال دحبن سب چین لیا ۔ فرید خا س سے مال اور چوباہ سیا ہیو ای کو دید شیاے اور رعیت کے زن و فرزند کو مقید کیا اور مقدموں کو کہلا بھیجا کہ سرکاری مالگزاری کی کوڑی کوڑی اوا کرونہنیں یہ عمتارے بال بچے بیٹیجے جا میں گے اور تسکو آبا و نہیں ہونے دونگاجهاں جاؤگے و ہاں میں بچھاکروں گا اور جس گا بذں میں جاؤگے و ہاں سے مقدم و ونگا کہ سکو با ندہ کرمیرے پاس ہیجہ سے اور اگر میہ ہنوگا تو نیس تم سے بھی جنگ کرو انگا لمات سے تو او بنوں ہے آ دی بھیجزیہ عرض کی کہ ہماری مہلی خط

esy of www.pelfbooksfree.pk

عات ہواگرا تیدہ کو ل حرکت نا پندیدہ سرز د ہو تو سیاست کی جائے۔ فزمیفاں نے کہا کہ حاضر ضاک و و کہ اگرتم حرم کرکے بھاگ جاؤگے توضامن متماراتم کو حاصر کرے جن مقدموں کے اہل وعیال تید تھے او نہوں سے حق دیوان جوبا تی نہا ا دا کیا اور حاصر صامنی دی اورا ہل دعیال کوئند سے آذا ذکرایا۔ بعض زمیندار ایسے ہے کہ طرح طرح سے فسا د بر پاکرتے تھے۔ دز دی رہزنی کا ہیشہ کرتے تھے حق دیوان میں روسیہ کی حبُّمہ خاک بھی نہیں دیتے تھے۔ ندکبھی دیوان میں حاصر ہوتے ہتے اور تنجیبت پرمعزورتھے۔ ہرحندا دنکونصیحت کی گئی گراون کے کان پر حوں مذجلی فرید خاں سے اپنا شکر حمع کیا اور رعبت کو حکم دیا کہ جس ماس گهوڑا ہو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور جس ماس موڑا بنو وہ بیادہ آئے۔ آدھے آدمی اپنے گا وُں کے ساتھ لائے اور آ دھے آدمیوں کو تہوڑ آئے لہ وہ زراعت اور عارت کے کام میں اور گہروں کے انتظام میں مصرو ب رہی جب سیا ہ ا و ر رعیت حاصر ہوئے تومتمرد و ں کے دیات کی جانب کوچ کیا۔ا در کا بُزں سے ایک کوس برقلعہ فا بنایاا در حکم دیا کہ خبگ صاف کیا جائے اور سواروں **کو حکم دیا کہ گا نؤں کے گر**د مجروا ور مردوں کو ار دا درا د ن سے زن دبچیرں کو اسپر کر د ۔ مویشی کو پچڑلو ۔ کومری زراعت کوم ب<mark>ا دینہ کرو</mark>نہ کسی آ د می کونتے گا نؤں میں کو ٹئ چیزیے جانے د داور نہ کسی چیز کو اونکے گا نوں میں سے باہر آنے دو۔ را ہ کئ ثب ف روز گاہا نی کروا درکسی آدمی کو باہر مذجائے دو۔ پیا دوں کو عکم متا کہ خبگل صاحت کروکہ بھراون کے چھپنے کے لئے کو نُ عَلَمہ باتی نہ رہے جب خبگل صاف ہوجا ہا تو دوسرے گا نوں کے قریب ایک قلعہ خام بنایا جاتاا ورائس میں سیاہ فروکش ہوتی ۔غرض متر د عاجز ہوے ا درا بنا وکیل ا د ہنہ لسے بیجا که اگر جهارا قصورمعا ن ہو تو ہم حاصر ہرں۔ فرید سے کما کہ میں ممتا رہے آسے کو منطور نہیں کرتا ہما<del>ک</del> ممتارے درمیان لڑائی ہے خدا جسکو جا ہے تنے دے ہر حند اِن مخر د زمیندار در سف بہت روبیہ كا لا ليج ديا اورمعا في تصور كے لئے اللہ ما نؤك مارے مگر فرمد خال سے ايك رنسنى اوراون سيسے کها که بدمعاش سرکشوں کا یہ دستورہے کہ اول حاکموں سے جنگ اور درشتی سے بیش آتے ہیں اگر عا کم کو کمزور دیکہتے ہیں تواہنے تمردسے باز نہیں آتے اور اگر حاکم کو زورآ دریاتے ہیں تو اوس سے وب کررد بیہ دے ولاکر ملاکو اپنے سرسے ٹالیتے ہیں اور وقت فرصت پاکر بھروہ کے وہی ہوجا ہیں۔ میر سے میلے تکو سمجایا کہ میلے آو اور حق دیوا ن اداکروا وراسینے افعال زشت سے بازاً وُسَیّع

قبول نزگیا. اب جب مین غالب مواتویه جانب*ے ہو تعرفع زرمین آگریمت*ارا عذر قبول کردن اور بازگشت کرون-انشادا مدمتنارے مردوں کو تہ تیغ کرد گا اور زن وہجہ کو قید کر دکا اور تمہار نیمین یرا وررعیت کو آباد کروں گاتا کہ اوروں کوعبرت ہوجین ظام طبع سے ان حیلہ انگیز مضدوں سے روییه لیکراغلاص کیا ا دس سے اپنے ماکہ میں بنیا دخلم و فسا د کو قایم کیا ا ورمظلمہ میں اوسکے ساتنہ تنریکر موا اسك كحبب وه اسين محركا روييه حاكم كو و يرخلاص موست تو بحروه وز دى ا ورره زن سه زر بیداکیتے ہی اور بیجاری ضعیت رغیت سے جواو نکے پایس سکونت رکھتی ہے اوس سے زر برور لیتے میں ملکہ دیوان میں اتنار و ہیں دیتے نہیں حبنا نا جائز طورے وہ تحصیل کرتے ہیں حاکم کو جا ہے کے کطمع زرمیں آئر اُن مقدموں کو مادسے اور سیاست کرنے میں تاخیر نہ کرسے اور عیت کی خبرداری کرے كذكو بيُ أَس رَظلم مذكر سن يام عن إن كا كنا وكبهي نهي خبنول كا اورا نشاءا مد نقالي إن ناهموارد کو گہوڑوں کی تھوکروں تلے لاؤں گا ورتلوا<mark>روں سے</mark> سرا دڑاؤں گا یہ بو دے کتے دیوشکل روہ کارا پنی شجاعت په مغرورمې**ن اُن کوبر ما د کرتا <del>ېول ص</del>حکو<mark>وه سو ار ېو</mark> کران گنا ټیگارمینید و سرر د ڈرا** اور تتر دول کو قتل کیا اوراون کے زن ویجوں کو بند کیا۔ اوراون کے بیچنے کاحکم دیا اورآ دمیوں کو بلاکراون کی گلبهآبا دکیا جب اور تمرد و ں بے دیکہا کہ یوں دہ مارے جاتے اور خلا وطن نبوت ہم بیوی بیج قید ہوتے ہیں تواو منوں نے متروسے تو سر کی اور دز دی اور رہ زنی سے بازآ کے سے بېندگېرازمصائب د گرا س تانگېرند د پگرا س ز تو پېښد اگر کو ائی سسیاہی یا کا شتکار فریدیا س فرمایہ لا ما توا دسیوقت اوسکی دا درسی کے سلتے ہمیمتن مصروت موجاماً اورمظلوم مح ظلم مين غور كرما اوركا بلي وغفلت مركزنه كرماني تقورٌ ہے عصمیں دونوں پر گنوں کا وہ انتظام کیا کہ ساری رعایا وسسیاہ مالا مال ہوگئی ادر تا'م'منىد د ں کے گہربے پراغ ہو گئے جب میا حسن کو 'میر نہریخی تو دُ ہ بہت خوش ہوااکسٹ مجالس میں د ہ اِن برگنو ں کی آبا دانی کا اور اسپنے بیٹے کی فرزانگی مرد انگی کا اورمفسدوں ومتمرد وں فرد کی صن تربیر کی شرت ولایت بهار میں ہوگئی۔ اِس طرف سے سارے امیراد سے کا سُنَا تَحْدِينَ رَتِے مِنْ اوراوس كا بڑاا عتباركرتے منے بب غرز دا قارب اوسكوغرز رسكتے۔

ww.pdfbooksfree.p

گر دنیآ دی اوس سے حسد بھی کرتے تھے جیسے کہ لیمان کی ہاں۔ بعدا یک مّت کے جال خان <sup>سم</sup>ے یا س سے بیاں جن اپنے گھرآیا۔ امیر غریب رعیت بیاہی سب نے تنفق ہو کر فرید کا ذکر خیر حسن خاں کے رورہ کیا اوس نے ہی دیکماکہ فرید و نظام کے انتظام سے ملک آبا درعیت شاد خزا مدممور کے تو خوشی کے . نارے وہ بیولا منسا تا ہتا۔ فرمدیسے جو ناخوشی ہتی وہ رفع ہو ائی۔ دو نوں بھایُوں برطرح طرح کی مهرانیاں كرّاا در كهتاكه ميں اب ٹله ها ہوگيا ہوں اب پرگنات اورسپاہ كى تدا بير ميں مجسے محنت وشقت نيس بيكتى اب تم دو نوں بہائی اِس کام کا انتظام کر ومیا جسن کی بیہ باتیں لیمان اورادسکی ماں کو خوش ندمعلوم میڑ اب او ہنوں سے فرید پر بہتان لگانے کشروع کئے اور میں ہوٹی ہتمت لگا فی کہ فرمد خواں سے جوسلیمان کی بین کی شادی کے لئے روییہ دیا تھا وہ کہ ٹاٹھا ہرروزا و <sup>س</sup>کی ٹیکا یت حن خاں سے ہو ٹی گر وہ کچہ سنیان<sup>تھا</sup> جسب لیمان کی اں سے دیکہا کہ ان جبو بلٹر کا یتوں سے فرمیہ سے میاض نہیں نا راض ہوا بلکہ اولسٹ اوس سے یہ کھنے لگاکہ بچنے مناسب نہیں ہے کہ فرید کا گلہ ہرونغہ کیا کرے تیرے سواکو ٹی غویز سیاہی رحمیت اوس کی شکایت بنیس کرتا میں اوس کے افعال نیک کا شاکر موں اوراوس سے راضی مورو نول پرگنے ائی کے سبب سے آبا د ہو گئے ہیں میان س کی زبان سے بیربات مادر سلیمان سکرا زعد معموم مونی اورا وسکے سامنے او مٹر کے مِل گئی اور میاں سے اختلاط کم کر دیا بج ادائیاں شروع کیں۔ اور پہلے نعلقا كوجهورٌ دیا۔ گرعشق بڑی بری بلا ہوتا ہے جب حسن سے اپنے معشوق كو ديكما كدوه دلگيروغم زده رستا ہے توایک دِن ادس سے بوجیا کہ تیرہے منمو ما ورکم اختلاطی کا سبب کیا ہے۔ مادرسلیان کے عرض کیا من تری ایک کمینه لوندی تهی و توسع اینی محبت واخلاص سے سرافراز کیا۔ تیرے ال دعیال سے مجہ سے خند شرق کی میں سے اونکی خدمت میں کھی قصور نہیں کیا۔ گروہ مجیرا ورمیری اولا دیر کم عنایت لرہتے ہیں اوراوسکو توغو دہبی جانا ہے حبب توسے عزیزوں کی مفارین سسے فرید کو عاگیر دی تھی تو میں سے پوجیا متا کہ میرے فرز ندوں کو تو کیا دیگا تو توسے وعدہ کیا متا کہ حب وہ راسے ہو بھے اور حکومت کے لایق ہونگے تواد نکو ہبی حکومت پر گنہ کی ملیگی۔ فرید مرا بٹیاہے تیراوہ جانشین ہوگا۔اگر تو ا بنی حیات میں میرے ببیوں کو فرمدیے پرگنات دیکر سرافراز مذکر لگا تو تیری زندگی میں اسپنے تینُں اور ا ہے بیٹوں کو مارڈالوں گی اِسلے کہ وہ تیری زندگی میں صاحب ساماں ہنوئے فریدا ور تیرسے عزرزمیرے بیٹوں کے وہتمن میں تیرے بعدوہ ہم کوبے حرمت کرکے پرگنات سے کال دیکتے اسطے

تیرے ثیاءمنے مزنا دیٹمنوں کے ہامتہ سے بے ناموس ہونے سے بہترہے۔ میان حن توعشق کی زنجیروں میں حکومے ہوئے تھے جب معشوق کی مغل میں سکتے توعقل کہاں بھی عِقل کی نابت کوعشق کب سننے دیتا ہے 🕰 عنق ست هزار شعله در ناب معلی ست هزار بینب درآب معشوق کی محبت کا وہ غلبہاوسپر ہاکہ اوس کے کہنے سے کب باہر جابکتا تھا اوسے اسپے بڑے بیٹے سے مجت باطنی چیوڑی اورا وس کے دریے ہوا کہ اوسکو علیحدہ کرے اپنے کنیزک زا دبیٹوں کا اس کا قایم مقام کرے اورسلیمان سے میان سے کہا کہ تیری تنفقت دلطف سے مبال کی مریس ہیں . گر تبرے عزرزوں سے خوت ہے کہ وہ فرید کوحکومت سے جدا بنو نے دینگے تو کمبندعشنی کے اسپر نے سخت تسم کھا ای معشوق کوسکی دی۔اب صن میاں فرید کے نضور وں کو <u>کراسے ک</u>ے دریے ہوا کراسکے احوال اورا شٰغال کاتحب س شروع کیا غرض حن من سے بھر ٹر بھیش شروع کی کہ وہ اِس سے بخیدہ ہوگیا۔اُسکومعلوم ہوگیا کہ ما درسلیان سے پدر<del>نے برسم یہ اقرار کرلیا ہ</del>ے کہ اوسکے دوبیٹوں کو وہ پرکنے كى حكومت ديگا اوراس اقرارسے جواوس سے اپنے عزرزوں سے كيا بتا بھرجائيگا تواوس سے دونوں پر گئوں کی حکومت ترک کرکے صن سے کہ لابھجوا یا کہ جبتاک تطفت و تنفقت پدری مجمیر تھی میں برگنات کی خدمت کرتا نتا گراب وہ ہنیں رہی اِسلیے آپ جسے چاہیں پرگنات کا شقدار بنا میں بعض آ دمیو سنے صدورتمنی سے ایسی باتیں آپ کے کان کس پہنجا لی میں کر آپ کا دل مجے سے پھر گیا ہے۔اب میں آب كوتباماً بون كدميرا حال كس طرح تحقيق كرنا جاسية حاكم كولا زمه كه اعال اور رعسيت كاحوال سے خفیہ خبر دار رہے تاکہ اون سے بے دیانتی ہونے بائے اوراش سے آبادی ملک ہواور نکیامی واطدیّان خاط ہو۔ خود غرضوں کی ہامتیں اوس کے دِل میں دخل نہ دیں اور غرض گو کے کہنے کیا عتبار نصاحب غرض زامستی نشنوی اگرکار بسندی بیشیماں شوی اگرکسی غرض گوئے کہنے سے حاکم کے دِل میں آئے کہ عال سے سبے دیانتی کی ہے تو عال کو برکٹے ادرات این ادرمتین فدمتگا رمقرر کرے اور حکم دے کہ کا غذ خام خید دیات کے بہلے اوس سے ر ہردہ کیمقدم اور طاری کو بلایس کھرحا کم خودان کا غذوں مرمتوجہ ہو

booksfree.pk

اسلئے کہ ایسے آ دمی کدبا لکل قابل اعتما و ہوں کم میسر ہوتے ہیں۔اگر کو ٹی دیانت مند ہائتہ لگجا کے تواسے مقرر کرے اگر تحقیق سے بے دیانتی عال ٰ ناست ہو تو سزادے کہ اور وں کو عبرت ہوسے کمن صبر بر عامل طن لم د وست که از فر بهی باید ش کسند و پوست اگر شقدار نه بدلا جائيگا اوردوسرا آومي تعين كيا جائيگا كه كا غذ خام اے و مقدم و پيواري كو بلاك تواوس کے خوف سے کا غذ خام منیں دیگا اور پرگنہ کی حقیقت جبیبی کہ جاہئے نہیں دریا فت ہوگی ا در رعبیت اُس تقل شقدار سے عدا دت نہیں با مذھے گی۔ بس حاکم کو جا نہے کہ شقدار قدیم کو بدگا نیا شقدار مقرر کرے . نیا شقدار حب بڑا سے شقدار کی بد دیانتی ٹابت کرنے میں کو کشنے کرکے گا توسُرانا شفة ارسنيهُ شقدار كو كيمه نذر ديگاا ورسك كاكه تورعيت كي عا دت مذبگار كراج جومير بيك ہے وہ کل بترے لئے ہو گا تو نیا تنقدار رعیت کو حقیقت حال کھنے سے منع کر دیگا۔ بہترہے کہ تنقدار قدیم کوبدل دے اورایک تبسرا دیانت دار**آ دی مقرر کرے کہ کا غذخ**ام لیکر د مقدم دیٹواری کو ملاکر تحقیق کرے تاک حقیقت کار معلوم ہو۔ آبا جان آپ کومعلوم ہے کہ میں نے برگنات کی تقداری. چہوڑ وی ہے آپٹیض نالٹ کومقرر کریں تا کہ وہ کا خذخام دمقدم ویٹواری کو آپ پاس لائے اور خودآپ متوجه و کریتیت کرین ماکه ی و باطل ظاہر ہوسے خوست بود که محک تجربه آید بمیاں تاسید دوے شو و ہر کہ دروغش ماشد میان سے اِس کا جواب فرید خا ل کو یہ کہلا بہجوایا کہ مجھے تحقیقات کی صرّورت نہیں ہےجب میں سے میں سے غیر ما صربتا تو مجے پر گنات کی حقیقت خوب معلوم ہونی کہ توسے مک کو دونیا به الم و كرديا - اگرتوسك كچه تصرب بهي كيا تواجهاكيا و يو تيرامال اور حق تفايس ك بخه حكومت إسلك دی متی کدمیں سے تھے میں لیافت د کمیں متی اور میری غرض اس سے یہ تھی کہ توصاحب سامان موکر کسی دن وہ تیرے کام آئے۔میرے مربے کے بعد میری نیکنا می تیرے ہی سبب سے ہوگی اور میر بیں ما ندوں کی خبرگیری توہی کرے گا۔ تیرے نافلف بھائی سلمان وغیرہ ہرروز مجھے کلیف دیتے ہں اور میں خوب جانتا ہوں کداون سے ملک کا انتظام بنیں ہوگا میں سے ہر حنیدادن کو سجمایا گراد نیر کمپراٹر نہوا۔ او نہوں سے بچھ بے آرام کرر کھا ہے اونکی ماں اسپے بیٹوں کے لئے رات دِن میری خان کھاتی ہے ۔اِس صرورت کے سٰبب سے میں چیندر دزان د دنوں پر کنوں کا سقدار

اليمان ادواحد كومقرركرتا موں كه اس ب وروز كى تشويق سے نجات يا وُں جب فريد خاں نے مان جس سے پرکلمات مسئے تو اوس سے کہلا بہجوا یا کہ دو بوں پرگنے آپ کے ہیں او کی حکومت ہے جاہے ویدنیج بجب عزیزوں سے مُناکہ دو ون پرگنوں کی حکومت فریہ سے حسن خال لیتا ہے اورسلیمان اوراحد کو ویاہے اور فربد کا ارا وہ سے کر دورگارے لئے آگرہ جائے۔ اُن دیوں أكره دارالخلافت بهاوم آدمي روز گارك كئ جاتے تھے تو وہ جمع ہوكرمياں صن مايس آئے اورائس سے کہا کہ یہ تو کیا کرتا ہے کہ برگنوں کی حکومت فریدسے لیتاہے اورسلیمان اوراحد کو دیتا ہج که فریدها تاہے۔ ان دویرگنوں کا انتظام حبیبا فریدسے کیاا سیاسپلے کہبی نہیں موا۔ اور کو بی قصور بھی ا دس نین کیا۔ ایسے قابل فرزند کوان ایام میں با ہرجائے دیتا ہے کے سلطان ابرا ہیم کی سلطنت یز ضل بڑر ہا ہے اور ہرا فغان کہ زمیذاری رکہتا ہے ریاست اور ملکت گیری کا دعو کی کرماہے میاں جسن سے عزیز دں سے کہاکہ تم بچ کتے ہ<mark>و کہ فرید</mark>خاں کا آل<sup>و</sup>دہ خاطرکرنا مناسب نہیں ہے۔ گر میں اس سے بجور ہوں کرسلیان اور اوسکی ما<del>ں بھے ننگ کرتے ہیں</del> اورا یک لحظہ آرا م سے بہیں رہے دیتے جب سلیمان خر دسال تھا توا دس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے حکومت دو تو ہس نے اوس کو سلی کے سانے کہا تھا کہ حب و طرا ہو گا تو تھے برگنہ کی حکومت دونگا توا دس سے کما کہ اگراب فرید کو برگنه کی حکومت دیدینگے توکس طورسے اُسکو حکومت سے جداکر سنگے تو میں نے کہا نہا کہ مراُس ہے کہ نگا کہ تونے بہت دیوں پر گنوں میں حکومت کی اب چندر وزکے لئے اپنے چھوٹے بھائی کو حکومت کرنے دے تاکہ امور ملکی میں او سکو مہارت ہوجائے۔ وہ میری اس بات کو بار بار نیا دولایا ہے میں سلیان کی ماں پر دل وحان سے قربان ہوں جب میں اوسکو آزر وہ و کمیتا ہوں توجین د وآرام مجبیروام ہوجا باہے میں بلہ ہا ہوگیا ہوں مرسے کے دِن قریب ہی میں خلا من مہر نہیں کرسکتا ا بنی زندگی میں ایک و فعداون کو برگنات کی حکومت و تیا ہوں اگراؤ نکی نیک علی سے برگنات کی آبادی اور رفاهیت میں خلق ورسیاه کی خوش حالی ظاہر ہوئی تو وہ میری زندگی میں نکینامی حکل. کریں گے جیسے کہ فریدسے نشرت اورنکیا می حال کی ہے اور فریدسے میری فاطرحمع ہوگئی سہے کہ جہاں وہ جائیگا وہاں روزگاریا ٹیگا۔اوراگروہ اس حکومت کے قابل ہنونگے تومیری زندگی مر ز ٔ و نامیخنع ،ونگے بہ مجنے یعین ہے کہ میرے مرہے بعد یہ رگنات میان فرید کے

المقل ہونگے کہ دہ ہی ادسے لایں ہے ادسی قابلیت اور لیافت تدابیر کمی میں بجبہ سے اور آبیت اور لیافت تدابیر کمی میں بجبہ سے اور آبیت ہمائیوں سے کہیں زیادہ ہے اور حقیقے اوس کے اقران اور ہم سن ہمیں اُن سب میں وہ بہر سے اور امور ممکت میں جو بحاراً مدباتیں ہیں سے فریدسے شی ہیں کہی اور کی زبان سے ہر گردہ نیں سئیں۔

حب عزروں سے میان صن کا جواب یہ سنا تو او بنوں سے کہا کہ مناسب نیں سے کہا کہ مناسب نیں سے کہا کہ مناسب نیں اطوار سے یہ مور قرکی فاطرا سے گو ان ایا م ظل انگیزیں جدا کرسے بہادیں لو طانیوں کے اطوار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ با دشاہ سے روگروا نی کرکے با دشاہی اسے نام سے کریں حکمان اطوار سے کہ عور توں کا اعتماد نہیں کرنا چاہئے۔

امور ملی میں اسنے مشورہ نہیں کرنا چاہئے اسپنے مال اور ذخا ٹرکو اُن سے بومشیدہ رکھنا چاہئے گر کو بی عورت کے عشق میں مبتلا ہوجائے قری ہے اسپنے عشق کو محفی رکھنا چاہئے کہ اُس کا غلبہ مذہو جب عورت جانتی ہے کہ تنو ہرائس کا عاش ہے تو وہ اوس کی اطاعت نہیں کرتی اور شو ہر کو فا دم جانتی ہے عور توں کی طبیعت ہیں جسد ہو تی ہے وہ نا قصل قبل ہوتی ہیں اور جا است اُنکے اندر ہونی ہے او کی متابعت نہیں کرنی جاہئے۔ گرعشتی کب اُن عقل کی با توں کو سننے دیتا بھا عزیزوں کے کہنے کا اثر اُس عاشق زار پر کمچید مذہوا۔

میان صن سے جب فرید با نکل ناامید ہو گیا تو وہ غرزوں سے رخصت لیکر آگرہ کی جاب پرگنه کا این بور (کا نبور) کی طرف دوانہ ہوا۔ اسس برگنه میں اعظم ہا یون سروانی حاکم تھا جسکے پاس بہت آدی سے اس مقام میں سروانی بہت رہتے ہے جب فرید کا بن بور میں آیا تو سروانیوں سے کہ میان صن سے رشتہ واری دکھتے ہے اوسکی دعوت کی اس مجلس میں شیخ ہم عیاں بھی ہمراہ تھا فزید سے بوجا کہ یہ کون ہے سروانیوں سے کہا کہ وہ سروانی ہے گر بھریہ کہا کہ وہ متاری قوم کا سورہے اور ہمار ابھا نجاہے بیٹنی کہا کہ میں سروانی ہوں او بنوں سے بچے سروانی کہا تو اس میں تو ہم علی سے نہ نہیں کہا کہ میں سروانی ہوں او بنوں سے بچے سروانی کہا تو اس میں

> اسمغیل کا باین آگے آئیگا میاں فقط اثبا ہی ذکر کرنا کا فی تھا۔ Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

میراکیاگنا ہ ہے شیخ ہملیل سے فردیسے کہاکہ میرے ہمراہ ہوجئے شیخ اسمعیل وا براہیم ادسکے ساماتیو

· جب فريدخان آگره مين آيا تو نهان دولت خان کاطوطي خوب بول ديا تھا - و ه بدېو کا بٹیا تھا جوخا نہ زا د اعظم ہایوں سروا نی کا تھا۔ دولت خاں بارہ ہزارٹیوار کا سردار تھاسلطان بہم دولت فان اکٹر کماکرتا تھاکہ فریدفاں کے سامنے میں شرمندہ اِس سے ہوتا ہوں کماگروہ اپنا مرعا کھے اور میں اُس میں حتی الوسع کو سنسٹن نہ کروں جب فرید خاں سے جا نا کہ دولت خاں مجہیرایسی عنایت کرتاہے تواوس سے واجب العرض لکهی کہ میار جسن بڑیا ہو گیاہے اوس سے حواس میں فوز آگیاہے اور وہ ایک لوٹڈی پر فرنفیتہ ہے جو کچہ وہ کہتی ہے یہ ہ کرتاہے ۔ ملک کی تدبیرات اونے لونڈی کونسرو کی ہیں۔اوسکے ہانتہ سے سب عزیزاورآ دمی نالاں اور رعیت سرگر دان ہیں او ن کی بیو قو نی سے د دیوں برگنے دیران ہونے جاتے ہیں شاہ عالم بندہ کو دہ برگنے عنایت فرمائیں میں ماینسوسوار و ںسے خدمت کریے سے حاصر ہوں دولت خاں سے اِس واجب العرض کو یڑھ کراوسکونستی دی کہیں با د نتا ہ سے س<mark>فارش کرد ذبکا اور</mark> د و بذ ں پرگننری حکومت دلا دوں گا<sub>ج</sub> جب دولت خاں سے بادشاہ سے میان حن اور فرید کا حال کہا <mark>تو یا وشاہ سے فرما ماکہ میں اُس</mark> تحض کو بدخا نیا ہوں جو ہا کلے گله شکو ہ کرہے ۔ دولت خاں سے با دشا ہ کا ادشا د فرید ہے کہہ کر کہاک تو دلگیر بهومیں انشاء امتد با د شاہ سے بچے دو یوں پر گئے د لا دوں گا۔ فریدائس سے اگرچہ رمخیدہ خاطر بوا مگر و ولت خال کی تستی سے مبیب سے اس یاس رہا۔ وہ اوسکو روبیدا تنا دیتا بھاکہ خرج کے بعدائس باس روبید حمیم ہوتا تھا۔ بھر کھید دنوں بعدمیان حسن کا انتقال ہوا۔ سوم کے روزسلمان ہے باپ کی گیڑی سر رر رکھی جس محلب میں وہ گڑی رکھئر بیٹھا تھا وہاں زخلام خاں معداینی جمعیت ک پہنچا- ادرا وس کے سر ریسے دستارا و تا رلی ا درا وسکوسمجہا یا کہ بڑے بھائی فرادیکے ہوئے سبتھے ن سب نہیں ہے کہ باپ کی گڑی سر روکھے ۔ فداسے ڈر خلن سے نترم کرکہ دستور و قاعدہ سے فلا کا مرکرتا ہے کہ مبر سے عداوت بیدا ہو۔ باپ کی زند گی میں اپنی ماں کے زورسے توسے فرید کے ساننہ ہے مرّوتی کی باپ کو تو کیا کہوں وگر نہ تمارے زورومردانگی کا حال معلوم ہی تھا اب ُ تجے یہ مناسب ہے کہ گذمشنہ کے برخلات تو فرید کے سامتہ اخلاص رکھ بغض نہیوڑ۔ بڑے بھا گی کے سِانِهَ لُرْنَا احِيانِنِينِ مِوگا- آپ سے جواسینے زندگی میں مبیُّون کوجا گیرین علیٰجد ہ علیٰجد تعتبیم کہیں مبرل

eksfree.pk

تو قانع ہو ترک یاست کرکہوہ تیرے بھانی کا حق ہوا وراگرلاائی کو تو ندچپوٹے گا توا ورو بھا محاج ہموجائے گا اور کو ٹی سجتھے اچہا نہ کیے گاا ور تو بدنا م ہوجا سے گا اور دو توں پر گنے ویرا ن ہموجا کینگے سلمان نے کہا کہ اگر بیا نی میرے ساتھ افلان کہیں گئے میں بھی ضرور اُن کی ضرمت کروہگا۔ میا ٹ کی وفات کے بعد تمام حالات بہاں کے میاں نطام نے فرید کو لکتے جب اس کوخبر ہوئی تواس نے باپ کی عزا داری کی اور سیلمان کا حال من وعن دولت خاں نے ا کہا کہ تو کیجہ اندلیشہ نکردونوں پر گئوں کی حکومت با دشاہ تجبکو دیدیگا ، دولت خاں نے حن کی و قات کا ذکرسلطان ابرہیم سے کہکر فرید خا ں کے نام فرمان لکہدیا کہ دونوں پرگنو بنر ا بنا تصرف کرکے بھر پیاں اُ جائے . جب فرید خاں پھ فرمان کے کرلینے پر گئوں میں گیا توعز برا نے اس فرمان کو قبول کیا ۔سلیمان فرمدے ساتھ مقا ومت تو کرنٹیں سکتا وہ محرٌ خاں شا ہ خیس عا کم چونی ، کے یا س چلاگیا و پیندرہ سوسوار کا جاگیردار تھا ، اور میان سے اس کو کلفت باطنی تھی اس لیے وہ چاہٹا تھا کہ تھا یُوں میں عداوت بیدا ہوتا کہ طرفین میرے محتاج ہوب اس نے سلیمان سے کہا کہ چند روز صبر کرو۔ فریدیا س فرمان حکومت ہی اس فی قت بھر حال ہورہا ک لم سلطان ابرسیم نے سلطان ببلول اور ملطان سکندر کے اُمراکی مدارات بری طبح سے کی ہے مروه سب بني جاگيرون كو چلے گئے ہيں وروميں رہتے ہيں . خانخانا ں يوسف خيل عاكم پنجا ب نے لینے بیٹے ولا ورخا ں کو کا بل سیجا ہے کہ شہنشاہ با برکو پہاں اے لئے اور وہ معلوں کو ساستہ یے چلاا مّا ہی ۔ دونوب با دشا ہوں میں لڑا ئی ہوگی ۔ اگر سلطان ابراہیم کو غلبہ موا تواس یا س جانا میں بھی تیری سفارسٹس کی عرضد رشت با دشا رہا س بہید ورکھا کہ فرید کو میاں حسن سے اور بجمدے عداوت محاورمیاں حن نے اتھے آئی جائیتی کے لیے ترجیح دی تھی اور حکومہ یں کے لیے بیند کیا تھا جو تیری قسمت میں ہوگا وہ تبخے مل جائے گا۔ اور اگرمغل فتحند ہوئے توہیں ز میسے بزور برگنہ جیبن کرتھے د لا دوٹگا · سلیماں نے مخدّ خاں ہے کہا کہ میں فرید کے خو ف ا ہپاس بنا ہ لیکرا یا ہوں کہ سوروں کے درمیان کو ٹی اُپ کے برا برنمہیں ہی۔ میں نے اپنا اختیا أب كوديا بى . جوحكم أي<sup>د</sup>ين ب*ر گئيس ليے قبول كرونگا - مخذ فا*ں نے اپنے وكيل بہيجكر فريد خياب كو لا الجوا ما كه تم ميري خيس سنوا ورميري مداخلت كا ماس كحاظ ركهو تومين آزام الجوائيون

سيمان كالحرفال عالم يونده ياسس عانا

Courtesy of www pdfboo

یں بیخ کرا دوں میں تم مین قرار کرا دوں اس ہے جوہیرے تواس پرعزیز لعنت الامت کرنیگے اس کے جواب میں فرمد نے کا کہا کہ بے شک آپ سب میں بڑے اور نزرگ میں اور دا و دخیل سور کی اقوام میں برتر ہیں اس سے قوم کی سرداری کے آپ تی ہیں -آپ کا بہاں آنامن ب إنسيل مجهم بلا لهيچئے اورسليمان آپ كى خدمت ميں موجود ، كرا ورفيقير كا گلد كرتا ہے - آپ يردون ہ کر دو باپ کی زند گی میں میرا مخالف تھا . باپ کے مرنے کے بعد میں نے اس سے کماک جوجا گیرت نیوں بھائوں کی باب کی زندگی میں مقیں اس سے زیادہ لے اور اب کے عمد مر عدا وت جوط فیس میں متی گئے دور کرا ورا خلاص محبت سے باقی زندگی بسرکرے أسايُشِ د وَكُنتِي تفسيراين دو حرف است با دوستنال مروت با وشبمنا ب مدا را میری فیسحت نے ہیرکہ اثرند کیا . سب عزیز ہماں تھے ، انہوں نے اپن طرن سے بہت سعی کی اور مخالفت سے منع کیا ہُیں نے قبو<mark>ل ہنیں</mark> کیا اگرخاں خطم اسکو مخالفت سے منع ریں اور اخلاص کی طرف رہ نمانی کریں تومیا جس کے نماندان کی عز ت باتی رہے گی میں انے بھائی نطام کو خدمت میں سیجاہوں ۔ آپ سلمان کو سمجاکراس کے ساتھ بہیجد ترجیح میں اس کو جا گیر خاطر خواہ دیر وہنگا اور جو وہ بھے چاہے کہ پرگنہ کی حکومت میں اس کی شرکت ہو تو پھاُ رزواس کی میری زندگی میں توبرائے کی نہیں ۔ دو ٹنمٹیبال یک نیام میں اور دو حاکم ایک مقام مين مسكة . درشهر مگوكه توباشي باس كانتفته بودكارولابت بروتن جب مُحَدِّقَاں کا وکیل فریدخاں کا بیرجواب منگرگیا تو خان نے سلیمان سے کہاکہ میں جا نتا ہوں م فريد تمبارا حصداً ما ني سينين ديكا خاطرجع ركبه مين بزور يمبارا صبدولا دويكا جب تم يتن يها تي میرے پاس کے ہوتو ہماے حصدولانے کا پاس محاظ مجہرلازم کی بسلیمان پیسٹ کرخوشخال ہو گیا فرید خاں کو خبرداروں نے بھ ساری خبرسنا دی تو فرید خاں نے لینے بھائی نظام خاں اور تمام ایسے وولت خوا ہوں سے مشورہ کیا کہ صلحت ہے ہو کہ مم تھی کسٹن خص کے ساتھ رجوع کریں کہ وہ مخترفاں كامانع بو-اورايساأدى كونى أس ياس سوابهارخال بسردرياخال لوحانى كينين كم جيندروز

ہے ۔اگرسلطان ابراہیم کی فتح ہو ئی تواس کا فرہان میہرے پاس ہی .کو 'تی مجہ<del>ے ''</del>

pdfbooksfree

کچهنهیں ک*دسکتااگرعیا ذاً با ملت سلطان براہیم کونسکت ب*ٹوئی توہیں بضر*ورت بہارخان*کا دوس<sup>ے ب</sup>ہونسگااؤ اور شن کی خدمت میں بہو بھا ۔ تھوٹ دنوں کے بعد خبر آئی کدد ونوں باوست ابوں میں یا نی بینے میذن میں سخت اوا نی ہونی اورسلطان ابر ہیم شہید مواا ورو کی کی سلطنت سات و میں شہنشاہ بابرك بالقرآئي -سلطان ابرائيم كى وفات كے بعد بہارخان نے سلطان محد كالقب فتياركيا اور بہاريس انے نام کاخطبہ برموایا اور سکہ حلوایا -اب فرید خال کو بہارخال یاس جائے کی ضرورت ہوئی اوروہ اکس کی خدمت میں عاضر ہوا۔ اور رات من اس کے کاموں میں سے لگا اور سن خدمات کی وجہسے وہ اس کا بڑامقرب موگی اور ہن سن تدابیر کی وجہسے سامے بہار میں کئی گئیرت ہوگئی ایک ورسلطان کے ہمراہ شکارکو فریدخاں گیا تھا کہ ایک شیرنظراً مااس کو فریدخاں نے شمتیرے نمکارکیا جس کے سبع سلطان می نے فرمد خال کوشیرخال کا خطا بے یا اور لینے بیاط جلال فا ن كا نائب مقركيا - بلال فال كى نيابت مين فيرفا كام كرّاتها ايك مت ك بعدوه سلطان محرِّس رخصت ليكراني يركنون مي كيا اوروبان بهت دنون مقيم ريا - شيرخال كي ي شمکایت سلطان محدکرتا تھاکہ وہ بھوٹ دنوں کی رخصت لیکر گیا تھا مگر بہت <sup>د</sup>ن گزرگئے وہنیں آيا يوزمازاليا نِيل تناكه ايك دي وسرے أدى براعتما د كانبي كرسكتاتها -سلطان محدیاس محدَّفان آما اوراً س نے شیرخاں کی تسکایت کی کہ وہ سلطان محمود بسرسلطان سكندركى راه ديكھ رہا ہے جس كے رفيق اكثرا مراءا فعان موكئے ہيں اس ليے وہ نہيں ابا- اگر سلطان ما تومیں شیرفاں کے آنے کی تدبیرعوض کروں سلطان نے لوچیا وہ تدبیر کیا ہی تو محد فا سنے کہا کہ اس کا بھا نی سلیمان جو تا بل ہجا ورمیاں حسن نے اپنی زند گی میں ونوں پر گنوں کی حکومت أسے وی تی شیرفاں کواس نے فارج کر دیا تھا توبا پ ٹی شکایت لیکرسلطان براسمایک پیلطا نے اُس کو دہتکار تبانی کہ میں ایستیخص کو مدجانتا ہوں جولینے باپ کی شکایٹ کرے . مگر حس مرتے کے بعد اُس نے دولت خاں بن بدہمو کی وساطت سے دونوں برگنوں کی حکومت کا فرمان سلطان ابرہیم سے لکہا لیا سلمان کا بھی ارا دہ تھا کہ بائے جومرنے کے وقت اس کے یہے سفار ش امد لکیماسلطان کو جاکر د کھائے تو سے میں پیرحا دیٹہ یا نی بت کی لڑا کی کامینے بھوالی اور

Courtesy of www.pdfbooksfree

اس کا وہاں جانارہ گیا اب ہ حضور کی ضدمت میں سنعانہ لیکرآیا نج اگرد و نوں پرگنوں کی حکو مت سليمان كوسلطان عطاكريب توشيرها ل جلد طازمت نيس حاصر موجائ كا . مدت بهوني بركرسلما ن اس کے ظلم سے بھاگ کرمیرے یاس آیا بحاکراس کواین حق ملجائے تو نبدہ کھی آپ کا ممنو ال حسات ہو گا سلطان فیڈنے کیا کہ نیبر فال نے میسری بہت خدمت کی ہجا اس چیوٹے سے قصلو سرکہ وہ انعقام رخصت براً ما نهين بغير تحقيق كيه اس كى جاگيركا تغير نهين كرسكتا . مگر ترى فاطرت اس تضيير كا فیصلہ تیرے سپردکرتا ہوں تو دونوں سے خوبیثی وقرا بت کی نسبت برابرر کھنا ب<sub>ک</sub> توکسی کی رورعا یہ نه کرنا جوحق مووه کرنا که اُن میں جو فساد غیار اُنظر ہائ مبیھ جائے۔ منا بخی چنال کن برائے صواب کیم سیخ برجا بود ہم کیا ب سلطان مخرس جب محرَّهٔ ن رخصت ليكراني پرگندمين أما توشيرهٔ ان ياس شا دي نمان لينے غلام کوئیر بینیام دیکر بیجا که تونے جودونوں پرگئے دیا ہے ہیں اور اپنے بھائی کو محروم کردیا ہی پرمنامس ہنیں <sub>ک</sub>کہاس سے خاندان میں نزاع بیدا ہوگیا ہ<del>و۔اب میں شادی کو تیرے یا س ہیجتا ہوں مجھ</del>ے انمید کو کہ تواس کے کہنے سے باہر بنو گا اور مجھے ممنو ن کر تگا۔ تیر نے بھائی مدتوں سے میرے یاس ،میں افغانون کی سِسم وراہ بجہد سے مخفی نہیں ہوں ۔ شیسرخاں ماس شا دی خاں اُیا ا ورمجاڑ خا ں کا بیغام اسے عرض کیا ایس کے جواب میں شیرخاں نے کہا کہ خان اعظمے میری زبانی پیغام دوكه بها بروه كا طاك بنس ككررياست برا در وارقسمت جويره ملك سند كر. بادنتها و يحاكم كا وه وابسته بوگداس مین کسی کی مشارکت بنیں ۔ خردی و بزرگی وبرا دری کا مجمد تعلق بنیں ہو سلطان سكندر خان ن توارد با كركه جواف فانول كے اميرون ميں مرے اس كاخزاند وہشيار بطريق والفن ور ٹاکے درمیا ربعت موں اور پرگن ساورٹیاہ جواس کی اولاد میں سے زیا وہ لائق ہوا سکو عینے جامئیں اور س میں کسی تھائی کی شرکت نہو · دونوں پرگنوں کی حکومت سلطان اگراہیم نیدہ کو عنا بت کی ہج اس میں بھائموں کی شرکت نہیں ہو۔ نقر حنب جو مبارحس کے یاس عش اس كوسليمان ليكرآب ياس حلالگيا بي اُس مين سب بها ني ستر مك بين رآب كي خاطر ك بہے اسے کیم نہیں کہا جس وقت وہ ای جدا ہوگا حس خاں کے ورتا راس سے اپنا بلم رئے۔خان اعظم کو بھے کہنا مناسب نہیں کہ سلمان کوٹا نداہ و بھلو ریدومیں بنی خوشی

Courtesy of www.pdfbooksfree.pl

نْفِاطرے نُواْ نَ کُونْہیں وہی اگرائپ جبگر کر مجیئے پر گئے لیکرسلیمان کو دیدیں گے توائپ حاکم ہیں اسکے سوا کیما ورعض کرنے کے لئے نہیں ہے۔ شیرخاں سے شادی رخصت ہوکر مخترخاں یاس گیاا ورساراحال عرض کیا تو و ہرت برکشفتہ ہوا شا دی کو حکم دیا کہ میراتمام لشکر ہمراہ لیکڑنا نڈہ اور بلو کو بزور لیکرسلیما ن کو دلا ہے۔اگرو یا ب لڑا فی ہوا در وتھن کو مز میت مہوتو دو نوں برگئے سلمان کو دیدے اور اپنا لشکرو میں جموڑ ہے کہ میا دا سلیما ن کوتہوٹے ا دمیول کے ساتھ ومکیمکر وشمن اس برحلداً ورمو حبب پیزجرشیرخاں کوبینی تواس نے خواص خان کے باپ سکھاکو جواس کا غلام تھااور بٹارس کے پیاس ٹانڈ ہ اور مبلو کا سقدار تھا ہر وانہ میں اور لینے لئکرکوسی ککہما کسیسا ن کو نشأ وی ہمراہ لیکریمیاری طرف آما بر توفانده وبلیو کویے جنگ کے حوالہ نکرنا - انہوں نے شہر سے تکلکرشادی سے جنگ کی۔ سکھانس لڑانی میں ماراگیا دورلتکر شکست پاکرشیرفان پاس سہرم میں آیا اوروه بهان مئينين روسكتا تقا-شرخال كو معض أوميوك في سجها ما كرسلطان محدياس وه جائ مكراس في يرصلاح نه ما تی اور می کماکه زمانه مین خلل اربای سلطان می میری شکست سے محدوقا ل سے بنیں اراے کا بلکہ وہ صلح کرانے کے لیے سعی کر سیکا اور میں صلح میں اپنی مصلحت بنین یکینا - نطام نے کہا کداگراپ سلح میں صلحت بنس جانتے تو بہتر بحد ہو گاکہ ہم مٹینہ جلیں وروہاں کے عماید کی سفار میں کے ذریعیم سے سلطان جنید برلاس سے ملیں ا وراس کی ملازمت اختیبار کریں اوراس کی ملازمت کے سبب مرض السامة الإانتقام لين اوراس كوچونده سے بكالديں بهي امر قرار بإيا اور شيرخان يْمنەمىن أيا -اورسلطان جنىيدىرلاس ياس ابنيا وكيان بېجا - ا ورىھ التانسس كى كەاگرسلطان قول توا كرك كدكوني أزاراس كوندئينيائيكا تومين آب كى دل وجان سے خدمت و وولت خوابي كروں سلطان مذکورنے لیے قبول کرایا . شیرخاں سلطان کی ملازمت میں آیا ۱ وربہت چیزی پیش مین دیں . سلطان اس سے بہت رہنی اورخوش ہوا ۔ اور اینا لشکراس کو دیا ۔ مح زخاں اور سلیمان اس سے نڈلو سکے۔ وہ کوہ رہتا س میں بھاگ گئے اب شیرفاں نے لینے پر گئوا کی پر

ا ورفقانها ب بحريكند جونده مرقبصنه وتصرف كيا . تبض برگنات خالصه شتا مي يا لبعن مير موايي

نارمان كاجنيدر لاس ياس جاما (دركيني بركنون برقبع

عزيزاورا فنان جوبيما رو ن مي ماس ماس ما سي مير ري سخ را ن مب كوخطوط لكه كرمل ليا اور اُن کو تر غیب می که بیبے سے دو چند جاگیریں اُن کو دیجا میں گی . نشر م سورات واحد بر میں ا نِهَا استَقَامِ الله وريركنات ير قبضه كِما - انخطوط كے يہنچنے يرشيرخا ل كی خدمت میں اكثر افغان الكئے۔ جب اس یاس افغان جمع ہوگئے تومغلو كالشكر حوجنيد برلاس نے اس كى كمك كے یے ساتھ کیا تھا اس کو عمرہ کیٹش دیکر رخصت کیا مخذخاں کو عرفندلکہا کہ خان عظم کو ئی دغدغہ دل میں نے کریل ورسب طبع سے خاطر جمع رکھیں اور پہاں اُنکر لینے پر گند چوندہ پر تصرف کرمل بیں نے پر گنا<sup>ت</sup> فالصدش می کومے بیا ہم مجھے اپنے عزیزوں کے ملک کی طبع دامنگینہیں ہم ۔ زمانہ فتنہ انگیزاورعا ذرا ہے اور خوا نفان کرجمعیت رکھتا ہو وہ ہماری ریاست اور ملک کے لینے کی لاٹ مارتا ہو اس م بين ال دولت كوايي قوم كا عمد ومعاون مونا چائيم اورسياه كي جبيت بهم بينيا ني چائيم ما كاك لینے ملک کی حفاظت کر میں اور اوروں کے پرگند پرتصرت کر میں بس مناسب بھرمعلوم ہوتا ہ ر پہلے حسد وحقد وعجب و کیننے کوجو جانبی<del>ن کے سینوں م</del>یں جمع تھا دورکریں جس سے عزیزوں كى خاط جمع موا وراس سے مرتبہ و قدر عالى ورمنزلت معالى عائل موں -٥ من لِ دوستی برنشاں کہ کام دل بباراز مستنیال تیمنی برکن کہ ریخ بیٹیماراکر ہ محكه خال پاس حب شیرخال کا عربیفه ایا تو وه پیاژ پیرسے اُ ترکر برگند چونڈ ه میں ایا اورائیس بېلىكدورت كى عذرخواې كى -شيرخال كامخدخال مربهون منت بهوا -مُحْدُ خال کی طرف سے شیرخاں خاطر جمع ہوکر سلط ن جنید برلاس کی حدمت ہیں آیا اور اس کے ہمراہ حضرت بابر بادنتاہ کی خدمت میں مہم حیند بری میں بینیا ؛ و مغلول کے درمیان مرتول یا اور ان کے اطوار جنگ تدبیر ملک اُری اور ارکان دولت کی روشس کو دریا فت کرتا ر يا - وه اكثراوتات افغانون كى مجالس مين كهنا كدارٌ كنبت مسأ عدت كرسه اور دولت كي ورو تو ملك سنبد سے معلوں كو بأساني كال سكتا ہوں جب فغان بھ باتيں اُس كى سنتے سے ی سے تمسخر کرتے تھے اور حب مجلس سے با ہرجاتے تھے تو کہتے تھے کہ شیرخا ں کیالاُٹ گزا ن بکتابرا وشینیا ن بگھارتا ہوا وربسی ہاتیں کہتا ہوجو حدا مکا ن سے باہرہیں ،عباشخا ں بنیزشای مکت ای کمیں انے چاشنے مورے جس کی عربی برس کی مرسما ہ

که وه به کهتا برکه مین مهم چید بری میں خانحا نا ب پوسف خیل کی ملازمت میں تھاکہ شیخ ا براہم سروا في منزل شيرخا سيساس كوك كيا . و بإن باتون بين شيخ ابراميم نه كها كديم نامكن ہے کدا فغانوں کے ہاتھ میں ملک سہندکے اور غل اس ملک سے خاج مہو جا میں بٹیرخا کے نین مخذسے کہاکہ تم میرے اور سے ایرامیم کے درمیان گواہ رہوکد اگرط لع و مخت میرا مددکرے تو تقوری مدت میں مغلوں کو مہندسے میں بام رسکالدو تھا اوراس کی وجدیم ہو کہ فغان حباک و شمنیرز نی میں مغلوں سے فائق ہیں افغا نوں نے اپنے ملک سند کی سلطنت آلے بنی ناآنفا<sup>قی</sup> کے سبہے کہوئی ہی ۔ میں نے مغلوں میں رہکڑا ن کی جنگ کی *رکوشن میکی کہ* وہ میڈان جنگ میں نبات و قرار پنہیں رکھتے اوراُن کے بادشاہ اپنے علونسٹ شرافت کے سبت اپنے نفرنفنیں ے تدابیر ملک میں متوجہنیں ہوتے امورمہمات ملکی لیٹے امرارا ورارکان ولت کوسیٹر دکر دیتے ہیں اوران کے قول فعل براعتما در کھتے ہیں اور بھا مراہسیاسی سے ،رعیت سے متمر درمینیداروں ے نوٹ سیسے رشوت لیتے ہیں دولت خواہ ہو یا باد والت خواہ مہو جس کے پاس ہو وہ سب مخواہ اینے سامے کام ښالیتا ہراور حس یاس زرنسی خواه کیسی ہی وہ دولت خوای کرے اورسیا ہی خوا وکیسی ہی شمثیرز نی کرے اس کے کا موں کے چلنے کی کونی صورت نہیں ہوتی ہے بهر در که رشوت ستال یافتی اگر بارداری امال یافتی طع زر کے سبہ وست و توسم نواس حاکم تمیز بنہیں کرتا ۔ اگردوات نے میری یا وری کی تو شیخ جی ایپ دیکہ لیں گئے اورس لیں گے کہ میں افغانوں کوکس طورسے لینے ساتھ والبتہ کرتا ہوں کہ ہر گزوہ میفر تفرق نبوں گے۔ چندروز بعدوه ایک ن با دشاه یا س اسوقت گیا کداس کا دسترخوان بجیامهوا تھا یمج بھی آس میں شرکک ہوا تفا قاہیجہ کی آئن صینی اسس کے روہرورکبی گئی وہ اس کے کھا كے طریقہ سے نام تنا تھا أس نے جبری سے اُس كى فائنسى نبائيں اوربے تحلف كھا نی شروع کیں توبابر کی نظراس پر بیڑی اوراس کی فراست برتعجب بہوا اسی وقت اس نے لینے وزیرمیرخلیفہ سے سرگوسٹی کی کہ تواس شیرخاں کے حال سے غافل نہوا ورسر و زکہت اس کوبگا 'ہمیں رکھ اس کے قبشرہ سے آثار پاشا ہی عیاں ہیں ، میں نے شیرخا ہ سوائی

Courtesy of www.pdfbooksfree.

Mys

براب برت افغان رئيس اورامير ديكيح بين مگريمة مطوت وحشمت وشوكت كيجي كسي وركي صورت مين اہنیں دکھی۔ جب سے میرٹی نظرانس پرٹری ہومیراد ل اس کے گرفتار کرنے کو چاہتا ہی فیرخال جب سلطات جنيدے رخصت ہوا تھا توسلطان نے لینے بڑے بھا ٹی میرخلیفہ وزیر ہا برسے اس كى بهبت سفارش كى متى منيرفال ناخليفه كوسب تحفى تحا لُف يشكِش مين دئے ہے - بادشا م اخلیفنے عرض کیاکہ شیرخاں بیگناہ کا سیاس ند کچر جمعیت سیاہ نداور کچیہ سامان محکر حضور کو ہلی ا جانب ہے کوئی وہم ہیدا ہو۔ اگر حضوراس افغان کو قید میں ڈوالیں گے تواورا فغان جو حضور کی فدمت بیں جاضر ہین وحضورہ برگ ن ہو جائیں گے اوران کو ما د نتیا ہ کے قول و قرار براعتجاد واعتبار بنیں ربوگا اور پو تفرقہ کا سبب ہوگا ، پیسٹکر باوشاہ چیب ہور ہا ، متیرخالدانے اپنی فرست سے دریافت کرلیا کہ اُس کے باب میں با وشا ہ نے کچمہ کہا ہے۔ اُس نے لینے گھرمیں آکر الوگوں سے کماکدائج با دیتا ہ نے بُری نظرے مجھے دیکہا ہوا درخلیفہ سے میرے باب میں کچمہ کہا کر میراییان من خوبنیل ورسی قت سوار موكر لشكرے باسر طلااً یا - تبور ی ویر کے لعد بادشاہ نے جو دیکہا تو وہ مجلس میں نہ بھا یا د نتا ہ نے اسے طلب کیا ۔ لوگ اس کے گھر کئے تو وہ جا چکا تھا ۔ با د نتیا ہ نے خلیفنہ کے کہا کہاگر تومنع نہ کرتا تو میں اس کوگر فتیارکر تا وہ کچمہ نہ کجمہ ہونیوا لا ہج جب شیرخاں کشکرے بے رخصت اپنی ریاست میں حلااً ما تواس نے سلطان جنبید کو عمد پہلیش مہیجے اور عرصنی لکہی کہ بہبب ضرورت کے میں با دشا ہے بے رخصت لیے جِلاا کیا ہون اگر رخصت طلب کرتا تووہ ملتی نہیں اور محے رنظ م بھائی نے لکھا تھا کہ محدّ فاں اور سلیمان نے سلطان مخدص عرص کیا کہ شیرخاب خلول کے ہمراہ ہوگیا ہم اور مغلول کے زورسے التربانے یہ پر کنے ہم سے لے لیے میں اگر حکم ہوتوان پرگنوں کو لیں ۔سلطان محد نے اس کا جو ب بچههنیں دیا جب بینجبر محیم بینجی تو بھرمیرا و ہاں ہٹیرنا نامکن تھااس لیے چلاآیا ۔ میں نیر سلطا

بوں سلطان جو خدمت مجمعے جاہج ہیں اس کے بجا لانے پرموج دہمؤں ۔ بعد اس کے شیر خاں نے نظام اور عزیزوں سے مشورہ کیا کہ اب نہ مجمعہ بیر مغلوں آگر آفذہ کنٹی اور نہ مجمعے مغلو کیا اعتبار ہج اس لیے سلطان محرکہ کی خدمت میں جا ما نیا ہے اس Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

تحویز بر فیصله بهواا وروه سلطان محرکی خدمت میں حا ضربوا تو و ہ کسے دیکھکر بہت خوش ہوا وہ اً س کی من تدابیر کا تجربه کرمیکاتھا ۔ اُس نے لینے بیٹے جلال خاں کواس کے شیر دکیا کہ اُس کی نیا بت وه کرے اوراُ س کی تربیت میں کومشش کرے انہی و هخر د سال نم کے . شیرخال سے حونتحال ہموا اوران نتخال میں دل وجان سے مصرو ٹ ہموا جب سلطان محرِ کا انتقال ہوا تو جلال خا ں مسس کا خاشین ہوا۔ جلال خا ں خردسال تھا اس کی ما ںجس کا نام رود وتھا ا وروه سلطان محيَّد كى حرم محتى ملك بهار كى حكومت كر تى محق اُس نے بھی شیرخا ل كو قائم رکھا جب و دونے بھی و فات یا کی توشیرخاں بطریق نیا بت جلال خا ں کا کا م کر ّنا ہتھا اوراب وہ اکیل مختار ملک، بهارمیں تھا ۔ گورونگا لەمىي سلطان محمود با دشا ہ تھا . اس کی طرف ہے بِرَكُهٰ حاجی پورسی مخدوم عالم حا كم تھا ۔ پنیرخال ا ورمخدوم عالم میں ایسااتحا د تھا كہ دا نت كا تى رونى كھاتے تھے - مخدوم عالمے با د<mark>شاہ نبگالہ نار</mark>اض ہوا اوراس كا ارا دہوا كہ ملک بہار کافغانوں سے جہین کیجئے اس مطلب کے <mark>بیے قطب خاں کو بہت سالشکر</mark> ویکر ہیجدیا ۔ نتیبرخا ں نےصلح کے لیے التماس کیا کہ ہم مسلما ن ہیں اور کہجی تم سے ہم نے مخافت ہمیں کی اورامنی حدسے تجا وزنہیں کی اورسندعالی دریا خاب اوراً پ کے درمیان اخلاص تجا د تھا ۔ اب س کا بیٹا خردسال ہو آپ کومناسر پنہں کداس قت ملک لینے کا قصد و مایس ہرجنداس نے مسلم کے یا منت ساجت کی مگر قطب فان نے امکن سنی ، نیبرفان نے افغانوں سے کہا کہ ایک طرف مغل ور دوسری طرف لشکرنگالہ ۔ ان اکش واک کے سے میں بچنا ہماری دلاوری اور مردانگی پرموتو ن مح-۳۱ پرسٹھا نوں نے کہا کہ خاطر جمع رکہد کہ جب کہ ہماری جان میں جان محمیدان کو ہا تھسے نہ دینگے یا فتح کریں گے یا جان دیں گے ۔ ہم نے جوچندمال سے نمک کھا یا کے گئے حرام نہیں کرنے کے شیرخا ان نے لینے اٹنکر کو ترتیب دِ مِكر قطب خاں كامقابله كيا۔ ايك جنگ غظيم واقع ہو ئي لِشْكر مُنگال كونشكست ہو لي اي حنگ میں شیخ میں نے دادمرد انگی دی جربیب خال جو معیل خان کا سالہ تھا اس نے قطب ا ے تیر لگایا وہ گہوٹے سے گراا وراس کی جان کل گئی سٹینے ہیں کے نام پریہ فیتے ہو لیا۔ شیرخان نے اس کو خطاب تبحاع نیاں (شجا ول خال کا) دیا (سیمویل دسی کو معوار پینیا

, 1

لوما بيوں اورشیر فال کے درمیان عداوت

ذكر ميوا أ) اس الرا أي مين خزانے و كھوٹے ہائقی و عبرہ شينرطاں كو ہائھ لگے اوراس سے وہ بڑا دولت مند ہوگیا - اُن میں ہے کھاس نے لوحا فی پٹھا نوں کو نہویا - لوحاتیوں کو نشیرخا ں کی پھ حرکت لبندنه آئی اوراس کی طرف سے ول میں کینه رکھنے لگے گو اس کوظ سرنہیں ہونے دیتے تھے . مخدوم عالم نے قطب خاں کی مد زمیں کی اور آس کا بھے وا تعدیہوا تو باد شاہ بڑگا لہ نے مخدوم عالم رکتکر سیجا اس نے شیرخال سے مدوطلب کی شیرخاں نے کیا کہ مجمد میں اور لوحيانيو ک ميس مخالفت ہوگئی براورا بیں میں ایک وسرے پرا عتب زنبس ہا. وہ خور تو مدونہیں گیا مگرمیا حسنو خاب کو کمک کے بیے بہیجا ، مخدوم عالم نے اپنا سارا ما آ اسبا ب شیرخاں یاس مے کمکر ہیجدیا کہ اگر مجے فتح ہوئی تومیں مے ساراا ساب الٹانے لوبھا ورہنہیں تواس ابا ب كايرك ياس بنا برنست اورول كياس رئے كي بہتر بوگا . مخدوم عالم الوائي ميں ماراكيا ميا حسنوزنده سلامت كئ مخدوم عالم كاسباب شيرفال پاس راي-شیرخاں اورلوحانیوں کے درمیان مخالف<mark>ت روز بڑمتی جاتی ک</mark>ھی بہانتک س کی حدبینی کہ اُنہوں نے شیرخاں کے مارنے کی بھ تدبیر کی کہ جلال خاں کوجہوٹ موٹ مرکض مشہور کیجئے وہ اس کی عیادت کو ضروراس کے گھرکے اندرائے گا ۔جب ہ جلال کی خدمت سے باہرا ک دروازہ سے بھی تو دوسِس دروازہ ہروہ پہنچنے نہ یائے کہ جلال خاں کے محل کے دونو دروانے بندكرك أس مار واليس . ميد وه جانت سے كجب و جلال فال ياس أما بر تواس كے ساتھ تہوائے اُومی ہوتے ہیں بعض لوحا نی شیسرخا ل کے غریز اورا خلاص مندیجے اوراس مشورہ کی شریک تھے انہوں نے اس ساری تدبیر کی خِراس کو کردی نتیرخاں لو حانیوں کی طرز پہلے ی جانتاتھاکہ ابھاکلیجہ حسیسے کیا بہورہا ہ وراس کے خراب کرنے کے لیے ساختیں كرنے اورمنصوبے با ندھنے لگے ہيں .اس بات كو تھی سنكر بير سرتبيلا غير :لی گیا جيكے جيكے اپخ جان ومال کی حفاطت کرنے لگا۔ تما م خزانداور ملک مال جواب اس کو یا تھ لگائتا اس کونئ سیا ہ کے ہجرتی کرنے میں صرف کرنے لگا اور نئی *مسیا ہ کو خاطر خو*اہ جاگیریں دیدیں اور لوجانیو لی بات نه پرچی اس سب وه اور می حلکر خاک بهوئ ا ورجب اس سیاه جدید کا نتظام بهو گیا أَمِنْ كُولِيَةٍ فِي مُولِيا كُهُ لُوهِ فِي اس كا بال بكانبين كرسكة اورارًا في مين غالب نبين أ

ree.pk

تواس نے لوحانیوں کی تمنی کا اظہار کیا ۔جلال فاں شاہ بہارے عرض کیا کہ آپ کومعلوم لہ نتا ہ بنگال کا ارا وہ ہو کد کہ حل ملک بہار پر ٹرا لشکر ہیجکراس کو لے۔ لوجا نی مین حاشیت سے جاگیردار صلے کتے ہیں ۔ آرام طلبی اُ ن کی عادت ہو گئی ہونیا ملک جو ہا تھا آیا ہو اس کی بھی وہ طبع کرتے ہیں۔ لڑائی بھڑائی کے کام کے بنین ہجاس کیے میں نے بین کی ہا ہ بھرتی کی ، کو-لہ نتا ہ بٹکال کا حوصلہاس کثرت سیا ہ کو دیکھیکرسیت ہوجائے ا ور وہ بہار کی طرف بنج زکرے لوما تی مجیسے د لیغض رکتے ہیں میری عوت دجان کے خوالا اسمیں ،اگرحضورمجہہ کو ایناعزیز سیجتے ہیں لواُ ن کومیری دشمنی ہے منع کیجئے اور حوکچید وہ میرے معاملہ میں کمبیں اُسے نہ باور کیجئے نه سنت آپ کومعاوم سرکه لومانیوں کی قوم مجمدے کمین یا وہ قوت و علبدر کہتی ہوا ورا فغانوں کا تا عدہ بھہ ہو کہ اگرا یک مثنفن کے چار بھا کی زیا دہ ہوتے ہیں تو وہ لینے سے غیر کے قتل و بے حیث لرنے میں کیجیہ خیبال منہیں کرتا ہے دقت بڑا نازک ہو کیا آپ خودخوف واندیشہ نہیں رکھتے ۔مجھ معلوم ہوا ہو کہ لوحانیوں نے میرے مارنے کے لیے کمرما ندھی ہ<mark>واب میں حضور کی</mark> خدمت ہیں بغیر بہت۔ سیاہیوں کی ہمرامی کے عاضرنہیں ہو گا مجھ باتوا ب اپنے محل کے اندر بلامین نہیں یا ضرورت کی ورث بلائیں تو حکم فر مائیں کہ ایک جاعت کثیر کے ساتھ محل میں آوک ۔ جلال خاں اور لوحانیوں کومعلوم ہو گیا کہ شیرخاں کوان کے ارادہ اورشورہ براطلاع موگی ا دراً نکا مکراً س پرکارگر نبوا ۔ جلال خاں نے شیرخاں سے کہا کہ لوجانپوٹھا کیا مقدور ہی جو تیری طرن پر نظرے دیکہ سکیس لیکن تو جانتا ہے کہ سب فغانوں میں لوحانی زیا دہ بدر بان من کیمہ سو جے سمجتے نہیں زبان اُن کے احتیار میں نہیں جو کچہہ زبان پرا آیا ہی مکٹے یتے میں اور خاک کچہ نہیں ۔ ہنی تسکین خاطرکے لیے جس طبع یترے جی میں گئے میرے پاس آ اور کچیہ فکرواند پیٹر ڈک جوکچہ آو کرنیگامیں اُسے قبول کزونگا · شیرہاں کی تسلی کرکے جلال خاں نے رخصت کیں · ۱ ب لوهانیوَں اورشیبرخاں میں آبس میں اعتماد نہیں کا اتحاد وا تفاق برطرون ہو! اب لوطانیوں کے دوفریق ہو گئے جس فریق نے شیرخال کوخبرد ی تقی وہ اُن سے علیٰدہ ہو گیا غرصٰ لوجانیو میں بھی اُتفاق نہیں رہا ۔ ان میں سے ایک جاعت کثیرنے شیرخاں کے ساتھ عہد وہمان قسم کے سیائتھ کیے ۔ مثیر خاں نے اُن سے کہا کہ میں جلال خاں کی دولت خواہی کے سواء کیم پیور

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

نہیں چاہتا۔ اس کے ماں بایوں نے میرے حق مین احسان کے میل ور وہ خر د سال کر اس کم ربیت میرے سپرد ہی۔ میں نے حتی الام کا ت اس کی تربیت میں کو ٹی د قیقہ فروگذا شت نہیں لیا ہم اور نہ کرونکی وہ خوداس بات کو خوب جانتاہی ۔ بعض غوض گولوں نے حب کے سبب سے مجھے مارڈا لاہوّنا اگرتم خبرنہ کرتے جب مک میں زندہ رہونگا تہا را احسانمندر ہونگا۔اگرآ پ کے نز دیامصلحت ہوتولیں جلال خاں سے عرض کروں کہ حیندلوجا نی جو فتنہ و فسا دبریا کرتے ہیں وہ اُن کو این خدمت سے دور کردے اور اگروہ دور نذکرے تو مجھے ابن نیا بت سے معات رے .اس کے کہ ایسے مخالفول کے ساتھ رہنا منا سر بنہیں بر لوحا نی جوشیرخا ں کے ساتھ متفق ہوئے تنجے انہوں نے عرض کینا کہ آپ کی صلاح مین توا ب برکہ ہم میں اوراُ ن میں فداوت جانی اورمالی ہوگئی ہی ایک جگہر سنامنا سینیس اوراُن کے قول و قرار پراعتما و نہیں چاہئے ۔انہوںنے جواپ کے زوال د<mark>ولت کی تدبیری کی ہیں اُن میں سے ایک</mark> شم ہم نے عرصٰ کی ہیں۔ آپ کا اقبال تھا اور زمانہ حیات باتی تھا اس لیے جو اُنہوں نے چا با وہ نہوا ا کِ ان کے ضررے بینا چاہئے شیرخاںنے لینے دوشت لوجانیوں کے سابھ صلاح مشوٰدہ کرکے جلال خاں کو بھے واجب لعرض کئہی جب سلطان محدّے مجھے آپ کی نیا · دی تولومانیوں کو حمد کے سبے وہ ٹاگوارگرزری اورسلطان محدی و فات کے بعد جب آپ کی ما ںنے مجیحے نائب بدستو ررکھ اورامورملکی میں مختار بنایا تواوراً ن کی حسد زیا دہ ہو تی اور ظ اسرا ورايت بيده وه ميري شكايت كرن لك م مكرميرا دامن اوف خيما نت سے باك صاب تھا۔ ہر حیندانہوں نے میرے حال میں جاسوسی کی ،گرمیرے کام مین کو آ) رخنہ انہوں نے ایسا نہایا کہ وہ مجھے نیا بت سے دورکرسکتے۔ مجھے اُن کے حال براطلاع بی مگرمیں نے اُسکے چہیانے میں کوشش کی اوراس کا افشا آپ کے سامنے نہیں کیا ،اور میں ہے اُن کے اُکڑزاز واکرام میں اورا ان کی مہمات کے انصام میں کو ٹی تقصینہیں کی اوراس کی منازعت ومخامط کی مکانی ت میں نے جائز بنیں رکھی . زوال نغمت فساد دولت کا سبب مخاصمت ہوتی ہج لا ان ابرامیم سے معلوں نے جو ملک لے لیا وہ بزور شمتیر نہیں لیا ملکہ افغانوں کی باسمی بسے ایا ہی ۔ مجھ جماعت کثیرے معلوم ہوا ہے کہ لومانی میرے مانے کا

قصد کرتے میں اور مات ن این فکرمیں رہتے ہیں کہ کس طرح مجھے یہاں سے بھالیں اور اپنی فوم کی کثرت پرمغرورمیں - آپ کو دومهم درٔ میش میں ایک حاکم نبگاله کی شمنی جوروبر دیم- روم ملک کی سطاندات مردم بیگا بذے و تحصیل زرر طبیت ایا کے لشکر کی دوجاعیس اسی ہوگئی ہیں کہ و ا ایا ب وسرے کی مخالف وضد میں اُ سکا مکیا جمع رمن ممکن نہیں ۔ ان دوجاعتوں میں سے جس کو چاہئے لینے پاس رکھیے اور دوسری کواپنی ہنی جاگیروں میں رخصت ویجئے ۔ بضرورت عرض کیا جان سب کوعز نز کی جب جلال فان كوشيرفال كے عربیف پراطلاع مرونی تواس نے شیرفال کے وكيل سے كما ك خق شیرخاں کی جانب ہ مگراس ہے مید کہو کہ بعض باتیں اسی بیں کداُن کا فیصد جب مکنہیں ہوگا کہ میں اور تم مک جانبوں چندروز صبر کروکہ وشمن فوی سامنے ہی ۔ میں آہستگی کے ساتھا س ُ فتنه کو د ورکز تا ہو<sup>ں</sup> ا ورحق وباطل کی تحقیق کر تا ہوں شیرخا *ں کوجب لینے ع*ربیفہ کا جوا ب معلوم ہواً تواس نے اپنا وکیل بھرجلال خار یا م بہیجا کہ حضور نے جوار شاد فرمایا بجام کم میں آپ کے حکم سے بالبرنبي جوحكم ويحئ كامين عمل كرونكا -بعداراں جلال خال نے ان لوط نیول کوبلایا جنہوں نے شیرخاں کے مارنے کا قصد کیا تمان کوشیرخاں کی وا جب لعرض دکھا نئی اور فروایا که بعض لوحانیوں کو اس مشور ہ کی خبر تھی اُنہوں نے نثیر نعاں سے حقیقت حال بیان کی اوراس کے ساتھ متنفق کر بھ عہد و پیما ن لقب رلیے کہ ہر نیکٹ برسی اس کے ساتھی ہیں لوجانیوں نے جوجلال خال کے ساتھ متفق تھے کہا کہ ہم کواس کی درا پر واہنیں کہ ٹیرخال کو ہما کے مشورہ پراطلاع ہوگئی مگریو ہماری نصیبی ہم کہ لوحانیوں میں سے ایک جاعت اُس کے ساتھ متفق ہوگئی اور ہماری قوم میں گفرقہ پڑاگیا۔ جو تدبیر ہم نے دشمن کے د فع کرنے کی سوچی تھی وہ اُلٹی ہما سے ہی تعز قد کا سبب ہو تی ۔ اب ہم ا در کیرنیاں یکی نہیں رہ سکتے ۔ اب شیرخاں کوہنی جاگیرمیں مبیحہ یجئے اوراَپ فراغ خاطروجمع ہان كے سائفہ بادشا ہ شكالہ يا س سلے جائے اور بہار ندركيج يبلے اس سے كدكو فى بہار يرقعه کرے ۔ جلال خاں کو لو عانیوں کی رائے بیندا کی .'شیرخاں کو بلاکر کہا کہ میری د ولت خوا<sup>کی</sup> کے سبہے لو مانیوں نے تیری مخالفت کی وہ ہنی سزاجزا کو ہینج گئے۔ اب تم مغلوں کے ہاس آ جا و اور اینے ملک کی تدبیر کروا ورسی ملک بنگا له پر حله کرنے جا ما ہوں مشیر خال سے:

جلال نِها ں کے کہنے کو قبول کیا۔ ہی وقت جلال نھاں نے گہوڑا اور خلعت بیکر شبیرخاں کو خصت كن وه ليني برگذ مهمبارم مين آيا . جلال خال شاه نبگال ياس كيد . فجب شيرخال في منا كجلال فاں شاہ نبگال یاس گیا تو وہ بڑاخوش ہوا اوراُس نے کہا کہ ملک بہاراب میرے ہاتھ اُ جائیگا بچے یقین تھاکہ مک بہارکے فتح کرنے کے لیے لشکر نبگال آئے گا اور مجدمیں اور طلال خال کے لوما نی لشکرمیں عدادت تھی تومجھ خو ف تھاکہ وشمن کو فتح ہوا س لیے کہ ہز میت کاسبب عظیم لشکر کی باہمی می لفت ہموتی ہے اب بادشاہ نبگال یاس لوحانی چلے گئے میرے اوراشکر کے ورمیان مخالفت باتی نہیں رہی اور حبا فغانوں کے نشکر میں تفرقہ نہو تولڑا نی کے دن شکر مگال ك حقيقت أنس كے سامنے كيا ہر مغلوك الشكر تواس كا مقاملة نبيس كرسكتا - اگر بعنايت الهي يونے ، شا و بُرگال کونسکست دیدی اورس زنده رہا تولوگ مکیس کے کرس نے مغلون کوکس طورے بندوشان سے خام کر دیا۔ اب شیبرخاں لینے لشکر کی ستعدا دمیں مصرو ف ہوا اور نیا لشکر محرتی كرنا مشروع كيا - جس جگه كو ئي افغان تھا ا<mark>س كے پاس ا</mark>پنا آدمی ہيچكر بلايا اور جو كجميه زراس نے أيكا وه ديا اسطع أي جمعيت حرب بهم بينيا في اورسب طرح سے نشكركو تيا ركيا -بهار كو. یس بیٹٹ اپنے رکھا اور لشکرنبگال کے روبر و آیا اور لینے لشکرکے گرد قلعہ خام کہاگل کا بنایا۔ شا ہ نبگال نے ابرہیم بسر قطب شاہ کو اپنے لشکر کا میر مسکر نبایا ۔ اور ملکت بہار کے فتح کرنے کے لیے بہیجا ۱۰ براہیم پاس نبگال کالشکر بہت تھا اور پائتی بہت تھے ، اوراً تشازی کا سامان یادہ تقال براتناغ ورزيا ده تفاكه شيرخال كي نشكر كي تجهير حقيقت منبس گنياتها . شيرخال لينخ قلعبه فام کی بناه میں روز دشمن سے لڑ تا تھا اورابراہیم کا نشکر ہر حیند کوسٹسش کر تا تھا گر قلعہ خام کے سب شیرخاں کے کشکرکوازارنہ بینیاسکٹنا تھا اورا فغان جا نبازی کرنے لینے قلعہیں ابراہیم کے لٹکرکو آنے مذ دیتے تھے جب شمن اُن کے قلعہ برحملہ کرتا ناکام وائس جاتا تھا ، دوروں الشكرون مين كوئي ايك غالبنبين مؤماتها و ابراميم خان كولوجا ينون كي شمنير پر بژاغرورتها - اپ تحجیج: ﴿ أُن نَے جَانا كه روزمصا ف میں افغا نوں كے حرافیت نبكا لى نبئي موسكتے ۔ لشكر كى كُرْ سنواور ا بات وافراتشا ی کے سب اتک یع برکالیون کالشکر مینم کے اشکرے و روتھا ہوا ہواسلیے لئے بادشاہ برکال کوع ضبی بیکی آ - ایک التکروبیج کشیرخا سے زمین حصا کواپی بنا و بنارکھا ہجا واس شکرے میں مکواپی جگہے بہنی کا ل سکتا

جب شیر خاں کوخبر ہوئی کدا براہیم خال نے اپنے باوٹناہ سے دوسرے لشکر کی مدوطلب کی ہم تواس نے افغانونکو جمع کرکے کہا کہ میں نے چندروزسے لوا کی میں بھاکی کیونیرسبقت نہیں کی ج ا ورحصا رکوپیا ہ بنار کھا ہجا ور تہوٹے اُدمیوں کو باسز سکال کر ڈیمن سے لڑ تا تھا کہ وہ قیمن کے لشک كى كۆت سے مهيب بيس نه آ جائيں اب مجھ كويقين ہوگيا كدروز خباك ميں افغانوں سے نيگالي کم ہیں .میں مرتوں کے حصانیتین رہا اور کو ٹی جنگ عظیم پٹمن سے بنیں کی تواس کی وجہ بھر تقی که دونوں کشکروں کی توتو یجا حال معلوم ہوجائے ۔ اور بٹکالیونکا غرورڈھ جائے اور ا فیغا نوں کے دلوں سے وشمن کی کثرت لٹنکر کی مہیت دور ہوجائے ۔اب میں جنگ صف کرتا ہوں بغیراس جنگ صف کے وشمن ملاکٹے کریرا گندہ نہوں گے ۔ امحد للہ کہ ٹکالیوں اور افغانوں میں جو حنگ ہوتی ہے تو ہر ہارا فغان ہی سبقت لیجائے ہیں اور نبگا لی ان کی برابری نہیں کرسکتے ہیں۔ اب میرے دل میں بھارا دہ بحکداگر عزیزوں کی صلاح ہو تو بل جنگ صف کروں . ا ب اس حنگ میں ماخیر کر نی منا سبنہیں ت<sup>نی</sup>من یا س اور کمک آنیوالی ہو ۔ افغانوں نے عرض کیا کہ جو کچید آپ کی خاطر شر من میں آیا ہ<mark>ی وہی</mark>ن تواب ہو اورا ب لڑا نی میں دیرکرنی منا سبنہیں ہی - ہم سب ل وجان سے لونے کو موجود ہیں إِنشارالله تعالى جوابراہيم كے باپ كوشرت مرگ حكھا ياتھا وہي بيٹے كو حكھا ميں گے۔ اور ڈسمن کے لشکر کی کٹرنت سے ہم کیپہ غم واندوہ نہ کریں گے میشہور ہو کدز دہ را توا ل ز دیشیرخا بے جب یکما کدا فغان نبگالیوں کے ساتھ لڑنے میں دلیرہیں تواس نے ابراہیم خا سے کہلا ہیجا کہ کل میراجنگ صف کا ارادہ ہی ابتک میں نے اسی جنگ میں تو قف اس لیے کیا تھا بهم او بتم میں صلح ہوجائے گی ۔ اگرآپ صلاح پر راضی نہیں توعلی الصبیاح کل نشکرلیکر آئے برانہ م خان نے شیرخاں کے وکیل ہے کہا کہ ہما ہے اور تہا رہے درمیان صلح نہیں ہوگی ۔ اب ہو کے متم نے کہلا کر بیجوا یا ہر اس بیٹ تابت قدم رہنا اور وعدہ سے نٹلنا .میں بھی لشکر لیکراڑنے آن بكا و شيرخال اس جواب كوسنكر خويش مهوا و وسرب روز جنگ عظيم موني فشيرخال كو نتج ہو ئی بنگالیوں کو شکست ہو ئی ۔ ہر جیندا براہیم خال نے نبگالیوں سے کہا کہ بیر کر کوسٹسٹ کرو۔ ا فغانو نیجا نشکر تہوڑا ہم مجاگ کر ہا دینا ہ کو کیا منہ دکھا وگے ، مگر کیمیہ فائدہ نہوا ۔ میرابراہیم خا

שוניין

[ كما كرمين فنو دكيا باد شا و كومنه : كها وُ تكا . مين لرا ما بون فتح يا وُمكًا يا مين مروكيكا . أس نے بهت كوشش كى عمر با تى نەسمتى اجل آگئى- جلال خا ں بْنگالە كو بھاڭا خزانە و ياسمتى وتوپ خانەيە سىتىيىخال كے باتھ لكے - اور تمام ملك بهاكا اور ولكو بكا مالك بوكيا -جو ملک شیر خاں کے تحت و تصرف میں آتا تھا امس کی عمارت فرز ا عت میں وه سعی کرتا تھا اور تہو ہے د نو ں میں آئی حالت سا بقدسے بہتر ہمو جا تا تھا وہ لینے نفس سے ىب كاموں كى خبردارى كرتا تھا ۔كسى طالم وسركش كى خوا ، اس كا خولیش و توبیب وعزیز بی کیوں نہواس کی رور عایت کبھی نہیں کرتا تھا ۔اگرکسی کووہ نوکرر کھتا تھا توا وّل ہی ائنے وہ کہد دیتا کہ جو کچرتنخوا ہ تیری مقرر موئی ہی وہ تجہکو میں دونگا اس میں کبھی ایک پیسه و کوڑی کا فرق نہوگا . لیکن اگر توکسی پر ظلم و تعدی کرے گا تومیں تجہکو اسی سنرا دؤگا لیما وروں کو عبرت ہو بہوٹرے د نو**ں میں وخلق خدا** نی میں نیک نام ہوگیا اور اس کی تنہم بهوگئی که وهسیهٔ میبون کاحق ا داکرتا <mark>هج رعیت پر نه ظلم</mark> کرتا ہج نه اُم س پرکسی کو<sup>ست</sup> . سلطان ابراہیم لودی نے جنا رکا قلعہ ماج خاں سارنگ خانی کوسپرد کیا تھا بادشا، خزانے میں جمع ہوتے تھے . تاج نیاں کی بیوی لاؤ ہگم یا لاڈ ملکہ تھی جس کے ساتھ وہ بڑالاڈ بیار رکہتا اوراس کی محبت کے دام میں ہیرتھا ۔ابس کو ملک ورسیا ہ کا اختیار دیکھ تھا۔اوراس کے نائب میں ترکمان سکے بھائی میراحداورمیرداد اسحاق مقرر کیے۔ یہ نینوں بھائی بڑے ہوستیہارا ورزیرک ماور بچر بہ کا رہتے جب انہوں نے دیکہا کہ تاج خا ا بالكل ايك عورت كے اختيار ميں ہے توا بنوں نے اس عورت كے ساتھ عهدويما من بقسم الأنكار الربياكة أس سے مخالفت نہيں كرنيگے . لاؤ بيگركے بطن سے تماع خاں كوني اولا وند رکھتا تھا ا وربیویون ہے اولاد تھتی۔ مگر لاڈ بیگر کی محبت کے سبب سے وہ بیٹوں ا ور

اُن كِي ماوُل كُو تَمْكُ معاش اليها ركھتا تھا كه اُن كورو ٹی بھی اچھی طرح نہیں ملتی تھی . ہرخیْد إ باب بح سامنے بیٹے اپنا عرض حال کرتے . مگر ماپ نست تاتھا - با پ مبیوں میں . خدا وت بڑہتی گئی۔ تاج خال کے بڑے معظے نے لاڈ بنگر کے ایک ملوار الگائی مگر

کاری نہ لگی ۔ خدمت گاروں نے تاج خاں سے فریا دکی۔ وہ تلوار لیکن ہیٹے کو مارنے آیا · جب بیٹے نے دیکھا کہ بیوی کی نماطرسے باپ میراگلا کا شنے کوآیا ہم تو ائس نے باپ کولسی تلوار ماری کہ اس کا کام تام موگیا -تاج ناں کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی لاؤ سکم کے ساتھ سارا لشک ر ہا۔ اس کے بیٹوں سے وہ ناراض تھا۔ مگر کچھہ تہوٹے سے اُدمی ایسے بھی تھے کہ تاج خاں کے نالائق میٹوں کے بھی ساتھ بتھے میسراحمدومیں داد کی معرفت لاُدبیگم اور شرخان کے درمیا السی گفتگوئیں ہوئیں کہ لاڈ بیگم شیرخاں کے ساتھ ٹھاتے کرنے پاو وقلعاس کو دلدکرنے پرزم ہی ہوگئے شیمرخا تلعه میں گیا اور لاڈ میگرسے بکاح ہوا۔ بیگرنے ۱۵۰ عدد جواہر بیش بہا اور سات من موتی اور ٠ ١٥من سونا اور بهت سی اور سیادین ٠ احدیار مورخ نے ان سب شیار کا تخیینہ نولاکھ رو پید کاکیا ہے۔ چنار کے گرد نواح کے پر گئے ہی شیرخاں کے قبصنہ میں اُگئے۔ نصیرخال کی بہوی گرکشائی کے مرنے سے ، اس یا ، ، امن سونا نتيىرخاں كو مائخ الگاً . غرص شيرخاں اب صاحب علعه وخزا نه م<mark>بوگيا ب</mark>سوار و بيما دول کی جمعیت اس یاس زیاده مو گئی-شهنشاه با برسے نتنج پورسیکری میں سلطان محمود يسر سلطان سكندرنے نسكت يائى تووہ جيوڑ ميں آيا يهاں ريا مسندعا لى اعظم خا ہمایوں نمانی د جس کا داماد سلطان محمودتھا) مندحالی عیسیٰ خاں بسر مبیت خال يسر شدعالى عرفان كالكا بورى جو يهيك لامور كاحاكم تقا - ابراميم فال بسراحما كا بسربهار ترخان يوسف خيل اورميان بتن يسرميان عطاسا موخيل حاكم سرمبنسد میاں بایزید و ملی صوبہ بہار میں جمع سے ان امیروں نے سلطان محمود کو ابلاکر بیشنہ مین بادش بنایا - جب سلطان مجودان امرار کے ساتھ ملک بہار میں آیا تو يه نامكن تقا كه شيرخال مقابله أن كاكرسكتا ١٠ن ياس برا لشكرتها ٠٥٠ برّ عصاحب اعتبار من و ناچار شیرخال بھی سلطان محبود کی خدمت میں آیا - ملک بہارکو ا فعانوں نے تقسیم کرلیاتھا ، مگریا دشا ہ نے شیرخاں سے کہا 🕌 له جب میں جو نبور پر قبصنه کر والگا تو میں بہار تجکو دید والگا- تونے اس کو

ملطان محدد كابيارس أناا ورئيبرخال أ

اپنی بلوار کے زورسے بنگال کے بادنتا ہ کوشکسٹ بیکر فتح کیا ہی تو کیمہ دل میں متفکر نہو جیسے کہ سلطان سکندر نے ملک پہلردرماخاں کو دی متی اس طبع میں تجھے بہار دوئگا - شیرخاں نے بادشاه مصعوض كيها كداس باب مين فرمان عاليشان مجى عنايت بهو يسلطان نے فرمان اسكو دیدیا بنیسرخاں می فرمان مصل کرے اورسلطان سے چند جمینے کی رخصت لشکرتیار کرنے کے یے لیکرائی جاگریں آیا حب سلطان محمود نے لشکر کو تیا رکرے جونبورکوچ کیا توشیرخا ل کو حاضری کی حکم بہی اس کا جواب س نے یہ بہی کہ میں لشکر کا سامان منع کرزیا ہوں جب سامان تیار مو جائے گا حضور کی خدمت میں حاضر ہونگا ، اس جواب برامیروں نے بادشاہ سے کہا کہ پیشیرخاں بڑا روہا ہ باز ہی مکاری اور حیلہ جو ٹی اس کا بیشہ ہی منعلوں سے سازش رکت برکت براس یت بهانے تباتا می اس کوضرور سمراه لینا چاہئے۔ اعظم ہما یونی سرونی نے کہا کہ اس کے ساتھ لے چلنے کی اُسان ترکیب بھ ہو کہ ہم سب جہاں شیرخاں ہو وہا ا جلیں اس کو لیے نہ آنے کی سنرایوں ہی ملجائے گی کہ اس پر ہماری مہمانی کے خریج کا بوجہ نظر نیگامنتیکشین بنی پر نیگی نا چاراس کو سائه مهوما پر کیگا ۱۰ س <mark>صلاح کو بسند کها بسلطان محمو د</mark> مع لشكر سهنسام كي طرف متوجه مهوا جب شيرخال كويه حال معلوم مهوا تو و فيمكين مهوا اور ا بنے دولت خواہوں سے کہا کہ جو تدبیر میں نے سوچی گئی وہ رہست نہیں اً کی ۔ ا مرارعظام مین سلطان کے ہمراہ ہیں ایک اعظم ہما یوں سروانی افر دوسرامندعالی عیلی حال سروانی بڑے عاقل ہوستیارا ور تدابیرملکی میں تجربه کارمیں وہ بسبب تنسرما فغانی اورعصبیت فیلٹر کے اس نشکرکے ہمراہ ہوئے ہیں مگرتم جا نولوکداس فشکرے کوئی کام نہوگا اس کے امراء میں اتفاق نہیں ہے ۔ اس کشکرمیں میا ل بین دبا یزید فرملی بے شعور ہیں اورامور ملکی میں نار سا ا میں ۔ میں نے بھے جا ہا تھا کہ ملطا گفت انحیل ان کوٹالوں اورجب وہ میرے ملک سے باہر ہو تو بير غدري أول مركراب سلطان خودا وريدامير ميرب ياس أتے ہيں وه ميرے مهاك ہیں اُن کی مہمانداری کی تم تیا ری کروہیں سلطان کے ستقبال کو جاتا ہوں · وہ بادشاہ کی خمی<sup>ن</sup> اميس دوزًا اوربهت تحف تحالفُ نذريكے ليے سمراه لايا اورسلطان اورامرار كي زِعوبتيں اينبي معم ان بام سے کیس کہ با دشاہ کے دل سے ساری کدورتیں اس کی طرب سے رفع سوگیئیں ۔اس نے

courtesy of www.pdfbooksfree.pk

با ونتا ه کوچندروز مبیرایا -أس نے اشکر کو آگے بہیکر لکہنود کیڑہ مانک پوریر قبضہ کیا ۔ جب ہمایوں کو پیخبر مہونی تووہ آگرہ سے لکینوکور وانہ ہموا۔ یہاں سلطان محمور بھی جونی<del>ور س</del>ے اً گیا تھا. دونو *ں شکرلکینور کے تو*یب خیمہ زن ہوئے ۔ روز طرفین کے بہا در کارزار کرتے بٹیبرخا <sup>جا</sup> نتآ تھاکہ افغانوں کے لٹیکر میں تفاق نہیں ہے ہترخص خودسہ ہواُس نے ہند وہیگ کولکیا کہ خلوں ہی نے مجے فاک ہے اُنظاکر ملزوازکی ہوبدطان محود زبروسی لینے ساتھ بکڑ کرمجے لایا ہی جب ورجنگ ہوگی میں بنہیں لڑو کی کا ، بغیرلڑا نی کے جلا جا وہ کا میری حقیقت احوال حضرت ہما یوں سے عرض کروکہ روز حباكسيں بادشاه كى خدمت مين كرونكا اورميرے مى سبت سلطان كے كشكركو بنرميت موجاك كى جب مندوبيگ نے ہما يوں كوشيرخاں كا يوء بضد سنايا تواس نے شيرخاں كولكماكدتوج سلطان الع مراه أيا أس كے سبت كچمہ خوف وخط نكر عربضہ میں جوفعل لكہا ہر اگروہ تجمیہ سے ظہور میں كئے سكا نوبهتر بح نیری سرا فرازی کاسبب موگا حیندروز لعبد و ونوں لشکروں میں جنگ کی صفیس اً راستہو میں اور کارزار خرع ہوئی میں جنگ کے وقت شیرخاں بے جنگ ہی فوج ہمراہ لیکررواں ہوا -اسٹ ے سلطان محمود کے لنتا کرکو سرمیت موئی - ابراسیم پوسف خیل نے اس کا رزارسیں داد مرد انگی وی اینے روبروسے منعلوں کی فوج کو مٹا دیا مگرجب وہ ماراگیا میاں بایز پر نشرایجے نشر میں برمست ہو کر قتل ہوئے پیلطان محمود اور اور امرا بھاگ کر ملک بہار میں گئے ۔ سلطان محمود صاحب خزا وملک نہ تھا کہ اس سے لشکر کو اُراستہ کرسکتا جن امیروں نے اسے ما دشاہ بنایا تھا اکثراُ ن میں سے میان جنگ میں ما سے گئے جوز ندہ رہم وہ ایس کی مخالفت کے سبیج پراگندہ ہوئے .سلطان محمود لو عور توں کے نامے ویکینے کا بڑائتو ق تھا ،اکٹرا وقات اس میں شغول رہتا معلوں سے لومہیں سکتا تھا اسلے اُس نے شاہی کو ترک کیا اور ملک بٹنہ میں گوشنشیں ہوا اور بھر مرگز با دشماہی کا ازاده نهیں کیااور فیل وسی اس نیاسے رحلت کی ۔ تا پنج خان جہا ں میں لکہا ہو کہ وہ ملک راسیہ میں سيم و مين مرا اورتاييخ دا وُدي مين لکها مح که وه بيان مصحفه مين مرا -حب سلطان محمود پرہما یوں نالب ہوا اوراکٹر مخا لفوں کوقتل کییا ۔اُس نے ہندو بیگ کو مقركياكه شيرفال سے جاكر تنعد جنارالے لے . مگرشيرفال نے اس كو جنار ندديا . جب بهايول یومعلوم ہبوا تواً س نے حکم دیا کہ قلعہ جنار کی طرف لشکر کا کوچ ہو نتیرخاں نے لینے بیٹے جلا اض کے

ا ورحلال خاب بن جلو کو قلعه حیار میں جہوڑا اوراً پ خودا ہل وعیال کولیکر کوہستان بہارکنڈ ومیں جلا ا گیا بهایون قلعه حصار کامحاصرهٔ کیا بهر وزلزانی موتی رمی وردونوں جلال خال سی بها دری سے لرط كه نام مولّي شيرخا ل كا قاعده مي تقاكه ديا دين و جاسوسونكو بهيتبا اورويا ل كي حقيقت حال كو دريا فت كرّناتيا چه نیکو متاع است کا را گهی کزین نفته عالم مبا دا تهی بعالم کے سربرآر و بلن کہ درکار عالم بودہوشمند برخال جانتائقا كدان حدود مين زياده و نول مها يول بنيس ره سكتا الس كو پيرخبر معلوم بهوكني تھی کہ کجرات کے شاہ بہا در نتباہ نے منٹرو پر قبصنہ کرلیا ہی اور دیلی تحلینے کا ارا دہ رکہتا ہے ہا یوں کو بھی اس کی خبرہ گئی تھتی ۔ شیسرنیا ں نے اپنا وکیل ہمایوں با د شا ہ کی خدمت میں ہم جاکہ میں تربت كيها بهوا جنيد برلاس كابهول جنگ لكينوس جوس في خدمت كى بى وه حضرت بادشا لومعلوم ہے اگر مجبہ غلام قدیم کو قلعہ جنارعنا بیت ہو توملیں حضور کی اور خدمت ہی لا وُبھا۔ میں بھی حضور کی درگاہ کے خدمت گاروں میں سے ایک ہوں نبیرہ کو قلعہ جینا رعنا بیت ہوا دریں النكي غرص مين قطب خال ليفي ميش كوحضوركي خدمت مين من من كي ليهيجنا بهول اكرم ما فغانول ہے کوئی حرکت نامناسب سرز دہمو تو اسی سیاست فرمائیے کداورروں کو عبرت ہو جب حصرت ہایوں نے نثیر خاں کی مے عرضہ تبت دمکی تواسکے کیل ہے کہا کہ میں شیرخاں کو قلعہ جنا راستمرط سے دیتا ہوں کہ وہ لینے بیٹے جلال کومیرے سائھ کرنے مثیر فال نے اس کا محد جواب دیاکہ مال بایوں کے نز دیک سب بیٹے محبت میں برا برہوتے ہیں قطب خاں جلال خاں سے بہتر منیز نامح میرے مخالف بہت ہیں ورسیں اس برا ما دہ ہوں کہ ایسے مخالف کو زندہ نہ خبوڑوں جو حضور کے ملک میں خدر کرکے آزار مینجائے ۔اس اننامیں خبراً کی کہ مرزام گڑز ماں جو قلعہ بیا نہیں مملا ایک فیلی فرمان بنا کر قیدے نکل گیا اور ملک میں فسا دائس نے بریا کین اورسلطان بہا در شاکہ ا گھرات ملی کا ارازہ رکفتا ہجا سیلے ہمایوںنے شیرفال کے وکیس سے کہدیا کہ شیرفاں دولتخوا ہ ہج اس کی عرض کو قبول کرارہا قطب خاں کومیری خدمت میں ہیجدے میں نے قلعہ چناراس کوعنا لم كييا ينتيرخان حوش موكيا قطب خال وعيليي خاں حجاب كوبا د منتا ه كي خدمت بين بهيجديا - بادنتا إنا يون في آكره كومرا حبت كى سلطان بها درك سائة الرائيون بين شغول بهوانبسرخان كوخرصت في

free.pk

اس نے بہارمیں لینے نمالفول میں سے ایک کو ہاتی نہیں کھا ۔اُس نے افغانوں کی برومشس شروع کی جن افغانوں نے حوادث روز گار کے سبت نقیری اختیار کی تقی اُن کو نقیری ہے بھا لکرسیا ہیوگا رمرہ میں داخل کیا۔جنہوںنے سیا ہ گری نہ اختیار کی اورگذاگری ایناشعار نبایا ؑ اُن کوّفتل کیااور کہدیا لەجوا نىغان سىياھىينېن نے گا اس ئومىن مارۋالوبگا - لۈا ئىمىن وە افغانوں كى بڑئ مجمدات ر کھتا تھا۔ اورکسی کی جان کو را کیگاں نہ جانے دیتا تھا ، جب افغانوں نے دیکھا کہشے بڑھاں کو اُن کی تربیت کی طرف بڑامیل ہو تو ہرطرف سے اُس کی طازمت کے لیے وہ دوڑے کئے جب سلطان بہا در کوشکست ہونی اوروہ ملک سورت کو بھا گا توتمام افغان جواس کے نوکر تھے اوراس کے امیرستے مٹیرخاں ماس آگئے ۔ افغانوں کے بڑے بڑے امیرجو پہلے شیرخال کی خدت سے ننگ عادر کھتے تھے جب انہوں نے دیکھا کہاس کا اقب ال روز بروز ترقی برہم تواس عارکو دوركيها وراس كى خدمت ميں چلے كئے چنا مخدمند عالى عصے خال بن سندعال ہميت خال سروا نی اورمیا ن بین سا ہوخیل و تطب خاں *بوجی خیل فر* ہ<mark>ی اوراعظم ہما یوں بسرکلا بسلطات</mark> عالم فاں ساہونیل ۔ غرض سب می اعلی درجہ کے افغان شیرخاں پاس آگئے اور اُس کے انیا خطاب خضرت اعلیٰ رکھا۔ · في فتح ملكه صاحب ِخزانه محى اوروه ميا ب محدٌ كا لا بهارٌ كي بيِّي محى اورميا كالايبارْ سلطا بہلول کا بھانجائی ۔میاں مخدصاحبِ تدبیرتھا۔سیاہ تقور کی رکھتا تھا۔خزا نہبت جمع کر تا تھابلطا بہلول نے تمام سرکارا ودہ اور پر گئے اس کو جا گیرسی دیے تھے اور باپ کا خزانہ بھی کسس کو ہاتھ آیاتھا سلطان بہلول وسلطان سکندر وسلطان ابراہیم کے عہدمیں اس کی جاگیرمیں نمی کیمہ تغیرنہیں ہواتھا اس مرت میں سوا دولت جوڑنے کے اس کو کچمہ خیال نہ تھا ، تقد اُدمی کہتے ہیں کہ تین سومن سوناکسنے جمع كَنِيا تقا اورطلا وجوام كصوار وه كيندا ورنبين خريدً ماتها . سوار فتح ملكه كے كوئي اور اولاداس كے ندى واس كابيا منت خصطفات كيا جب سلطان ابراسيم كي اخرسلطنت سي ميا ب مخدف

وفات بائ تواس كا بنيامجهول النسب يتفاجس كونيامو كيت سنة اس كے مجهول النسب بونے كى

بينا جنا اوري كما كدميا ل محدس ميراهل تها جب ميا ل محدث يدسنا تواس كنيز كو غلام س

وجدیوبیان کی جاتی کر کرمیا ل محد نے این ایک حرم ایک علام کو دی تھی جب نے ایام عدت میں

۔ جداکیا! درلینے محل میں اُس لڑکے کو فرزند نبائے پالا · وہ قابل ہوا . سلطان ابراہیم نے مصطفے کو جو میاں مخرکا داما دا وربتیجائما واس کا قائم مقام مقررکیا اورمیاں نیاموکو مجی کچینزانہ اور سسر کا راورہ یں جاگیردیدی :زیادہ ترباب کاخزانہ بی بی فتح ملکہ کے ہاتھ اَیا شیخ مصطفیٰ نے سلطان ابراہیم کے عہد میں اور بعداس کے میدان جنگ میں اپنے کار یا نمایاں وکھائے۔ کہتنے میں کہ سلطان ابرامہیم کے عہد میں میاں مصطفے اور میاں معروف و ملی میں کسی ملک برلوا ان کی مثیری میاں مصطفے کا فاعدہ کرجب ، جنگ کے لیے سوار ہوتا تو پہلے نتیخ مخرسلیمان جواس کا جدتھا اس کی روح کی تواب کیلئے چندمن صلوا یکواکے فقرا کوتقسیم کرتا سیمر حنبگ کے لیے سوار ہوتا ۔ میاں معروف د عا وُں کے پڑ ہے میں شنول نے کہ مصطفا کی فوج نز دیک آگئی ۔ تومیاں معروف نے ایک خوش طبع تنجس سے کہا اکر میں شیخ محد سلیمان کو دعامیں مانگ کر مدد کے بیے ملار ہا ہوں تواس نے کہا کہ انتظو سوار ہوشینے محمہ سلمان علوے کوچیوڈ کر تیری مر دکوہنیں گئے گا-لرا ائی ہو ٹی میبا ں معروف کو تسکست ہو ئی جب میاں مصطفے نے وفات یا نی توایک چیوٹی عمر <mark>کی لڑکی مہر سلطان ج</mark>یوڑی . بی بی فتح ملکہ بڑی ہوشیا<sup>ر</sup> عا قلد بھی اس نے لینے خاوند کے جہوٹے بھائی بایز بدکو خوب ترمیت کرایا اوراس سے کہاکہ سامیو کی نگہداری تیری اور روپیرمیرا - بایزیداس دولت کی مدولت بابرے خوب لڑا اورا پنے کا رہا ک نمایا ں کیے کہ با بر کی فوج کا کئی دنعہ منہ ہیر دیا - بایز پدا ورثبین کا نام شہور ہوگیا ان دونوں آ دمیوں كے دارے جانے كابيان يہلے بو چكا كر جب بايزيد ماراكي بوتوبي في فتح ملكه بهارمين تى جہارك نز دیک کے پہاڑوں میں لینے خزانوں کی نجگیا نی کے لیے وہ نے آئی ۔ اس کا ارا دہ تھا کہ بٹنہ ك راجه كي اس جائ . جوزر دارا فغانو ل كے ساتھ برا سلوك كرتاتھا - مكرحب با نرمد الاك ہوا اورسلطان ممو دنے سلطنت کو ترک کیا توراج مینہ نے جا ناکدا فغانو بھا ساں ہ دولت منقطع ہوا تواسُ نے افغا نو نیرحواس ماس بنا ہ لے گئے تنے دست تعدی دراز کیا . بی بی فتح ملکہ کوئی جُرم کی تواس نے بیٹنہ جلنے کا ارا دہ ترک کیں جب شیرخاں کومعلوم ہوا کہ اس خو ف کے ماسے بی نی فتح ملکہ نے بٹنہ جانے سے تو ہر کی تووہ بہت خومش مہوا اوراس کو بھے فکر ہوا کیسی طبع سے بی بی ملکہ: إكولينے بنجدميں لائے كدو وكسى اور راجہ بإس نرحلي جائے اوراس كاخزا ندمبرنے وائھ سب و مذکل جائے جس کی حسرت ہمیشد ول میں باقی رہی ۔ اس یا س شیرخاں نے اپنا وکیل ہیجا اور

<del>of www.pdfboo</del>ksfree.pk

يه عریصنه لکھا کہ سلطان بہلول اورسلطان سکندرکے ساسے امرا اور امیرزامی اس ربارس تشریف ل ہیں اور بندہ کوسرفراز کیا ہوا وروہ افغانوں کی فقط ناموس کے لیے جمع ہوئے ہیں اور میں نے بھی اُن کی خدمت کے لیے کمر باند تھی ہو۔ بی بی فتح ملکہ کو افغانوں کے ساتھ دو واسطے ہیں ۔ اوّل بھے کشیخ محدّ بہلول سیمان کی اولاد میں ہے ، 2. دوم سلطان بہلول کے ساتھ نسبت فرزندی کی ہے۔ نبدہ نے کیا تقصیر کی ہو کاس طرف آنے میں بی بی نے تو قف کیا ہو ، اس دیا رکے کفار کا کیما متبازی کا خدانخواسته جس کوستان میں بی بی چرر ہی ہو کو گئے سے بیاس کو پہنج جائے گا تومیری سار کی عمر کے اینے ناک کٹ جائے گی لوگ پر کمپیں گے کہ بی بی کوشیرخاں پراعتما دینہ تھا اس لیے وہ اس کے ملک میں نداً کی ۔ وکیل بھے بینیا مرابیکمزنی بی فنخ ملکہ کی خدمت میں آیا نواس نے جواب لکہا گداگر شیرخا عهد كرے اور قسم كھاك توسي اُس ياس أتى ہوں - شيرخان نے اُس كى درخوست كو قبول كرليا -اس نے اپنے ایک عتر کوشیر خار یا سہیاجی کے سامنے اُس نے عہدوبیا نقبسم کیا . بی بی اس یا س میل کنی اور کیم مدت اس کے ساتھ رہی بعض موسع کلمتے میں کدائس کے یاس جیسومن سوناتھا اورسوارا س کے چاندی اورمیش قیمت جواہر مقتے ۔ جب نصیب شاہ باوشاد نبکا لہنے وفات یا نیٔ توامرار <sup>نب</sup>یکاله نه بسلطان محمود کو با د نشاه نبایا -اس میں سلطنت کی قابلیت خاک ندیم**ی وه ن**بیگا كانتظام نه كريمكا واس يا ملك مين خلل برخل برامًا جِلاكِيا واس ين ملك بْرَكاله ك فتح كرنيك لے شیرخاں کا حوصلہ بڑیا ، اس نے بی بی فتح الملک سے تین سومن سونا سیا ہ کی تیماری کے لیے بیا ا وراس کی مردمعا ش کے واسط دو پر گئے یا چند دیہات دیدئے اورزر نقد می اتنا دیا کہ وہ زندگی بحرکسی کی محتاج نبو۔ مبلال خاں نے اس کی مبٹی مہرسلطان سے بھاح کرنے کا ارا دہ کیا ۔ مگراس بى بى نے اٹھاركر ديا . شيرخال نے مجی ميٹے كواس حركت سے ما زر كھا مېرسلطان كى شادى فتح الملك لين ايك عزيز سلطان سكندرے كى دي سكندر بڑا نالائق مكلا . مېرسلطان كى زندگى ك اس كى عمراحيى طبع بسيريونى بشهنشاه اكبركى سلطنت ميں هڪ اوم ميں ويسنده كى طرف بياتى محق بكذ برگنه كيٹ ميں خطفر خاں كے گھرس اس كا انتقال ہوگيا ،سشيرخاں نے فتح ملكه كى دولت سے اپنے لشکر کو آراستہ کیا اور ننگال کی ملکت پر گڈھی ( سیکری گلی) اس طرف قیضہ

はいめいられ

جب ہایوں کجرات سے آیا تو خانجہاں یوسف خیل نے اس سے عرض کیا کہ شیرخاں سے نیافلنہں ہونا چاہئے وہ بٹوافیتنہ انگیز ہر اور ملک کی تدا بیرخوب جانتا ہی۔ سامے افغان اُسطیس اَنكر حمع ہوئے ہیں لیکن ہایوں کواپنی با دشاہی پر نعرورا بیباتھا کہ وہ شیرخاں کی حقیقت لیغ آئے کچرہنیں سمجہتا تھا۔ اگرہ میں برسات کے موسم میں ہو پڑارہا ،منب دوبیگ کو جزنیور کی طرف بہیجا کہ وہ شیرخاں کا حال من وعن ریا فت کرکے لکیے جب شیرخاں کومعلوم ہوا کہ ہا دشاہ اسکی طرف اُنا بیا بتنا بح تواس نے سندوبیگ حاکم جونپورکو بڑی بیش کش ببجکرع ص کیا کہ میں نے جو حضرت ہما یوں بادشاہ سے وعدہ کیا تھا اس سے بجا وز منیں کیا۔ اس کے ملک میں وخل منب یا آب میرباتی فرماکرمیری دولت خوا ہی کا اظہار بادنتا ہ پرکرکے اس کواس طرف آنے ہے یاز رکھنے آ ہیں گبی اُس کے خدمتگاروں *اور دو*ات خواہوں میں سے ایک ہوں ۔منب دو میگ میش کش کو و مکھکر بہت خوش ہوا۔ اورشیرخاں وکیل نے کہا کہ تواس سے کہدے کہ جب یک میں زندہ ہوں وه سب طرح سے اورسب طرف سے اپن خاطر جمع رکھے کو ٹی شخص اس کو اُز ارمنیں بینی سکے گا۔ ا ش وکیل کے روہرو مندو بیگ نے یا دشا ہ کو عرضد شت لکمی کی حضور کے دولتخوا ہو ل میں سے شیرنا ن منی ایک جاور وہ حضرت کے نام کا خطبہ پڑ ہوا آیا ہوا ور سکتہ چلاتا ہوا و حضور کے ملک کی صدودیر کوئی دست اندازی نبیں کی - اس نے بادفتاہ کی نا خوسٹی کی بات بنیں کی حضور کا یہاں قدم رئجہ فرمانا حضور ہی کو تکلیف دلیگا - سٹد دبیگ کی اس عرضد ہشت کو دیکھکر ہمایوں نے ایک سال تک لئے سفرس توقف کیا۔ اس عرصہ میں شیرخاں نے جلال خاں اور خواص خاں اور امیروں کو ملک نبگال کی فتح کے لیے روانہ کیا ۔جب بھے امرا ملک نبگال میں فال موے تو سلطان محمود میں طاقت اُن سے مقابلہ کی بنیں تھی وہ خفیہ گورمیں جلا گیا ۔ گردنول ك سارا ملك فعًا نول ك قبضه مين أيا اورانبول ن قلعه كوركو محى محاصره كرليا اور قلعه كم الكي برروزلوايان شروع بوين -سال آبیده میں ہمایوں با دنتا ہ نے بہار و نبگا ل کی طرف کو چ کیا ۔ اور قلعہ جینار کے: رُ دِيكِ آيا لِينِهُ ا مراسے پوچيا كا ول قلعه جِنا تِسْخِيرِكُرنا چاہيئے يا گور كى جانب جانا چاہئے جب كو جلال فان بسرشیرفاں نے محاصرہ کرر کھا ہوا ورا تبک اس کے پاتھ ہیں آیا ہو۔اس کے مغل مرا

sfree.pl

يەصلاح دى كەلول قلعەچناركولىنا چاہئے بھرگوركى جانبالچاہئے - بھەرائے ہٹیركئی جب ہماہوں پاس خانخاناں یوسف خیل آیا توبا دنتا ہ نے یو جہا کہ تم نے بھرسنا بوکدامرا دمغل نے بھے قرار دیا ہے كداوّل قلعه حینار كولینا چاہئے۔ خانخا ماں پوست خین نے عرض كیا كەمبىرى رائے میں دوامراً ئے ہیں دونوں عرض كرتا ہوں أن ميں مضور مسل مركوب ندكري اُس برعل كريں ايك رك جوانا زيم كح كه تلع جناركواول لين بير گوركو جاميل دوم رائ بيرانديم و كد گورمين خزانه بهت بح اول اس برقبضه كرنا چاہے بعدہ قلعہ جنار کانے لینا آسان کے ہیرہایوں نے کہا کہ میں جوان ہوں جوانا مذرائے بیند کرتا ہوں للعدكوييجي جيور كراك نبي جا مامول - خانخانا ل جب گھرا يا تواس نے كہا كہ شيرخا ب حويش نصيب ۔ گور کی طرف مغل بنہں گئے جننگ کہ پھر قلعہ حینارلیں گے افغان گورکو فتح کرنیگے اور خزا نران کے ہاتھ ائیگا نیرخاں نے چنارمیں غازی خاب سوراو سلطان سروانی (برولی) کو که نتقدار قلعه چنیارتھا چہوڑا اورلینے اہل وعیبال ورا فغانوں کوجواس کے ہمراہ سے قلعہ ببرکندہ میں لے گیا مگراس قلعہ میل ک آ دمیوں کی گنجا بیش نرمقی رستاس کا راجیکشن اوراس کا <mark>نائب چورامن اس</mark> کے بڑے دوست تھے چورامن ایک بڑا لائق عالم نیڈت تھا وہ پہلے بھی شرخا ک کے حقیقی بھائی نطام خاں کے اہل عیال لواس قلعہ رہتیا س میں بناہ نے چکا تھا جب کچہہ د غد غدیا تی نہیں ہا تو قلعہ کو نظام خا ں کے ا ہل وعیال نے خالی کردیا تھا۔ ان ایام میں بھی سنتیسرخاں نے چورامن کو لکہا کہ مجھے بڑی ضررت بیش اکی ہواب چندروز کے لیے بطور رعامیت قلعدر ستاس عن یت فرمائیں تومیں آپ کاممنون منت ہوئگا -اورجب میرا دخد عنہ دور ہو جائے گا تو قلعہ خالی کردوٹھا - چورا من نے جواب میں لکھا کہ خاطر جمع رکہومیں راجہ سے قلعہ رہتا ہیں دلا دوبگا - راجہ سے چورامن نے جا کرکہا لہ نتیبرخاں کوا پکٹشکل مین اُ ئی ہے وہ اُنجا کرتا ہے کہ اس کے اہل وعیال کے لیے قلعہ لطور عاريت عنايت بهو. يه احسان كاوقت به - راجه نے قبول كرليا - شيرخا ل اہل وعيال كو ليكر مجركنده سے جلاكدراجه اپنے قرارے بيركيا اور كينے لكا كدميں نے جو يہلے نظام كو قلعدميں نَّكُه دیدی تحتی تواس میاس جمعیت کم تحتی اور میں غالب تھا اوراب اس کی جمعیت بہت ہجاور میں جمعیت کم رکہتا ہوں اور وہ نیالب ہی اگر قلعہ رستاس میں آکر وہ قلعہ کو نے ہے تومیل کتے برور منبین نے سکتا ۔ چورامن نے بھ شیرخاں کو لکہا کہ میرے بعض مخالفوں نے راجہ کی مُرثب

لمدرياس يرقينه

بُدل دیٰ کمرابِ و قلعہ کے دینے سے انکار کرنا ہی۔ جیٹ شیرخاں نے بھے ہات نہیں کئی تووہ بہت عملین بوا - اب چورامن اوردا جہ کولکہا کہ آپ کے قول کے موافق میں اُبل عیال کو بحرکنڈ سے نے کر دالیا ہوں ۔ اگر ہما یوں کو پہنچہر ہوجا ئے گی تو وہ فوج کو بہیچکرا فغا نوں کے اہل وعیال کومارڈالیگا میہ وبال آپ کی گردن برموگا۔ جہمن سونا رشوت کے طور برجورامن پاس بہیجا اوراس کو لکہا کہ سی تدبیرے راجہ کو سمجها کرایل وعیال کے لیے قلعہ دلوادے ۔ اگر قلعہ راجہ نہ دیگا تومیں ہمایوں ہے صلح کر لوبگا اور پھرمیں اور وہ ونوں ملکرراجہ کا کام تمام کر دیں گے ۔ چورامن نے شیرنا ں کو لَهَاكَهُ خاطرهم ركبوا بل وميال كے ليے فلعدولوا دورگا اُس نے راجرے جاكركما كديم آپكومناسبنيس سى كم خلات وہدکیجئے ۔ اگر ہما یوں کوخبر ملے گی کہ شیسر خان کے اہل وعیال کو حگہ نہیں ملی تو وہ ابن سب کو مارڈالسکا بھے قبال میری اورآپ کی گردن پر بہوگا . نیرخاں آ ب کے اعتماد پراہل وعیال کولیکر چلا ہے اگراسکو پیشکل بیش آن کی تو وه ضرور ہما یوں سے صلح کرلیگا اورات جنگ کریگا ۔ آپ اُس سے جنگ نہیں کرسکیس گے . ناحق آپ دشمنی کرکے اپنے ملک میں خالی ڈواتے میں ۔ اگر آپ علعہ میں اُس کے الن وعيهال كوجگه ته دينگ تومين زهر كهاكر مرجا ونگا . راجه نے جب جورامن كى بھ تقرير سى تواُسنے امِل وعيال ْ کے ليے قلعہ دينا قبول کيا ، انجي شيرخاں نے پھ ہا ت سنی نہ تھی کہ خبراً کی کہ خوا ص گور کی خند ق میں ڈوب کرمرگیا ا ورقلعہ حینار کو با دشا ہ ہما یوں نے صلح کرکے لے لیا تو وہ حیران ا ورمتفكر ببوا خواص خال كے جبو طے بہائی صاحب خاب كو خواص خال كا خطاب يا اور أسير تاكيدكى كدگوركوطدك لو- بهايون في ينارك ليا بح اور حيدروزمين نبكال مين أف والا بح ف خواص خا رحب وزگور میں بینجا جلال خارہ شیرخاں کا حکم عرض کیا جلال خارے کہا كه ايك روز تمل كرو مگراس نے كها كه ميں حكم كى تعميل كروبرگا . آپ لينے دولت خانه پر تشريف ليجايي جلال فان نے کہا کہ آپ لیے گر تشراف کے جائے ۔ غرض خواص نا س نے دلیری کرکے پنعے اس سے کہ جلال فا ن این الشکرے آئے علہ کرکے گورکو فتح کرایں واس کے سبت فلقت میں خواس خاں کی شجاعت کی میں نبہرت ہوئی کہ جہاں وہ گیا فئح اس کے ساتھ گئی ۔ شیرخاں کے مِشْكُرِمِينَ كُو بَيُ سَجَا وت وشَجاعت مِينُ اس كے برابر نہ تھا ۔ بلال خاں نے باپ كولكما كم بُوا مِنْ خَالُ نِے قطع کو 'فتح کر لیا ۔ جب شیرناں الی وعیال کولیکر قلع ہتاس کے پاہل ہیجا

ourtesy of www.pdfbooksfree.p

توراجه کی بڑی منت سماجت کی اور بہت کچہ نقد حنیں اجہ کو دیکر وعدہ کیا کہ اگر مجھے سلطنٹ ہاتھ لگے گی تواّے کا احسانمندم ذکا را جذحوش ہوگیا اوراس نے قلعہ کے اندرشیرخاں کے اہل وعیال کوانے میا شیرخاں نے لینے اَ دمیوں کونصیحت کر دی محی کہ جو قلعہ کے اندرجائے بھر باہر نہائے شیرخا ں خود تلعمیں گیا اور خدا تعالی کا تشکرا داکیا کہ اس نے قلعہ جینا رکا نعم البدل اُس کو دما اور کہنے لگا کہ مجھ گورے فتے ہونے کی اپنی حتی نہیں ہوئی جیسی کداس فلعدے ہاتھ لگنے کی . بھراس نے قلعہ کے نگہبا نوں ہے کہلاہجوا یا کہ تم را جہ یا س چلے جاؤ · ننہارا اورا فغانو بھا یہاں مکی رسنا مناسب نہیں بھ بھی کید باکد اگروہ کہنا نہ مانیں توان کو مار مارکز کال دو سٹیسرخاں کے اُدمیوں نے جو قلعہ کے سگامہانوں ے باہر جانے کے لیے کہا تو اپنوں نے کہا ما تاہنیں ، پھر شیر خا س کے اَ دمیوں نے اُنکو نلوارے مارکر ملم ار دیا اور تبیرخا ں نے لینے گلبان مقرر کردیئے ۔ اور قلعہ کی سگا ہر شت میں نہایت اہتمام کیا ۔ رہتاس کی نسنيركابيان جواويرككما ہى وەسى زيا دەمىتىرتوائ نيىر شابى اور نيارن افغانى سے لكهما مى جنهول بِیٰ مَا ریخوں میں ان امیروں اورامیرزا د**وں سے وا قبات ک**ر تحقیق کرکے لکہا ہے جواس منگام میں منٹر کیے منتے مگر تایخ خاں جہاں ا ورا ور ّنا ریخوں میں اس واقعہ کو افسا نہے طور میر بیا ن کرکے خواص عام مین شهورکیا جس کومعتبر مورخ یا به اعتبارے ساقط شمحتے ہیں ، بازاری کپ جانتے ہیں ۔ بهماس إفسانه كوتا يخ خا في خا ب في نقل كرتي من د صلی اور نبگاله کاکو کی با د شا ه قلعه رستاس بنیس جرا ما - شیرخا *ل کوتد بیر* کی رمنها لیُ<sup>سے</sup> یے سوجی کداس قلعہ کے حاکم مور ٹی راجہ مرکشن پاس بیغیا م بہیجا کہ مجہ پیر خلوں نے زور کیا ہواگرا کے ہاتھ مر ملک آگیا تو تیرے تصرف میں اس قلعہ کا رمیز محال ہومیرے خیال میں یہ آیا ہے کہ میرے یاس ناموس وخزانہ رکھنے کے واسط کو ٹئ جگہنیں ہم اس لیے میں تجہدسے بھ درخو ست کرو ں به نومیرے فرزندوں اور میال کو اورزرو مال کوجس کا ساتھ لیجا نا مناسب نیس ک<sup>ی</sup> اینے قلعہ میں بگرمے تاکہ میں تو خاطر جمع ہو کرمغلوں کے مقابل جا وں اور لینے اورتیرے ملک سے اُن کے : نفتنه پیشسرکو د فع کروں ۔ اگر غالب بہوا تو سا ریعمر تیرا مرہو ن احسان رہو <sup>ب</sup>کا اگرخدانخو آہستہ معامله دكر كوك بهوا توميرك مال وعيال مغلو كاتصرف وملكيت تعذيب محفوظ رسيع رايكا ورميرك ناموس مال كوتواين تصوركيجوا ورايغ ظل عافيت مين أن كوركميو - راجت اول انكا ركيا

79

مگر آجر کو زرد ومال کی طبع سے وہ شیرخا ن کے دم میں آگیااوراس کی درخومت کو مان لیا م بدوز دطع دیده ہوتنمند۔ شیرخاں نے راجہ کواور اس کے کارپر دازوں میں سے ہرا یک کو بیانتکہ كه دربان كومجي تخا نُف بهيچ ا وري اظها ركيا كه مهم صعب رمين بي معلوم نبيل كه مال كا ركيا بريشرم وناموس کومیری حیات میں اور میرے مرنے کے بعد لینے ذمیرجا نوا ور اُن کوا ورزیا دہ امیدیں دلا ہیں اور ہزار ڈولیاں ہر تفاوت لے گیا۔ خاص و خواص و نتا گرد بیشہ کی سواریوں کورمنیت دی۔ ہر ڈولی میں دوجوان مردعور تو ا کالباس نیھاکے بٹھائے اور چیند ڈولیوں میں بڑی پوٹرسو لو ہبت زیورنبوں کے ہٹھایا اور اُ ن کو دادی ۔ نا نی بچی · ماں بنی تبایا کداگر پر د ہ کے اندر دیکرماطائے أنوم ال بات يرسع يرده نراً مره الله على - مرجوان كي انون تنع تلوارس جيها كرر كهدس ، بيلون ا ذر کھاروں ومزدوروں کے کندموں برمصالحہ جنگ و قلعہ کیری کو اس خوبصورتی سے رکھا کہ وہ لاکچیوں کو روپے کی تقیلیا ل معلوم ہوں ۔ ان سب کو ڈولیوں کے اُگے سمھے حلومیں رکھکر تلعیس داخل کیاا ورخو دعور تول کوہینیا نے <mark>اوران سے رخصت ہوتے کا بہایہ بناکے دروازوں ہ</mark> چند موار کاراً زمو ده همراه لیکرایا - دربارنو سنے چند برمهیوں و مردوں کی ڈولیوں کی ملاشی کی بھراُ ن کواٹ برراضی کرلیا کہ وہ اور ڈولیوں کی زیا دہ کا وہ ٹ نہ کریں ۔ جب بھرڈ ولیا ن وسرے دروا زہ میں نجیں توجوا ما ن سادہ کاریکا رکے حربے لیکر کہاروں کے ساتھ جواکٹر کرمبادانغنا کے اورحال حن کے بائقوں میں لکڑیا گئیں دریا نوں پر لؤ بط پڑے اوراُن کو مارکر المحدمومیں دروازہ بر قبصنه کرلیا ۔ شیرخال کی بھ تدبیر تقدیر کے موافق ہوئی تو و ہوشی کے ماسے جا مرسی مذسمایا ۔ ُ نقاره بجا مًا ہوا قلعد میں و اُص ہوا - راجیوت نعافل پڑٹ تنے ان کوما را با ندیا راجہ لبعدازخرا بی بھرہ قلعہ کے چور دروازہ سے مع چند ہمرا ہیوں کے بکلکر بھباگ گیںا جان سلامت لے گیا ۔ اور من تدبیر سرایا تزویرے افاغنہ کے جنگ میں بے جنگ علعہ اکیا۔ يتمورى مورخ ابوالفصل نے ميد لكما برك حير بسور وليا كتيں مردو كمي دوسلح جون اور ڈولیوں کے اِ دہراُ دہرلونڈیا ں ۔اس حیلہ سے قلعہ میں اُ دمی مہنی کراُسے لے لیا اورعیا لُ ا ورسنياميون كواس قلعدس جيور كرفتنه يردازيس باتر درازكي -خُلاصہ مجھ ہو کہ قلعدر متماس شیرخاں کے ہائقہ لگ گیا اور وہا ہی لینے بڑے بیٹے. عا

<del>courtesy of www.pdfbooks</del>free.pk

بيما يوسا ورنتيرنياه سكيدنيا م سلام اور لفتكر كي تياريا ب

اور قطب خاں کواہل وعیال سپردیے اور آپ کومسار مبرہ کند ہیں آیا ۔ ایک مقام سے دوسرے مقام میں پڑا ہیرا - احمد یا د کارلکہتا کو کواس نے جھارکند (بیره کند) کے راج سے لو کرا یک سفید مائتى جس كا نام سيام حيد تما عال كياراس ما تحى مين بيصفت تحى كدو وكبهي خاك ليف سر بينيولُ وْأَمَّا ہ اوراس کے ساتھ اور فنیمت بھی ہاتھ لگی ہاکو وہ دھلی کی ملطنت ہاتھ لگنے کے لیے ٹی*ک ٹنگو*ن جہا ہما یوں جنار فتح کرکے بنارس میں آیا اور شیرخاں پاس کویں اس عرض ہے ہمجوا یا کہ ملک بہار پرقبضہ ہو جائے باوشاہ کی اس نیت سے شیرخاں وا قعف تھا اس نے بادشاہ کے وکیل سے كِن كُومِين في قلعد كور فتح كيا بحا ورا فغا نو كالشكريب براجم كيا بي - إكر ما وشاه بالكل نبطا له سن دست بردار موتومین بهار مهکو یا جس کو ده حکم دیگا اور تمام امارات شا بی جیسے چیز و تخت و نویره بین م با د شاه کی خدمت میں بہیجد د بھا اور نبگال سے با دِ شاه کی خدمت میں دس لاکمدروبیہ سالانہ بہیماً ر ہونگا . بشرطیکہ یا دنتا ہ اگرہ کوتشریف فراہو۔ وکیل نے بادنتا ہ یاس اگرشیرخال نے جو کہا تھا عرض کیا · ہما یوں بہار کی باب *شکراہٹ ٔ ونس ہ*و ااور <del>ن</del>یسر<del>خاں کی درخوہت کو قب</del>ول کیا اورا پک ضلعت ا ورگہوڑا اس یا سہجواما اور کہلا ہیجا کہ اس کی درخو ہستہ منظور ہج بستبیرخاں یا س وکیل' خلعت اورگهور الایا اور با د شاه نے جو فرمایاتھا وہ کہدیا • مثیرخا ں بہت خوش ہوگیا آ ور کہا کہ میں ان سب مشرا کط کو پورا کروہ کی جو ہا د شا ہ نے منطور فر ما کی میں ۔ شب روڑ خدا سے وعامانگیما رہونگا کہ حبب مک میں زندہ رہوں مجربیں اور با دشاہ میں منی لفت نہوییں اس کا دولت خوا فدنت كارربو اس بینعام برتمین روزگذمے نظے کرسلطان محمود با دشاہ نبگالہ کا وکیل ہمایوں کی خدمت میں ایا ورعرض کیا کہ قلعہ گور اُفغانوں نے لے لیا ہم۔ بہت ساملک ہنوزمیرے قبضہ میں ہر حضرت باڈشا ہ اس طرف توجہ فرمائیں انھی افغانوں کے یہاں پیرنہں جمے ہیں اوراُن کی قوت کو قرار ہنیں ہوا۔ ملک سے اُن کو بکا لنا اُسان ہے۔ افغا تو ں میں اس قدر قوت بنیں برکہ با دست ہ کے ر دبروم وسکیس میں مجی صنور کی خدمت میں حاضر مؤما ہوں سلطان محمود کی الثماس کے سنتے ہی بادشاه نے حکم دیا کہ بنگا لہ کی طرف لشکر کا سفو ہو خانخاناں پوسٹ خیل اور بھلاس اور بعث ا مرااً گے روانہ کیوں اور ساما ن جنگ کا مہیا کرتے ہیر کدنید کے بیراڑوں میں جایئیں۔جہاں میزجا

ہمی. مزرا مہندال کو حکم ہوا کہ وہ لینے لشکر کولیکڑ حاجی پوڑ کی طرف جا کے وربا دنتیا ہ<sup>ن</sup>و دبڑگا لہ کوروانہ ہو<sup>ا</sup> جب شیرخاں کے سنا کداس کی طرف بادشا ،متوجہ ہوا آواس کے عہدو بیمان کی امید ہا لکل منقطع ہوئی اُس نے بادشا ہ کے وکیل ہے کہا کہ میں نے با دشا ہ کے ادب اور خدمت میں کو فی تقعیم ہنیں کی اوراسکے ملک کی سرحد میں کچیر خواہنیں دیا ملک بہا رلوحانیوں سے فتح کیا ۔جب یا دنتا ہ ٹرگالہ نے بہار پر قبصنہ کرنے کا قصد کیا تومیں نے عجزو انکسار کے ساتھ اس عرض کیا کہ مجھ لینے حال پر رہنے ت اوربہار کے لینے کا تصد مکرے . مگراس نے اپنے خدم وشم کی کٹرت کے سبب سے قبول نہیں کیاجیب اُس کی جانب سے یہ تعدی ہوئی تواس پر خدانے مجھے ظفر دی اسینے ملک بہار کی طبع کی میں نے اُس بھگا لہ کا ملکے آینا ہا دشا ہ نبگالہ کے قول پر مضرت ہا یوں نے اعتماد کیا جمیری خدمتونیرا درا فعانوں کی میسٹے نشكرېږ چوبا د نتا ه كى خدمنے ليے ميں نے بہم بېنجا ئى كچمہ توجہ نه كى اور ننگا له كى جانب كوچ كر د ما - جب با دشاہ نے قلعہ حیار کا محاصرہ کیا توافغانوں نے جہیر حباک کا تقاضا کیا تھا مگرمیں نے اُن سے کہا کہ با دشاه صاحب قدرت بوقله كهاس وزنا تمكومناسب بيكي ده ميرا ول تعمت ومزى بوجب س كوعلوم المو گا کہ میں نے با وجو دکثرت سیا ہ کے لڑنے کا قصافتہیں کیا اوراس کا ادب کیا تو وہ محکوا بنا نیک خواہ خدمت گا رجانے گا اورمیرے اس لشکر کٹیر کی پرورش کے لیے وہ مجھے ایک ملک جا گیر یں دیگا ۔ با دنتاہ نے ہمار مجبدے مانکا اس کے دینے کے لیے میں تیار ہوگیا ۔ یہ مل اری کی تذبرت بعید بر کداس مقدار معیت لشکرکوایی خدمت نے جداکرے اور تمن کے قول براعتماد کرنے اس کے خوش کرنے کے لیے افغانوں کے قتل اور حلا وطن کرنے کے دریبے ہوا ۔ ہا وشا ہمیری حن خدمات کا خیال ذراہنیں کرتا اور غنتکنی کرتا ہو تواب مجھ نہ کوئی امید ہے دنے کوئی ایسا ذرامیہ سے كەمىں افغانوں كوبا دشاہ كے مقابله كرنے سے روكوں - با دشاہ من ليگا كه افغانوں نے كيا كا م كبيا ا وراس كونبكال ميں اپنے آنے سے بيتياني اور يرميناني حاصل مو كي اسبيے كدا ب افغانوں مين ا تفاق کوا ورا نہوں نے سب کی نا اِ تفاتی کے جبگر وں کو اُ مٹار کھا ہی جس کے سبت معلول بے سلطنت اس پیلے لے لی تقی ۔ بھے کہ کروکیل کو خلعت رخصت دیکر رخصت کیا اور لنتکر جواس کج ا بهمراه هما اس کورستاس واید کیا ۱ ورخود چند سوار بهرا ه لیکرگور کی طرف حفیدروانه مبوا که کو که کسیک ورب نهو نیوه وه بها رون میں جا کرالیانحفی ہوا کہ کسی کو زمعلوم ہوا کہ وہ کہا ک گیا اور مایوں. کے اشکریس

したらいはまたしたい free

مخروں کو ہیجا کہ وہ با دنتا ہ کی جرلائیں کہ کیا ارا دہ رکھتا ہے۔ ہا یوٹ ومنزل چلاتھا کہ اس کومعلوم ہوا کہ

شیرخاں پہاڑوں میں چلاگیا ہواس لیے وہ بھرا لٹا آیا - خانخاں یوسف خیل اور بری برلاسٹرج نيىرنال سے ارنے كے ليے گئے تھ وہ پرگذمنیر شیخ كچلى میں قیم سے جہاں سلطان محمود برّی بادشاہ گور بھی آگیا ۔ یہاں با دنتاہ ہما یوں بھی آگیا ۔ سلطان محمود کو با دنتا ہ کی خدمت میں امرا لے گئے . با دنتا نے اس کا اعز از واکرام نیاطرخوا ہ اس کے نہیں کیا اس لیے سلطان محمود اپنے آئے سے بیٹیما ن ہو ا وراسى غصة ريخ ميں چندر وزلجد مركبيا - با دنتا هنے اس قصبه منير شيخ كيلي ميں لينے لشكر كومرتب كيا -موید بیگ بیس مطان محو دا و جهانگیر قلی بسرا برایم با بزید و میرمور کا - تر دی بیگ - بری برلاس مبارک و بل اورا ورا مراکوتیس بزارسوار دیگریا دشا دف حکم دیا که وه با دشایی اشکرے سات کوس آگے آگے جلیں۔ جب نتیبرشا ہ نے مُناکہ جایوں نبگالہ کی طرف چلاتووہ خودجرید ہ چندمواروں کے سا بخے خینہ روانہ ہوا۔ اور نشکر نتیا ہی جومبیّن وتھا اس کے قرا ول نے ایک گانوں کے باغ میں کچم پروار دیکھے اور جدلیس کومعلوم ہوکہ شیرشا ہے سوار میں توخون کے مارے کچھ تحقیق نہیں کیا کہ وہ کتنے ہیں موید بیگے سے دوڑ کواس کی جبر کی موید بیگ نے جانا کہ شیرخاں لوانے آیا ہواس نے با دشا ہ کو مطلع لیں، با ونتنا ہ نے خبرداروں کو ہیجا کہ و پخفیق کرکے خبرلامئیں ، انہوں نے جاکر مقدم دہ سے دریا فت کیا تواس نے بتلایا کہ شیرخال چندسواروں کے ساتھ آباتھا وہ بادش و کے سواروں کو د کھیکر منگیر کی سٹرک کی طرف بھاگ گیا . حب پھ خبردار با د نتا ہ پاس خبرلائے رات ہوگئی منگ ا من لي لير تعاقب موقوت موا -جب نیبرخاں گڑھی کے دروازہ سے گذرا تواس نے دیکہا کسیف خاں اجا خیل سروائی لينے اہل وعيال کو ليے رمبّاس کو جاتا ہے تواس نے کہا کہ پھر جا ُومِغلو کا نشکر قریب ہے ۔ جب بیفنطاں کو ہما یوں کے انشکر کی حقیقت معلوم ہوئی تواس نے شیرخا بسے کہا کدا ب کے سابھ تہوائے اُدمی ہیں اور قیمن سے فاصلہ تہوڑا ہی شاید دہمن آپکا تعاقب کرے اور پھراک کو یکرولے بمیرے ابل عیمال کو حضرت اعلیٰ شیرخا ن صبح کو ممراه کیجئے اور نبده دروازه گذرگردی پر کھڑا ہونا ہی جب تک بدن میں جان باتی ہولشکر با دشاہی کوردکو ٹھا تاکہ آپ کے اور دشمن کے لشبکریے درمیان فاسل بهت ياء ه موجا ك سيف خال سے شيرخال نے كها كديومنا سينس وكرميں ای جان كانے كيواسط

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

بها نی کی جان کو ورطه ال کت مین الوں سیعن حات کی کدا دجی سب برا بنین تے ایک نفس کواہل ہیں ۔ ا در ایک بلبیت کو ایک قبیله کیلئے اورایک قبیله کو ایک شهر کیا میطے اورایک تنهر کو ایک کیلیے فداکرنا چاہئے اسلے کہ ایک صاحب قبال دولت کی ذات ہفت اقلیم کو فائد ہینجاسکتی ہوسیا ہی کے داسطے کو نی چیزاس سے بہتر نہیں کہ وہ لینے صاحب کی دات کی حفظ وجائت میں اپنی جان فدا کرے میرے اقبال کا شارہ چک جائے کہ نیری جان اور میرے سیامیوں کی جان آیے کا م کئے۔ مرحند شہرا نے سبالغد کیا کیمیرے ہمراہ حل کیمیرے کام کئے مگرسیت خاں نے اُسے قبول نہیں کیا اور اہل وعیال کو شیرخا ں کے ہمراہ کیں صبح کے وقت سیعت خاں نے لینے ہما گیوں سے کہا کیفس کرکے مرنے کے لیے تیارہو اورکچیہ دغدغه کذو اجل لازم الوقوع برکسی اُدمی کواس سے چار دنیں صاحب جوسیا ہی کو دولت دیتا ہج اوزاس كے تمام رنج وا لام ين عايت كرنا بروه اس سے كرنا بركرسيا بى لينے ولى مت كى جمات مِن إِن عِلْ الرسوادة وارين عال ما المان فرهات بنديده بن أدم كام أتى من ادرسوادت دارين عال ہوتی ہو تی اس کے ہا اول نے ہا کہ و کام آنے اختیار کیا اس پر ہم بزورجان سے فداہیں یہ کار کا وقت ہو گفتار کا بنیں جو کیمہ ہم سے ہوسکے گا اس کے کرنے میں تقصیر نہیں کریں گے سیف خال مستعد ہوکر گڈھی کے دزوازہ برکہڑا ہوا۔اسکے ساتھ بھائی کئی آکر کھڑے ہوئے جس وقت انہو س با دنتا دکے لٹنکرکے ہراول کو دیکیما تو کمین گاہوں سے بھوکے نتیمروں کی طرح بحککراً ن پر جا پڑے بیمند كى طوفا نى موجوں كى طبح أن برجا بڑے . اوراً نحاج موٹا گروه يها ڙنگي طبع سامنے ڳڙا ٻوگيا اورجب مک بادشاه كى فوج كوگر عى ميں سے نرگزرتے ديا كرسيف خال كے بها كى مردانه وارجان سے سكے اور خود مجى اسكويتين زخم كى سيف خان بي بوش تفاكر مغل بيكو بها يون ياس يكر كرك كي بادشاه نے اس کی تحبین کرکے فرمایا کہ ہروفا دارسیا ہی کو اس طبع اپنے اُ قاکی خدمت کرنی چاہئے جیسے کہ تو نے کی کہ آنی جان کے فدا کرنے میں نراین سیا ہ کی قلت پر اور با دشا ہی سیا ہ کی کثرت پرخیال کیا۔ بھراس نے سیعت خاں کو اِ ختیمار دیا چاہے ہما سے پاس م چاہے چلا جائے اس نے عرض کیا له شیرخا کے ساتھ میرے اہل وعیال ہیں میں وہا ک جاؤنگا۔ بادشا و نے فرمایا کہ ہمنے يرى ما يخبني كى جمال چار جاء مروت اسے كہتے ہيں وه مونگيركے نواح ميں شيرت ه ب جاملا - يبان بيبت خال نيازي حاكم تفا سيرخال ني سكوهم ديا كرسيف خال كي الله

غیال کو ہمراہ لیکر قلعہ گڑائی میں لیجائے اورخود ایک تیزر دکشتی میں سوار ہوکر گور کی طرف روا نہ ہوا دوراتوں کے بعدیہا ں آیاتواس نے جلال خاب اور حاجی خاب اور امراء کو دس سرار سوار دیکر دروا زہ گذرگراهی کی حفاظت کے بیے ہیجا ۔ ممالک گورا ور منبکال کی را ہ نقطاس گرم ہیں سے بھی اوران ملكون ميس سي كسى اورراه سے جانا مكن نه تھا -ان دونوں افسروں كونا كيدى حكم ديد ما تھاكدا س تنگ راه کووه مسدودرکھیں اورمبندیوں پرتوہیں لگا دمیں جن سے وہ ہمایوں کی سیاہ کو خوت و خطرین کھیں ماکہ وہ جو داس فرصت میں گورمیں جو خزانے سے اُن کورمبا سے سے ماے اُس نے ا ن ا فسروں کو بھے ہدایت بھی کر دی کہ وہ انے مقام کوکسی حال میں ندچیوڑیں اور ندمغلوں سے لڑیو ليونكه نتيبرخا په پاس اموقت جا ناپڙليڪا كه و ه انيامنصوبه پورا كرڪي گا -ہمایوں کا مقدمتہ الحبیش سات حصول میں بڑے اشکرے جدابوکر سفرکرر ہاتھا واس نے گرا حی سے تین میل کے فاصلہ پرجیے لگائے ۔ مرصح کو وہ گہوٹے دوڑاتے ہوے اس گذر پر آتے اور تیر لكات ادرأ ينظ چلے جاتے ان ميں سے ايك كروه نے أككر بڑے على شورسے جلال خاں كو كہنا شروع کیا که توبزانا مردی که بزرمیون کی طبع ایک تنگ گذرگا هیں پڑا بچرتا ہی - ا**گرمرد**ی اورمرد کا بچرتی تومیدان حبُک میں سامنے اُگرمعلوم ہو کون شجاع ہو۔ ابتک س کومغلوں ہے میڈن حبُّک میں یا لانہیں بڑا ہے۔ افغان ہرروز ڈٹمنوں کی آتشاری سے بلاک ہوتے جلال خاں ایکدن حاجی خاب یاس گیا اوراس نے بیشکایت کی کمغل برروزمکو شاتے ہیل ور اپنی انتباری سے نقصا ن پہنچاتے ہیں اورمجے گالیاں ساتے ہیں اس کی اب مجھے بردہشت بہن ہی۔ میں اکیلا تو کچمہ مغلوبحانبين كرسكت بيكن اكرا ورافسرميرك سائة ستركيب مون توكشكر كولشكر نباسكتا بهون اس بردهٔ تسابل کے اندر بڑے رہنے سے کوئی مجلائی ہیں بیدا ہوگی ۔ حاجی خال نے کہا کہ بھامرآپ باب ے حکم کے برفلات طعی و توجلال خاس نے کہا کہ اگرمیری درخو ست آپ منظور منیں کرتے تومجھے کھا ناخرام ہی ۔اس پر حاجی خاں نے کہا کہ اگر آپ کواس مرمیں ایساہی صراری تومجھے منظور ہی جونامردمیدان جنگ سے زندہ بھاگ کرائے گاوہ شیرفاں کے پاتھے سنراجس کاستی وہ نبڑگایائے گا ،لیکن اگر فتح ہوئی تو ہماری مہم کے سربر تاج لگ جائے گا ،اورسیب کچمہ ب اروجا ك كرواس برا محدير عي كني

حب ستورد وسرے روز منبے کو مغسل کہوٹے دوڑ اتے ہوئے افغانوں کے لشکر رائے ا ورمیر اینے جموں کواً لئے جنے گئے ہتیا را تا رکر رکھدیئے اور گہوڑوں کے زین کمولدیئے . سیاہی دا نہ چارہ علوفہ کی تلاش میں جلے گئے ۔ افسرول نے تکئے لگا کے اُرام کیا۔ دوپیرے قرب انفانوں گرط علی میں ایک منزارسوار حیور و دیئے ا درجید منزارسوار لیکر با مرشکلے ا ورمغلوں برحملہ کیا -جندمغل جن كے كمورے بائت على عقى وه توسوار بوك مكر طراحصدانك لرانے كے ليے تيا رہومكا . وه لرا خسے بھاگ گئے ۔ اس لوائی میں مبارک فرملی اور ابوالفتح لئگاہ اور مغلوں کے بڑے براے اميرته تيغ ہوئے مغلونكو كُل لشكر كا وہيں سارا اسا ہے گہوڑے اونط ہاتھی وغيرو افغانوں کے ہاتھ لگے ۔ ہموٹے مغل جان بحا کر بحائے ہوں کے ورزستِ قتل ہوگئے ۔ بھ کہتے ہیں کدکوئی انعنان البيان خاجس كواس لرا أيمين جار كبرث كم از كم اور ببت سے صندوق بيش قيمت انتيا ً ك والتو ندائك بيول كے -شیرخاں پاس لتنے خزانے سے کداُن کی باربرداری کے لیے جانور گورمیں آننے جمع نہو سے کہ وہ ہی دولت کورمتا س میں پینچا یا وہ حیران تھا کہ باربرداری کے لیے کیا تدبیرکروں کہ جلال خالع خطاس فتنح کامپنیا تواس نے ہیٹے کو لکرما کہ ہائتی اونسط میں جس قدرتم خرید کر ہیج سکونہیں وجب یہ باربرداری کا سامان آیا توشیرخاں نے رہتا س میں لینے خزانوں کوہینجایا۔ شیرخاں نے اس فتح پر استُشل کو کہا کہ یا بی سے جب مرغ ایک نعہ تھا گہ جاتا ہو تو دوبارہ وہ یا لیمیں لڑتا نہیں مگر کگروں کو ں بہت کرتا ہے۔ جب شیرخاں رہماس میں بینجا تواس نے جلال خاں کو لکہنا کر · [ گڑھی۔ سے بہاں چلے آئو - جب ہا یوں کو پھے خبر ہوئی کہ گڑھی خالی بڑی ہے نبگا لہ کی دارا ا ا گورمین خو داً یا اور مرزا مندال کو اگر ہ بہیا ۔ شیرخاں نے گورکے محل کو پہنے ہی ہے تصویرو<sup>ں</sup> اُ وَلِقْسَ وَتُكَارِسِ اورسب طح كے ساما ن عشرت سے تيار کرر کھاتھا وہ ہما يوں کی طبيّعت كوجانتاتها كذكيسي عيش دوست بح بإ دنتهاه تويبها ب أنكر لينے عيش و نشاط ميں اليسا · تين چارمين ككه الم الم الم الم مصروف مواكداس كو كجهد خرند مونى كركيامور باس- الزن ا زمانه میں شیم نیاں کو فرصت ملی کر نبارس کی فتح کا موقع ہاتھ آیا۔ جلال خاں بن جالوسور کوہائجے ہزارسوارے ساتھ بیجا کہ و فینم کے لشکر کے قریب جاکر گورمیں ، چارہ وعلوفہ وآ ذوقذے جائے

ksfree.pk

لاوتمنوج تتبعيل تماما فغانون كم قيصترس ملكا أنا

کی راہ کو نبدکرہے اس را ہ کے نبدہونے ہے سامے ملک میں گرا نی ہوگئی۔ بادشا ہ نے پھنجسٹک يعقوب بيگ و بيرام خاں کوہيجا کہ جلال خاں کو جاکر ڈرائے ۔ اس ز ما نڈمیں بیرام خا ں منصب عالی ندر کہتا تھا وہ لیقوب برگ کے متحت تھا یعقوب لڑا اور سکست یا ٹی بشیرخا ب نے حواص خاں کوئنگیرمیں ہیجا۔ اور ہاونتیا ہ نے وہاں جوخانخا ماں یوسف خیبل کو حاکم مقررکیا ہے اس سے قلعہ مُنْكِر لے لے اورائے قید كركے ميرے ياس بہيدے بهي خانخاں بابركو كابل سے مندوستان ميں لايا تھا جواص خاں رات کوشہرکے اندرگھس گیا اور خانخاں کو باندہ کر شیرخاں یاس لایا جو نبارس کا محاصرہ کرریا تھا۔ خواص خا ل کے کئے سے نبارس می فتح ہوگیا! ورمصور من فاقتل موے نيىرخان ئے ميںت خاں نيازي - جلال خاں جالو کو ايک لشکر بڑا بہا در ديکرا ودہ - لکہنو ہرایج کی طرف ہیجا ۔ ان بہا دروں نے ہما یوں کے افسروں کو ان ملکوں سے بزور شمتیر نکال دیا اوسنبھل کک بینچے اس تنہر کومسنح کرایا اور لوٹا اور اُس کے بانشندوں کوغلام نبایا ، ایک اور لشکر قطب خا*ں خصیب خا*ں اور حاجی خاں کے ساتھ جونبور ک<mark>وروانہ ہواجس کا حاکم ق</mark>تل کیا گیا اور شہر خود بخو دا فغا نوں کے قبصنہ میں آگیا ۔ بھر کے اشکر کڑ ہ مانک پورگیا جہاں کے حاکم لے لڑکرانی جان گنوانی اورا فنانوں کی ملکت میں قنوج اورمانک پوراورزیا وہ مہدے ۔ غرصٰ پھلشکرا گرہ کی طرف روا نہ ہوا کل ملک میں ہایوں کی طرف سے حس حا کمنے مقابلہ کیا وہ قتل ہوا یا تشکست یا کر ملک ہے۔ مھاگ گیا ۔ اور تمام الک قنوج کا ورنبھا کا فغانوں کے قبصتہ میں آگیا ، شیرخال نے خواص خان کوسیجا کہ وہ مہار ٹرچور وزمیندارضلع بہار کو قید کرے اوراس کے خبگل کو صاب کرنے عرض سال برمزنک فغان بغیرسٹنسکل کے ملکو اُل کو فتح کرتے رہے اور انہوں نے ان ملکو ل کے خرلفینہ وربيع كم محصول وصول كيا جب بها يون كونجسر بمونى كه مرزا مندال نے شيخ بهلول كومار دالا ورولايت اگره مين و فتنه بر ہاکرر ہا ہی اور گرمی بھی کم ہوگئی ہے تواس نے نبگال ہے اگرہ کی طرف جانے کا قصد کیا تیمیزخا ن لیے اپنے کشکر کو چاروں طرف سے بلاکر ایگ جگہ جمع کیا گرخواص نما ں کو جو مہار ٹہ چور و زمیندار

تھا اور دیجن اس کو دہار ہے بیخ تواس زمیندا رہے پہاڑوں اور حنگلوں سے بھل کے

いくできんじゃ

پرگنات بہارے کسانو تکو بہت شایا ۔ اور بہر داہ زنی کرنے لگا ۔ اور گور نبگال کے مسافروں کو لوٹنے لگا ،اورجب س کونموقع ملتا توشیرخاں کی سیا ہ کے گہوٹے اونٹ اور مولیتی لوٹ کر لیجا ما اسيك اول اس كاستيصال ببت ضروري تقا-جب رہتاس میں سارالشکر جمع ہوا تووہ ستر منزارتھا اور پانچ سونگی ہائتی تھے . جب کوہ رہتا س میں شیرخاں تھا کہ ہایوں شہنشاہ اس کے آگے ہے گزرا توشیرخاں نے لینے امراء سكندروا براميم كوجع كيها اوراً ن سے كها كديما يوں بادشاه كالشكر بڑا بدحال بو - ولايت أكره یں اُس کے بہایکوں نے فساد ہر پاکیا اُس نے میراہیجیاجپوڑا ۔ اب وہ اُگرہ جاتا ہو اگرعزیزوں کی صلحت ہو تو بخت اَز مانی کروں میرالشکرستوراً دتمام رکہتا ہو۔ بنگالہ میں اُنے ہے پہلے میں بہت عجزوزاری اُس کے آگے کی اور میرسال زر دینے کا و عدہ کیا کہ بادشا ہ مجے ولایت شکالہ عنایت کرے میں پر پہنیں جا ہماکہ خدانخوامت مجیر میں اور میرے ولنیعمت با دشاہ میں مخالفت مرو حضرت یا دنتا ہے ولایت بمگالہ دینا بھی قبول کیا مگر با دینا ہیگال سلطان محود کا وکیل جب. اس یاس گیا تولینے قول قرارے میر گیا۔اس سب سے بادشاہ سے مخالفت کرنی ناگزیر مونی یس ولایت بهارا ورجونبور پرحن میں با دنتاہ کی سپاہ تھی متصرف موا اسیلے اب صلح کی راہ مسدود سی ا عظم ہجا یوں سروانی نے جو سلطان سکندرکے امراءعظام میں سے تھا عرض کیا کہ مغلوں کے سائھ جنگ کرنے کے لیے آپ سلطان بہلول اورسکن رکے امراہے توصلاح ومشورہ لیجئے نہیں اس سبت كبوتد سرانهون نے كى دوأن كى كم طالعى سے راست ندائى اورجب معلول سے انهوں نے جنگ کی لینے ہی امراد کی مخالفت سے اُنہوں نے سکست یا نی آپ کا نصیبہ یا ور ہی اورافغان آب کے ساتھ تہ دل وجان سے تنفق ہیں اور منعلوں کے ساتھ لرانے میں دلیر ہو گئے ہیں عقلاء زمانن محصے كما بحكة شمتيرزنى ميں مفلوں سے افغان كم نہيں ہيں مگريبب كيس كى فى لفت كُان سے ہزمیت یا تے ہیں مندوستان سے مغلوں كواليے وقت بكاليں كے كافغانونكا سردارایک شخص بو گا اورا فغانول کی قوم اُس کے ساتھ متبغی ہو گی بین مسردارصاحب دو است أنكأتُو بِي ﴾ إَوَا بِ امرارت اس بالشمي صلاح مشوره بوجه ا ورجو كجهه و د كهوين اس يرعمانًا لَه ك فتح أب كى يار بروجب اعظم بهايون سرواني كى يه بابين سنيس تولين امراس بوجيا

rsfree nk

بحکے ام بیمن قطرخاں میں خال ٹیازی جلال خال بن حلوسور یشجاعت خال و *سمِست* خال سردانی ا درا درا مرا توان سب نے منفق اللهٔ طاه المعنی عرصٰ کیا کرجنگ کرنی چاہیے پھوائیا دقت تنیں ہاتھ آپگا۔جب سٹیرخال کوتھین موگیاکہ خلوں کے ساتھ حنگ کرنے برافغان سب متفق ہیں ا دراُن بیر دلیزہن تو وہ بیا ڑوں سے یا ہرآیا اور ہایوں کے کشکر کی طرف ھلا۔ مرمنزل میں قلعہ گلی نیا آباد ورآ ہمت گلی کے ساتھ کوچ کرتا ہجب با دشاہ کوسٹ پیرخاں کے أنے کی خبر ہوئی تو وہ میں شیرخاں کے نشکر کی جانب مڑا جب شیرخال کو ہمایوں ماد شاہ کے پیرنے کاحال معلوم ہوا تواُس نے بار شاہ کی خدمت میں بیعرضد اشت کے کراگر بادشاہ ظَابِ بَلِكَالِهِ آیندہ کوغنایت کرے تو ہا دشا ہ کے نام کا سکہ وخطبہ بسنے گاا ور نیدہ ھی حضور کے الازموں سے ایک بیروردہ دولت ہوگا۔شیرخاں نے آگے کوح کرکے لینے خیمے ما دشاہی خیوں کے سامنے جمو سا (حوانسہ) اور مکسر کے درمیان قریب شیا نیس ڈلے۔ یہ دونوں خیمہ گا گنگا الک بی کنارہ پر تھے اُ بھے درمیان گنگا کی دہاریس گز<mark>چڑی ہی اسکے کنا سے ایسے ٹوحلوال تھے</mark> به گها ٹ بغیرعبور بنیں ہوسکتا تھاا دراُ سکے قعر مس کیج<sup>و</sup>اور <mark>دلدل ایسی تھی کہ آ ومی</mark>ا ورگھوٹ *ہے اسٹی*ں لجنس كرره عاتے تھے بشيرخال نے خواس خال كولھى جومهار ﷺ بھاڭيا تھا بلا بھيجا كەحلداً وُحب ما دشاہ یاس شیرخاں کا عربضہ پہنچا تواُس نے ملک بنگال دنیاان سنے *را کط کے ساتھ* قبول لیاکت پیرخال جواننی عدسے تجاوز کر کے باد شاہ کے روبرویٹرا ہم اوراُس کے اور ما دشا ہ کے درمیان آب حائل بح تو وه آ داب با دشاہی کالمحاظ کرکے الٹاجلاحائے اور گذر آپ کو مانکا جھوڑ ہے۔ لہ باد نتا ہ اس آب سے گزرکرلے اور فیرخاں کے سیجھے دوتین منزل جا دے اور بعد ازال مراحت کرے (بدایک جمولا اتعاقب ظاہر میں دکھانے کے لیے تھا) شیرخاں نے ان تنسرا يُطاكو قبول كرليا اور درما كے گز ركوچيو ٹر ديا اوراولڻاجلاگيا ـ ما د شا ہ نے يُل سَايا اورُاس؟ سے معامل وعیال اوربعض کشکر کے عبور کیا آور دریا کے دوسری طرف خیمہ زن ہوا۔ يبخفيل فرزيذ قطب بيح عالم فريد فيكر كنج كوباد بثاه نے شيرخاں پاس برجم رسالت جيجاكة ٥ نیزاں سے کیے *کوہ کو ج د کو چ رہتا اس حیا جاہے ا* در بیچ میں کہیں توقف مذکرے ا در ہا د<sup>سمیٹ</sup> اچ رمنزل اس کے بیچھے جائے اور کھیرمراحوت کرے اور بعداُس کے نبگالہ کی جاگیر کا حکم ہے <sup>ہ</sup>

مان کے وکلار کوسیرو کرے شیخ نلیل فے شیرخان یاس آنکر سابوں کا پیغام سُایا بنیرخال فے بظانبر حكم بأ د شاہی کو قبول کیا۔ اورشیخ کی مهانداری او تعظیم و تکریم میں کو ٹی د قیقہ فرو گذاشت بہنیں ے دوزشیخ غلیل نے باد شاہی آ دمیوں کے روبروجوائس کے ساتھ آئے تھے سلح کے باب میں نیدود عظ کا دفتر کھولا ہے اگرفتل زوری وگرستنبر حنگ به نز دیک من صلح مترز حباک ا تنار سخن میں شیخ خلیل کی زبان سے مکل گیا کہ اگر توصلے منیں کرتا تو اُٹھ کھڑا ہوا درخنگ کرشیر خا ك كك يه حضرت كا تول ميرے يے فال نيك ہج انشار الله تِعاليٰ ميں اراؤ نگا۔ بعد ازاں سينے كو نقدومبنس ڈنبگال د مالدہ کے اقمشہ بہت سے نذر دیئے اورا فغانوں کی خصوصیات اُ سکے ساتھ بثلامين غرض شيخ كواحسان كے دام میں پینسالیا۔ پیراُس كو تتما خلوت میں ملایا اوراُس كے سامنے انفانوں کی خصوصیات جو فامذان فرید شکر گنج کے ساتھ تھیں بیان کیں کہ حضرت ا ورانف ان ہم دلایت ہیں اور اُس کے حب د گخواہ وعدے کرکے اُس سے کہامیں حضرت سے جا یوں کے ساتھ صلح د حبگ کے باب میں مشورہ پوچیتا ہوں کہ حکمانے فر ما یا ہے اہل حکمت دورا مذلتن و دورمن خرد مندول سے متنورہ لینا جاسے جصرت میں تو یہ صفات موجو دہم میری بہبود کے لیے جوحفور کے ضمیر منبر میں امرآئے اُس کونے کم وکاست ارت و فرمائیں کہ با د نتاه بها یوں سے صلح بهتر ہم یا جنگ سینے صاحب نئے تامل اور مراقبہ کے بعد شیرخاں سے لهاكة ب كمشوره طلب كرنے سے مجھے دوشكلير منش آئيں ايك بيركه مجھے بيال با د شا۔ ف ایناایلی نبا کے بھیجا ہم مجھے مناسب بنیں ہم کہ سوا رأس کی دولت خواہی کے کوئی اور ہات کہوں دوم یہ کہ آ پ نے ایک امر متورہ کے طور برجیسے پوچیا ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ اگروشمن مجی منا درت کرے توجوامر دانعیٰ ہواُس ہے کے ۔افغان میرے آبارُ احدا دیے محف اخلاص مند سرا جلے آئے ہیں اگرمیں اپنی رائے کے خلا ن مشورہ ددب تو حدیث المستفارموتمن کے خلاب ہوناہے اس لیے میں امر داقعی کہ تاموں کہ بادیثاہ ہمایوں کے ساتھ صلح سے جنگ بہتر ہم کہ اُسکے بشکیسین کمال بے سا انی ہے کہ نہ گھوڑے میں نہا درمونشی اوراُس کے بھائی اُس سے مخالفت ارتے میں ہا دشا ہ اس وقت صلح تجھ سے بصر درت کرتا ہو۔ آخر کا ریصلح سر دار منیں رسگی ابس م قت

رغنیت جان بھرتجھے ایپا وقت جنگ کے بیے نہیں ہاتھ آئیگا۔ پہلے شیرخاں صلح دھنگ بکے ، میں متر د دو نربذب تھااب شخ فلیل کے کئے سے کہ صلح نمین کرنی عاہیے اس نے آشی کا خیال باسکل دل سے دورکر دیاا ورجنگ بیرآ ما دہ ہوا خواص خاں کو پہلے اس نے ملایا تھاجب و ہ آگیا تواُس نے کھم دیا کہ میرے جاسوس خبرلا ئے ہیں کہ جہار ٹھاکھی د ورہی۔ د وسرے روز کھے تیار موکر حید کوس جاکر چلے آنا کہ جہار ٹھ آج بھی بہنیں آیا۔ آدھی رات سے کھے پہلے اُس نے امراکو مل ہرفر ما یاکہ میں نے با د شاہ ہا یول سے صلح قرار دی گئی جب میں نے اپنی خدمات سابقہ بیرحواس بادشاه کی تی ہیں خیال کیا تومعلوم ہوا کہ انکا کوئی نیک نیتے بنیں ہوا اول میں نے بادیشا ہ کی خیرخواہی ، ه کی همی حسب کے سبب سے سلطان محبود شا ه جو منیور کوا دراُس کے لشکر کو منرمت ہوتی ﴾ ما دشاہ اس سے خاطر حمع مہوئے تواُس نے مجھسے قلعہ خیارطلب کیاجب میں نے قلعہ منہ دیاتو تشکراس کے لینے کے لیے مقرر کیا اِشکر قلعہ کو نہ ہے سکا توخو دا یا کہ قلعہ کو سزو رمجھے نے لے جب اُس کوخر ہوئی کہ مرز امحکز مال قیدسے کلکر ملک میں خل<mark>ل انداز ہے اورسلطان</mark> بہا دریا وست ا نجرات دبلی لینے کے بیے جلاآ یا ہی تواُس کو صنرورت ہ<mark>وئی کہ ا دلٹا چلاجائے میں نے قطرفِ ل آت</mark>ے بیٹے کو مانچ ہزار سوار کے ساتھ ( مانخیو) اُس کی خدمت میں مہم کجرات میں بھیجا اُس وقت مجھے یہ ے رس تھی کہ اُس کا ملک جو نیور دغیر ہ کو لینے تحت و تصرف میں بے لیتا مگریں نے مخالفت کا اظهاراس وجہتے ہنیں کیا کہ وہ بڑا متہنشاہ ہے میں نے باوجو د دست ر س ہونے کے کوئی رائی سنیں کی تو وہ مجھے اپنا خاص خدمت گار جا نیگا اورمیرے آزار کے دریے بہنیں ہوگا ۔ مگرجب وہ گجرات سے وائیں آیا تومیری دولت خواہی پر کچیزحیال سنیں کیااورلشکر کو تیار کرکے برے؛ خراج کے دریے مہوا میراا قبال یا ورتھا۔ جواُس نے میراحال کرناچا ہ وہ نہ کرسکا۔ مبرخنہ مس نے عجز وانکسار و فدمت آ وری کا اظہار کیا مگر کچے فائڈ ہنہ ہوا۔جب وہ نبگالہ برحلی آ ور ہو ا رائس کے احسان سے ناامید مواا در اُس کی مدی سے مجھے اندلیف موا -اس سبب سے ناچا ر ہو کرخالفت کے اطہار کی صنرورت ہوئی میں نے اُس کے تمام امراکوسبنعل مک بکال دیا اورملک کو لُوْمْا ور دا کسی غل کوزیذ ہنیں چیوڑا۔اب میں اس کس امیڈ بیرصلح کروں۔اس بیب کائس کے لشکرس نزاع ہوا ورگھوڑے ومویشی اورسامان موجو د ننیں ہوا وراُس کے بھائی اس سے مخالفت

علدس

ارب ہیں مجھے دہ صلح کرتا ہی ا در مجھے دہوگا دیتا ہی آخر کارا س صلح بیرتا کم سنیں ہے گا . آگره میں جاکر جب بھائیوں کی مخالفت کو دفع کر نگا تو سامان نشکر تیا رکرکے کھیرمیرے قلع وقع میں تقصیر بنیں کر مگانیش از داقعة مدبسر بابد کر دیس نے بار با آزمایاہے کہ افغانوں کا شکر نعلوں کے نشكه سے زیادہ دلیرومردانہ ہی۔ افغانوں کی اہم مخالفت کے بیب سے مغلوں نے ملک لے لیاہم أگرع نیزوں کی مصلحت ہمو توہیں صلح کو فسنح کرویں اور نخبت آنر انی کروں افغانوں نے عرض کپ ا حضرتا علیٰ کے ساتھ جاں سیاری ا ورمر دانگی میں حتی المقدو رتقصیر نہ کرنیگے تری نے وصلح کے فسٹح کرنے کا را دہ کیا ہوہ عین صلحت کی شیرخاں نے کہاکہ میں نے صلح کوفسخ کیا درخداکے فضل برگمه كرنے با دشاہ سے لڑنے كا ارادہ كيا ۔ ٥ به تنذاز د م مور بازی کن زمانه جوعا جزنوازي كسن اُس نے امراکور خصت کرنے کہا کہ وہ جاکرانے لشکر کوشلے کریں مجھے مہار ٹھ کا خوف لگ رہا ہم جب ببررات باتی رسی کشکر تیار مهوکر دیا بی کو<del>س جها رینه کی طرت ع</del>لاِ توشیرخال کفرا بهوا - ۱ و ر انس نے افغانوں کو بلایا اور اُن سے پہرہا کہ میں حرروز سوار عونا تھا تومیری غرص پہھی کہ باوشاہ ہایوں کو غافل کروں کہ و ہ یہ جانے کرمیں کسی او خنیم سے لانے جاتا ہوں اوراُس کو پیٹ مہر كېمپرالنگرانس كى طرف آتا ، كاب تم پيروا در با دست ، كى طرف رخ كر وا ورا فغانو ل كى عزت کوہا تھے۔ خانے دوا درانی دئیری ا در بہا دری دکھانے میں تقصیر نہ کروہ ج سہاری قوم کے لیے ہندوستان کی فتح کازور ہجا نغانوں نے عرض کیا کہ حضرت اعلیٰ ہماری طرف سے کچے د غدغه دل میں نه لائیں سم سب تفق ہو کرف ب لا نیگے ۔ غرض ا فغانوں کے نشکرنے بادشا ہ کے شکر کی طرف بہت علد کوچ کیا اُس کے نز دیک پہنچے توشنشاہ ہایوں کوخب رہوئی کہ سنتيرخان كالشكران ببنجاأس نے اپنے لشكر كومقابله كاحكم ديا اوركهاكه ميں البحي وصوكر كے ا تا ہوں ۔ ہا دست ہ جلاد ت وصولت میں شیرتھا۔غزورجوا نی میں مست تھا۔ اپنے بے نظیہ بهادر فدم وحشم کی کثرت برمغرور تھا۔انعانو سے کسٹ کر کی جمعیت کو نظر حقارت سے وسکھتا مئور توازم جرب، برنظ بنیں رکھتا تھا وہ یہنیں مجتا تھا کہ اُس کا نشکر بے سامان ہی۔ ولایت بنبگالہ ي آب وہنوانے صنعیف وابتر کر دیا ہے۔ شیرفال حرب کے جیلہ و کمرو فویب و خداع کی ۱ انو اع

eksfree.pk

ا جانتا تفاوحنگ کے مخاج و مداخل دیکھے ہوئے تھا۔ زمانہ کے کشیب وفر ازسے آگاہ تھا۔ ایمنمغل اپنی کٹ کرگاہ سے باہز ننکلے تھے کہ ا فغان اُن میر ٹوٹ ٹیرے ا درطرفۃ العین ما کُن کوشکست دیدی . با د شاه وضوسے فارغ مبوا تھاکہ لشکر شکست کھا کر براگندہ ہوگیا . ما د شاہ آگرہ کو بھے گا اہل دعیال کوتھی ہمرا ہ لینے کی فرصت نصیب نہوئی ، سگم مع حرم محترم حضرت ہمایوں کی عورتوں کی فوج کے ساتھ بروہ سے باہر کلیں کہ شیرشا ہ کی آنکھ اُن پر بڑی ۔ وہ گھوٹے سے پینیج اُ نتراسب عور توں کوتسلی دی اوروعنو کیا اور خدا وند تعالیٰ کا د د گایشت کرا داکیا ا ور منایت عجزوزاری کے ساتھ اُس نے یہ کہا کہ الہ العالمین بزرگی و قدرت نتیرے ہی لیے سزا دار ہوائسیں نقصان دزدال کوراه منیں تونے تھے کمینہ بندہ کوسرفراز کیاادر بہایوں جیے باد نتا ہے کشکر کو یا مال کیاا دراُس کے اہل دعیال کومیرا اسیر نبایا۔ پھرُاس نے نقیبوں کوعکم دیا کہما سے کشر میں بچار دیں کہ کوئی شخص مغلوں کے زِن و فر زیز کو اسپر <mark>نہ کر</mark>ے اورسب کوحفاظت کے ساتھ سیگم کے سرا ریر د ہیں بنیجا د ہے۔اس کے حکم کی ہبیت یک<mark>قی کِیسی افغان کام</mark>قارور نہ کھاکہ اس<sup>حی کم</sup> کے خلات کام کرتا کتے ہیں کہ چار منزار مغلوں کی عورتیں سکم کے سرا سر<mark>دہ میں ج</mark>مع ہوئیں مہر عورت کی خوراک اس کے درخورمقرر کی اورجندروزبدرگیم کو بیر کہن سال سین خان تبرک کے ساتھ رہتاس تھیجد میا در ہاقی عور توں کوعزت کے ساتھ سوار یوں میں سوا رکرکے اورخرح راہ دمکر آگرہ روانہ کیا (باقی حال ہا یوں کی سلطنت کے ذکر میں ٹرھو) یہ واقعہ محرم سر مہم میں واقع ہوا وبص شيرفال كاكوكب ظفرانق مسعاوت سے طلبع مهوا تھا توشیرفال فے ایا خطاب حضرت عالى ركها تعالىُ أَسَ نِے لَیْنِ منشیول کوهم دئیا کہ خطوط جنیں اُسکی فتح کاحال ہولکھ کرچاروں طرف بھجائے ن رعالى عمرخال نے حس كا خطاب خان عظم تماا ورسلطان ببدول كے عبد ميل سكوتا تا رفعان یوشف خیل کی وفات کے بعد لاہور کی عالیر فی تقی عسر من کیا کہ فتح نامی بطریق فر مان کے لکھے جائیں بشیرخال نے ذما یا کہ چند شخص جوسلطان مهلول اورسلطان سکندر کے امرا و امیرز ا دے کھے اُکھوں نے اپنی قبرم افغانوں کی شرم و ناموس کے سبسے مجھے سرفراز کیا۔ مجھے مناسب منیں الله كريس أن كو فرمان بهون اورخو د تخت بيرمنهون اوراُن كو كھڑا ركھوں ۔ ملک كاما و شاہ زندہ ، قل ا ذراکثر مائت اُس کے تصرف میں ہی ۔ اس۔ سے مندعالی عیسٰی خاں سمجھ اکر سنتیرخاں تحنیت نشین '

ہونے نیر مائل ہواُس نے عرض کیا کہ سلطان مبلول دسلطان سیکندر اوراُن کی اولا دجوا پنی قوم کی رعابیت کے سبب سے تخت پر منٹس مٹھے توا کھوں نے قانون سلطا نی کے خلا م کام کما خدا تُعالیٰ حب کو منطنت د تیام وه اورسا رُالنا کسس سے سرفر از وممتاز ہوتا ہے اُس کو یا ہے کہ وہ قانون سلاطین سالت کے ا داب بجالائے اوراُس کی تعظیم و مکریم سے کسی آ دمی کو عار بنیں کرنی چاہیے قدیمے زمانہ سے یہ امر قرآر یا پاہے کہ ملک کسی کی میراٹ بنیں ہے اور دینا میں انسان کے لیے کوئی نعمت سلطنت ہے بہتر رہنیں ہے آ پ کی ذوات عجب تہ صفاحیں آثار ملطنت موجودہیں آپ نے بادشاہ وقت کوٹ کست دیدی . اگرخصم زیزہ کی گیا تو کی غم ہم آپ ص طرف متوجه مهو بلکے فتح د نصرت آپ گااستقبال کرے گی۔ آپ قوم افغانوں کے امرا کاملاحظہ نہ فرمائیں کیونکہ سلطان ایراہم کے زمانہ سے بیسب حوا دی روز گا ر کے جس دیار میں یہ امرا کئے اُن کو ہا د شاہوں کے تخت کے سامنے دست استہ کھڑا میو نا بٹرا دہ حس<sup>و</sup>ر مار میں جانے تواُس کے اہل <mark>بازاراُن کوچھٹرتے</mark> کہ آپیں میں لڑکرانے ملک کو لھویا اب ہماے ملک میں آئے ہیں۔اب تنرے قدمو**ں کی سرکت سے انفا**ن حومتفرق کھے و ہمجتمع ہوئے جو مخالف تھے و ہمتفق ہوئے۔ تیرے تخت پیچھے گھڑا ہو نااُن کے فیز کاسب ہم جو قوم اینی قوم کابا د شاه نهیں رکھتے وہ جان *نہیں رکھتے ہیں ۔* بعدا زال اعظم خا**ں سروانی نے ع**ن کیا کہ غل لینے ہا و نشاہ کی بیٹت نیاہ رکھتے ہیں کشور ستانی و ملک گیری کا جامہ امنیں کے بدن پر ساگیا ہج الواع و نون نیراندازی و نیزه بازی سے ماہر ہیں تداخل ومخارج حنگ کو وصنوٹ حیل و غداع کوجوحرب میں مکروہ منین ہیں جانتے ہیں اورا فغانوں کو نظرحقارت سے دیکھتے ہیں ورروز جنگ میں کھبی اُس کواپنا حریف بنیں سمجھتے ہیں۔ آپ کی حن مدبسرا ور دولت ملک گیری کے سبت مغلول کی کسا د با زاری مونی به سرحنگ مین آپ نے مغلوں کوشکست وی اتب بندہ مغلوں کامند منیں رہا کہ وہ انفانوں میشمشیرزنی میں لاٹ زنی کریں۔اب ساری خلقت کہنے لگی ک مغل و ا فغان حریف ہیں ملک دا داللی ہی جس کو جاہے دبیرے ۔ اگر اس نعمت کے شکرس تیرہے تحث توأنفان اپنے سر سراُ ٹھائیں تو باہر میاں بیش ا درا مرا افغا نوں نے متفق اللفظ بیر کہاکا ی خاب سروانی اوراعظم ہایوں سروانی کی سرا سرکوئی افغا بوں کے نشکر میں سنین ہے

sfree pk

غال کا نبگاله برقیضه اورمل ما لوه میمهمامات

أُنهُوں نے جو کچھ کہاو چین صواب ہج۔ با د شاہ بننے میں ناخیر مناسب بنیں ۔اس تقریرے شیخاں خوش ہواا ورائس نے کہاکہ اگرچہ ہم باد تناہی اغظیم ہجا ورشکلوں سے خالی سنیں مگرجب میرے عزیزوں کی راے میرے با د نتاہ نیانے کی ہو تو میں نے قبول کیا منجوں سے ٹھیک ساعت پڑھیک تخت يرحابين كياا دراينا خطاب شيرشاه ركهاا درسكه وخطبه إننے نام كا جارى كياا ورشاه عالم كالقب اینے خطاب میں زیا دہ کیاعیلی سروانی اُس کے خطبہ وسکہ کاسب ہوا تھاشیرخال نے اُ بنی نتے کا فرمان اُس کے ہاتھ سے *لکھوایا اوز شیوں کو دیدیا کہ اُس کی تقلیں اطرا*ف ملک میں روا نہ یں تیخت نظینی کی خوشی میں سات روز تک شاو مانی کے نقامے بجے اورا نغایوں کے مرقبسا کی نوج آئی تنی ا درا نفانوں کی رسم کے موافق رقص کرتی تھی ا درمطبر بول کوالن م دیتی گئی ا درجوانان رقاص کے سرمیر ما د شاہ کے خدمت گارزعفران دمشک و گلائے غیرہ ڈ لئے تھے۔ اورلذبد کھانے اورمزے دارستے بنیاں وحلوے کھائے جاتے تھے اور تسراب طهوريتي تق تُو دِشیرِ نتا ہ ہایوں کے تعاقب میں گیا اور کل ملک بیر کالیمی اور قنوج تک قبضہ کیا خواص لوہیر جہار نڈسے ارنے کے لیے بھیجا کہ اُس کو اِنکل غارت و تناہ کرے ۔ جلال خال جا لوی اور عاجی خاں ٹینی کو نبگال کھیجاکہ وہ جہانگیر قلی کوجس کوجیھ سنرار سوار دں کے ساتھ ہا یوں نے نبگالہ میں تعین کیا تھا بیاں سے بکال ذہے۔ اُس کو اُنھوں نے لڑ کرنے کست دی اور ماروال ہلک بٹکال د وہارہ بابکل افغانوں کے قبصنہ س آگیا۔ اوراکا سرسند کو حربسیاہ ہمایو ں کے ساتھ بنگال میں تھے اُن کو خصت کیا۔شیخ خلیل کو اپنے پاس رکھا۔اوراُس کو اپنے مخلصول ورشورہ کارو میں داخل کیا مندعالی عدلی خال سروانی کو گجرات اور منڈو کی طرف بھیجاا وراُس دیار کے حکام ولكهاكهين اس نواح ميں لينے بيٹے كواس يسے بھيجو 'كاكر جب قنوح كى جائب ہمايوں بادشاہ متوجہ و توتم اس بیٹے کے ساتھ مالک د بلی وآگرہ ومنڈو کو ناخت و ناراج کرنا ۔ ان و نو مین ملکالوہ ے اصلاع میں حداحدا فرما نروا سے ایک شخص نامی ملوغال نے اپنے تیکی ملک منڈو ، اُ جین سارنگ بور کا ما د نتاه نبایا تماا ورانیا نام قادر نتاه رکهاتهااور داعیه سلطنت رکهتاتها را سین و د پندیری میں بھیا پورن مل حکومت کرتا تھا وہ راجہ برتا ب سنگرین بھویت کا نا ئب بھت

سيواس مين سكندرخال عكومت ركهتا تفاليتيم كنثره اورفهو ركارا حديجو يال تفاءيا لحبويال كاراجه مهيشتر تھا جھام منڈونے شیرشاہ کو جواب میں خطوط لیکھے کی جس وقت آپ کا بٹیاان حدو دمیں آئے گا تو ہم اُس کی خدمت گزاری میں تقصیر بنیں کرنیگے ۔ ملوخاں نے اپنی حاقت سے لینے رہتہ شاہی د کھانے کے لیے ہا وجو د کمیہ اُس کے امر اپنے منع کیا لینے خطاکی بیٹیانی پر مہر رکگانی جب شیر شاہ پاس یہ خطآ یا تواُس نے مُمرکتر کرانی دمستارمیں رکھ لیجس کے مغی میہ منتے کہ اس گت ٹی کے عوس میں اُس کا ایک ن سرکترا جا نُیگا۔جب عیسٰی خال گجرات میرَ<sup>ایا</sup> توسلطان محمو د خر د سال تقااُس <sup>کے</sup> وزبير دريا خاں نے لکھا کہ ہما را با د شاہ خر د سال ہج ا درا مرا را سيميں ايك د سرے كے مخالف ادر لشكر گھرات برسنی نبدسانت دہلی کی طرن جانے سے متعذر عیلی خال اپنی مراجعت کے وقت انفانوں کوجومنڈو گرات میں تھے ترغیب دیمرانے ساتھ ہے آیا۔جب مندعالی عیلی خال گجرات سے آیا تونتیرخال نے پوچھاکہ خانخاناں پوسف خیل کے لیے کیا کر نامناسب ہو علیٰ خا<del>ل</del> 😸 کهاکدانفانوں کو جومفلوں سے ضرر بہنچاہی وہ اسی کے سبب سے بہنچا ہے. وہ شہنشاہ با برکو کا بل الاستے ہندوستان میں لایا۔ مهابول با دشاہ کو گجرات سے وہ ان صدر دمیں لایا . اگر مهابوں ما دشا<sup>ہ</sup> ﴿ فَانْحَانَانَ بِحَكِ يَمِلَ كُرَّا تُوتِحِكُوهِ وَ غَارِتَ كُرْمَا وَرِيحْسِرِتِ اسْ كُونَهُ مِونَي مَكُر سِزَااقبال و ایا در تفاکہ با دشاہ نے خانجا مال کی راے کے موافق کام منیں کیا اس ہے اُس کوتش کرنا ہا ہے اُس کومنگیرس قیدر کھنامصلحت منیں ہوشیرشاہ نے کہا کہ بن نے صِل فغان سے اُسکے باب میں پڑھا ا تواُس نے یہ کہاکہ بدایک بڑاا نفان ہواس کی جان بنی مناسب ہو مگر میری ساے عیلی خان کے سا تقتفق ہے۔ خانجا مان روزگر قباری ہے منگیر میں قید تھا اور آ دھ سیرخام جو اُس کوروز بینہ ملمّا تھادہ قتل کیا گیا۔ · حب با د شاه ہما یوں نے قنوج کی طرف کوج کیا تو شیر شاہ نے کینے بیٹے قطب خال کو ملک مناو کی طرف رخصت کیا کہ وہ محام منٹر و کوسم او لیکرآ گرہ اور د ملی کی نواح میں خلل انداز معواور ملک کو ا ماراج و وران کرے جب ہایوں نے سُناکیشیرشا ، نے اپنے میٹے کوچند سری کی طرف جمیجا ہج المحددة أن جدو دمين خلل الذازم و تو اُس نے لينے دونوں بھائيون مرز اسندال ورمرزاعسكري كو . فحج الدراورامرأ بواس طون روایه کی جب مالوه کے حکام نے ٹناکہ ہمایوں کے وو بھائی تطبیعاں سے آئے

oksfree.pk

لاس

جندر دز کے بعدخواص خال جس دن شیرشاہ کے نشکر میں آیا اُسی روز سوار مہوکر ہایوں کے لشكرمىي آيا ـ اورتين سوخجرا ورسفة اورنبت سيبيل لوث كرشيرشا ه ك نشكر من لايا - ١٠ رمحرم روز عاشورہ علاقیہ دونوں کشکر حباب کے لیے آرہے۔ ہوئے شیرشاہ نے لینے کشکر کواس طرح مرتب كياكه ةلب ميں شيرشاه بهيبت خال نيازي جس كالقب عظم بها يوں سنھ فيديس ہوا مندعالي عيلي خا سردانی ۔ قطب خال بودی ۔ حاحی خال علوی ۔ بلندخال سیرمبیت سیف خال سے روانی ۔ بجلى خال -سبرست غال مېمندميں جلال خال ميسرشر شاه جوشير شاه كى و فات كے بعد ما و شاه مِواا دراسلام سناه أس كاخطاب مبواتناج خال بسليال خال كررا في جلال خال حلوى ا ورا درا مرا رميسره ميں عا دل خال ليپرشيرشاه . قطب خال ـ رايحسين علوا ني ا و ر اور امراجب شیرشاہ نے اپنی سیاہ کو اس طرح آرم تہ کیا تو انغانوں سے کماکرمیں نے بہت سعی رے تم کو جمع کیا ہوا ورتھاری ترمبت میں حت<del>ی المقدور قصور ن</del>نیں کیا۔ آج ہی کے دن کے لیے تھار<sup>ی</sup> جھابد اشت کی ہو۔ آج ہی کاروز امتحان کا ہو۔ آج ہی کے دن جومیدان حرب میں عالب مہو گا ا نیار متبه بژبانیگا .اسی کوسٹنش کرو که وقت کارژاریں سبانغان یک دل ویک زیال ہول انغانوں کی سبیا ہیں اتفاق ہو توکوئی شمشیرزنی میں ان کی برابرینیں میں اپنے عزیزوں یہ التاس کرتا ہوں کے حدوقصومت واختلات کوجائے و ویسلطان اسراہم کے عهدس بیصدو غاصمت داختلات بما غالب تحاجن سے افغان مغلوب ہوئے جس کامزہ اُکھوں نے توب چکھا سیاہ کو فیروز مندی ملندی اُس کی میکدلی سے بیونجتی ہے۔ اے عزیز کی کو یہ علوم رہے کو م زم حزم کرلیا م کهاس رزم گاه سے اس قت زنده نکلونگا که نتح د نصرت مبو در مذمیراسرشمنو<sup>ل</sup> کے گوڑوں کے سموں میں سلاجا ئیگا۔ مرناسلی بہتر ہوکہ ایسے کام میں مرس کہ نیک نام ہوں۔ عزیزوتم ڈرومنس۔ زم گا ہیں اس طرح جا ڈکہ سرکے ساتھ یا سانی کلا ہ رکھوبسیا ہ کواس زیاده کونی برنامی اور بشرمندگی منیں ہے کہ اُس کا صاحب مارا جائے اور سیاسی اور خدمت کا أيس بنے زندہ رہیں: اس حباک میں ثبات قدم کے لیے تحریفین کرتا ہوں کہ ملک ہند کا ہاتھ آتا اورائل وعيال كامغلول كے باتھ سے رہائی یا نااسی سرموقو ب مح میں بڑیا مہو گیا ہون

of www.pdfbooksfree.pk

نهزاردن ترددون سے افغانوں کوجمع کیا ہواگر خدا نخواسته اس معرکہ میں بہت کرشکت پاکر براگندہ ہوگیا تو بھراس کا دو بارہ جمع ہونا محال ہو۔ مہوا سے جوکلیان درخت سے جھڑ جاتی ہیں بھروہ شاخسار برجمع منیں ہوتیں۔ یہ سنکرافغانوں نے عرض کیا کہ حصزت اعلیٰ نے بہاری ترمین بیس منابت شفقت کی ہوا ہ یہ وقت خدمت یا ری اور جاں سے باری کلیے بشیشاہ نے امرا کو رخصت کرکے فرما یا کہ فوج میں ابنی ابنی مگیم برجا کرشے ہول در بھروہ خود آیا اور فوج

کو مرتب کرکے روانہ کیا۔ ہااول کے مقدمۃ البیش کوخواص خال کے کشکرنے شکست دی اور شیرشا ہ کے میمنہ نے ہیں طبال خال فسر تھا شکست یائی کیکن ان جارآ دمیول نے میدان بنیں جیوڑا۔ جلال خال میائل کو میں دانی غازی کجلی بحک گلبور جب شیرشا ہ نے دمکیما کہ اس کی سیا ہمینہ نے شکست یائی تو اُس نے مدد کرنے کا ارا دہ کیا کہ قطب خال لو دی ساہوجیل نے عرض کیا کہ حصنورا بنی حکم کو نہ جیوڑیں جس سے لوگ نہ جانمیں کہ قلب سیاہ کو بھی شکست ہوگئی ملکہ دشمنوں کے درمیان گھیس جائیں جب شیرشاہ کی سیاہ سیدھی ہمایوں با دشاہ کے لشکر کی طرف جلی تو اُس سیاہ کو شکست دی جینے

پیط اس کی میمند سپاه کوشکت وی لتی - اور وه بھاگ کرفلب سپاه ہما یول میں جلی گئی میمند سنیبرشاه شکست یا فقہ نے بھر کرہا یوں بادشاه کو گھر لیا اور شیرخاں کے ببیٹوں اورامرارا فغان نے مرد انگی کر کے مغال کی فوج کوشکست وی میمبت خاں نیازی و رزواس خا کشمنی آبلار اور سنان جال گدازنے اس حبگ میں ٹبرا کام کیا مہا یوں باوشاہ مذات فور رزم گاہ میں بھاڑ کی طن استوار کھڑا راج اور دا دشجاعت و تیار کا گرجب اس کو یہ علوم مہوا کہ مردان غیب شیرت ہی طرف لڑ ہے ہیں توامرا لہی بیرانقیا دکر کے مردان غیب کی

،زم سے عنان کوموژگر اگرہ کی ط نِٹ گیا۔ اِس کی ذات کو کو ئی آسیب بنیں بینجاسیجے سلامت وہ آگرہ میں بہونچ گیا۔اس الڑائی کا حال ہما یول کی سلطنت کے ذکر میں بھی دیکھیو۔ہما یول کی فوج کا بٹراحصتہ گنگامیں ڈوب گیا۔ دریا کا بل ب ہ کے غود بوجھ سے شکت یہ دگیا۔

جب مغلوں کی کار زار سے شیر شاہ کی خاطر جمع ہدئی تو اُس نے شجاعت خاں کہ جو ملک بہار در ہتا س میں فو عبدار تفالکھا کہ قلعہ گوال یا رکو آنکہ جا مارے اور فرمان لیجائے ولیے کو کمدیا

له شجاعت خال جب مک رستاس کونه حیوازے اُس سے مذک اکداُس کا بٹیامحو دخال س لڑائی میں مارا گیا ۔ میا دا بیٹے کی دفات مسئکرو ہ وہاں سے چلنے میں دخیل ڈوھال کرے ۔ شجاعت خال یاس جو ہی شیرت ہ کا فر ما ن بنیا و ہ ہی اُس نے حیلکر قلعہ گوا لیار کامحاصرہ لیا ۔ تیزج سے شیرشاہ نے سرمزیدگور کوایک سٹ کرکشر کے ساتھ آگے تھےا ورکید ہاکہ سالوں بادشاه سے لژنامنیں۔ اورایک سیاہ ناصرخاں کو دیکر سنھل کوروا نہ کا۔ کہ ست علیہ اس ملک کا نتظام کرکے وہ خو دآگر ہ کی طرف عیلا - تا ریخ خان حیاں میں لکھا ہے کہ دو میں کے بعد ہایوں یا د شاہ نے آگرہ میں آنکرامبر سیدر فیع الدین سے کہا کہ اُس کی سیا ہ کو انغانوں نے شکست منیں دنی ملکومیں نے یہ دیکھا کہ مردان غیب کُس کی سب و سے لڑتے تھے اوراُن کے گھوٹروں کی ہاگیں موٹرتے تھے جے ہے اس سندس یا تووہ ل ہی درستان اُس نے مجدالدین سرسندی سے کہی جب شیرشاہ آگرہ کے پاس آیا توہایوں یا دشاہ آگرہ میں منیں رہ سکتا تھا وہ لاہبور کی جانب متو جہ مہوا۔ سرمز میرگورآ گر <mark>ہیں آریا اُس نے اکثر مغلوں کوحوآ گرہ میں رہ گئے</mark> متع تقل كياراس كي يحركت شيرشاه كوب ندية في اس كوشرى ملانست كي مشيرشا ه خود آگر ه میں آیا اور بیاں چندروز توقف کیا ۔خواص خاں سرعز مدیگور کوا فغانوں کی ایک جاعت کتیر کے ساتھ ہمایوں با د نتا ہ کے تعاقب میں بھیجا ا درحکم دیدیا کہ اس سے بچاس کوس کے فاصلہ ب ینے کیونکہ اس تعاقب سے ہایوں کا ہندوستان سنے اکالنابے جنگ کے منظور تھا دیشیرشاہ د بلی میں آیا توسینفل کے مخاد کم ورعیت نے آئک اِسٹتنا نڈ کیا کر نصیرخاں نے اُس کے حق میں طح طے کے ظلم دستم بر ماکر رکھے ہیں شیرت ہ نے اُس کی حکیمت منا کی علیای خال گلبور کو ا درسر کارسٹنیل کےعلاوہ کا منٹ وگو لہ اُس کے اہل وعیال کی ہر درسٹس کے لیے اُسک د بدیاا در حکم دیا که پایخ مزار سوار و ه لینے پاس ر کھے اور نصیرخال آئس کی خدمت میں بہے ئے سبنھا جانے کے لیے علیلی خال کو مشیرشا ہ نے روانہ کیا تواُس نے یہ کہا کہ دملی سے ے سے اب سری فاطر حمع ہوئی ۔جب عیلی فال سبھل میں آیا توانس نے دیکھا کرنصے بنال نے بیرم میگ میروارہا یوں با دست وکو مکٹررکھائی یہ بیرم میگ (مبرام خال) ہ ہی ہے جن کوخلال الدین محجمہ اکسب میا دیتا ہ کے عبد میں خانحا ناں کاخطاب ملا۔ ہیسا <sup>ا</sup>ب

مل میں ہرم سگ کے آنے کاسب یہ تھاکہ جب ہمایوں کے لشکر کو قوج میں شکیت ہوئی ا دراُس کے نشکر من تفرقہ بٹرا تو ہیرم بیگ میاں عبدالولا ب بسرمیان عزیز اللہ خال رمیس سبنحل کے پاس سبنعل میں آیا۔میاں عبدالو ہا ب نصیرخاں کے خو من سے اُس کوسنجل میں بنیں رکھ سکتا تھا۔اس لیے اُس نے لکھنو کے راجہ مترسین پاس بیرم بیگ کو بھیدیا کہ حیٰدروز اُس کولینے یاس سکھے ۔ راجنے جیدر دزتک لینے ملک کے شانی حصتہ می جس کے اندرجیگل تھارکھا نصیرفال کوخبرمهونی که و ه را جهمترسین یا س سی اُس نے را جه کولکھاکه و ه بسرم ساک کولیکرها ضرمو شیر شاہ کے خوف و دہشت کے سب سے بیرم بنگ کو لینے پاس راجہ میں رکھ مکتا تھا۔اُس نے نصیرفال کے حوالہ کیا۔نصیرفال نے اُس کے ہارنے کاقصد کیا۔ تو میاں عبدالو ہا ب خوٹسکندر لو دی کے زمانہ سے مندعالی عیلی فال کے آمشنا تھے اس پاس گئے اور عرض کیا کہ نصیرفاں ظل کم م بیگ کے مارنے کا قصدر کھتا ہوآ ہے اُس کواس ظالم کے کھندے سے نکالیے عیسی فال نے نفیرخال سے بیرم مبگ کوخلاص کیا اور لینے گھرم**ں چندروز رکھا**ا ور راج<sub>و</sub>مترسین سے اس ام کی ضمانت لی کہ جب میں شیر شاہ یا س جا وں تو ہیرہ بی<mark>گ اُس کے ہمراہ جا</mark>ئے۔ جب مندعالی عیلی خال مهم سنڈوا جین میں شیر شاہ کی خدمت میں گیا تو بیرم بیگ کو سمرا ہ بے گیاا ورشمرا جین میں اُس کوشیرتیا ہ کی خدمت میں بٹن کیا۔ توشیرتیا ہ نے اُس سے غصہ سے یو میا لهانتے دنوں کہاں رہا توعیلی خاں نے وض کیا وہ سینے ملی کھال کے گھرمیں رہا شیرشا ہ نے کت لہافغان کی قوم میں بیرامر قرار یا گیا ہم کہ جو گنا ہ گار کہ شیخے ملمی کے گھرمیں نیا ہ نے اُس کا قصور معان کیاجائے میں نے بھی بیرم بگ کا گناہ شش دیا عیلی خال نے عرض کی شیخ کھی کی خاط توصورنے بیرم بیگ کا قصورمعان کیا میری فاطرے اُس کو فلعت داسپ عنامیت ہوا در امیں کواجازت ہوکہ وہ محرقاسم خال کے ساتھ خمیر میں بہے جس نے قلعہ گوا لیارا بھی جوالہ کیا ہے شیرتنا ہ نے اُسکے لیے جگر محدُ قاسم کے پاس تعین کر دی جب شیرشا ہ نے اجین سے سفر کیا تو دونوں بیرم بنگ اورمحد قاسم کجرات کی طرف بھاگ گئے۔ را ہیں محد قاسم ما راگیا اوربیرم بنگ کجرات گیا شیخ گدانی کجرات میں تفاکس نے اور خدمات بیندیرہ کرکے کجرات سے لینے با دشاہ ہالیوں ک<sub>ی ن</sub>فی<sup>وت</sup> میں بہنیا جب ہایوں کی وفات کے بعد سرم ساک خانجا ناں ہوا تواس نے سننے گذافی بیاں عبدالوہ

Just (150)と

وراج حترسین کے ساتھ ایسے احسان کیے حبن سے زیا وہ تصور میں کھی ہنیں آتے ۔اسوقت عیلی خا تعبی زندہ تھا نوتے برس کی عمر تھی یعض آدمیوں نے اس سے کہاکہ آپ بھی خانخا نان پاس جائے تواُس نے کہاکہ میں طمع د نیوی کے بیے مغل کے آ گے بنیں جاؤنگا۔ ہیں باپ کا طریقہ اُس کے بیٹوں نے بھی اختیار کیا کہ لینے احسان کا معاوصنہ بیرم خال سے منیں طلب کیا۔ بیر م خاں سے بھی جبُ سکے دوستول نے پوچھا کھیلی خال نے آپ برکوئی احسان کیا ہو؟ تواس نے کہاکہ اُسنے میری جان بجائی ہواگر وہ میرے پاس آئے تواس کے آنے کومیں اپنا فخر سمجھوز نگااگرمیں شیرشاہ سے زیا وہ یہ دے سکونگا تو سبنیل تو صرورائس کو دیدوں گا۔ شیرشاه نئے سپوات حاجی خال کوسٹیر د کیا ا درآپ لا مبور کی طرف چلا۔ سرسند میں آن کرما دشا خواص حال کو به ملک حواله کیا خواص خال نے اُس کو اپنے غلام ملک تھبگو نت کو دیا ہے۔ ہما یو ل خواص خال يا دشاه لامورمي آيا توبعض عل ولايت سة نازه وارد بادشاه ياس آئ أيفول في افغانوں کی جنگ دیجی کمتی ۔ اُکھوں نے بادشاہ سے درخواست کی ۔ افغانوں کے ساتھ لرٹیکے لیے بادشا ہم کو بھیج ۔ پھر ہم وکھیں کہ میدان جنگ میں فغان ہما*ے حر*لین کیسے ہو سکتے ہیں۔ ہمایوں نے اُن کو لرنے کے نیے بھیجا شیرشاہ نے خواص نمال و سرمز ریرگور کو دہلی سے بھیجا ۔ سلطان پورمیں پرنشکر دو عارم المار السيل الراسي مغلول كوشكت مردى اوروه لامورمين آئے بخواص حبّ ال في سلطان پُورمیں توفف کیا۔ شہنشاہ ہا یوں اور مرزا کا مراں نے لامبور جھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے سب شيرشاه لامبور بيرقابض مبوا مكرميال قيام منين كيا-لامبور نسة ميسرى منزل بيرتفاكه أس في مبناك کوہستان جود کی راہ سے مرزا کا مراں تو کا بل گیا اور شبنشاہ مبایوں دریا دسندھ کے کناروں بر ملتان اور مهكر كي جانب متوجه هجه يشير نتاه خونتأب مين آيا . قطب خال منيت وخواص خال ۔ حاجي خال جبیب خال بسرست خال علوئی عیلی خال نیازی بر مزمد گورکو ۱ وراینے کٹ کرکے بڑے جہتہ کو ملتان کی طرب ہمایوں کے تعاقب میں روانہ کیا۔ اور اُن کو بداست کر وی کہ ہمایوں سے اوا نا ىنىن ملكەپيال كىملكت سے خارج كركے اُسلے چلے آنا جب وہ و دسنرل چلے نتے كه أيخوں نے مُبنا که تعلیاں کی سیاہ کے ووقعے ہوگئے ہیں۔ا نغانوں کو نژ د و ہوا کہ شیرشاہ یاس کھوڑی سیاہ بم کمیں سیانہ نبوکر املیفار کرکے مغل اُس برحلہ مہوں۔ اسلیے افغانوں نے بھی اپنی سیاہ کے و و مصفے

P.4

ے حقیہ خواص خال وعیسٰی خال وغیرہ کے ماتحت تھا وہ وریا رخوشاب سے عبورکرکے حبلم کے کنارہ کنارہ ملتان کی طرف گیاا ور دوسرا حصّہ قطب خال کے ماتحت تھاوہ اُس طریت، اس دریا کے کنارہ کنارہ سفرکر تا تھا۔ ہالیوں کے بشکر کی وہ جاعت جو کابل جائے گئے جدا ہوئی کھی خواص خا*ل کے بشکرسے لڈی ۔ مگر لڑنے کی سکت ک*سیس نہ تھی علم ونقارہ حیوژ کرکھا گی خوص خا اس علم اور نقاره کولیکرشیرشاه کی خدمت میں آیا بشیرخاں نےخو نشاب میں تو تھ : کیا ۔اٹمعیل خالہ فتح خاں و غازی خاں بلوچ شیرشاہ کی خدمت میں آئے بٹیرشاہ نے عکم دیا کہ ملوی اپنے گھوڑوں و داغ تگائیں تواہمعیل خاں نے کہاکہ اور آ دمی اپنے گھوڑوں کے داغ نگاتے ہیں میں اپنے مدن پر د اغ انگواؤں گا۔شیرشاہ پرہا تُسُکرخوش ہوا اوراُن کے گھوٹے کے داغ کو موقو ٹ کیااورملکہ فدهائس كوحواله كيامك روه كے افغان مرقوم وقبيله كائس ياس آنے سنة مروع موئے یسنے با یزمدجو ٹرے متبرک اورو لی تھے وہ تھی شیرنتاہ یاس خوشاب میں ملنے آئے۔ با دشاہ نے اُن سے معانقہ کیا اور مٹری تکریم بغظیم کی ۔ ایک لاکھ شک<mark>ہ اور مہند</mark>وستان ورنبگال کے عمرہ اقمشہ د مگرروہ کو دالیس جانے کی اجازت دی مشیخ نے عرض کیا کہ لٹکا ہ کے خاندان کے عہدوعکو ے میرے بزرگوں کے ملک بر مبوجوں نے قبضہ کد ایا ہی شیرشاہ نے حکم دیا کہ المیل مجرے کوگروں کے ملک میں پر گنہ 'ندونہ دیاجائے اور بلوحیوں نے جوشیخ یا بزید کا ملک دیالیا ہی و ہ اُس کو ایس دیدیا جائے ۔ وہ سروانی زمینوں کا صل ستحق ہو سینے سمیل کامقد ور نہ تھا کہ وہ شیرشاہ تے علم کیعیل مذکر تا اُس نے بیر گنه نندومذ اور گکروں کے دیات نے لیے اور سروا نیوں کی زمین نرید کو دیدی . پیشیخ بایزید د وبار ه شیرشا ه سے اجبن دسارنگ پورکی مهم میں سلنے آیا تھت پرشاه نے اُس کو دومنرا رسگیرزمین برگنه ٹینورمیں دی اورایک لاکٹٹنکہ دینے کا دہرہ ممول حوبا دشاه کی *سرطا*قات پرهشیرا تھاوہ دیا تنبیسری د فعی<u>ت</u> نیخ حب مھم کالنجرس*ی شیرت*، ہیا *س* آیا تواُس نے وعدہ کیا کہ میں مہم کالنجرسے فارغ ہو کواُس کو اضلاع سندو ملیّان ا ذرملوجوں کاملکہ دید فرنگاروه سے جولوگ اُس کی قوم وقبیلہ کے آئے اُن کواکن امیدسے زیاوہ نقدوجنس دریا دلی کے ساتھ عنایت کیا۔ سارنگ لکرشیرشاہ کی خدمت سنیں آیا تھا اس لیے اُس سنے وم تان بدمان اور گرچهاک میں نشکر سمیت گشت کیا کرکسی نیاسب مقام برقلعداسیا نیائے

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

M.A.

ر و گلہ وں کی سرکو بی کیاکرے ۔ اورجب و ہ خو دیمال سے جلا جائے تو کامل کی را ہ پرسیا ہ ائس میں جیوٹر جائے اُس نے کابل دہندوشان کی حدیا یک قلعہ نیایا آ دراُس کا نام رہتاس رکھا جوابتک موجو د ہو گلمروں کے ملک کو تاخت و تا راج کیاا درگلمرد ں کو قید کیاا درسا زمگ گلمر کی ٹی کیژ کرخواص خاں کے حوالہ کی بہاں یہ ہوہی رہا تھا کہ نبگال سے خترا ٹی گیخصر خاں حاکم نبگال نے سلطان محمو دآ خربا د نتاه بُگالی کی منٹی سے نکاح کیا۔اوراس ملک کی رسم کے موافق وہ ٹو کی میرجیا بغی صدرنشين ببوااس خبرسے شيرشاه كو دحشت ہوئى اور وہ خواص خال دعيلى خال دامرار كوتلعه رہتاس میں جمیوٹر کرنیگال میں آیا خضر خال اسکے ہتھبال کو گیا بٹیرشا ہنے اُس سے پوچھا کہ میری اجازت بغ کیوں تونے شکتطان محمو د کی منٹی سے بحاح کیا ا دربا د شایان نبرگال کی طرح ٹو کی پرمٹھا۔امرار باد شانمی وعاہیے کہ وہ باوشاہ کی ا جازت بغیر کوئی کام نہ کریں ۔ یہ کہ کراُس نے حکم ویا کہ اُس کے ہاتوں ب تتكر ما ا درياؤن مين بشريان والين ا در فرما يا كه جواميرمسر علم بغيرانسا كام كرنگاه هساست کی بلامیں متبلا ہوگا۔ کھرنبگال کو اضلاع میں تقسیم کر دیاا ورانیا خوب نندونست کیا گہ آندہ کے لیے نصا د و شورش کا ند*کیش* ماقمی نه ریا - ۱ ورقاصی فضیلت کوحن **کاعرف** قاصفی فیسیعت مبوا ملک نبگال الم مقرر كياا ورخود آگره س آيا - Harriage جبِّ گر ہیں شیرشاہ نیجا توشجاعت خا*ل کاخطاس ضمون کا*آ یا کہ محرقا نے پہ نتبرائط کھیری ہیں کہ قلعہ گوالیار کوانغان لیلیں۔اوز بادشاہی نشکریں مغلوں کو آنے جائے دیں روک ٹوک ندکریں۔ بادشاہ حبوقت آے بچڑ قاسم اُسکے روبر دمیش کیا جائے اور فلعمنہ گوالیا حِس کوہا دشا ہ کھم دے حوالہ کیا جائے۔اسکاجواب شیرشاہ نے لکھاکہاب میں گوالیا سے رسے منڈو جاتا ہوں اوراس حانے سے مقصد میز کہ امرار منڈوسے اسکا انتقام لوں کا بھوں نے پیرے گخت جگر قطب خال کے گلے پرچیری کھروا دی اوراً پ خو د بیٹھے ہوئے تما شا دیکھا کیے۔اس قت یراں ملک منڈومیں کئی امیر طلق الغنان حکمران بن سے تھے۔ ایک ملوخاں تھاجو با دمشاہ نبا تھا۔ قا در شاہ ایناخطاب رکھاتھا۔ شا دم آیا تینی قلعہ منڈ و۔اجین ۔سارنگ پور قلعہ رتھبنو رہ مريان كاعل دخل تها- دوسرا سكندرخال تها- ملك سيواس ورمهنط يامين حكمرا في كرّاتها يتسيرا راجه يرتاب نيسرنهوبيت شاه تما- ده خرد سال تعا- بهيا يورن بل اس كامائب تما - اصب لاع

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

چند بری اور را مئے سین میں اوس کی حکومت تھی بیونتھا بھو ٹال تھا وہ بھا گڈھ اور مہار میں پاست کرتا تخایجب شیرٹنا ہ گوالیار میں آیا توا بوا تقاسم ہے جو ہا یوں کے امراد اعظمیں تھا ، گوالسیار شیرشاہ کے آدمیوں کو حوالہ کیا جب شیرشاہ منزل گاکروں میں آیا تو شجاعت ہماں سے رام شاہ راجہ گوالیار کو بھیجر بھیا یورن مل نائب ریاست راسے میں کو بلایا اوس سے نکہا کہ میں حب آور گاک شجاعت خاں مجھے لیبے ہوئیگا۔ اِس تکھنے سے تنجاعت خاں خود را سے سین مایس گیا اور پورن مل کو با د نتا ہ کے روبر د لایا بھیا یورن کی روا گئی کے وقت اُس کی بوی رتنا ولی نے جو اپنے شو ہ بر عاشق ذار محی شجاعت خان سے کہا کہ میں کھا ناجبتک مذکھا دُن گی کہ اسپنے خاوند کی صورت مٹر د کھیوں گی۔ قلعہ کی ضیل پربیٹی اوس کی راہ کموں گی شجاعت خاں سے اوس سے کہا کہ خاطر جمعے رکھ راخا دندآج جائیگا کل آئیگا بھیا بورن مل کوشجاعت خاں جھ ہزارسوا روں کے ساتھ جن میں سے ہرایک کی عرصالیں برس سے کر تھی با د شاہ کے روبر ولا یا شیرشاہ سے فوڑا سو گھوڑے اور سو خلعت اوس کوعنایت کئے اور مراجعت کے لیے ک<del>ھا۔ اپنے بچا بی حیر ب</del>جوج کو ہا د شا ہ کی خدمت کے لئے وہ جیوٹر گیا اورخو دوا میں گیا -جب با د شاه منزل بمنزل سازنگ پورمین آیا تو ملو خا*ن کا دکیل میرمپنیا* مرلایا که ده با د شاه کی خدمت کے لیے چلا آ ماہے شیرشاہ سے شیاعت خاں کوا دس کے استقبال کے لئے بھیجا۔ شیرشاہ ا بنے خیموں کے باہر بیٹیاا ورور مارعام کیا پنجاعت خاں ملوخاں کو ہاد شاہ کے رو برو لایا یشیرشاہ مع اس سے پوھیا کہ تیراخیہ ڈیراکہاں ہے اوس سے عرض کیا کہیں صنور کی خدمت میں تہنا آیا ہوں میراخیمہ حضور کا دربا رہے اگر حضورا سے خیمہ کی جار د ب کشی کی خدمت مرحمت و مایکن قیمر او لو پنی بڑی عزّت ہم ہوں شجاعت نے بیان کیا کہ لموخاں دو سُوسواروں کے ساتھ آیا ہُوشیر شاہ ے حکم دیا کہ ایک سرار وہ مترج معدہ سامان کے اوس کے لائق لگایا جائے جب نشارے سارنگ پورسے کوج کیا قر شرشاہ سے لوفال کواسینے تام سٹکر کی ترتیب دکھائی جسکو لوخا ل د کھی دنگ رہ گیا کہی اوس سے ایسی فوج دمکیی مذمحتی چلوقت باد شاہ کا حجمتر سوار و ب کو دکھائی دیا تو اپنی تلواریں میان سے کال کرھیر کی طرف دوڑے آئے اور گھوڑوں۔ دیے آرے اورسوارٍ وں کے کل ُ دستوں سے إس طرح سلام كياكدوه لرا الى كے ون كياكرت تھے جبايسے

وكياكه برمزل برسياى اليى محنت وشقت كرنة بي كد نشارك كروخند ت كهودت بساور قلد بناتے میں تواوس سے ہوش السکے اوس سے انفاون سے کماکدا بداکبرکیسی محنت کرتے ہولمحہ بھر آرا م آ ہے او پر حرام جانتے ہوا نغانوں نے کہاکہ ہارسے با دشاہ کابھی بہی محنت کرسے کا دستورہے اسلیے ہکو بھی اس محنت مشقت کی عادت ایسی ہوگئی ہے کداس سے کلفنت اصلانہیں موتی سیا ہی کوچا ہے کہ اوس کا صاحب جرمحنت وشفت و خدمت کو جاہے، اوس کے کرنے سے وہ تنگ مذائے۔ آرام کرنا عور توں کا کام ہے۔ نیک مردوں کے واسطے آرام کرنا شرم کامقام ہے سارنگ یورا درا وجین کے درمیان ایک منزل میں شیرشا ہے اپنے لڑکین کی یہ داستان سنا ہی اُ يں اپنی نوعمر تی میں خت جفاکش تفایندرہ میدرہ کوس بیادہ یا تیرو کمان لیکر شکار سے لئے چلاجا تا عقا- ایک دِن قراقوں سے بھے الگیرا- میں ادن سے ساتھ اتفاق سے رہنے لگا-بہت دنون ک ادن کے سائمتہ غارت گری اور را ہ زنی کرتا رہا کشتی میں بیٹھا ہوا ایک دِن میں سنٹے دوستو ں کے ساتھ چلا جا یا تھا کہ مجھکومیرے دشمنوں نے ہمگیرااورلڑا نی کے بعد و ہمتند ہوئے بیں بتریه ناور کمان کوسر رید که کروریا میں کو دیڑا <mark>ا ورئین کوس تک تیز</mark>نا چلاگیا ۔ا وس روزسسے *و*ر کا مسے تو نید کی۔ واقعات مثتا تی اور تا یخ وا وُری میں لکہاہے کہ یدایک نئی بات سے کہ شیرشاہ کیا توہنی اور سخرے بین سے اپنے اس مہان سے یہ بابتس کرتا تھا کہ سے انتقا م ليسئ پراوس وقت اوس سے نستم کھا ٹی تھی کہ خط برمہر لگا کرا د س سے بھیجی تھی اوراب اوسکے ا قوال اورا فعال سے اوس کا سادہ لوح ہونا ظاہر معلوم ہونا تھا ۔ مصنف تاریخ سے جس سے یہ کہا نی مکہی ہے جو قابل اعتبار نہیں ہے اسپنے بھونے - پٹے نسے یقین کرنی ہے - خاندان تمور مے مورخوں مثلاً ابو الفضل نے إس كھانى پر حاشينے برا كاكرى كلمديا ہے كہ شيرخاں ابتداء عمريس حوری دکیتی راه زنی اور بهبت سے برسے کام کیا کرتا تھا۔ جب تیرتراه اُجین آیا تو ده کالی ده میں مقیم ہوا توسکندرخاں میانی حاکرسواس تسرتهاه کی خدمتِ میں آیا اور اطاعت اختیار کی شیرشاہ نے ولایت منڈ و شیاعت خاں کے جوالہ کی ج الموخان بغیرکسی عهد و پیماں کے باد نساہ کی خدمت میں حاظر ہوا تھا اور باد نساہ سے بناہ مانگی تھی اور اين مرائم كي توبه واستعفاري تهي اس كي أسكوسركاركالي شيرتها و فعنايت كي - .

لَوخاں اپنے اہل وعبال کو قلعہ آجین سے ہا ہرلا یا توا دسکو بیرخیال آیا کہ شیرشا ہ کی خدمت لے بجر محنت وشفت کی صرورت ہے اوسکی تا ب مجھ میں بنیں ہے اِسلے کسی کر د حیلہ سے آپ تشکرسے با ہر کلنا چاہئے۔ وا قعات مشتا تی اور تا ریخ دا دُ دی میں یہ لکھا ہے کہ و ہ چو کتا ا سرسبب سے ہوائھا کہ اوس نے ایک ون دکھیا کہ قلعہ گوا لیا دہیں جومغلوں کے بڑے بڑے امیرو ں ی جاعت قید مونی تھی وہ لٹکڑے گر دخندق کھو درہی ہے اور بیلدار دں کی طرح بھا وڑے بجارہی، ادر برر وزاوسكويه كام كرناير الماس تواس خوت إوا كركهيل محجه بهي يه بيلداري مذكرني يراس إسلة ا دیں سے ہند و نلا موں کی طرح بھا گئے کا اِرا د ہ کیابہ شیر شاہ اوس کے اِس اِراد ہ کوسیجھ گیا اوسے شجاعت فاں کوحکم دیا کہ اوسے گرفتار کرلے شجاعت خاں سے ملوخاں کی طرف دیکھیا وہ زیرک ہوشار تفا وہ بچھ گیا کہ اس کے لیے کیا ہور ہاہے اوس سے شجاعت خاں سے کہا کہ تم باد ٹیا ہ سے عرض کم ممیرے بال بچوں کے واسطے سامان بار برواری ہنیں ہے کا پی کِس طرح او بکوروا نہ کر وں شجاعظلے نے باد نتا ہے موخاں کی اِس عِصٰ کو گزارش کیا بہت ب<mark>رشا ہے حک<sub>ر دی</sub>ا ک</mark>ے سوا دنٹ اور سوخچرا وسکو دیں جب اوسکے خمیہ پر میر خچراورا ونٹ اسٹے توسٹتر <mark>بایوں اور خچروا یوں</mark> کو اتنی شراب پلائی وه بهپوشش موسکئے تو محیروه اسپنے خزانے اوراہل دعیال کولیکر بھاگ گیا جب دِ ن ہوا تومعسلوم ہوا کہ ملوخاں بھاگ گیا۔شیرشا ہ سے کہا کہ و کیمو متو غلام مُکارسے کیا بدی کی ہے شجاعت خاں پرشیرشا، بہت میخصنب ہوااورا وسکوحکم دیا کہ ملوخاں جہاں ہوا دسکو <u>کی</u>ٹ کرمیرے یا س لائے۔ بیں نے تح<del>یّب</del> تنیس کها مخاکدا وسکو گر مآر کرسے مگر توسے اوسکو رز پکر اعفلت کی - وا تعات مشتا تی اور تابیخ واوُ دی میں آ دستے برغلان لکھاہیے کرمب شجاعت فاں نے نئیر شاہ سے عرض کیا کہ ملوفاں سے بھا گئے کا إراده سپھ تواوس نے بیرجواب دیا کہیں تو بیر خداستے چاہتا ہوں کہ وہ بھاگ جائے اِسلیے میں نے او نسکے بھائے کی کو نیُراہ نہیں رو کی۔ اب وہ جو بھائے کو کہناہے تو او س سے کچھ منہ کہوا ورکسی بابتہ برخیال نہ کرواہ راگر وہ تجمکور و پیر رشوت میں دے توسے سے اوراوس کو بھا گئے دے۔ اِس بب نے شیاعت خاں سے ملوخاں سے سات لاکھ ٹنکہ رشوت میں نے بیلئے اوراوس سے کمہ دیا کہ جہاں تیراجی چاہے چلاجا ۔ رات کو وہ بھاگ گیا۔ احدیا د گاریے لکھاہے کہشیرشاہ نے شجاعت سنے کہا کہ اگر میر سیاہ روتھ کو رشوت دہے تو ہے اورا وس کو جائے دہے۔ احد خاں بسوراور فتح خال

جلدا

نیابزی سع مس کی تراست میں وہ تھا ایک ایک ہزارا شرفی اُس سے رہنوت میں لی اوراو سکو بھا گئے ویااس وا تعرکے بیان کرائے میں مورخوں میں اختلا تبست ہے۔ یہ یقین بنیں آنا کرسٹیرشا وسے ر شوت سانی کی اُعارٰت دی ہوا در پھر ملو خاں کے بیچے تعاقب میں سبیاہ کیٹرروانہ کی ہو۔ شجاعت خال ملوخال کی للاش میں گیا اور وہ نا کام رہا۔ وہ سلطان محمو دیا س گجرات میں جلاگیا احد ما وگاریر بیان کرتاہے کہ اوخاں سے سارنگ بوراور! و رمقا مات کوتا خت وتا راج کپ ہیبت فاں سے اوس پرمشبخون مار کرا وس کو معدسا کھتوں ہے قتل کیا۔ اِس خدمت کے صلہ . میں اوس کو اعطت مہا یوں کا خطاب ملا۔ تا ریخ سنسیر شاہی میں لکھا ہے کہ یہ خطاب ملت ان جب شجاعت خاں منڈ وکی سرحدسے واپس آیا۔ با دشا ہ اِسسے ایسا مفا ہوا کہ کا ٹا ملک منڈ دجو اوسکو سپلے عنایت ہوا تھا وہ ا دس سے چین لیا۔ اوراوس کے عوض میں سیواس (ستواس) اور منڈیا وغیرہ دیدیا جوسکندرمیانی کے پاس منتھ اور جن کامحصول جار ہزار سواروں کا وظیفہ تھا ، ا دریاخان گجرانی وزیر سلطان محمو د با د شاه گجرات این بادشاه کوچیولر کرسشیرشاه کی خدمت میں آیا تھا اوس کو اُبین دیدیا۔ اور سازنگ پور عالم خاں کو دیدیا وہ بھی سلطان محمو دکے امرا میں سسے بھاگ کراوس کے پاس آیا تھا۔ حاجی خاں اور جنیدخان کو اُس ملک کا فوجدار بنایا اور شہردھار او نکے حوالہ کیاا و رخو دراہ رنتھبنو رسے مراجعت کی جواس سڑک پر تھا کہ جس پر سکندرمیا بی حاکم سیواس بھبا گا تھاعثمان سے جس کا نام بیلے ابوالفرح تھا اور رہتھ بنور میں متوخا ں کی طرف سے عاکم تقااوس سے آن کرشیرٹ و کی اطاعت اختیار کی بیرقلعہ اوس نے اسپنے جیٹے عاول خاں کے والرُكيااورغوداً گره ميں آيا -جب شیرخیاه ملک منڈوسے چلا آیا توسکندر خاں کا بھائی نصیبرخاں جمہ ہزارسواراور دوسو ہاتھی لیکر تجاعت خاں پر خرمنے چلا تھاعت خاں یاس عرف دومپر ارسوار تھے۔نصیرخاں نے اپنے آومیوں کو حکم دیا تھا کہ شحاعت خاں کوزندہ گرفتار کریں پاکہیں اُس کوسکندرخاں کے عوض قید الكون-جب ك شرشاه سكندرخان كونيهوڙے بين شجاعت خان كونيهورون إسب معلوم ہوتا ہی کہ نصیرخار کونییں معلوم تھا کہ اُس کا بھا بی سکندر خاں بھاگ گیا ہی۔ حبیبا اوپرند کور

oksfree.pk

بوایا ده پیرگر نمآر موگیا موگا ) جدب شجاعت خال سے کنا کہ نصیرخاں آباہے تو وہ اوس سے کڑیے: کے لئے بچلا او رنیل گرطھ میں دونوںٹ کروں میں جنگ ہوئی۔طرفین سے تھوڑی تھوڑی فومیں بھباگ کیئں۔ تین آدمیوں نے متبر کھا نئی تھی کہ ہم صرف شجاعت خاں ہی پرحملہ کریں گئے آن کے نام مید تھے میاں عمر سیدطا ہر۔ سوم کو نی کرن اِن میں سے ایک نے شجاعت خاں کے خنجر مارا د و سرے سے اوس کونسیے نہ نگایا کہ نتخنا زخمی ہواا وراکے کا دانت گریڑا بیسرے سے شمشیرنگا ئی اوراوسکے بال كِراك كدزنده كرفار كرك نصيرفان ماس ليجائ يشجاعت خال ك تمسرت آدمي كم المحمد توارے اوٹرا دیے ا دراسینے تیئ*ں حیٹ*الیا۔ جاٹرخاں کے خاص خیل سے دو سرے سوار کو مارڈ الااور مبارک ذاں شیرینی نے تیسرے سوار کو قتل کیا بوں شجاعت خاں خلاص ہوا وراً فیآ دہ علم اوس کا پحرالیستاده ہوا۔اورجو نوج بھاگی تھی وہ بحرجمع ہو ئی اوراد س نے نتح طال کی اور نصیر کٹ ں بھاگ گیا اورا وسکے دوسو ہاتھی شجاعت خال کو ہا تھ سکتے ۔اِس فتح سے بعدوہ ہنڈیا میں آگیا -ابھی اِس حَبُّك سیے بیجیا جیوٹا تھا کہ اوس کے پاس میہ خبرا ب<mark>ئ کہ ملوخاں ج</mark>لاآ ہا ہے اوراوس سے حاجی خاں و تھیرلیاجی نے قلعہ منڈ دیس بناہ لی۔ ہرحند شجاعت فا<del>ں سے ذخم ہرے تھے</del> گروہ عاجی فال کی مدد کو گیا اور دوسو ہاتھی لینے ساتھ ہے گیا۔ دوسرے روزا فغانوں کا بشکر مڑی جوامزوی سے لڑا اورملوظاں کوشکست دی وہ گجرات بھاگ، گیا جب شیرشا ہ سے شجاعت خاں کی اِس مردا نگی اور شکیا كا حال مشنا توحاجی خاں حاكم منڈو كواپنے یا سٌ ملإليا اور بارہ ہزار كامضب اوس كو دیا اور شجاعت کا کواُطین ۔ سازنگپور۔ مانٹڑو۔مندسورجاگیرمیں دے ملک سپواستھیں خاں ۔بہارخاں اورمیزحناں نیازی کو جوشجاعت خاں کے عزیز ستھے دیا۔ اور ابن طرح شجاعت خاں کل ملک منڈ و زمالوہ )

شیرشاه آگره میں دوبرس رہا اور کہی کہی دہلی بھی گیا۔ بھروہ بہار دبنگال کی طرف روانہ ہوا۔ اِس ملک میں سخت بخاراور ورومیں مبتلا ہوا اِس حالت مرض میں اوسے بارہا کہا کہ میں سے بڑی معلی کی جو اِس طرف آیا۔ خدا تعالیٰ مجھے اسپے فضل سے جلد شفا درسے تومیں حبد یری جا دُس اور بھیا

پورن مل سے سمجھوں جس سے خاندانی مسلما نوں کو خاص کرسا دات بلگرام کو غلام بنایا دورا دنگی جمو بیٹیوں کوئیا تر بنا کے بازارا در کو بخوں میں سنجوایا ا در میرے جیلے قطب خاں کا ساتھ نہ دیا ا دسکوایسی

کا مالک ہوگیا۔

سزادو ن که وه بھی یا د کرے اور پھر کسی ہندو کا حصلہ مذیر سے کہ وہلا بون پرایساظارو تعدّی کری ا بدعنایت النی اوسکوشفا مولئ اور وه آگره میں آیا اور پینه ها میں منڈ وکور وانبر ہو اتاکہ بھیا پورش کوٹھکا نے لگائٹے اور قلعہ رائے میں کو اپنے قبضہ و نصرت میں لائے اوس سے اپنے فرزندار جمند ا العلال خان کو حکم دیا که وه نشکر لیکرا مجے جائے جب جلال خان منزل بھیلسدیں بینچا توشیرشا ہ ایلغار کرکر ابنے نشکرے جاملا حب قلعدائے بین پر بہنیا تو بھیا پورن مل سے چھ سو ہاتھی نذر میں تھیجے مگر خو نہیں آیا۔ شیرشاہ سے قلعدا مصین کا محاصرہ کیا۔ إس انناد میں خواص خاں کی عرصنداشت آئی کہ مجھ میں اور مہیت خان نیازی میں نااتفاتی مونی دو بون تین سے کسی ایک کو حضورا سینے پاس بلالیں توشیرشا وسنے خواص خاں عیسی خان اری وحبيب خاں كوبلاليا- اور مهيب خاں كوپنجاب كا حاكم مقرر كرديا اور فتح جنگ خاں كو اس كايد و گارمقرر کیا اورا دس نے ہیبت خاں کو حکم دیا کہ ملتان میں پر بلوحی سنے قبضہ کیا ہے بکا لدے اورا و ن کو سزادے تہرکو آباد کرے مفتح خال حبط جو کوٹ مبولہ میں ہے دیغلوں کے عہد میں یا نی بت تک اوت ماد کرمانتها اورتمام ملک جنگل ویران کردیا تھا۔ اوراب لا ہور<u>ست وی</u>لی تک وہ راہ زنی کرتا اہے اور لکھی خبگل کے ملک کو ویران کیاہے اوراوس کی ظلم و تعدی کی فریاویں متواتر ہما رہے پاس آئ ہیں اوس کو گرفتار کرسے اورائس فرمان کے آتے ہی سے گڑھ کے حاکم جاکر رندے وکیل سے ميبت خان سئ كماكدة حاكر زند كوخركر مص كدين اوس كم ملك بين آبا مون وه اينا نشكرتيار رسك میں الطیلہ فتح کرنے جاؤ نگاصیح کوسو پرنے ہمیت خاں آپہنیا۔ جاکر زیدا وس سے اِستقبال کو گیا گڑیں سبب سے سراہم یخاکدنہ شکر تیار تھا نہ مهانی کا بامان اوسطے لائق میا تھا بہیت خاں سے اوسکی صورت ديكيتي كاكمين تيرك سنكركي موجودات ديبال يوريس لونكابيها ومهيري بين بيدا ندميته ہے کہ کمیں فتح خاں بھاگ نجائے۔ وہ ست گڈہ سے دو دِ ن میں پاک بٹن میں شیخ فرید کے مزار پر ْ آیا۔ فتح فاں کوسوا دبھا مگنے کے کونی اور جارہ منہ مقاوہ بھا گاہیبت فاں اوسکے پیچے گیا نتح فال جانت تفاكه بال بيج ميرے ساتھ ہن يہيت فان كے پينج سے جھوٹنا مشكل ہے كرورا ور فتح پورا كَ رَبِيكِ إِيكِ قلعه خام تھا۔ وہاں جِلا گیا ۔ ہیبت سے جاکرا دس قلعہ کا محاصرہ کیا۔ فتح خاں جیند رُوزِلِا مَا رَا لِهُ كُرآ خِرِكَارِ عَاجِزُ مِوا تُوشِينَ إبرا بمسيم كوجِ قطب عالم شِينَ وزيد كا بينا يا بهيتيا بقا ابنا تتفيع نبأكم

g.e

ببت خاں کے پاس بھیجا ہمیبت خاں سے اوس سے کماکہ میں شیرشا ہ کا ذکر ہوں جوا وس کا حکم ہوگا ادس برعمل کرونگاا د را وس کو قید کردیا - رات کو ہند و بلوج مین سوآ دمیو ں سے ساتھ اِس قلعہ خام بحلاا ورمحاصرین سے مردا نہ جنگ کرے با ہزیل گیا۔حبب دِن ہوا توا فغالوٰ ں کے قلعہ پر قبضکا جوعورتیں عالی خاندان تھیں اون کو تو بلوحوں ہی نے قتل کرڈالا بتھا۔ باقی عور توں کو افغاً یوں سے لونڈی بنایا۔ اورا وہنوں سے ہمندو بلوج اور بخبنولنگاہ کومقید کیا بحر ہیبت خاں ملیا ن میں آیا۔ جس کو بلوچوں سے با لکل دیران کر دیا تھا اوس سے اس شہر کو از سربوا ً با د کیا اورا وسکے باشندے ہوا و حرا و دهر مارے براے مجرتے سکتے اون کو حمع کرے شہریں آبا و کر دیا ۔ بھراوس نے شیرسٹ كوء صند كهشتون ميں ملك كى حقيقت حال كھي ا و رفتح خاں۔ ہند و بلوج بخشو لنگا ہ كے مقيد كريے كئ اطلاعدي توسنشيرشاه مهايت خوش موا اور ميبت خار كومسسندعالي اوراعظم بهايور كاخطاب دیا ا ورسرایر وه مشرخ عطاکیااواوس نے لکھا کہ ملان کو دوباره آبا دکرسے اورلنگاه کی رسم و رواج کے موافق زمین کاخراج غلّہ کی ٹبائی سے لے اور جریب سے م<mark>وافق ن</mark>ے اور فیح خاں اور ہندو بلجیے لوقتل کرے اور بخشولنگا ہ اورا وسکے بیٹے کو اپنے پاس ہمیننہ رسکھ گراو**س کا ملک** اُسی کے پاس مہنے ہے جبابعظم ہا یوں باس با دشاہ کا نیہ فرمان ملتان میں بہنچا توا وس سے فتح جنگ فال کو متا نیس جھوڑاا درخو دلا موریں آیا اور فتح خاں و ہند و بلوج کو قبل کیا فتح جنگ خاں سے ملیا ن کو آباد کیا ا در رعیت کے حق میں ایسے احسان کئے کہ وہ لنگا ہ کے وقت سے بھی زیا دہ ترا ابا د ہو گیا۔ اور ملمان میں ایک شرآ با دکیا جس کا مام شیر گڈھ رکھا معاملات پنجاب کوابس طرح سشیرشا ہ سے فصلہ کسیا ا تلعدرامے سین کے محاصرہ میں مصروف رہا وس نے حکم دیا کہ افغا بذں کی توم میں سے کو فی تحض قلعہے نے: دیک بخائے میں حتن تدبیرسے اس قلعہ کو تشجیر کر دں گا۔ ایک روز حیٰدا فغا اوٰ ں سے خا مذزاد مبیطے تھے اور بھیا بور ن ل کے سب ہیوں کی شجاعت کا ذکر کرتے تھے اُن میں ہے اکترے کماکہ زما مذمیں بورن ل کے سپاہیوں کی برابر کو ٹی نہا در نہیں ہے جوہرر وز قلعہ سنے کلک یہ سکتے ہیں کہ خیر شاہ سے نشکر میں کوئی ایسا جوا مزد نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ جنگ کرے اور کو کی افغان ٱن كے خوف كے مارے جانہيں سكتا جب افغانوں نے اپنے خاندزا دوں كى يہ تقرر منى تو غيرت افغانى وامن گرہوئی سب نے آنفاق کرکے کہاکہ اگر شیرشاہ جارا گل کاٹ دالے یا اپنے ملک سے خارج کرد ہے :

عادس

توبھی ہم بوردن ملسے ایک دِن لرشینگے تاکہ اوسکے سپیاہموں کی شجاعت ومرد انگی کا امتحان ہوجائے رے روز قبل ازطلوع آفاب ایک ہزار بانجیوروا بسلے موکرمقام موعود رآن کر کھڑے ہوسے اور بھیا پورن ل کو کملا بھوا یا کہ آپ کے آدی ہرروزشنی ماراکرتے تھے کہ کو نی ہم سے اطانہیں سکتا آج ہم شیر شاہ کے حکمت بدرہ موسوار آنکر ارمے نے کے لئے کھڑے ہوئے ہی تو بھی اپنی سیا ہ کو مسلح کرے قلعہ کے اندرسے با ہز کال تاکہ آپس میں لڑائی اور ہزایک کی مرد آگی کی حقیقت ظاہر ہو بھیا پورن مل کو اپنی سسیا ہ کی مردا نگی و شجاعت پر بہت اعتما دیھا بلکہ یقین تھا کہ ا نفان اوس کی س کی برا بر شجاع نہیں ہیں- اوس سے ان سیا ہمیوں کو کہ بڑے جنگ آ زمو د ہ ستھے قلعہ سے با ہر بھیجا اور خود دردازے کے اوپر بیٹھا افغا بوں اور اجیو نوں میں آپس میں لڑائی سنسروع ہو ئی ہیردن کیٹے تک کو بی فالب مغلوب منیں معلوم ہوتا تھا اورایک دوسرے کو اپنے مقام سے منیں ہٹا سکتا تھے۔ آخرا نغانوں نے زور کیا اور راجو توں کے پانون میدان جنگ سے اُکھڑ کے وہ بھاگ کر قلعہ کے دروا زہ سے پاس گئے بیاں بھی افغان اون کے ہم عنان اسیے دوڑے آئے کدرہیو تو نکو اونکے مقابلہ کی تا ب نہیں ہوئی۔ راجیوت قلعہے اندر گئے۔ یہ انتان مظفر ومنصورا سینے نشکرگا ہ میں آئے اگرچہ افغان اس فنج سے خوش ہوئے گروہ سنسیر شا ہے حکم کے خلا من ارائے ستھے اوس سے ادکم بڑی طامت کی گرحندروز بعداون کو انعام ومضب دیے اور خوب جاگیر س دیں۔ اوراو سنے کساک تم نے تواپنی مرد انگی دکھا ٹی ہے - اب میراکام دکھو کہ میں اِسْ قلعہ کو کیو نکر لتیا ہوں- اوس سے حکم دیا کہ نشکریں حتبنا ہا نا ہوا وس کی تربیں بنا وُاِس جکم کے موا فق سے اہیوں سے گھرکی تبلی ور کا بیوں کی ا در مازار کے تابنے کی تو بس موصل کرتیار ہوئیں اوس کے حکمت ایک د فعہ فلعہ پران تو یو س میں گوہے بحر کراونکی باژماری گئی جس سے قلعہ کی دیوارین شق ہوگئیں اور پورن مل کادِل وہل گیا وہ چھر مہینے ا کے بعد خود شیر شاہ کی خدمت میں حاصر ہوا۔ بادشاہ سے اوس سے کہاکہ جن سلمان عور تو ن اور بچوں کو توسے تلام نارکھاہے اون کو دیدے تومیں تحبکو بنارس کی حکومت دیدوں گااوس سنے سلمان سے اہل وعیال فلام ہیں ندمیں راحہ ہوں-البنترمیں راحسبنہ کا جواب ویاکه مذمیرے یاس کسی وكيل موں ج حصورت فرما ياہے وه ميں راجا سے حاكر كها ملوں أور ديكها مون كه وه كما جواب دشا ہو یشیر شاہ نے اُس کو جانے کی اجازت دی حب وہ قلعیس آیا توانس نے اپنے تمام جواہر شرشاہ

یاس کھجکرعوض کیا کہ میں حضور کی خدمت میں حاصر ہونے پر دوبارہ حزارت بنیں کرسکتا گرجہٰ منزل قلعہ سے آگے جلے جائیں تومیں قلعہ کوحضور کے ملازموں کے سیر دکر دونگا۔اورس کسی در ويار كوحيلا حاوزيگا-اب قطب خال منبيت اورحضور كابيثيا عادل خال ميرے سائھ قول قهم كريں له مجھے کوئی ضرر مالی اور جانی منو گاتومیں مع اہل وعیال قلعہ سے اُترا وُں یشیرے ہنے عاد ل خال و قطب خال کو حکم دیا کہ تم جا کر یورن مل کے ساتھ عہد و پیما ن کر لوقیطب خا ں منت قلعمیں گیاا ورپورن ل سےعمد و پیان شم کے ساتھ۔ بھیا پورن مل مع اہل وعیال قلع راے مین سے نیچے آیا۔ تطب خال بے شیرشاہ سے عرض کی کہ یورن مل کے واسطے حصنور کو ٹی منزل مقرر کردیں کہ وہ وہاں اُ ترے بہشیرشاہ نے اپنے لشکر گا ہیں ایک مقام مقرر کر دیا قطب خال نے پورن م<sup>رک</sup> دیال اینے ساتھ لے جاکرا تروا دیا۔ چندر وزبعد جندیری کے معز زخامذان کی عورتوں نے شرم کا برقعہ پیاڑ کرسررا دشیرشا ہ کو مکراا در کنے لکیں کہ شیر شاہ شیرشاہ تو منیں جانتا کہ اس کا فرمد میں دیدا ندلیش نے ہاہے ساتھ لیاسلوک کیا ہواس نے ہاہے خاوندول کا گلاکاٹا ۔ سم کو لونڈی <mark>نبایا ۔ ہما</mark>ری کنواری لوکیول وقیدکرنے پاتر نبائے گلی گلی کوچہ کو چیرنجوا یا۔ تام مال اسبا جیپن لیا۔ ہم رات دن سی دعا میں سہتے گئے کہ خدا تعالیٰ کوئی حاکم دبندار پیدا کرے کہ اس طلم و تعدی کی جوہم بیر مہوا ہے اُس کی مکا فات کرے ۔ ہماری دعاقبول ہوئی کہ خدا تعالی نے مجھ جیسے وسیت دارکویا دشاہ بنایا اگر تواّ جهارا انصاف سنیں کر بگاکل خدا کو کیا منه د کھا ٹیگا۔ قیامت کا دن ہوگا ہمارا ہاتھے۔ اور تیرا دامن ہوگا یشیر شاہ ان صیبتوں اور آفتوں کو سنکرر دیے لگا اور کہنے لگا کہ میں دیندار ہوں اس بے لاچار مہوں دشمنوں سے بیلے عہدو بیان کر دکیا ہوں اُس کو توڑ منیں سکتا۔اس عوْرتوں نے کہاکہ تو اپنے ندہب کے علما رسے پوچھ کہ ایسے عدد بیان کا قائم رکھنا ورست ہی یا اُس کا توٹر ناشرعاً داجب ہم بشکریں سبیدر فیع الدین اوراورعلما رجوموجو دیتھے بلائے 'گئے اوراکن سے فتولی لیا گیا۔مولویوں نے بور ن مل کے قتل کا فتولی دیا۔ جِب جیاتے شیر شاہ نے سٹ کیر تر بھی اورپورن ل کے خیے برہے خبرہا بڑا۔ اگرچہ وہ عد دیبان کے بھروسہ بربے خبرتھا مگرجب کی معلوم ہوا کہ میرے خیمہ کو *لٹ کر گھیر* اور وہ اپنی بیاری بیوی رتنا ولی کے ضبے میں گیا<del>ئیں گ</del>

، ما رواز حرب راجرما مدیوست کرای

خبکہ بٹ میں انتلوک خوش وازی سے گائے اُس نے اُس کا سرکا ٹما اُس کے بال مکیڑ ا بخرمین لنکا یا اور اور رحبوتوں کو دکھا یا کہتم تھی ہی کر د۔ ہندوا نبی عورتوں اور کینے کوستل كريب تھے اور سلمان مېندو دُل كوماريس كھے - پورنل دراً سكے ہمراہيوں نے ايسى بهادري كھائى جیے کرسورہ و کیاتے ہی مگرط فقة العین میں سب اس کئے۔جوعوتیں بج قتل سے بچے گرفتار موئے۔ یہ زیزہ گرفتارایک پورنل کی بیٹیا وراُس کے بڑے بھائی کے تین بیٹے نتے ۔ لڑکی بازی گروں کے حوالہ کی گئی کہ بازار دن میں اس سے بازی کرائیں۔اورلڑ کے خوجے نبائے گئے کہ آیندہ اُسکی نسل نه بڑے بٹیر نتاہ نے نتی شہباز خال اچ خیل سروانی کو قلعہ عنایت کیا اورخو د آگر ہیں آنکر سرسات کاٹی احریا رُگارکھتا ہوکہ پینے اس سے کہ شیرشاہ آگرہ میں آئے برنا وہ کے شیخ زا دوں نے اس سے شکایت کی که ما سد یو رحوت اُن کی لڑکیوں اور بیویوں کولے گیا ہی داؤ دمیانی اُس کی تعبیب کے لیے روا نہ ہوا۔ اُس نے ان سب قیدیوں کو چیٹا لیا اور بہت غیبمت وشمنوں کو مہزممیت دمکیر عل کی ۔ راج کنور رحیوت کوهی اسی طمع کی مزیمت دی آگره میں سنیر شاہ نے شکار کھیلنے س سرسات بسری - ایک ن امراء نامدار اورار کان دولت سے پوچھاکدا پ ملک مبند سے تو خاطر جمع مبونی وه سارا بهائے قبضه میں ہی اس دیارس کو بی خارول آزار متس حکمانے لکھا ہی که با د فها بان کامگارو دّی اقتدار کوچاہیے که د ه اپنی علومهمت کی نظر سی سات اقبیمو**ں کومح**قه ومختق اور وه اینے ہمائے ہمت کو ملندویر وازر کھیں اور بھائم کی طبیع قناعت کرکے سرافگندہ نه مول اوا قامت بغیب مسلحت ملک نه کریں اور کسالت مذاختیا رکریں. خدا تعالیٰ نے وغیرت کو بیدا کیاہے محنت ومشقت کو اُس کا رفیق نبایا ہج اس لیے با دشاہ کو عاہیے کہ وہ لحنت ریا صنت سے مذاوی ۔ رعیت کی راحت کے لیے اپنی آسائش کو دور رکھے۔ ایک فلیم القا جائے توووسرى الليم كي تنفير كي مهت كرك - ا مرارا وراركان وولت نے عرض كياكه شاه عالم كافرمانا عين صواب ہو کہ ملک گیری کی دولت ہے تھی شدا مُرسفر و حرا ت و شجاعت کے میشر سنس ہوتی مناسب د ولت ہو کہ ملک دکن کو فتے کیجے وہاں کے نمک حرام غلاموں نے اپنے آقا وُں سے ملکے لیا ہو ا ور شعول کا ذرب اختیار کیا ہم اصحاب برتبر اکرتے ہیں اور بہت سی مرعبیں کھیلا کمی ہیں : صاحب واٹ وا تبال بر داجب م کرکہ وہ ان مدعتوں کو دکھن سے خارج کرے بستیر خال نے کہا

<del>dfbooksf</del>ree.pk

ملطان ابراہیم کے عہدسے ہندوستان میں ہندور مینداروں کا بڑا زور مہوگیا ہم مسجدوں کو وُعادُ اُکھُوں نے مندر نبائے ہیں ۔ ملک کقار سے بھرامواہی دملی وہالوہ کے ملک میں ان کاا قتدار ہج اول اس زمین کو کفارسے یاک کر ناچاہیے پیرکسی اور ملک پر ٹوجہ کرنی جاہیے ? باوشاہ کوجاہیے یرد ملک با تھا آئے اول اُس کوخوب ضبط کرے کہ کوئی خار دامنگیراس میں ناچیوٹرے بیقلمنا کام بنس ہو کہ اپنے ملک کو تو دشمن سے خالی نہ کرسے اور د وسرے ملک پرتوجہ کرے ۔ چود ارنم درکشورخو د عد و 😁 مدیگرد پارازحیه دارنم رو بالفعل پر بهتر معلوم ہوتا ہو کہ مال ہو راجہ مار ڈاڑسے کار زار کھے۔ وہ بڑا راجہ ہو۔ اُس نے اپنے صاحب کوتش کرے ملک ناگورا دراجمیر کو تعدی اور طلم سے نے لیا ہی۔امراء نے عض کیا کہ بیرا ىناسىڭ مىقول ئې جب يەرك قرار ياگئى تو<del>سىن ۋە قىلى</del>سىي شىرشا ەنے قىم د ياكۇسكانشكزناگورابى جودهیور کی طرف کوج کرے کوئی مورخ لکھا ہو کہ اُس کا نشکر اسٹی منزار تھا کوئی اُسکو بے شار تا تا ہی جب يەنتكۇگرە سىمفركر كىفتچورسكىرى بىن بىنجا توشىرشا ە نے حكم ديا كەسارالشكرسوار بوكراپ مرت سلح چلے جیے جنگ کے واسطے خیلتا ہی۔ ہرمنرل میں قلعیہ وخندت نیا ٹی جائے اثنا درا ہ میں ایک منىز ل رگيشان ميں ہوئی و ہاں ہر حند سعی کی رہت سے قلعہ مذہن سکا تو بادشاہ کے یوتے مختر خاں ہے عاول فاں نے پیرتجو بزایجا دکی کھیلیوں میں رمیت بھر کر قلعہ نیا جائے شیرفاں نے اس میں تدہیر مربوقے کو شاباش دی جب دہنیم کے زر دیک آیا تو پیکمت چلاکہ مبندی خطوس خطوط مال دیو کے امرار کیطرٹ سے اس صنمون کے نکھوائے کہ مم اس راحکے قہر ہتم کے خو ٹ سے ستریا نی کرکے رسونکا بغض کالینگے اورخاک ك وقت أس كو كرفقاركر كم تيرك ماس المينك حصرت ما وشاه كي فكرواندات مذكرك -ال خطوط كو ایک خرنطیس نبدکرکے ایک لینے آ دمی کو دیا کہ مال دلیو کے خیمہ کے نز دیک جاکٹرا ہوا ورجب وہ سوار ہوتواس خراطیہ کواسکی را ہیں الارحمیب جائے ۔اس کوی نے بدایت کے سوافق کام کی جب کیل الدادنے را ہیں خراط بیرا مبوا دیجا تواسے اُ شایا اوران خطوں کو مالدلدیاس نے گیا۔اس راجہ کو پہلک وراثت یں تو ملانہ تھا ملکہ اور راجا وُں کو تہ د مالا دمغلوب کرکے اینا راج نبایا تھا وہ سیلے ہی سے زمیٰدارول ا درامراء سے انڈلیٹ مند تھا۔ ان خطوں نے اس اندیشہ کو مٹر ھایا اور دانس جانے کا ارا د ہ کیا مبڑ حیٰدراجیوتوں نے سجھا یا کہ آپ کیا کرتے ہیں گراُس نے کچھ نہ کتا ۔جب ان راجیو توں کو ان خطوان

سے مصامین بیطم ہوا تواُن کو اس مبیو نائی کی تنمت بیجا کا بٹراقلق ہوا ۔ اُنھوں نے راجہ سے کہا کہ اب ہم اس تعمات کے مٹانے کے واسطے اپنی ہمت دکھاتے ہیں جیف ہو کہ ہم رجو توں پر ہوفائی کا نام آئے ۔غرصٰ یہ کہ جند سروار وں میں جن میں ج خید مل اور گویا بڑے سورہا تھے دس بارہ ہزار سوارلیکرشیرشاہ کے نشکر سرحلہ آور ہوئے اور وہ ہٹکا مہ کارزار گرم کیا کہ قرب تھا كەسلمانوں كوشكت بىوھائے بشيرشا ەبىٹھا بىوا قران يامتعاب عشريثه ھرما تھاايك سياسي اُس كو برُا عبلا كتابواآ ياكه توبيال يرْهرواج وال نشكر كوشكت بوتى بر مكراس في سياسي كوجواب کچه نه دیا-امت ره سے گھوٹرا منگایا اورجب گھوٹراآیا تو و ہسوار مہوا کہ منتے کی خبرآنی کہ خوام خا نے ج حین مل ا ور گویا کوع اُن کی سیاہ کے مار ڈوالا جب شیرشاہ کوان راجیو ت' سرواروں کی جوائمروی کا عال معلوم ہوا تواُس نے تطیفہ کما کہ ایک باحرہ نیسلطنٹ دہلی ہاتھ سے علی تھی ۔اس تطیفہ میں لطف یہ تھا کہ مارواڑ کا ملک رنگیت انی ہج اس میں سوا رہا حرہ کے اوربيدا داراجها منين مؤمانحواص خال اوعيلي خال نيازي اوربيض اورا مرا مركوملك ماكورمين متعین کیا اورخو د مراحبت کی -خواص خا<u>ل نے قلعہ حو دھیور کے قریب</u> ایک شہراً با دکیا اور ا بنے نام پرنتواص پورہ اُس کا نام رکھاا ورکل ملک ناگور۔اجمیر قلعہ جو وھ پورا ورمارواڑ کے اضلاع ولینے تبصنہ و تصرف میں لایا ۔ مالد یو کو حب ان خطوں کا اصل حال معلوم مہوا کہ وہ علی تھے تو س کے دل پر شراصدمہ ہوا اور گجرات کی سرحد پر قلعہ سوا بذمیں دہ بھاگ گیا شیرشاه کے امرار نے عرصٰ کیا کہ برسات کاموسم سربز آگیاکسی نوقف کرنا چاہیے اس سے شیرخاں نے کہا کہ میں سرسات و ہل بسر کر ذاکھاجہان ایٹا کام بھی کرسکوں اُس نے جتو ڑکے قلعہ کی طرت کوج کیا جب قلعہ کے پاس دہ بارہ کوس پر پنجا تور احبر حبور نے قلعہ کی کنجیاں بھجوا دیں جب شیرشاہ چتوڑمیں آیا اُس نے یہال خواص خال کے چیوٹے بھائی سیاں احرسسرو اپنی وحبین خال غازی کوقلعہ حتو ٹرمیں متعین کیا اور خو دکھے والر کی طرف حیلا یست پیر تنا ہ کے بڑے بیٹے عادل خال نے رشخفبور جانے کی رضت باب سے مامکی ۔ باب نے رخصت وی اور لهاكه مي تيري خاطرے تجھے رحضت دتيا مبوں ويا ل زيادہ دنوں نه کليزما بطيم آنا۔ جب سنير بنه اه تحجواره مين آيا تو شجاعت خال مهن أيا كي طرف كيا . بعض شجاعت خال

بے شمنوں نے باد شاہ کے کا نوں مک بیر بات پہنچا تی کہ شجاعت خاں مجنے لشکر کی تنخوا ہ یا ناہج اتسا شکرانیے پاس وہ منبیں رکھتا ہمواس لیے وہ با د نتا ہ کی خدمت میں نہ آیا ۔ ا در مبنڈ یہ میں حلاکیا مگر شجاعت خال کاحساب پاک تفاعجاسه سے کیا ماک تھا۔ غازوں کا منہ کالا ہوا وہ سرخرو رہا۔ شحاعت خاں کوسٹیرنٹاہ نے رخصت کیااورحکم دیاکہ میں وقت کالبخر کی فتح کی خبر تجھے ہو تو نوراً دکس *پرس*یاہ تیار *کرکے چڑیائی ک*ڑنا۔ با د شاه نے کچھواڑھ سے کالبخر کی فتح کی طرف کوچ کیا جب منزل شیبندی میں و پہنچا تو اُس کوخبر سونخی کیصبالم خال نے دوآ بہیں میر کھ کے صلع میں ایک شور سریا کررگا ہ اُس کے علاج کے واسطے وہ شہبندی سے دومنزل سیجیے تھاکہ اس یا س خب رآئی کہ خواص خال کے غلام کھویت نے سرسند کی سرحدیرعالم خال کوعالم جا و دانی میں ہونچا دیاآور ساراف وشاويا ـ كالنجرك راجب لانے كاسب يه تقاكر سرسكر ديوندملر كوشيرشاه نے دربارس ملايا تھاوه دربارمیں نہ آیاا در کالبخرکے راجہ کرت سنگہ کے پاس <mark>علاگیا ۔ با دمث و نے راجہ کولکھا کہ ا</mark>س باغی کوہا سے یاس مجدد۔ راجہ نے اُسکے محفے سے انکارکیا جب شرشاہ کالخرکے قرنب آیا توہیاں کا راجہ اُس کے استقبال کو نہ آیا اس لیے شیرشاہ نے حکم دیا کہ خلعہ کا محاصرہ کیا ہائے اُس کے گر دایسے اویخے اویخے مورجے نیائے کہ قلعہ کے اندر آ دمی گھروں میں پیرتے نظر آتے تھے جن کوا نعان نتیجروں سے مارتے تھے ۔ فلعہ کی شخیر میں ناخیراس سبب سے کیجاتی تھی کہ اس راجہ کے ہاں ایک یا تریخی جس کا جال سمثیال تھا اور گانے میں اس کو کمال تھا۔ اس کا بادشاہ کو اس قدرخیال تھاکہ وہ میں بھتا تھاکہ اگر میں قلعہ کوحلہ کرکے بونگا تو را جہ جو ہمر (جیو ہمر) کرکے اُس کو جلاو ميگا - روز جمعه تاريخ آنھويں رسے الا دل م<mark>ين ۾ ب</mark>ه کو دس گيارہ بحر تھے کہ ما د شاہ نے کھا نا منگا یا ۔اُس کی عادت بھی کہ و ہلماراورمشایخ کے ساتھ کھا نا کھایا کرتا تھا۔اسوقت میں شیخ فلیل . شیخ نظام اولیاطعام میں موجود تھے ۔ اُنھوں نے کہا کہ جہاد کی سِاسِرکو ٹی عبادت بنیں اُڑ ہا کے ئے توشید بہوئے اور فتح یائی توغازی ہوئے جب ستیرخاں کھانے سے فارغ ہوا تو دریا خانی روانی کوهکم فره یا که حقها ریراز آتش کولامئی اورخو دایک مورچے کے اوپر گیا ا ورو پال بہت

سے تیر شلائے اور بار ہا کہنا کہ دریا خانی نے بہت 'دیرلگائی کہ اتنے میں لوگوں نے عرض اکیا کہ دریا خال آتشیں جقے لے آیا توستیرخال مورجے سے نیچے اُترآیا اورجهال حقے دہرے تھے وہاں آنکر کھڑا ہوا۔ لوگوں نے حقے مارنے شروع کیے قلعہ کی ویواریر ایک حقہ لگ کرا دراُس کے حصہ کو توڑ کراُ لٹاویاں سے آیا کہ ا درحقوں میں جو سرا سر رکھے ہو یتے آنکریڈاا درسے میں آگ لگ گئی اور وہ اُڑنے مشیروع ہوئے ۔بہت سے آدمی زخمی اُہو کر پھاگے اور شیر شاہ بھی نیم سوختہ با ہر آیا۔ ایک با نو خرد سال جوجقوں کے پاس کھڑی تھی وہ علکر مرکئی سنتیر نتاہ محل میں علکر آیا ۔ آفریں ہواس با د نتاہ کے دل گر د ہ بیز کہ گوا س صدمہ سے کبوں میر دم تھا مگراہتام حباب میں وہی عزم تھا۔ اس مر دہ حالت میں مجائس نے امراً، كو بل كركها كة قلعه نعج كرو-أس كے علم سے ظركے وقت عاروں طوت سے قلعه برحله موااور مغرب کے دقت اس کی فتح کا مزر دہ شیر شاہ کے کا تن کیونچا تواُس کے حیرہ پر بٹ شت آ تارینو دارہوئے ۔ راجد کیرت سنگہ تہرکے آ د<mark>میول کے س</mark>اتھ ایک مکان میں گھرار ہا و *رقطب* فا رات کونگهبانی کرتار ہا کہ کہیں وہ زندہ نہ کل عائے ۔شیرشاہ نے لینے بیٹوں سے کہا کچے صرور سنیں ہوکہ منزے امیروں میں سے کوئی اس مکان کی حفاظت کرے اس بیے یہ راجہ گھرسے نكل كرزنده محاك كيار كرد وسرے روزصيح كوراج كوزنده مكراليا -وسویں رہیے الاول سر ۱۹۵۰ مطابق می مصرف کو شیر شائونے اس سراے غرورہ حاکرماد ک مرورس آرام کیا اورنشین خاک ہے عالم افلاک میں خرام کیا۔ از آتش مرد - اُس کی و فارث كَيْ مَا رِيخ بهو تى - بيندره سال امارت كى - باليخ سال سلطنت يسمر ام مين دفن مهوا- ايك مالاً. کے اندراس کامقبرہ نباجواتبک عدہ عارات میں شار موتاہی۔ ، وجود مکیرلامیُوں میں بہت سا وقت بشیرشا ہ کاصرت ہوا مگراس ٔ حال میں بھی وہ انتظام ملکی سیں اور عمدہ عمدہ رفاہ عام کے کاموں میں سرگرم رہا۔ ابوالفضل نے ناحق اُس کے ذیتے ب الزام لگایا ہوکے سلطان علا والدین کے قوانین جو ُناریخ فیروز شاہی میں بالتفصیلِ مندمج ہیں آت اُ رُا مُنْ اورجِرا ہے اوراُن کوانیاا یجا د نبا نبا کے خلق کو د کھلایا۔ ملکہ اُس کے بالعکس ا بوالفضل انے بہنت سے توانین شیر شاہ کا لباس مدل کرآئیں اکبری نبایا ع

جبه ولا وراست در درے کہ بکف چراغ دار د + سیج یہ ہو کہ شیرشاہ کو خدا دا د استعماد قوانین کے ایجاد کی تقی وہ بت سے قوانین کاخو دمو جد تھا مسلمان بادشاہوں میں کوئی انتظام ملکی · کی لیاقت اُس کی را برمنیں رکھتا تھا۔ اُس نے یا بچ سال سلطنت کی اور برششن گورنمنٹ انڈیا میں گور نر حبزلوں اور والسرایوں کالمی عمد حکومت پایج سال ہوتا ہے تمام سرنش انڈیا کی تا ریخ کےصفحوں کو بٹر موڈ ایسے تومعلوم ہتوا ہو کہ کو ئی گور نرحبز ل بھی ایسیا ہنڈ وستان میں ہیں آیا کھیںنے اپنے عدد حکومت میں شیر نتا ہ کے ایام سلطنت کی برا برانتظ م ملکی میں استے ۔ قوانین ایجا دیکے ہوں ا در اتنے ملک ستح کیے ہوں اوراتنے کام رفاہ عام کے۔ ہوں - خاندان تیموریہ کے خوشا مدی مورخ مشیرشاہ کو غاصب سلطنت بتلاتے ہیں گرائس کو غاصب سلطنت سجمنا بری غلطی ېږ سېچه په ېو که وه ستحتی سلطنت تھا۔ ده خاص مېندوستان میں پیدا ہوا۔ دِ ہِ افغان تھاا فغانوں کی سلطنت ہند دستیان میں علی آتی تھی ۔ صرف جود ہ برس سے اُس خاندان کی *سلطنت تھی جو*ا فرنانوں سے بیگا نہ تھ<mark>ا۔اُس نے</mark>اُس کو خارج کردیا تھا۔اس لیے ہمایوں کی نسبت و ہلطنت کا استحقاق زیا دہ رکھتا تھا۔ اب ہم شیرشاہ کی سلطنت کے خاتمہ میں اُس کی بعض ماتیں وہ تھتے ہیں جو وہ اپنے ہیٹوں اورامیروں اور اُر کان و ولت کونضیحت کر تا تقاا درعز بيزوں سے جن بيرو ه عل كاتا تھا ۔ اورخو داُن ميں شبِ روزمصرو من رہتا تھا ۔ جب ز مانہ نے زمام اختیار شیر شاہ کے ہاتھ میں دی اور ملکت ہندائس کے کیٹ اقتدار میں آئی تواس نے ظلم کے رفع کرنے کے لیے اورنسق ونجور کے دفع کرنے کے داسط اور معموری مملکت ا ورامن راہ اور آسود گی سو داگرا ورسے ا ہے لیے بعض قانون اپنی راے سے ایجا د کرکے اہ ربعض کتب کلاسے استخراج کرکے و صغ کئے اور اُن برعمل و تجربہ کرنے سے معلوم ہوا کہ وہ امنیات مذکور کی رفاہیت کاسب ہوے شیرشاہ اکثر فرما یا تحاکہ با د شاہ کو لا زم ہو کہ و ہ خدا کی عبا دت کیا کرے تاکد اُس کی رعیت کو تھی عبا دت کی طرف س سور رعیت سے جو طاعت بنوتی ہرائس میں با و شاہوں کی شرکت ہوتی ہی یفسق و فجور مالغ فلاح خلق ہوتا ہی۔ با دشا ہول کم اس عطیه کاشکر واجب ہو کہ خداتعالیٰ اپنے بندوں کواکن کے حکم کا تا ہم باتا ہو اُن کو خود منیں جامیے که وه برخلات امرومنی الهی کے کام کریں جو با بناه خلاکی خدمت میں کمرمنیں باند ستاخلی

علدس

اُس کی غدمت کے لیے کمرسنیں با ندھتی۔ امورملکی مس خواه وه شرے عوں یا حیوٹ لین کلیات و جزئیات میں اوراتنظام و مهات للطنت میں دہ نیرات خو دمصرو من رہتا۔ دیناکے کاموں کوتھی وہ عیا دت کی طرح کر ٹاتھا ہم کے داسطےردزوشب کومنقسم کرر کھاتھا۔اُس نے آ دمی مقر رکر کھے تھے کہجب رات کا آخ تها بی ٔ حقته با قبی ہے تواُس کو مجادیں وہ اُٹھکراس وقت ہررات کو ننا ما پھر ہتجد کی نما زاور وظیفہ چار طاس بخومی مک بینی چار گھڑئ تاک پٹر ہقا۔ بھر کا رخانوں کا حساب دیجھتاا ورار کان دو كارخانوں كے أینده كاموں كی اطلاع دیتے۔ وہ مم لکھا ماكہ ہركار فانے كے منتظم كويہ كام كرنا چاہیے نتظم آن احکام کو دستورالعل نباتے آنیدہ اُن کو دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہوتی اتنے میں صبح صا دق ہوجاتی با د نتاہ بھر وصنو کرتا اور جاعت کنٹیر کے ساتھ صبح کی تمٹ ز پڑھناا در پیم تعاب عشرادر دعائیں بڑھناا <mark>در پھرامرا رس</mark>یاہ سلام کے لیے عاضر موتے نقیب نام نبام عض کرتا کہ فلال ابن فلال سلام کرتا ہی۔جب آفتاب بیلنے کے بعد ایک ُطاس بخومی بعنی گھڑی گزر نی تو نماز استسراق بٹر مقاادر بھ<u>رامراء اور سیا</u>ہیوں سے پوجھیتا یرکوئی ان منیں سے بغیر جاگیر کے تو نئیں ہوا گر کوئی ہو تو میں جمے سے پہلے اُس کو جاگیر دیدوں الركوني مهم ك وقت جاكرك لي عوض كراكا توسنرا بائكا - بيرده يوجيماك كوني مظلوم و یر دیده خاصر ہو کہ میں اس کا انصا*ت کروں بشیرشاہ زیورعدل سے آراستہ تھا۔* وہ آ اة فات كهاكرًا تعاكه عدل تمام فضائل مين السِامجمو د بم كه وه سلاطين اسلام اورغيراسلام كونسيندىج کو ئی طاعت عدل کی سرابرینس کفرداسلام دونوں غذل کے مستحق ہیں اگر باد شاہوں کی عدا کا سایفلق کے روں رہے اُ کھ جائے تو آبادی خلائق کی جمعیت کا سر شِتہ ٹوٹ مبائے ۔اور صنعیف کو توی میں ڈالیں وہ مهات امورلکی میں لینے نفس نفیس سے توجہ کر مااور روز و شب کو کامول کئے ليے قسمت كرتا كسالت وكلالت الني ياس نه سمانے دتيا۔ وہ يه كتا كه صاحب دولت كو اكثر مدار ر منا چاہیے ا ورسببعلو مزیت کے مهات ملکی کو حیوٹاا ورحقیر سحفہ کرارکان د ولت کو مذحوالہ کرنگا جاہیے اور با داجباعثا وارکان دولت پر نہ چاہیے اُن کے احوال سے خبر دُ ار مہوناچاہیے وْغِفا مِي كُوْ أَنَا شَعار مهنين نبامًا عاسيم مِن عِنْ بلوك زانه سے خبرد ارباغ ہوں اور اُن كے تو ل قول

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

کا تجرّبہ کرتا رہا ہوں۔ میر ہے ادن کو کامل عیار کہبی نہیں پایا۔ وہ لینے علوشان کی نشریس مہات ہ امور لطنت میں حقیر جا بکرار کان و ولت کوحوالہ کرتے ہیں اورخو دعیش آرام میں مشغول ہوتے ہیں آرکان دولت طمع دنیوی کے سبب سے مهات کو رشوت ستانی پر مو تو ت رکھتے ہیں۔ با ومث ہ کی دولتخواہی سے قدم ماہررکھتے ہیں۔ موک زمانہ کی ار کا ن دولت کی رمثوت ستانی سے بیجے باوشاہ بنایاسه- باوشاه کومسزا دار نبین سه که وه وکیل اور وز بررشوت گیر رکھے- رخوت ستا ں ر شوت د ہندہ کا دست نگر ہوتاہے اور ہسی دست نگری سے دزیرصاحب غرض ہوجا آہے اور صاحب غرض سے دولت نواہی اور راسنی مفقود ہوجاتی سے اور و ہ خو وغرضی سے الفات برررده والمآل دية بي- وكات كي بي كرت كي بس جب س كرشيرشا وكى سلطنت كانبال منو دار ہوا وہ مظلوم اور داوخواہ کے حال سے کما حقہ مطلع ہوتا۔ اوس کو عدالت کا ایساسو ت تھا لى حب كوئي مظلوم سنتررسيده آيا يوسيكم جهور كراوس كي طرف متوجه بهونا ا در ظالم كو و ه سزادي بغیر منیں چیورتا خواہ او سکے قریب سے رکشتہ داروں۔ببیوں۔عزیزوں۔ نا مدارامیروں اوسکی ہم قوموں میں سے کیوں بنوں۔ وہ اوسکی سیاست <mark>میں فرا قوقت مذکرتا تھ</mark>ا وہ فرمایا کرتا تھا کھ حکام وسلاطین کا دیشن کونیٔ ظالم کی برا بر دو و جہسے نہیں سے اول پر کہ ظلم وجور تغیر دولت و تب ل مغمت كاسبب موتاسي ونيامي بادشاه كى بدنامى مونىسب اورعقبى مين ندامت موكى - ووم ملك ویران اوررعیت خواب ہوتی ہے باوشا ہوں کومحصول کم حال ہوتا ہے باوشاہ سائرالناس ے ایک جاعت کوسرا فرازا ورئمتا زا سلئے کرتاہہے کہ اوس کے دولتخوا ہوں اور اوسکے احکا مرکو شخکا م دیں جب وہی ایسے کام کو کرنے سکے کرجس سے سطوت با دیتاہی وعزت فرماندہی یا تی ہزرہے اور وہ اسپنے ولی نعمت کے حقوق کو فراموش کریں اور ایسے افعال رشت پراقدام کریں کہ ولى تعمت كازوال دولت بهوتوان كى ماديب و تعذيب واحب بى كهاور وں كوعرت بهوا وروہ ظلم و تعدى سے دست كوّناه كرس اور فلتے وف اوكوروكيں بعض فانون كەنسىرْساء نے وصنع كئے تھے اور ہلے سے نہ تھے وہ گہوڑ وں کے داغ کا فانون تھا وہ کہتا تھا کہیں نے قانوں داغ اس سب سی وضع کیا ہو کہ امراء اورسیا ہی کے حقوق کے درمیان فرق معلوم ہوا ورسیا ہی کے حق میں اسپ دست اندازی نذکر سکیں اور اپنے منصب کے موافق سماہی اکسی

ا و برا و ن بن كمي د بيشي مذكر سكير سلطان ابرا بيم كے وقت مير رو س يم يح بعد ميں سے ديكھا كه تميينے اور جھوسٹے مكارامرائے يہ اپنا شعار بنايا تقا كمہ جسونت اون كا اپيا ندمۃ ربوتا تھا تو وہ لفكر بهت دکھاتے تھے آدرجب اون کو جا گیر ملجاتی تھی تواکٹرسیا ہیوں کو بغیراد سنکے حتی اد اکریے سے وہ جداکردسیتے تھے اور صرورت کے موافق توڑے سیاہی سے رکھ لیتے سے اوراون کاحق تھی پورانہ دیتے تھے اورا بینصاحب کی مہم کے ابتر ہونے کا اور اپنے حرام خور ہونے کا خیال کچھ منیں کرتے تحے - اگرا دن کا صاحب اون کے نشکر کا لاحظہ اور شمار کرتا نو وہ اوھر اُ دھر اُ دھرسے بیگانہ اُ دمیوں کو حمع كرك دكها ديت سحف اورزراب نزار بي حمع كرت تح اوركارزارك وقت برسبب سیا ہوں کی کمی کے وہ فکست یائے تھے اور فرار ہوئے تھے گر روبیہ ا بنے یاس رکھنے تھے جب اُن کے صاحب کی مہم صٰما نع اور ابتر ہوجاتی تھی تووہ اپنے روپے سے سامان درست كرك دوسرے صاحب كے چاكر ميوجاتے تھے۔اس طرح أن سے صاحب كى زوال دولت سے ادن کو آسیب وصرر نہیں ہنچیا ہتا جب میراا قبال دولت جیکا قیں امراا درسیا ہی سے مکرد فزیب سے خوب خبردار تھا۔ بہت فکروتا مل کے بعد قانون داغ وضع کیاجیں سے امراد اور سیاہ کی مروقریب کی دا ہبند ہوگئ اور پیرا مراء کا مقدور مذیحاکہ وہ اپنے مضب کے ساہیو تیں غیرِسیا ہیوں کو داخل کرسکیں اس دانعنے سے اس دغا کو بند کر دیا یہ شیر شاہ کا قاعد ہ یہ تھا کہ ہے و انع کے وہ کہی کو تنخواہ مذوبتا تھا یہا تک کہ فاکروب و محل کی عورات کو د انع کے بغیر تنخواہ نطبتی تقی یسیایی اور گهوڑے کا جیرہ لکہاجا تا تھا اوراوس کا ماہیا یہ تنخوا ہ وہ خود اپنی زبان سے مقرر کرتا اوراي سائ گورك يرواغ لكواما -

نازانٹراق کے بعد وہ بہت سے کام کرتا۔ پُرکے سیاہیوں کے نشکر کی موجو دات لیتا اور سنے سیاہیوں سے ہاتین کرتا اور انغا بؤں سے افغا نوں کی زبان میں بایتن پوچھپتا جو کو گئ<sup>و</sup> منزاد زند دندار میں میں میں تازین سے کر کی کھیٹر اسٹ کی سیاسی کرنے ہوئے گئے۔

ا فغانی زبان نضاحت ہے بولتا توادس کو کہناکہ کمان کھینچ اور وہ کمان بھی اچھی کھینچی آتو ۱ و ر سبپاہیوں کی سنیت اوس کو نخواہ زیادہ و میٹادہ کہا کرتا تھا کہ میں انغانی ذبان کو بڑا غرز ریکتا ہوں

پھراط مشمکت سے جونزاسے آتے تھے وہ اُسی مکان میں مین ہوتے پھرامرا یا اوس کے وکیل وزیمند روں رجے سطنوں کے سفیر حواد سکے لشکریس آتے وہ باریاب ملازمت اسی مکان ہیں جستے

Courtesy of www.pdfbooksfree.pl

ا در پورمین و ه عرایض ا را و عال کی جو آیش او ن کو بیشکر مسسناً ا دراُن کا جواب اینی فراست سے مِنٹیوں سے لکمو آنا جب ایک ہیرا در دو گھڑی دِن چڑہتا تہ وہ اُٹھتا اور علما ومشایخ کے ساتھ کھانا کھا تا اور مپردو بیر تک امور مذکور میں شغول رہتا بھر قبلولہ کرتا اور قبلولہ سکے بعد ظرکی منسان جاعت کٹیرکے ساتھ پڑہتا اوراوس کے بعد قرآن شریف کی ملاوت کرتا ۔اوس کے بعد محرامو ر ند کور میں صروف ہوتا برسے فروحصنریں اِس دستور میں فتور نہ پڑتا۔ وہ کہاکر تا تفاکہ بڑے آدمی کے معنی یہ ہیں کہ ہرو قت کام میں مصروف رہے۔ رعیت سے تقیل زر کے لئے اور ملکت کی آبادی ے نئے یہ قوابنن مقرد ستھے۔ ہر ریگنہ میں ایک ایک امیراور ایک خدا ترس سنسقدار۔ ایک فوط وار سنراخی ) ایک کارکن مهندی نویس اور دوسسرا کارکن فارسی بونیس مقرر موتا تھا۔ و ا قعا ت شتا فی میں لکھاہے کہ اوس سے ملک کو پر گنو ں میں تعتب مرکما بھا اوس سے ملک میں ایک لاکھ سولہ ہزار رسگنے سکتے۔ ہرسال میں زمین کی بیالیشس کرنے کا حکو تھا اِس بیا بیش کے مطابق اور جین بیدا دار کے موافق رعیت سے خراج لیا جا تا تھا<mark>۔ بیدا دار ک</mark>ا ایک حصتہ کا سنتیکا رکو دیا جا آیا۔اور آدها مقدم کوا دراناج کی عبن پرجمع مقرر ہوتی ماکہ مق<mark>دم اور جد د هری اور ع</mark>امل کا سنتہ کا رو ں بط<sub>ام</sub> ہ مدی مذکر سکیس آسودگی برآبادی ملک کاسب را مدارست پہلے دستور مذکا که سال سال زمین کی بیا نیشش ہو تی ہر ریگندمیں ایک قا نون گو ہوتا تھا وہی ریسنے کا اگلا بچیلا حال تبلاما کرتا تقابهر سبركارمين اوس سنخ ايك ترتمدار و ل كا شقدار بعني صدر سشقدار اورمنصفو ل كامنصف یعنی صدر مفعن عشد رکیا تا کہ وَہ اعالَ اور رعیت سے احوال سے خبر دار رہے کہ عال رعیت یرطن لمرسکیں اوراموال بادمشا ہے ہیں خیانت پذکریں اگر برگنوں کی حدود کی بابت کو بی جھگڑا باوت ہی عال کے درمیان کھسٹراہو تو وہ اوس کا فیصلہ کر دے تاکہ با دشاہی معاملات میں کو بی خلل مذیر سے - اگر عیت متروا در سرکتی کر سے تحصیل زرمین خلل پیدا کرتی تو و ہ سے زاسسے سنبیرسے ایسا اون کا قلع قمع کرتاکداو ن کے منیا د کا اثرا وروں پر سرابیت ساکرتا۔ سال دوسال بعد ده عال کوبدل دیتا ۱ درا و ن کی حبگهه سنځ عال صیجتا و ه سننه ما یا کرتا بخا لرمیں سے بہت انتحان کیاہے اور بحریہ سے خوب تحقیق کیا ہے کہ جوضلغ کے عال وحسا مکم تے ہیں اُن سے عمد و ل میں روپیہ کی جو *منعت کیٹراور آمد*نی سبے د ہ کسی اور <sub>شر</sub>ہسے میں

لیں ہے اِس کے میں اپنے قدیمی نیک و دولت خوا ہ و آزمود کی سلارین کو عالی مقرر کرتا ہول تاكەلونْ كوپىنسىبت ادروں كے زيا دە تىخوا ە ا درمنافع و فوا ئەچ ك , د ن . وردو سال بعداد بكو أ بدل دیتا ہوں تاکہ اور میری با دمشاہی میں باری بار ی سے میرے سا رہے قدیمی ملازمونکو بھی فائدے اور منافع طال ہوں اور نشکر پورے سامان اور آسو دہ حالی کے ساتھ ہرسال دشا کی الزمت میں حاصر ہونا تھا کٹ کرکی تعدا دستین نہ تھی وہ ہرروز زیا دہ ہوتا جاتا تھا بشیرشاہ اسیے پاس ڈیڑھ لاکھ سوار ا ور بجیس ہزاریا دے رکھتا تھا۔ ان باس کیا توڑے وارمبدونس ہو تی تقیں یا تیرکمان اوربعض مهات میں وہ اس سے زیا دہسیاہ بھی ساتھ رکھتا تھا۔ ایک فوج ظیمتیں ہزار سوار کی ہیبت خان نب زی کے پاس قلعہ رہاں کے ہمایہ میں بال نا تھ جو گی کے گز دیک تھے وہ مککشمیرا ورگلمروں سے ملک کی حفاظت کرتی گئی اوز و ہاں سے مکرشوں کی مسرکویی کرتی تھی دیبال بورا ورملتان فتح جنگ خاں سے حوالہ تھے اور ملباً ن سے قلعہ میں مہت فسے زارز رہتا تھا اور قلعہ ہوت میں جس کوتا <mark>تارخاں پوسٹ خی</mark>ل سے سلطان بہلول سے عمد میں بیّا یا تقاعمید خاں کا کر رہتا تھا اوراوس سے 'گرکوٹ جوالا۔ دیدہ وال اورکوم ستان حجو میں أنتظام ابسا أسنحام ك سامة كردكها تقاكك يتحض كودم مارسين كي مجال مذ محى-جربيب ك موا فن كوبي رعايا سي تحقيل زرموتي محتى يسسر كا رسر مندمسندعا لي خواص خال كي جاكسيب میں مخایت ہوئی محتی اوس سے ملک بھگونت اپنے غلام کو اُس سسر کا رمیں مقرر کر رکھا تھا و ہ دارانسلطنت وبلي ميں ره کراس مک کا انتظام کرتا تھا ۔میان احد خاں سے وانی امیر تھا اور عا ذل حائم فان شقدارا ور فوجدار سخفے جوں۔ کا رسبھل کی رعیت اور امیر نصیرخاں سے خلاسے مجاگ کے کے تع تو شیر شاہ سے یہ سرکا زسندعالی عیلی خال بن سندعالی ہیبت کلکیور سروا نی کوجس کا خطاب خان اغطر عما اور سلطان سكندرا ورببلول كامت يرباته بير بقا غنايت كي اورأس سه كما كه ميں بچتے برگنه كا نبط گوله تلهر- تيرے كبنے اور تيرے يرّاسنے سواروں سے سبے ويّا ہوں پانجېزار واد بعرتی کرالے کہ بیاں کی رعایا کی طبیعت میں شرارت اور حکام کے ساتھ خصورت کی عادت

البي عيسي خال سے جو دليري اور شجاعت ميں مشہور بھااپنی شمشير سکے زور سو

2130

مِنَان کے زمینداروں کوایہ دبایا کہ او مہوں نے بیاں کے خبگل کا شنے پر بھی سسر نہ او پھایا اِن جنگلوںؔ کو وہ اپنے ہاتھ سے کا شنے ستھے جنگوا و نہوں سے اپنے بچوں کی طرح پر ورش کیا تھا۔اور ۔ فنظ سے رائن بحرتے جاتے تھے چوری اور رہزنی سے او بنوں سے تو برکر لی اسی مبب سے شیرشا كهاكرتا تقاكه دومتروا نيول بيني عيسي خارآ اورميال احدكے مبب سے سركار دېلى اور سركا رلكهنو كى طرف سے طرح میری خاطر حمع رہتی ہے۔ بیرک نیازی متوج کا ثنقدار تھا اوس سے پرگنہ ملکوںنسہ سے متردوں اور رہ زیوں کوٹہیک بنا یاا ورائس کے حکمیں کوئی دم منیں ارسکتا تھا۔ تنوج کے آ دمیوں پر بیرک نیازی سے وہ ایٹ رعب داب بٹھایا تھا کہ وہ ا ہے گہریں تلواریا تنہیں یکمان یا ہندوق یا کو بی اور لوہے کی حبیبہ سوار آلات کاشت اور کیا نے بر تنوں کے نہیں رکھ سکتے تھے۔اگر وہ مقدموں کوحاضری کا حردتیا قودہ حاصری میں ایک لمحہ توقف منیں کرتے اوسکے خوف ودہشت کے مارے وہ جریب الموافق زرمحصول خزایخی کو دسینے سنے - دریا جمنا اور حینبل کے کناروں سے مک میں زمینداروں مع جب صناد محایا توسمشیرشاه سرمندسه باره هزار سوار برگنه مط کانت ادراد سکے بذاح میں لایا اون کومپیس آبا د کرویا - اوراس ویار کی رعیت اور زمینداروں کو ایسا مار کوٹ کڑھیک بنایا کہ ایک آ دمی بهی مخالف مذر با تلعه گو الیار میں ایک لشکر شیر شاہ سے متعلق کیا جس میں ایک ہزار سو ا بندوق دارستھے- بیارز میں علاوہ پانخبیو بندوق دارہے ایک نشکرر ہتا تھا-ر نتھبنور میں علاوہ سولیو بندوق داروں کے ایک فوج رہتی تھی قلعہ حوز ٹمیں ہزار بندوق دارر سہتے سکھے تاریخ دا دُوی میں کہاہے کہ چتوٹر میں سو ہمسو مندوق دار رہنمبنور میں مایخپو سندوق دارا در بیایذ میں ایک ہزار بذوق دارگوالیار میں دوہزار بندوق دارا در قلعہ میں اوس کے مناسب حال فوج رہتی تھی۔ قلعہ خادم آباد معینی منڈومیں شجاعت خاں مایس دس مېزار سوار اور سات مېزار بندو ق دارتھے۔ مالوه اور پنٹریع اوس كى جا گيريس لحق - قلعدرا كى سين ميس اكب فرج رہتى ہتى حب ميں ايك ہزار تو يجى ستھ اور قله بیناریں ایکہزار نبدوق واراور قلعہ رہتاس کلا ں میں بہار سے نزویک اختیار خاں میٹنی مایس می ہزار بندوق دارتنے اورا دس قلعہ میں خزا نہ بے شار تھا اور ملک تعبد وریہ میں ایک فوج تجی خص کا اور عيسي خار مايس مك تأكور جو ده لور- اجميريس ايك فيج مخى-ايك فوج كلفنوس ايك سركاره ينيس

مک نبگال کواوس سے قسمتو ں میں مفتسمر کیا تھا اور تاصنی نصیات کو ن بڑکا لہ مقرر کیا تھاجہاں جاُں ا فقح کار کھنا مناسب تھا دہاں اوس سے فوج رکھی تھتی سسیا ہے۔ سے سسا رمیں مورخوں کے ہمان ٹیں مطالبت نیں پتاریخ واوُ دی میں کلہا ہے کہ ایک فوج بیادوں یا کیا کی اوس باس بقی جو میار پیا دوں سے بے تعلق تھی۔ ایک لاکہ تیرد ہزار سوار ستھے جو تما م برگنوں میں سبٹے ہوئے ستھے جوا کئے قلعوں کی حفاظت کرتے تھے غوض شیرشاہ سے سیاہ کو اس طرح تقتیم کررکھا تخاکہ ہکم مفسدو کیے ف اوسے محفوط محتا متمروز میزاروں کی سے کو بی ہوتی رہتی تھتی کسی سے ول میں یہ خیال مذآ تا تحاکہ لک نا تحفوظ ہے اوس کوفتح کرکے لیے ایک مّرت کے بعداس فوج کو جوابنی جا گیروں میں اُسودہ اُور فارغ رہتی ہنی اوس کو بلالیٹا متااور اوسکی جگہ اس سیاہ کوہیچ دیتا تدا کرحیں سے زمرایئوں میں محنت و تشقت او مُنَّا بنُ تتى ـ نوصِ سارى سياه كوحيا وُنيوں ميں شام ملک ميں اِس طرح نقيبيم كر ديا تھا كەكل ً مک کی حفاظت ہواورجهاں کہیں ونگہ صنا دوسرکتی ہوویاں فوج اوسکی سرکوبی ہے کیے موجو د ہو إن حياد نور مين فوج كمومين برحب صر<mark>ورت رمتي ب</mark>جابجا عدالت كى كحيرماي مقرركيس خيرات ہے کا موں میں اوس کوشغل بہت رہتا ہتا <mark>۔سا فروں اور کاروا نو</mark> ں سے آرا م<sup>ہمے</sup> سائے سرکیر بنوایر اورسٹرکؤں پر دو دو کوس کے فصل سے سرائیں تقمیر کرائیں ۔ ایک سٹرک بنوائی قلعہ رہتا س گڈھ سے جواوس سے پنجاب میں بنایا شاشہر شنار گا ہوں تک جو سنگا لدمیں دریا و شور کے کنارہ پر داقع ہے جو چار میں کا راستہ ہے۔ ووسری سٹرک شہر آگرہ سے بر ہان یور تک جو ملک وکھن کی سرحدیم ہے تنبیری سڑک آگرہ سے جودھ بورا در حتوم گلاھ اور جو بھی سٹرک لا ہورسے متان تک إسر ک پرسرائیں مختقت تحتیں سرکوں پرسترہ سوسرائیں تختیں۔ ہر سراے میں مند مسلما بوں سے رہنے کے جُداجُلا مكان منق بررسرات ك دروازه يرباني كي سبيل كلي رمتي بتي - برآدمي باني بي سكتا تعا- برساك مِن مندوُ س سے سے بر مین رہا تا ہو او سکے پاس سرویانی سینے سکے سلتے اور گرم مانی تناسیے سے العالم بجونا بجماناً رسوئي بناما - كلورول كم سائه وانا لاما - قا عده بريشاك سريس جمسا فرأتراً ا بني حب حيثيت كهان عن بيني كا سا مان اورموسيني كم سلة بجالي دا نه چاره " الله ما الله الله علي الله سرابوں سے مرود ہات آباد تھے ہرسراے کے وسطین کی اینٹ کی مسیداو آیا۔ کنوال بنا تخت : مِنْ يَهِ وَاسْطَ المام ومو ذون مقرمة تعا اور مرسواين ايك ستحية ادرائ يوكيدار مزرستها او

بندسے رئے ہے کہ دور و نز دیک کی خبریں جلد پنجتی رہیں۔ تاریخ خاں جان میں لکہاہے کہ ابر خواک میں ہرروز با دشاہ مایس نیلاب اور آگرہ سے اور بنگال کی سرحدوں سے خبریں مہر بختی تحییر کہتی ہیں کہ واک برحین طشت دارمین سوکوس ایک دن میں کسی صرورت سے سبب گیا۔ واقعات منتاتی میں

ا داک برخمین طشت دار مین سوکوس ایک دن میر نسی صنرورت کے سبب کیا۔ واقعات ستانی میں ا لکھاہے کہ بہتی میں طشت دار تین دن میں رات دن داک میں جبکر گورسسے چتور میں بہو سنچا جب وہ سوجا تا توجار پانی پر کسیط جا تا اور گنوارا وس کو کمذسطے پر کیکر سطیتے اور حب انکھ کھکتی تو وہ بھر گہوڑ ہے

پرسوار ہوتا - اپنی بایش اس ملک کے بھولے بھالے اُدمی جلدیقین کرلیتے ہیں۔ گر جو سیجھتے ہیں بھلا دہ کب اِس بات کو مانتے ہیں کہ اُدمی برابریتن دِن تک بچاس میل فی گھنٹا کو سے کی طرح پر واڈ کر سے شاہ راہ اعظم بنگال در ہتاس کے دورویہ میوہ دار درخت لگا کے ستھ مسا فرگرم ہوا ہیں ادس کے

سایہ میں آرام سے جانے ستھے۔اوراگروہ باہر ہٹیرتے تو ساید سلے آرام پائے اگروہ خو دسراے میں تطیرتے تواسینے گھوڑوں کو درختوں کے نیچے با ندھتے ستھے۔ میں تطیرتے تواسینے گھوڑوں کو درختوں کے نیچے با ندھتے ستھے۔

تخااد راوس کواپیامستے واستوار کیا بتاکہ کوئی اور قلعہ اوس کی برا برستی بنیں تھا جب شیر شاہ ا نے اِس قلعہ کی تعمیر کا حکم دیا تو گوڈول کھتری سے عرصدا شت بھیجی کہ یہ ملک گھگر وں کا سے اون کو مزدور بی کرسے نسے ایسی نفرت ہے کہ سب نے اتفاق کرے ستم کھائی ہے کہ جو مزدوری کرسے دہ جلا وطن کیا جائے اِس عرضند اشت پر بادشاہ سے حکم دیا کہ طبع زرکے سبب سے میرسے حکم میر تعنید

نه کیاجا کے۔ نوڈرل سے اِس حکم کے آسے برحکم دیا کہ جو شخص ایک بہتر لائیگا وہ بہتر کی قبیت میں ایک ارتباط کی ایک ایک ارتر فی بائیگا - اِس لا نچ میں آن کر گھکراوس کے گرد ہوئے بچراوس سے ایک روبیہ حقید ا اور بچرا میک منکه بہر کر دیا۔ غرض اِس طرح اِس قلعہ کی تعمیر شیس ٹرار و بید صرفت ہم، اِس قلعہ کا نام شیشاہ رہنا س خور در گھا۔ دارا کھلا فہ دہلی کاشہ رحبنا سے دور تھا اوس سے اوس کو ویران کر سے جمنا

کے کنارہ پر بنایا اوراوس میں دوقلعوں کی تعمیر کاحکم دیا۔ جوشل کوہ پرسٹ کو، اور استوار ہوں۔ اُکے قلعہ خونے جومحل حاکم کششین ہوا در دو سراقلعہ تمام شمسہ سے گروجہاں بناہ ہوقلعہ سالم شیس ا

وسنة مندى اور دوستى را بسلام السلام أن كوخر الا الله الله كالكسن يدجوري اور ربزيل كي بس تدم کیاچدی وره زنی مین شرک اوت مین اون کوائس سے اطلاع اون سے دو ون صديتوں ٹيں اکٹر مقدم حوروں اور رہزون کو مذکر فعار کرائيں تو اُسٹے عوض میں خو دسزا پاسے نے ستی میں اور وہ قبل کئے جائیں کہ اور مقدموں کو اسیسے کاموں کے کرسنے کی جرأت ہنو۔ اِسکی ایک مثال مناتیت عدہ تاریخ داؤ دی میں کھی ہے کہ اٹا وہ کے قریب ایک تطعہ زمین پر ماہی سے گا وٰں والوں میں آیس مس حجاگرائھا وہاں ایک آدمی قتل ہوایٹیرشا ہ سے دوآ دمی متعین کئے کہ جہاں آدمی قتل ہواہے وہاں جاکرایک درخت کوکاٹیں اور جونتحض اونکومنع کرنے آئے اوسکوریرے یا س بینجدیں ۔ یہ دوآدی درخت کا شتہ تھے کہ مقدم اون کورو بکنے کے لئے آیا وہ شیرشاہ کے یا سر بھیجا گیا اوس سے مقدم سے کہا کہ تجھکوا تنے فاصلہ پرایک درخت کے سکتے کی خبر ہو گئی گراہک آدمی کے گلاکٹنے کی خبر ہنو ٹی اوس نے حکم ویا کہ اس گا نوں کے تمام مقدم مقید کئے جائیں اگرتین روز کے اندر وہ قائل کو مذہب داکریں تو خو دلیل کئے جائیں اس حکم سے مقدموں سے قائل کوسیدا کر دیاا در وہ قتل ہوا۔غرض اِس انتظام سے کہ مق<mark>دم مجرم کو پیداکریں ب</mark>اینو دمجرموں کی طرح اِ سنرا يا مين را بور) كا و ه انتظام تھا كەسونا اُتھالة سطيحا وُكو بي بنين يوحيتا تھا كەمئىزىس كُرُ شیرشاه واسلام شاه کےعهدسلطنت میں ا<u>ب</u>سے دہات کی حدو دہیں مقدم حفاظت کرتے کہ كوئي فيرر راه زن ومن سافرول كوازار مذبينيات يائ كيب كيسب سے وہ خودمتوجب قتل ببوں بٹیر شاہ نے عال اور حکام کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ سوداگر دں اور مسا فروں کی خاطر سب طرح سے کیاکریں اور کسی طرح اون کو آزار کہ پیونجنے دیاکریں - اگر کو بن تاجر مرجائے تو ا دس کے مال گولا دارت سمج کردست درازی نه کریں 🕰 چوبازارگان در دیارت . نمر د بالنس خیانت بود دست برد شیرشاه اپنی تنابر کمات میں سو داگروں سسے مال تجارت پرمحصول د دحگهدلیتا تحاجب نبگال سے سوداگرهایا تو گڑھی (سیکری کلی) بیں اُسنے محصول لیاجا آیا اورا گرخزا سان سسے تاجر آیا تو سرحد ملکیًا المحصول ليا جايًا- دوسسرامحصول بكينه كي علَّه برليا جايًا- كسي كامقد ورنه بفا كدكسي مثرك بريه لَّذرير

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

رکسی تصبہ و قربیمیں اس سے محصول نے ۔ سوائے اِس کے آن سے رکھا تھا کہ تھا رہ ے بہ زخ بازارامضیا خرمدی جائیں-اس زخ میں زیادہ و کم یہ کرسے یاسے-اکٹر پیشعب وه پرهاکرتا تحاب بزرگان مسافسند بجان پرورند که نام نکولیش به عسالم برند إس كا قاون به محا كرجب ستكر كاسفر دوتا بمرسننرل من قلعه خام بنا يأجا ما تو نقيب منادى کرتے کر کسی رعیت کی زراعت کو نقصان مذہبوسینے اور وہ خو دسوار ہو کرز راعت سے حال بین نفحص کرتا اور سوار متین کرنا که و کسی آ دمی کے ہائجے سے زراعت کا نقصان نہونے دیں جیب وه سوار مبوتا بوّ د امين بامُن طرف د مُحِسّا جا ما محقا کيبکي زراعت کا نفضان ټو منيس مېوا خدا کي بيا ه اگر کو کی شخص اوس کو ایسا نظرآ جا با که وه زراعت کا نعصان کرتا تو اسپنے ہاتھ سے اوس سے کان کترتا اور حکم دیناکہ اوسکے گلے میں جو کچھ اوس سے زراعت میں سے کاٹا ہے لٹکا یا جائے اور نشکر حکے گرد میرایا جائے۔ ایک و نعدا کی شتربان سے <mark>کچھ بالیں</mark> اناج کی توٹر لی تھیں تو اوس سے اوسکی ناک میں چیپد کرے اناج کو لٹکا یا-اوراوس کی ٹائلیں با ندھ سے سارے سفریں نیچے سراوریا وُں اً دینچے سائے پیرا- اگر تنگی راہ کے سبب سے بصنرورت زراعت یا مال موتی تو ایمن معتمد مقرر ہوتے کہ زراعت پامال شدہ کا معاوصنہ دیکر رعبیت کورا صنی کر دیں۔ اگر نسیا ہ کے خیمے زراعت کے قریب بضرورت والعاق وسيابى اوس كي خوف سے ذراعت كى خود كليانى كرتے كدما واكونى اور۔ اعت کا نقصان کرے اور ہارا نام ہو۔ اگروہ وشمنوں کے ملک میں جاتا تو منہ وہاں کی رعیت کو ااسير آيا نه اونکي زراعت کوغارت کرتا۔ وه فرما يا کرنا که رمينيت بے گنا ه ہوتی ہے ده غالب کی طاب كر تي- ﴾ - أگرميں رعبت كو آزاراو رصزر مہنجا وُں گا يو و ہ ويران ہو جائيگي او رملكت خراب وب آب 🕒 وجایی اور پھر کمیں مرتوں میں ملک آباد ہوگا گریز درعیت زمیدا د گر کندنام بیشتن بگیت سنسیر شاہ کی عدالت اور سخاوت ایسی شہور تنی کہ دشمنوں کے مکہ مں او ، یجر افرار گورعیت مادی صنروری چیزوں کی رسد پہنچا تی تھی۔ شیرٹناهیر نصفت وسخاوت و <sup>م</sup> جس ۔۔ یک انخانوں کی حمبیت او سلے گر د ہو گئی اور ملک ہند کی سلطنت ہا تھ اُگ ٹئی۔ جو تحض مثلاً

ر وزگاراوس کے نشکر میں آما توا دس کے ساتھ وہ سلوک کرتا کسی سیا ہی بکیس و مختاج کووہ محروم مؤرد کہتا اوس سے گزارہ سے لایق وظیفنہ مقرر کر دیتا ہرروزے ساہی بھرتی کرتا اُس کا الفتب سلطان علول موا-بورحی خامنه اوس کا مِرا فراخ تھا۔ کمی ہزار ہوکران خاصہ جنکوعرف میں افغانی زبان میں نیا ہی كيتم بي و مطبخ خاصه مين كعانا كهات تحقه عكم عام تفاكيسيا بي رعيت نحا ديم كاستسكار جو بحبو كا ہٰ دوہ با دست ہی دسترخوان پرآ کر کھا جائے -اوس کا دمسترخوان خدا کی دمسترخوا ن بخا کہ جبکا بی جاہے آئر کھائے۔ نفر اساکین ومحاجو سے لئے لنگر خاسنے جاری ستھے جماں اون کولڈیڈ کھائے ملتح تنقف إن لنكر فالول كافيح بالمجسوا شرفي رو زكاتفا-غیر شاہ کو یہ معلوم ہوا کہ اُنملہ و مخا دیم سلطان ابراہ سیم کے بعد عمال کو رشوت دیکرا سینے التحقاق سے زیادہ زمیوں پرمتصرت ہوسگئے ہیں اِسلئے او کی مد درمعاش کو بدل دیا اورخو دیحقیقات کرے جس کا ہو حق تھا اوس کو <sup>ہ</sup>یدیا اور کسی کو **محروم نبیس رکھا اور جسنسر**ج راہ دیکر رخصت کہیا جو ا سے محاج متھے کا پنے اتھ سے کسب معاش نہیں گر مکتے تھے جیسے آندھے تو نے لنگریشے ، وڑسٹے بوه عورتين مريض وغيره اون ك وظيف نقداس علاقه سترك خزاس برمقرركردي حس مين وه رهبئة تحقے - خرج راه دیکروه رخصت کیے ٔ جاتے تھے - نخا دیم دائمہ سے وہ شدّت سے معلسازلاں کی تھیں کہ او نکے اسنداد کے واسطے یہ تزکیب کا لی تقی کہ وہ إن ائمہ اور مخا دیم کومن۔ مان نہ دیا۔ بلکہ منتیوں کو حکم تھاکہ وہ ہر رگینہ کے متعلق مسنہ مان کلھکرائس ماپس لائیں اور و ہ خو د ا ن مسنہ امین کو ایک خربطه میں بندکرے اور ممرلگا کے تھی بڑے صندآ دی کوجوالہ کرے کہتا کہ اِس کو فلاں پرگئے میں بہنا دے جب شقدار پاس بر فرایس ہوسیخ اوّل وہ نخا دیم وا منہ کو فرمان دکھا کر ونطیفے دیتا ادُ رئیروه نسنسرمان او نکو دیدیتا - شیرشا ه اکثر کها کرتا تھاکہ با د شاہ پرلازم ہے کہ و ہ ایمئر کی مددمعات مقرر کرے کہندؤ ستان کے متروں کی زونق اور آبادی اعماد دمنا دیم سے ہوتی ہے جوطا البعلم کے مسامن اہل احتیاج کہ باوشا ہ تک تنین نہیج سکتے ہیں وہ اون سے فیضِ بائے اور فائدہ آٹھاتے 🔛 ہیں اورائن سے سافر و مساکین کی رفا ہیت ہوئی ہے اور اون سے حکمت و وین کے علوم کورونق <mark>ا</mark> ہوئی ہے۔ افغانستان سے جوا فغان اس کے پاس آما اوس کے زرِ نقداوس کی توقع سے آیادہ دیتا 📆

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

المرح

اورکتاک باک ہندومیرے ای آیاہ اوس میں سے یہ متاراحصہ: « کا گاہے سرسال آئر اسے کے لیاکرواور دیارزوہ میں جواوس کی قوم اور قبیلہ کے آومی ر- بنے سینے اون کہ خالا نہ وظیف ہر گھرے نے موا فق اوس کے آدمیوں کی تعداد کے بیتجا تھا اوس کے سبب کے ٹی انغان خواه ا فغالنستان میں ہویا ہند وبستان میں فقیر دمحتاج منیں رہا تھاسب صاحب زکا ت تقے پیلطان ہبلول دسلطان سکندر کے عہدسے انغا وٰں کا قاعدہ یہ چلا آیا تھا کہ جس شخص کو زرنفذ یا خلعت ایک د فعہ لمّا تھا بھرا و س کا و ہ معمول ہوجا ہا تھا ہرسال ملمّا تھا یہ شیرشا ہ کے فیل خانہ ہر یا بخزار ہا تھی ستھے اور صطبل میں گھوڑوں کی نقداد معین نہیں تھی روز خریدے اور دیے جائے ستے پرنجنٹ ورخر مراری وزجاری محق بین ہزار جار سو گھوڑے سرا بوں میں ڈاک کے لئے رہتے تھے جو ہرروز ہرمقام سے خریں لاتے تھے ہندوستان میں ایک لاکھ تیرہ ہزار پر گئے ردھات اُل*ے* قبضي ستق- هررگيندي وه شقدار بحيجاتها- يرب يرك آبادا درخوش حال سته معندون و متمردوں سے وہ خالی ستھے۔سارا ملک آبا داد<mark>ر شا دیھا۔کمیس غلّہ کی</mark> گرا بی نہ تھی۔ شیرشا ہ کے عہد بلطنت مين كبهي قحط ننين برا- إس ك نشكر كاتخيية كيه نهين بوسكنا وه روز بروز برطقاجا تا نحت اوس سے اپنی رعیت کے لیے جو قوانین وضع کیے ستھے اون کی تقیل کی نِگرا بی کے واٹسطے نشکر ا درا مرا پریخبرمعتد مقررک ستھے کہ و ہ جالات کو مخفی محب را درتفخص کیا کریں اِسلے کہ مقربان درگاہ اورار کمان دولت ابنصلحت کے مبب سے باد ثنا ہے۔ اپنے حالات نہیں عرض کرتے کر حب سے و یا ہے اُن خللوں کی کرسکے جو عدالت میں پیدا ہوئے ہیں جب شجاعت خاں کو ملک مالوہ کی جاگا معرب الله من عنایت کی تو جاگیر کی تقییم کے دقت اوس سے مشیروں سے یہ عرض کیا کہ اب وقت ہے ' آپ سیامیوں کی جو جا گیریں مقرا کریں او ن میں سے ایک حصتہ اپنی جیب خاص کے لئے ے ہیں اور ہاتی اون کو تعشیر کر دیں حبب شجاعت خاں سے سیا ہیوں کو یہ خبر مہویخی تو دوہزار موارد ں دسباہیوں سے جوا نغان سے باہم جمد و پیان استوار کے کراگر شحا عت فال ہمارے حق میں طبع کرے تواوس کی حقیقت شیرشاہ کی درگا ہ عالم بنا ہ سے عرض کریں۔ وہ ارتی عدالت مسيسكس قوم اورصاحب لشكرعظيما ورامراكي رعانيت منين كرتا- ا درأس برشجاعت اب ١٤٠١ء كل النان ودلت محفين ظا مركيه المين مم سب بالهم شفق دمين إ دراوس مسك نيك وبدين

Courtesy of www.pdfbooksfree.pl

ایک دوسرے سے معین رہی اورطمع دنیوی سے سبب سے چرہ مودت واتفاق کو نفت ا کے ناغن سے ندجیمیلیں بعداس اتفاق کے وہ شجاعت خاں کے نشکرسے جدا ہو گئے اورا پناکیل تنجاعت فاں ماس میجر عرض کیا کہ شیر شاہ سے جو ہماراحق مقرر کیا ہے اِس مسند عالی کے ارکان د ولت پورا نہیں ا و اکرتے - امراءعظام سیا ہی کے حق میں طمع نہیں کیا کرتے ہیں ملکہ ا دس کوسواہ اوسکی تنخوا ہ سے ا بغام واکرام دیا کرتے اہیں کہ وہ کارزار میں جا رہے ارک میں اقدام کرنے ۔ اگر مندعالی ہارے جی میں طمع کریں گے تو ت کرمیں نفاق پیدا ہو گا تفرقد بڑجا ٹیگا حس سے آپ کی يدنا ي بوگي - -ر<sub>یام</sub>ی کهخوش دِل نبارشد برگ هستنجاُ دِل نهدر د زهیجا به مرگ جب شجاعت خاں نے بسیا ہوں کی عرض کومشنا تدار کان دولت سے بو حصا کہ اِس باب میں کیا تدسمیسہ کرنی چاہئے او نہوںنے عرض کیا کہ دو ہزار سواروں سے انخرا ن کیا ہے اور سندعالی مایس دس هزار سواریس اگران سوخ دیدو<mark>ں کوان کا</mark>حق پیرا دیاجا کیگا تواور آ دِی میر تقور کریں گے کہ آپ نے تبیر ٹا ہ کے ڈرسے یہ کام کیا ہے اور آ ب کے حکمیں ایک اِس طرح کا صنعت پایاجا ٹیگا اور صوبے سے آپ کی حکومت کارغب اُ کھ جائیگا۔ مناسب ایسا معلوم ہو تاہے۔کم اُنگوانیباجواب درشت دیا جائے آورا دن کی امی قطع کی جائے کداوروں کو ایسی حرکت کرنے کی جرائت منواورآپ کے حکم سے تجاوز نہ کریں۔ بدوز دطمع دیدہ ہوشمند۔ شیرشاہ کی خبرو اری ور موشیاری کو فراموش کیا جب مسیا ہمیوں کے پاس ایسا درشت جواب آیا توآپس میں او ہنوں سے بیمشور کھا | بعض نے کماکہ شیرشا ہ یا س علنا چاہئے گرجو سنے برٹا ہ کے مزاج دان ستھے او ہنوں سے کما کہ شیرشاہ باس جانا مناسب مہیں: اس سے ہمکوشجاعت فاں ماس ملک دکن میں متعین کیا ہے اوسکے كم بغيرا بني سرحدسے با ہرجانا اچھا نہيں ہے اپنا وكين بحيجنا چائيئے ٹاكەحقىقت حال اسُ برعب أن ہوجائے جو کمپدا دس کا حکم ہو اُس برعل کرنا جا ہے اوراگر کو بی مهم با دستاہی اُس حدو دیں آن پرے تواوس کے رفع وفع بیک سنتی نہیں کرنی چاہئے ۔ سب انعفا مؤں کے اِس راے کو بہسند کیا وکیل با : شاه پاس بهیجا - ابھی پیرمسیا آبیوں کا وکیل پہنچے نذیا یا تھا کہ جا سوسوں اور مخبروں سے شجاعت خاں اور و ہزار سوار و ں کی نزاع کا حال سنسیر شاہ کو لکہ بھیجا تھا۔ اِس خبرسے وہ بڑا آ 'فلتہ ہوا

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

ارس

اوس نے ہٹجاعت خاں سے وکیل کو کہا کر کہا کہ تو شجاعت خاں کو کہد کہ تو نقیر تھا میں سے سجتے ام بنا دیا- آن انغا وٰ کو کہ تجنبے اچھے تھے تیرا تابع بنا دیا۔ تیرا پیٹ اپنی جا گیرگی آمد نی سے پنیس مجراکا توسیا ہوں سے حق میں طع کرنے نگا پہلے واغ کا قانون اِسلے مقرد کیا کہ امراا ورسیاہی سے حق یں سنسرق معلوم ہوا درسیا ہی کی حق تلفی ا مرا نہ کرسکین اگر تو میرا نغمت پر وروہ یہ ہوتا توہی شرا سرآ تُراتًا - یه اوّل ہی تمیداگنا و ب اسلے معات کرتا ہوں۔ پہلے اِس سے کرسیا ہیوں کا وکیل میرے پاس آئے تواون کونستی دیکرراصنی کرہے۔ اگراُن کا دکیل میرے پاس تیری ٹسکایت کرسنے آیا تو مجے تیری جاگیریں تنسیبر کرنا پڑے گا اور سزا دینی پڑے گئ امرا کو نہیں جا ہے کہوہ ا سپے باداتا ہ کے عکرے فلات ایسا کام کریں جس کے سب سے بادشا ہ سے عکر کی وقعت و جہابت جاتی رہے اور بدنا می ہو۔ جب شجاعت خاں کے وکیل کا بدع نصندائس مایس بہوٹخا تواوس سے اسپنے ارکان دولت کوسرزنشش کی اور کها کر عماری رائے کے سبب سے میری بدنا می ہو لی اور مجے اندىشە ہواكەكس مُنەسے ميں با دشاہ كے روبر وجاد بنگا -خود سوار ہوكر دو ہزار بواروں سے خيمه گاہ میں عذرخواہی کے لیے گیا اور ستی دی کہیں نمتارے حق میں کو ٹی بری نہیں کروں گا اورا نفام ف اکرام سے سرامنسداز کیا اور اپنی منزل گا ہ پراون کو لایا سے باہیوں کا وکیل زا ہ میں سے بھر کم جب ننجاعت خاں کے پاس آیا تواوس سے خداکی درگاہ بیں شکر بھیجا اور فقرا اور مساکین کو زرشیم کیا اور دکین کو گھوڑا ورفلعت ویا بهشیرشا ه کا حکم سارے ؛ نغا وزں پرجاری بھا اوس کی سیاست اور رت نے خون سے کبی کا یہ زہرہ نہ تھا کھ اوس سے حکم کے خلاف کا م کرسکے۔ اگر اُس کا بٹا الله و اقارب قریب امرا ارکان دولت سے شیرشا و سے حکم کی عدولی کرتا اوراوس کواطلاع ہوتی ﷺ نظرابت قطع کرتااورناموس افغانی کی جمعیت کی شرم کرے فزمان تصابحریان ہے تو تفکشتن و بنتن کے لئے جاری کرتا جب سے تخت معلطنت پرشیرشا ، بیٹھا کسی ا فغان کی مجال ندیھی کہ اوس کی خالفت کرتا یا ہ سے ہرویا بغا وت کرتا۔ اُس کی ملکت کے گلٹن میں کو بی خار دِل آزار نہیں میدا منوا امرا وسیاہی و در د در ہزن کو حوصلہ منوا کہ د و سرسے شخص کے ا ساب کو بچشم نیا نتِ د کھتا یا اوسکی ' طرف الله المرما مساسندرا بول من این پاسبان سے فارغ سقے۔ رات کو آمادی اور دیران من ً پِرُكُرِمور · مِنْ اورمال اسباب خبگل مين رُوال دسية اورسواري كوهپ ما گه ه ير حب شرو ؛ اورخو و

Courtesy of www.pdfbooksfree.pl

فاط۔ رحمع ہوکراس طرح سرتے جیسے کہاہیے گھریش سوتے تھے زُمیندارا وس کی <sup>ن</sup>گہا نی کرتے اگرایک بڑھیا موسے کی ہندیام۔ رر کھ کر مفرکزتی تو کوئی جو رخوت کے سبب سے اوس کے پناں ما یگسرو برعا کے کوزائے نیندلیٹ دازرستے ا نغا ہوں کی طبیعت میں نزاع وخصومت جنگ دجد ل داخل ہے گرشیرشا ہ سے ا وس کور فع رفع ر دیا تھا۔ شیر شاہ فراست و کیاست و کار دانی میں ا ہے زمانہ میں ایک ہی تھا اوس نے تھوڑی میر میں ملک کا نتظام کرکے اوسکوآبا د کیا اور رعبیت دسیاہ کو شا د کیا۔ شيرشاه كأبها نجامبا رزخان الدوا دسبنهل كي بيثي يركه حسن وحال مين كمال ركهتي تقي عاشق ہوا اوراوس سے شاوی کا بیغام دیا۔ الدوا وسے ابکار کیا کہ ہم اور آپ ہم گٹ نہیں ہم کہ افغا نوں کی رسم وآيين كے خلاف يه رستنة كيا جائے -مبارز خال حكومت كے غرور ميں مست مقا إس جواب سے آگ ہوگیا۔ اِس نے سینحلیوں پرجورو حفا کرنا اور اُن کے <mark>دہات ا</mark>ورمال وا سباب او نکا لوٹٹ اور اُن کو قید مین میجنا نشروع کیا ا در نیرو کی لڑکی کو جوالہ دا <mark>د کی دسشنہ مند تھی پ</mark>کڑئے سے گیا سبھنا پراہ حمع ہو کرمبارز خاں سے پاس گئے اوراوس سے کہاکہ ہاری تماری عو رمیں سب ایک ہن خیرو محنہ کی اول کو چھوٹ عور توں کے ناموس کا پاس و لحاظ رکھ بہر حند سینھلی اوس سے سامنے گر گرا اسے گرا دس سے بچھ ندمشنا توسینعلیوں سے مبارزخا ں سے کماتو ہند میں سپیدا ہواہے ہم فغانوٰں کی روسٹس کوئنیں مجتنا باز کو سارس مغلو بنہیں کرسکتا -ہم سے اب بک با د شا ہ کا اور تکسیہ ا ا دب کیا ہے ہم پرزما دہ جور وجفا مذکر اور اوس نظلوم بکیس کو چھوٹر۔ مبارز خاں سے عصتہ ہو کر جواب دياتم خامنزا د هو كرايسي كستاخا مذ گفتگو كرستے هويں ابھي چا هوں تواله دا د كي بيٹي كوكھچو ا بلوا ڈن-اِس پرمبنھاپسسر دار بھی غصہ میں بحرا سے اور او ہنوب سے کہا کہ مبارز خاں اپنی جا ں پر رحم كرادراين حدست برك قدم منركه اگرقه مادى عور تون برنظسندر داسكا توم تجه كوجان ہے ارادالیں کے تیرے خون کے قصاص میں مارے جا میں گے۔ مبار زخا سے جب سیخت جواب منا توادس سے لیے ہندوستانی درہا ون سے کماکدان سنطیوں کو مارکز کال دوجب یہ ہندوسیتانی لکڑیاں مارکر مبنصلیوں کو نکا لیے لگے تواد نکو بھی غیرت آئی اوراو نہوں نے برارزخان

اور بہت سے اوس کے ملازموں کو انک کمخرکی لمحہ میں مار ڈوالا۔ جب شیرانا ہ کو اس کی خسب مری اوارس سے اعظم ایوں کوس سے علاقہ مل اسکے ہم وتموں سے یہ حرکت کی تھی لکھا کہا فغالون میں سب سے زیادہ کم چبگرا او قوم سورہے۔ اگر مراکم ا نغان ایک ایک سور کو ماریگا تو ایک سور بھی دنیا میں باقی نرمیگا پینجیلی تیرے ہم قوم ہیں توا دن کی اليسى تنبيه وتعذيب كركه بيركبي كوحوصله حاكم ك الوالين كالنو حبب اعظم ساكون ماس برمندان بینجا اور وہ بذات خوداس معاملہ میں متوجہ ہوا تو سنھلیوں سے وطن حصو کر کر کوم سنتان میں جا کزمین حصارمیں بناہ لی اور یہ ارادہ کیا کہ ہیاں سے کابل کو معدا ہل وعیال ہے جائے۔ گراب اغطم ہمایون کو یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ اگر وہ کا بل جلے گئے توشیر شاہ اُس پر مید گمان کر گا کہ ہیں سے لینے ہم تومو کی گرفت اری میں دیدہ ووا <sup>ان</sup>ستیمیل انگاری کی اِسلئے کر دحیار کرے اُس سے سبنطلیوں کو کیلا یا - او کو کھا کہ میں نے تحقیق کرلیا ہے کہ کچہ متمارا گناہ نہیں ہے - مبار زخاں ہی سے تم پر ظلم و تعدّی کیا ہے میں تم کو شیر شاہ کے روبر و کرکے عفو گناہ کراو وبھا۔ افغا بوں کی بیرسمے موافق نیازیوں کی لوکیان سوروں سے بیاہی جائیگی یا دو ایک سرداروں کو شیرشاہ اور دانے گا مناسب نہیں ہے کہ آتی بات کے لئے ساری قوم جلا وطنی اختیار کرسے پنجلیوں سے اوس کو جواب کو لکھا کہ اگر سور ہمسے ارطبے آیس کے توہم دکھا دیں گے کہ ہم نیازی کیسے ارطبتے ہیں اور کس طرح وہ جلا وطن ہوئے الرُّتو ہمسے رسے آئے اوط فین سے نیازی مفتول ہو سکے آگر ہم جلا وطن ہو سکے توسیدی برنا می برئی که اینی قوموں کی رعایت مذکر سکالیکن اگر قوعهدو پیمان بقسنم کرے کہ ہمارے آزار وسینزا کے درہے بنیں ہوگا تو ہم تمیسری طاعت کے لئے حاجز ہوتے ہان۔ اعظم ہایوں سے جواب دیا که بیائے اپنی قوم کی مشسر کم نہیںہے کہ میں تکو آزار بہنچا سکو نسبنجیلیوں کی سار کی قوم معدا ہی دعیال عظم الله على آئي- اون ميس سے نوسوآدي اعظم جايوں سے مارطوا سے اور مارسے نشے وقت اوس کے بعض اپنے عزیز د ں سے کہا کہ تم بھاگ جا دُ تولینھلیوں سنے کہا کہ ہمکہ قوم کی ناموس سے ہم مرائے کوبے نا موسی سے بہتر حاسنے ہیں مثل مشہورہے کہ مرگ ابنوہ جسنسنے وار و جبع ظم ہما ہوں ئے اکثر سبخیلوں کو مارکرائن کے اہل دعیال کوسٹیر شا ہ 'یا س ہجوا یا تو شیرٹٹ ہے کہ قوم کا اعطن مايون كو كھاكد مجے يرشيدى حركت نايت نا يسنديد

معلوم ہوئی کسی فغان نے ایسی حرکت شینیع نہیں کی تونے باوشاہ کی خاطرہے بنی قوم کے آومیوں کا ُنون ٹاحق اتنا کیایشاہ کا را د ہتھا کہ اُس کوپنجا ب کی حکومت سے بدنے مگراس کا انتقال ہوگ يھراغطم عالوں نے بغاوت اختمار کی جس کا اُگے بیان ہوگا۔ کہتے ہیں کہ شاہزادہ عادل خاں ہائتی پرسوار ہوکرا گرہ میں کسی کوچہ سے گزرا ایک <sup>بقا</sup> ل کی بیوی لینے مرکا ن میں جس کی دیواریں بیست تھیں برسنہ تھارہی تھی جب شاہزادہ کی ٹظامتُ بڑی توائں نے بان کا بیڑا ہاتے میں لیکراس کو مارا اور گھوڑنا ہوا جلا گیا عورت صاحب عصمت بھی اس حرکت سے کہ بریگانہ نے برمنہ اس کو دیکھا اسی مشرم اُ گی کہ جا ن کے گنوانے کا ارا دہ کیما جبائی کے شوہر کوجسر ہوئی تواس نے روکا کہ کیوں جا ن کہوتی ہی بیٹرہ کو ہاتھ میں لیکرشیر شاہ پاس بیٹیا اور حقیقت حال کوعرض کیں ۔اس عادل با دنتا ہے لیے بیٹے کے حال پرانسوس کیا اور حکم دیا کہ بھے اِنقال ہاتھی پرسوار مواور عادل خال کی جورواس کے سامنے کئے اورستغیب اُس پر بھی یا ن کا بیڑ وجواس کے ہاتھ میں ہو ما<del>ئے۔ وزرا ا</del>ورا مرانے ہر حنیدالتھا <sup>ہ</sup>ں کیا کہ شا ہزا وہ کا قصور معات ہو گواس نے کہا کہ میری عدالت می<mark>ں فرزند و</mark>رعیت برا برہیلُ خُوالا **م** بقال راعنی ہوگیا اورعرض کیا کہ میں نے اپنا حق یا یا اورّ نظام سے با زاً یا ۔مشر تی خیال کے موافق کوئی انصاب کا حکم اسسے زیا دہ نہیں ہوسکتا مگرمغربی خیبال کے موافق پھ حکم ظلم ہے غالى نه تقااس كي كرجرم بييت كياتها سزابهو كوملتي تقي . سلطن سليمثناه بنشرته . شیر شاہ کا بیٹیا عادل خاں اس کا ولیعبد رکتا - ہی کو با دشاہ نے اپن جاتینی کے لیے تجویز لياتها مكروه تضايت عيش وست ورفراغت جوا وربودا دل كا بإراتها - ووسرا بينا اس جلال خاب تقاجس كوبعض مورخ عبد كلبيل تعي لكھتے ميں وہ بڑا عاقل اور تجربه كارتھا - باپ كے زماند

کی تفامگروه تھا میت عیش وست ورفراغت جو اوربودا دل کا ہاراتھا ۔ و وسرا بیٹیا اس جال ل خاں تھا جس کو بعض مورخ عبد کے لبیل بھی لکھتے ہیں وہ بڑا عاقل اور بھر بہارتھا ۔ باپ کے زمانہ میں بہت سی لڑا کیا اس لڑا تھا اور اُن میں نام بیدا کیا تھا جس قت شیرشا ہ فوت ہوا تو دونوں میٹے پاس ندستھ عاد ل رتھبور میں تھا اور جلال خاں قصید بوان ضلع بھٹہ میں تھا ۔ امر اُنے اس نظرے کہ عاد ل خان ور ہج اور حاکم کا ہونا ضرور ہج کسی تخص کو بہیجار علال خال کو کڑا

نتها بلالیاً وه پانچوین وزار د ہے شاہی میں اگیا میلینی خاں حاجب ورام را کی سعی سے قلعہ کا لنجرے نيچه داربيع الاول سلاهي<sup>و</sup> مطابق ۴ من*ي هنه ها كوتخت پر*بيطها اور ايناخطا بإسلام نتها هرکھا ، درسکو ن میں بینا آب ری ہوا مگرعوام میں اس کا نام سلیم نتیا ہشہور مہو اپنی مہرمیں ایک شعر کند<sup>و</sup> کرا یا جس کا تر جمدیھ مح کرحب سے سلام شیا ہ نسپیرشیر نتا ہ با دفتا ہ ہوا بعنا بیت الہی سا را ملک شا د وخرم ہوا ۔تخت پر بلیٹھنے ہی راجہ کالبنجرگو حوستراً ومیوں کے سائر قبید خانہ میں پڑا تھا قتل کاحکم دما روز طوس مین وجهینے کی تنخوا ہ اس نے سیرا ہ کو دی ایک، اپینہ کی تنخوا ہ بطورا نعام دوسری ننخواہ گذارہ کے لیے اورائین واحکام کے باب میں تحقیق کرکے اُن میں سے بعض کو بیت سور قائم کھا بعض کو ترمیم نعبن کومنسوخ کیا اس نے ایک فلم کے ڈ ویے میں تمام قوانین جاگیرکومنسبوخ کردما ا و۔ اپنی حالت منہزا د گی میں جوچہ ہنرار سواراس یاس تھے اُن میں سے ہرایک کی حسب حیثیت ترتی کردی اُن میں جو فردستے اُن کو گروہ دار بنا دیا اورجو گروہ دارتے اُن کوا فسروامیر نبا دیا اس بیقا عده تر نی کوشیره شا دیکے امراء عظا<mark>م ہنی بیعز ت</mark>ی ججہا باد شاہ سے دل اُبیجا مکدر سوگیا ٨ وربيت قوانين شيرشا ه كے بيكار ہوگئے سلام نناه حى ان امراكومشتبد جانتا تھا اس ليے جو يہلے ا فغانوں میں یگا نگت کارشتہ با د نتا ہ کے ساتھ بیدا ہوا تھا و ڈٹنگ یہ ہوگیا ا ب کچھ اور نفی علاقه أن مين ميوكيا . جهاب سلام شا) « في امرا كي طبيعت كو بني طرف سه بكُوْ امبوا دمكيها تو وه كالبخرس أكّره كي طرف يس الدره سي مين عُنا مُنواص فا ب كوره ميل بني حاكيرت جلكواس كي ضدمت ميس حاضر مهوا توجلوس كالبشن بري دبوم د مام سے از سرنو ہوا . را ہ ميں سلام شا نہيں بٹيبرا دارسلطنت اگر ہيں آنگر تخت بربین بن وباب كا قائم مقام بوكیا توأس نے بڑے بهانی كوكالمخرے يوخط لكها كد تم دورتے مين الرائيك تقا اس يع مين في لشكر كى محافظت متباك أف تك في اركر لى سوك كو في فتندية کھڑا ہو جائے مجیح آپ کی اطاعت اور فوما نبرداری کے سوا چار ہنہیں ہے۔ نیچر دنیا داری سے ایک در مکتوب عادل خاص یا س بهیجا و محبت کی پاتیس بنها کریچه لکهها کسیمجھے آپ کی ملا فات کا بڑا شُوْق مير عندا بن في سليم شاه كويوجواب لكبها كداكريو جارا ميرعيسي خال نيازي خواص

یا دیجاران نواز علوا نی ا ور قطب خا**ں نائب انکرمیری تسکی کردیں نومیں اپ** کی ملاقا

いいっかいかんだんごろんだい

کو آورنگا۔ عادل خاں نے ان چاروں اٹمیرونکو نیمی لکھا کہ میں تمہاری <sub>گ</sub>ا بیت کے موافق کا م کرنا چاہتا ہوں میرے آنے کے باب میں کی تہماری صلاح ہومیں آوں بایندا و ل ؟ سام نتا اُ نے ان پیار وں امیروں کو بھائی یاس بہیجدیا ۔ ان چاروں امیروں نے تو لی بسیم کرکے عادل خاں کی تسلی کر دی ا ور بھ یا ت بٹیرا کی کہ عاول نھاں کی ملاقات جوا ول ہی دفعہ ہواس مین<sup>ہ</sup> ہ رخصت کردیا جائے اور سندوستان میں جہال و جاگیرانگے وہاں آس کو وہ دیدی جائے عادل خاں امیبروں کو ساتھ لیکر ہا د شا ہ کی ملاقات کو حلا ۔ حبب ، فتچپورسپکری میں ایا تو ہلا م شا ہ بھی بچائی کے ہتقبال کے لیے سکا پورس آیا بہان ونوں بھائیوں کی ملاقات کے لیے بڑی آرائش ہوئی تھی دونوں بھائی ایس میں برا ہر منتھ اور دونوں نے محبت کی ہاتیں نبامئیں تھوڑی دیر کے بعد دونوں اگرہ کو روا نہ ہوئے ۔ ہلام شاہ کی نیت میں ہانی کو : غاسے گرفتار کرنے کا ارادہ تھا اس ہے اُس نے حکم دیدیا تھا کہ فلعد کے اندرعادل خا س کے ساتھ سوا دوتمین ملازموں کے اور کو نئی نذانے یا سے لیکن جب قلعہ اگر ہ کے <mark>دروازہ پر</mark>کئے تو سلام شا ہ کے اُ دمیو ل<sup>کے</sup> عاول نیاں کے اَ دمیوں کوروکا مگراہوں نے کچھ نیٹ نا۔ بہت سے اُدمی عادل خات کے، ساتھ دافل ہوئے ۔احمد یا دگا رکہتا ہو کہ عاول خاں کے پانچ چہد شراراً دمی حن کے یاشکنگی تلعمیں دنہل موگئے و مکسی کے روکے ندر کے جب ساہم شا ہ نے دیکہا کہ یو تدبیر زملی تو بالضرورت بدگیا نی کے دور کرنے کے لیے عادل خاں کی حوشامدا ورعایلوسی کرنی پڑی اس كِهَا كَهُ ابْتِكُ مِينَ النابِ سروسركش افغانون كوملبط نف الحيل تكامِيبا في كرِّما ريا اب أنهذه أب کے سپر دکرتا ہوں سخ بدمست را بغمز 'اسا فی حوالدکن ۱۰ وراس کا ہاتھ یکو کر تحنت پر سٹھا دیا اورخوار اطاعت کے لیے کھڑا ہو گیا ۔ عادل خال عیاش اور فراغت جو نوجوان تھا اور لینے بھائی کی اس مکاری اوردنیا داری اور اس کے کام کی طیج وطرزسے خوب نشنا ساتھا اُس نے باوشا تھی نہیں قبول کی تخت سے وہ اُ ترا اور بھا ٹی کو تخت پر بٹھایا اورخو دسلام کیمااورمبارکہا د دی بچرامرامیں سے ہرایک نے مبارکبا و دیکر نثار وانتمار کی رسما دا کی تواسلام نتماہ بھائی کو گرفتار نه کرسکا مگراس نے اپنی باد نتاهی کا اقرار برسر در بارکرالیا - پھر قول و توار کے موافق با دنتیا ہ نے عادل خاں کو بیا نہ مع توابع جاگیرمیں دیدیا اورعیلی خاں اورخواص خان کو

اً س ك سائق كيا ده عيش كا بندى تها ابن جاكير كواكره ن ليكرروا ند بيوا . دوتين مبينه كاع صدكر زا تحاكنته الم نتها ہ نے نتا ہ غازی محلی جواس کے مرم كاروں میں تھا سونے كى زېخرى دركرہي كه عادل نا ل كُوكُر فتاركر كے يه بيڑيا ن بينا كے لئے آئے . عادل خا س بينجبر شكرميوات ميں خواص خاں پاس وڑا گیا اورسلیم شاہ کے نقض عبر کا اعلام کرکے رویا · خواص نما ل کا دل بحرآیا اوراس نے غازی محلی کو طنب کی اوروہی بطریا ل اُس کے یا وُں میں ڈالدیں اور مخالفت كاعلم ملبندكيا اورسليم نتاه كيم بمراه عبوا ميريق أن كوليني سائم متنفق كبيا اورعادل نها کے ساتھ امک کشکرار حرار لیکرا گرہ کی طرف اس ارا دہ ہے روا نہوا کے سلیم شاہ کو تخت ا مَارِقْ عِينَى عَالَ نِيارَى اور قطسية عَالَ مَاسِّهِ كُدُّولَ وْ وْارْكُوانِ مِينَ مُشْرِيكُ يَتَّع و وسليم شاه من نقض عهد ي سب مجدره وكي من الفول نه مي عادل خال كو ترغيبيس ویں اور کھ قرار دیا کہ وہ اگرہ میں کیمہ رات یا تی کیمنے کرسلیم شاہ سے جدا مہوکراُ ن یاس آنے میں آنکہوں کی مشرم ما نع نہ ہو رہے بھی مکا رول کی عجب جھو ٹی شرم تھی جن کو ارطے اور بازاری آدمی کی نہیں اختیار کرتے جوان ساگیرداروں نے اختیار کی م**اتفا قاجب عادل نیال ور** خواطن خاں تصبه سیکری بہنچ که بارہ کوس آگرہ سے سے توشیخ سلیم کی ملا قا ت کوئے وہ مشائخ وقت سے تھا اورشب برات بھی تھی اس شب کی مقرری نمازیں تھی خواص نیا ں کو پڑھنی شہر تھیں وبڑا عابدتھا ۔اس سبت یہا ں توقف ہوا اور اگرہ کے یا س بیر دن چڑہیے بيني سليم شاه اس آنے كى طرنسے واقف ہوا توبہت كھيراكراس نے صيبلى خال نيازى ور تطب فال نائب وراورامرا سے کما کداگر میں نے حادل فال کے ناب میں برعمدی رُ ، کتی تو قراص خال اور فیسی خال نے مجھے مطلع کیوں نہ کیا کہ میں اس اندلیشہُ فارستہ إزريتا عطب فان في باذفاه كويول مضطرب ويكبكركباكه الفي كياكيا بي علاج بالم میں ہی میں ابھی جاکر صلح کرائے دیتا ہوں اُس نے قطب خال نا سُب اوراوز امرا کو حوعاً ل فال کے ساتھ سازش رکھتے تھے رحفیت دی کدوہ عادل قال یاس جاکراس سے جمع وصلاح کی باتیں کریں اوراس میں ای مصلحت بھسوی کہ جو امیر <del>ش</del>تبہ ہیں اگروہ اس ا مے منا ان ارا یا س چلے جامیں گے اور عبیات دور ہوجا میں گے تو میں جنارے

تلعمیں چلاجا وُبگا اور وہاں۔کے خزانہ کو قبضہ میں لا وُبگا اور دوبارہ سارا سامان درست کرکے جنگ ورمخار به کے کا م میں مشغول ہو گاعیلی خاں رعیسلی خاں دومیں ایک نیبازی دوسلرسوا بوحجاب ايسرحاجب تيول دارې) اس منصوبے كا مانع ہوا اوراس نے كہاكہ ٱگر حضوركو اور اَد میز کا اعتما دنہیں ہے تو آپ کی دات خاص کے دس مٹرارا فیفا ن فرملی و غیرہ ایا مشاہزادگی مع حضور کے ساتھ جان نثار کرری ہیں اُن کولیکر میدان جنگ میں جامے با وجود اس قدر ا ورمکنت کے بیمه امرعجیب ہو کہ دولت خدا دا دیر بہرو ساہنیں کرتے توار کو چیرو کر فرار کوخت بیمار ارتے ہوا ورا مرا بیرحنید مخالفت، باطنی رکھتے ہیں مگراً ن کوفینہ کے پاس ہیجنّا حزم اوراحتیا ط سے بعید ہے۔ آپ کو متاسب مہی ہے کہ خود آپ تی مراشکر کولیکرمیدان کارزار میں تقسیمے اور ثابت قدم رہیے کہ کو ٹی امیر حضور کے یا س سے مخالف کی جا نبیبیں جائے گاسیلم اس بات سے توی دل ہوا اور قطب خاں نا ئیا ورامیز بکوجن کوجانے کی رخصت دیجیکا تھا اُن کوطلب کرے کہا کہ میں لینے یا تھوں سے تم کونیسم کے حوالینہیں کرتا جا میتا میا دا وہ متہانے ساتھ بدی کرے اب اس سے زبان شمشیرسے باتیں ہونگی ہ آینجا برسول و نامه برنم اید کار میشمشیردور ویه کاریک ویه کند اور پیروه اَ ما ده حرب مهواشهرست تملکه مبیدان حبنگ میں کبڑا مبوا۔ وه امراکه عادل خاب سازس کھتے تھے اوراس سے ملنا جاہتے تھے وہی شرم کے سبت سلیم شاہ کے لشکرکے یسا ول میں دخل ہوئے دونوں بھائیوں میں اگرہ کے قریب لڑائی ہوئی سلیم شاہ کو فتے ہوئی عادل خاں بھٹہ کے بھاڑوں میں بھاگ گیا اور پھڑاس کا بجہدیتا نہ لگا کہ زمین کھاگئی یا آسمان کے گیا ۔خواص خاں اور میسٹی خال نیا زی میوات کو بھاگے سلیم نے شاہ نے اً ن کے بیجے لشکر بہر اور دوسری الوائی فیروز بورجھرکہ کے قریب مہونی جس سیسلیم شاہ ے لٹنکرکو ٹیکسنت ہو ٹی مگرجہا وراشکرنہ بھاگیا تو خواص خاں اور صیلنی خاں میں اُس کے مقابله كى قوت ندئتى و ه ميوات سے سجا۔ گے اور كو ه كما يول ميں راجا ؤں پاس بنا ه لى سليم شا° نے بہاں می قطب خال کو اُن کے سیجے لگایا ۔ وہ دامن کو ہ کو ناخت و تاراج کر تاریل مگر لو کی کام جرکار گرمو قانہیں کیا ۔ جب سلیم شاہ کواس جو ف سے فرصت ملی تو وہ بنارکن

روانہ ہوا کہ باپ کاخزانہ لینے قبصنہ میں لائے اوا نی سے پہلے جونواص خال ورامرا کے درمیا منازنتی تخریرات ہوئٹی تقین اُن کواس نے خوب تحقیق کرلیا تھا ، جلال خاں لومانی امراعظ م مں ہے تھا ادرعادل نیاں کو ہا دشاہ یاس لایا تھاا وراس کی حفاظت کا کفیل تھا وہ بھی اس سازین میں منشر کیب تھا۔ با د شنا ہ نے بشکر کشی کرنی اس پرمنیا سب جانی مگرا س حکمت ہے گئے المرائ لكا ياكدكور وسين أل كوچوكان بازى كے ليے بلايا جب وانے كرسے جدام وكربيا ك آیا تولے اوراس کے بھالی خدا دا دکو ایک نفان کے جوالد کیا کدان کوقید میں رکھے مگر وہ ا نفان سے ملوارسے لرطے اس جرم کی سنرامیس و قبل ہوئے جنارسے خزانے با دنتا ہ گوالیا میں نے آیا جودار السلطنت کے قریب ایک تحکم مقام تھا۔ ا بسیم نتا ہ نے ارا دمصم کر لیا کہ عا دل نیاں کے ساتھ جوامیرتقینی پامنستبد نتیر دکیا شقھ ان مب کوسخت سنرا ہے اوران کوبساط دہرہے سطرے انتخابے حبوطے شطریخ کے مہر سے امک مک کرکے سبا کھ جاتے ہیں تعطب خاں جو ساز شونکا سرغند تھا وہ علیل خاں کے فتل سے اور با د شاہ کی اورحرکتوں سے نما گفت ہوکر دامن کوہ کما یوں سے لا ہورمیں میبت خال ہمالوگ گم پاس بھاگ گیا بیلیم نتا ہ نے اعظم عایوں کو فرمان مبیجا کہ قطب خاں کو اس کے حوالہ کرے اسوقت سلیم کے لشکر کی خطست سلم نبویکی تھی کد کوئی اس سے مقابلینہیں کرسکتا ناچاراعظم تعالیف نے تطب خیاں کو ہا دشاہ یا س صحیحہ ما با دشاہ نے اُسے اوز نیہ ببا زخاں کو حواس کا بہنو ٹی تھااور بارہ اورامیروں کو قلعہ گوالیں رمیں ہمیجہ ما جہالہ ان میں سے اکثر قبیدھی میں قید حیا<del>ت </del>رہا ہو گئے ۔ تررتیا ہ نے جتنا ملک فتح کیا تھا وہ سباس کے بیٹے کے قبضے میں تھااورائبیروہ کمرا نی خیرو انیت کے ساتھ کرتا ہتا۔ اس کی سلطنت کی بڑی وسعت تھی بیشورسے لیکر بجر نبگال اک ورکرہ ہی ایدسے لیکر گجرات مک مگروہ لینے باپ کے تعبض امراعظام سے بڑی صب رکھتا تھا۔ ایک ن میں ہے مالوہ میں شجاعت خاں تھاجس کا حال پہلے شیرشا ہ کی تاریخ میں اکہا ہجاس کے فتی بہونے ہے با د نشاہ اس سے حبتہ تھا ۔اس کو بلا یا اوروہ آیا ۔ دوسسرا اعظم ہا یوحا کم إبنجاب تها بمهكوتهي بلاياتها مكراس نے عذركيے اورخود نداً يا لينے بھائي سعيدخاں كواجونها بيت تر ر وطیاع بھا بھیجد ما با دنتاہ ان ونوں مٹجاعت خان اور اعظم ہما یوں کو ساتھ ایک ہی

وقت میں گرفتار کرنا جا ہتا تھا جب ایک نہ آیا تواس نے دوسرے کو مالوہ جانے کی اجازت ویدی معید نماں پر ہا ونتاء ہمت لطف وعنایت کر تائھااس نے جو بھانی کی طرف سے اس کے ننزانے کے عذر بیان کیے اس سے با دشاہ مجہدگیا کہ وہ بغاوت کے لیے کسی موقع کامنتظرہے بادشًا ، أيك ن سيدفال كولين محل مي كيا اورومان ديوارون برسر نشكتے ہوے و كھاتے ا دراس سے پوچیا کہ توجانتا ہ کہ کیوکس کس سے سرجیں ۔اس سے پہلے باوشاہ نے گوالیار کے قيدنيون كواس طبيع يارو دهي أطايا تقاكه زندان خانه كي ندمين ايك كا واك رغار) كيها اس بارد وجرى اوراك لكاني - أك كے زورسے بارودنے قوت ياني مكان كومبوائس ارا ايا اور تبدیوں کے مجیجی بنائے کمال خار می اُن کے درمیان تنا قادر ٹر کمال نے اس کواس ُرحمت سے تحفوظ رکھا وہ ایک گوشہ خانہ میں تھاجہا ں اگ کا دہوا ل تک منہیں پہنچا۔ جب سیلتم کواس حراست ایز دی کی اطلاع مونی تواس نے عہدلیکر کما ل خاں کو چپوڑ دیا بیان کم بختوں کے سر حیلیے تعلیہ پٹروں پر لگے ہوئے دیواروں کے سہا<u>ے سے</u> کہڑے تھے سعیدنے اُن کے نام تباكي جنكو و ، جانتا تقاء كيني دل مين أي فهرست مين اس نے ابنا نام تھي داخل مجهدليا اگرہ کے کاموں سے فرصت پاکر ہا دنتا ہ لینے 'باپ کے جمع کیے ہوئے نیز ا نوں کے کیلنے کیلیے ابتاس مشرتی کو حلاله اب سیدخان نے دیکہا کہ اس لفکر میں ، بہت دنوں تک عافیت اور ا من سے بنیں ، سکتا وہ چلتے ہوے لشکرے کموٹروں کی ڈاک بٹھاکرانیے بھائی یا س لاہؤ بھاگ بکیا ۔ انس بہ اور اعظم ہما یوں کے آنے میں التوا دکرنے سے اوراس مرکے تحقیق ہونے سے کہ ہما یوں عظم سے خواص ٹٹا ک ملنے چلا ہی۔ ہا ڈنٹیا ہ کے رل میں مشبہ بپیدا ہوا کہ امرّا سَلطنت میرے برخلات سازش كررى ب إسليه وه اگره كوالشامنزل بيما بهوا اوراس نے شجاعت خاں كو لكنا كرسياء ليكراس سية تكرم -اللفظانول كى دارلېلطنت وشهرد بلى اوراً كره تھے آگره سے جانے سے يہلے اس نے بنے لشکرکو حکم دہاکہ اس کے گرد ایک نصیبل نبائی جائے ۔ یہاں شجاعت مالوہ سے لشکرمیت الكِيا مُربا دنياه نے أے المارخصت كرديا اورخود حبن الشكر جمع كرسكا اسے ليكر د بلى كى جرف چلا بیمان ده منتظر ریا که دوردورکی نوج اس پاس جمع موجائے اس نوصت میر، آئے

حکم دنیا که ہما یوں نے جونیا شہر دالی نبا یا تھا اور مٹی اور تیجر کی نصیل س کی نبائی تھی وہ کیج ا ورجونے کی بنانی جائے اُس نے جمنا کے کنارہ کے بہت ہی نز دیک بہت عمارات بنوایں ان عمارات كے گرد جو حصار بنیا میاس كا نام اُس نے سليم گڑه ركھا جوابتك على ميں موجو دہج يا اب لیمنتا ولشکرم تب کرکے دیلی سے پنجاب کی طرف روا ندہوا - اعظم ہمایوں ور کل با دنتا ہ کے ڈیمنوں نے خواص نماں سے اوراً س کے دوستوں سے ملاقات کی اورا مک کشک جو الله منها و کے لشکر کا اصنعاف تھا پنجا ہے روانہ کیا ۔ انبالہ کے نز دیک دونوں لشکر قربی کے ا ورنیا زیوں کے لٹکرکے قربیے سلام ٹنا ہیمہ زن تھا لڑائی سے ایک وزیہلے اعظم ہایوں اور اُس کے بعا لی خواص خا س کے ساتھ مشورہ کرنے بیٹھے کہ با دشماہ کسکونہائیں ۔خواص خاب نے کہا کہ عادل فاں کو کہیں سے بیدا کرکے با دشاہ بنا ناچاہئے وہ شیرشاہ کا خانہ پرورتھا وہ اس کے ہی نمان میں سے باد نتیا ہ کرنا پیاہتا تھا ۔اس کے بھائیوں نے کہا کدمیے کیاصل ح ہے تلوار ہم علیا میں ور ملك وريايس ك ملک بمیراث بگیرد کے تا نہ زند تینے دورستی بسے اس سبنتے امیروں میں باہم کدورت ہوگئی خواص خاں کواٹ کا ارا دہ ناگوارخا طربہوا ہی رات کو ز با نی پیٹیا م ہلام نتیا ہ کے ایک معتمد ملازم کے یا س ججوا باکہ وہ با دشا ہ کو ا طلاع ہے کہ حضور حو خواص نما ں کوب وفا الازم حانتے ہیں اب اڑائ کے وف حضور دیکہیں گے کدکیا و حضور کی مرخواہی کرما بحوہ دل وجا ن سے شیرشا ہے خاندان پرفدا ہے۔ جب سلام شاہ کوخبر ہونی کہ وشمن کے سرداروں میں باہم نفاق بہوا اورمیرے سا تھ خوا ص کا دوستا نہ سلوک کرنے کا ارا دہ ہو تو وہ بہت خوش ہوا ا در سکو ہنی فتح پر بھین ہوا۔ ا س ننا میں بین خبرا کی کہ نیازیو نکالشکر با دشاہ کے لشکرے بہت توب اگیا ہے تو سلام شاہ نے کہا کہ افغانوں میں عقل نہیں ہوتی اس نے ارابوں کو کھوا کرکے لینے لٹاکر کے گرو حصار نبایا جس کے اندراس کی سیاہ اگئی اوروہ خود نیازیوں کے کشکرکو ایک پشتہ پرجیڑہ کر دیکئے۔ الكاس نے ومن كبرے موكركم كرميرے ناموس كا بھا قتص نہيں بركري لفكر ماغى كودمكم ا جی یہ کروں اس اس نے حکم دیا کہ ارا بول میں جوزنجیرہ بڑا تھا اُسے کہول دین وا فواج

تی صفیں باندہ کراڑانی کے لئے آما دہ ہوں طرفین سے نقار ہ جنگ بجا۔ جب لڑا لی کے لئے صفیں آراب بتہ ہوئیں توخواص خاں بے ارشے چلدیا۔ نیازیوں نے حتی المقدور مقابلہ اور فعاربہ کیا گرحرام نمکی کا نتیجہ بجزشامت و ندامت سے مجھرا وزمہیں ہوتا آخر کوٹ کست ہو لی يا دشاه كو فتح عيني ببولي ٥ که یا روکه یا و سے کند دا وری کسے راکہ دولت کندیا وری یہ وا قعات واقع ہو ہے تھے کہ اغظم ہما یوں کے بھا کی سعید خاںنے دس مسلح آ دمیول کوساتھ پیڑ ہوارا دہ کیا کہ با دشا ہ کومبا رکباد دینے کا بہا نہ بناکے ا وس پاس پہنچے اور وہاں اسکا م تام کیجئے کوئی مورخ لکھتاہے کہ اس کام کے لئے بھا کی نے بہجاتھا۔وہ با دشاہ کے قاسم یا ہیوں کے ساتھ ملاتو کو ٹی اُسے بھا تا نہ تہا ۔ اسلامشا ہ اسوقت جنگی کا تھیوں کے علفہ بےاندرکہڑا تنا اسلئےسعید فاں اُس تک نہ پہنچ سکا پیرائس کو ایک فیلیان نے پہان کر غل ميايا - سعيد خار نے ايک نيزه اوسکے ايساً لگا <mark>يا که وه مر</mark>گيا ۱ ور و ه خو دايني شجاعت ا در مردا نگی سے ہاتھیوں کے علقہ سے اور با دشاہ کی فوج خاصہ سے دائیں طرختے تکل گیا مِزْن ا نفان میں لکہاہے کر فیلبان نے سعید خاں کوا بیسا مارا کرخود ا وسکے سر سرینے کرمڑا "ما رِنج خاں جماں میں لکہاہے کہ فیلیان نے اُسکے نیزہ مارا۔ احریا د گار لکہتاہے کہ وہ احرفاں سورکے نیزہ سے باراگیا۔اب نیازی نہاگ کرروہ کے قریب دہن کوٹ میں پہونیجے - صبح کو بارتن كاط فان آيا تها-ندى جوانباله كے فریب خنگ پڑی تنی اس بارش سے أو وطفيا ني یرانسی آگئی کہ وہ نیا زیوں کے بہا گئے ہیں سدرا ہبوئی -ا درا نکے سواروں کوآگئے جانے نہیں دیا اسلئےسلیمشا ہ کالشکر جوا دسکے بیچے آیا اسنے ان بیںسے بہت آدمیوں کو قتل کرڈا لا بليمثناه نے خود فلعہ رہتاس تک جوا وسکے باپ کا بنایا ہوا تھا نیا زیوں کا تعاقب کیا۔خواجہ د نیں تمرو! نی کوایک قوی لشکر دیم اعظم ہما یوں سے اڑنے کے لئے متعین کیا اور خود آگرہ راجعت كى اوربهان سے گواليارين آيا وربهان شيرا-يهان رجنے كاس كوايسا شوق تها كدكسيقدرا وسكوا بنا دار السلطنت بي بناليا تها منعركه انبا لهين جب عظم بالون سيخوا م ظال ا وعیسی خال جُدا ہو گئے تو اعظم ہما یوں کی سیا ہ نیا زی پہاڑ وں میں بہاگی ا ورخواص خالہ

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

کی سٰیا ہ نیا زی جو پانچ چے ہنرارآ دنمیوں کی تھی وہ لاہور برفصنہ کرنے کے لئے دوڑی ؛ وسکر امید بھی کہ اس ا فرا تفزی کے عالم میں اس شہر سر قبضہ موجائیگا۔ گرخواص اسنے دیکہاکہ یا وشاہ کی فوج بیچیے د بائی ملی آتی ہے تو وہ را وی سے پاراترا مگرموضع میا نی میں اسکو کچی سلوانی نے آن لیا۔ بھی سردار اوسکے تعاقب میں بہجا گیا تھا گوخواں خال اسوقت کیک ازهٔ زخم سے رنجور تها وہ اپنی جو ڈول سے او ترا ا ورگھوڑے پرسوار موا۔ دشمنوں کو برے وكيل ديا وراين را هيرروا نه مواكوه سوالك كے نيچے وه كيرونوں تھيا سليم شاھنے الج فال ارانی حاکم سنبیل کولکہاکہ وہ خواص فال کوکسی طرح ا وسلے مامن سے باسر نکانے تاج خال نے قول قىم كركے اوسكو ملايا و ٥ اپنے كوستاني مامن كوچور كرسنبىل ميں آيا گر كېسس مشہور نا مور سردار کے ساتھ تاج خال نے جو وعدہ کیا تہاائے فراموش کرے د غاسے اپنے محس کو ما رڈوالا اور اُسکا سرکاٹ کے اسلام شا ہ پاس بیجدیا جونیجاب بیں بٹن بیں تہا ہے اِس خال ا پنے زما ندمیں نہایت مُمتاز اور شتنے لا<mark>ئق آ دمیول میں س</mark>ے نہا اوسکی فیاعنی خاص کر مذہبی ، آ دمیول بر عدے زبا دہ تھی۔ الفضل نے مبین اسکی عادت ہم کہ وہ سور کے خابذان کو نامبرما بی کی نظر سنے دیکہتا ہے اس ستو دہ صفات کی خصلت کی نسبت بر لکہا ہے کہ وہ شیرفاں کے غلاموں میں سے تہا۔ ابلہ طرازی اورگرمزی اورلوگوں کے مال مارنے سے اوراورو کیے اندوختوں كورة يلون اوركمنيون مي تقيم كرنے سے وہ اپنے لك بين عوام الناس مين مشهور بلوكيا تها۔ تاریخ فرشتیں لکہاہے کہ خواص فاں کا ہا بوت سے نوکرد ہلی ہے گئے اور پہلے ا اسکو دفن کیا۔ اہل مند اسکوال الٹرا دلیا میں شمار کرتے ہیں اورخواص غال دلی کہتے ایں ۔عوام الناس اسکی قبر کی زیا رت کرتے منتی مانتے مرا دیں پاتے گیتوں میں مدتوں تک اس نك نام كا نام كاياكيا. مبليم ثناه كوالياري ربتاتها توايك وتدغطيم وقوع مين آيا كص في تخت سلطنت کوایک فعہ ہلا دیا ہم نے جوا ویر تایخ خاندان سور کی لکئی ہے استے معلوم مو گاکہا فغانوں کو ' اینی آن ادی ا در با بم الرانیوں کا شوق تها گو آن کی سلطینت میں اصول سلطینت، جمہوری نہتے روه سطنت خصی همی ناتهی - وه مورو فی أمیسرول کی حکومت تھی جن برکسی اتفاق سے

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

کی حکماں موتا تووہ ا وسکوصد کی بگا ہ سے ویکہتے امرا رخودایے تنگیں بادشا ہ سمجتے ہے سلیمشاہ کے باپ کی برابرامرا ہے جنھوں اوس کے باپ کوخو دانی پوشسش سے بادشاہ بنایا ٹھا۔صوبوں کے فرماں روا برائے نام ہا دشا ہے مطبع تبے۔ وہ اپنی اختیارات اوراقیدار ؛ با د شام! نه سمجتے تبے - وہ اپنی امارت سے بغیرا و سکے نہیں سبٹ سکتے تنبے کر کیا تبوا رسے لڑائی انسے ٹڑی یا دغاہے اونکوقل کرے بھوالیار ہیں بہت سے شیرشاہ کے امرا جو مختلف ا ضلاع میں مقرر تبےسلیم شاہ کی خدمت ہیں حاضر تبے ۔اگرچہ یا دشاہ کا دُل شجا عیضاً ک سے شا نه تها مگرَد ولت خال اجیلاً باوشاه کامنظور ول نشین و میوب دل بیند تها و ه شجاعت خال کا شینے تہا ایں کے سبسے با دشا ہشجاعت خاں برطا سری مہربانی بہت کر ہا تہاا وراوسکی عزت ر یا بتاکل ما لوه کی حکومت اُسے ہے رکھی تھی۔ایک دن ایک افغان عثمان خاں شارب یں مجرت ستجاعت خاں کے دیوان خانہ میں کہ اور فرمٹ اور گا او کا کو تکیوں پر بار بار تہو کنا سنسہ دع کیا جب نواشوں نے ا دسکومنع کیا توا وسنے ا **دیکے خوب کبونسے لگائے** ہیسے غُل شور مجا، فراشوں نے شجاعت خال سے زیا د کی توا وسنے کہا کہ قمان **خا**ل خ<mark>ا</mark>ل ما <u>نے متین جرم کئے ہیں</u> ول شراب بی دوم دیوان خاند میکس آیاسوم فراشوں کو مارا -اسلئے اوسنے عثمان خاں کے دونو ہاتھ کتوا دیے گوالیارمیں با د شا ہسے فر ٰا د کرنے عثمان آیا تگر با د شا ہ نے شجاعت خاں کی عالی مرّسے گی اور دولت فال کی نبک خدمات کے سبہے کھے اوسے جواب نہ ویا پیر کھے ونوں بعرشجاعت خال گوالیارس آیا توایک ن عمّان خاں نے ہرآ نکر با دشاہ سے فریا د کی توبا دشاہ نے آگ ہے کہا کہ توبیھان ہے اپنا انتقام آپ لے لے ۔جب عثمان خاںنے یا وشاہ کی زبان سے بیہ کلمے سُنے توو دانتفام لینے کی تدابیرین صروت ہوا شجاعت خاں کو با دشا ہ کی اس باتھے سننے سے کمیں ہبت ملال ملبوا ۔عیسلی فال نے ایناایک ہاتھ لوجے کا بنوا یا تہا ایکدن شجاعت فاں یا <del>لا '</del>قلعہٰ ليمشاه پاس جا ّما تها اور متهميا پھول دروازه پرېهنچا متها که اوسنے عثمان کوجبکي شکل اوسسے يا د ی أبک د کان میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہاں بڑی دیرسے و ہ اس کا منظر تہا ۱ وراینے باتنے لو و ویٹے میں چہائے ہوئے اورایک چو تی سی تلوار لئے ہوئے بیٹھا تہا۔ نتیجا عنت خاب نے اپنی یا لکی کو تھیرا یا کہ اوسکو کچے دے اورا وسکا حال یو چھے۔ اوسکو یہ ایک موقع یا تھ لگا

وماسكے باس كيا-ابك نلوارا بي كولكاكرزى كيا وه فوراً گرفت رسوامعلوم بواكراوس نے ا وسي إلتهت كه يوب كا نبوا يا تهاشجاعت خال كوخفيف سازخي كميا اوسي وقت اوسس كم ماردًّا لا يشجاعت خال زخمی اپنے گهر آیا - اور اوسنے یہ جا ناکہ با دشاہ کی اغواسے کیا مِثْمان خان نے کیا ہے ہجب با و شاہ کو بہ خبر ہمو ای توا وسٹے اپنے امرا کوشجا عت خاں کی عیا د ٹ کوہیجا ا درکېلابېچاکېي خو دهېي آ تا مول -ستعاعت خال كسب وست وتت المتعلقين بدجانة تهدكها دشاف افسة رخي كرايا يراسلك شجاعت خاں نے ہی خونسے کہ کہیں وہ بادشا ہے بُری طرح نہیش آئیں ایک عرضی کہی جس میں این قدامت اورشن فد مات کا ذکر کیا ا ورعوش کیاحضورنے میری عیا دت کے لئے جوامرا بہیجے بری عزت افزا نیٰ کے لئے کا فی ہیں! دشاہ عرضی کامطلب سچھ گیا ۔ وہ ایک ن خوڈ جاعت <del>فال ک</del>ے كر كي شجاعت خال كابنيافتح خال براشجاع قوى جوان تها- اوسكے تيور با وث ہے ديكنے سے بدلے تو اوسکے دوسے رہائی میاں ب<mark>ایز پدنے او</mark>سکو باوشاہ کی نذرکے اتبا میں کگادیا۔ بادشا تروری و برهمیرار شجاعت خال نے نذر دی اوراس درخواست کی کرحضور کھر تشرلین نه لائیں اور کیاور بانتین می رمزوکما بیس ایسی که با دشاه پیلے کی نسبت اس سے دوچند نارامن موگیا۔ شجاعت خاں کا زخم تہوڑے د نُوں یں اچھا موگیا وہ یا دشا ہ کی خدمت ہیں ایک ن گیا یا دشا ونے اسے ایک سوا بک گہوڑے اور ایک سوایک بیٹے نبکال کے کیڑوں کے عنایت کئے او انہایت لطف وکرم سے مبیش آیا بنجاعت خال نے اس ظاہری محبت تیاک کو باطنی عداوت فیرول كيا اورايك ن باوشاه كى بغيرا جازت خصة ويرب لاوكر الوه كي طرف كوي كيا - با دشاه أسكى اس حرکت سے بڑے غضے میں آیا اور سیاہ کو مرتب کرے اوسکے تعاقب ہیں روا ندہوا شجاعت اساريك پورس بنيا اوراين سياه كومعائن كرف لكا توسيا هف يدخيال كياكه اسلام ان ا علا آ با ہے اتبے رہنے کا ارا د ہے گرشجاعت نے سپاہ سے کہا کہ اسلام شا ہمیراولی نعمت آ و و مراد الروچ وركر على جائين جب اسلام شاه سارنگ بورك قريب بنيا توشجاعت خاايا

- ارُون علاگیا - بادشاہ نے مالوہ الرہے کے لیا اور عیسے فال کو اوجب بین میں

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

بیس هزارسوار و یکرشعین کیا ۱ و رخو د آگر ه جلاآیا پشجاعت خان ان نیتیس ا مزامی*ن تب* جْكُ طِفْيل سے شيرشا ہ با د شا ہ ہوا تہا او ہے با وجو و قدرت واستطاعتے مالوہ كاخبال كچے الهين کيا په وا قعيم هاه مي بوا-اسلام شاه اسوقت نیاز پول کی بفاوت کے رفیجے ہیں مصروف تنیا اوروہ دو بارہ ا ونکوسزا دینے کے لئے لاہورگیا۔ د ولت فال احیلانے یا دشا ہ سے شجا عت خا ں کہ جا نی قصور کی سفارس کی با دشاہ نے اسے مان لیا اور شجاعت فا ن بیب رسلیم ن کی خدمت بي آيا - با دشا ه نے اسے سارنگ لورا ور رائے سين كا فلعه حواله كيا - اور با دشاه کی اجازت سے بیراینی جاگیریں گیا ۔ وولت خال اجیلا یا دشا ہےساتھ رہا۔ وولت خاب کو اجیلا اسلے کتے ہتے کررات کو یا دشاہ اور اوسکے محلوں کے درمیان مٹرک میشعلیں ملبی رہتی تہیں یہی امیراینی شیاعت ذانی و ترافت فاندا نی کے سبسے سلیمٹ ، کااوس کے اخیر وقت تک دوست ریل ما لوہ میں با دشاہ کامباب ہوا مگر پنجاب میں اسکا لشکرنا کا مر<mark>بایٹجاب میں م</mark>ایوں ظم نے مدلو تک حکومت کی تقی اتبک سکار تحب ایس ملک بین حلاجا تا تها جهاسے یا راوسکے پاس بهاوراور متق آومول کی جعیت بوگئی۔ آس جعیت کولیکروہ وہن کوٹ ( دین کوٹ) کے قریب خواجہ ا دس سے لڑا جبکوسلیم شاہ نے اوسکے رفکنے کے واسطے متعین کیا تہاا وراسکوشکست ی اورمرمبند نك ملك كو ناحنت تاراج كيا - اسكالشرالشكرسائة ينجاب بن ييل كياحرته ، ليتي ي بس ليجا ما تهامكم أوميونكواً بتاكرليجا ما تها سالت ملك مين الصنف أبك ملامجا ديا سليمشا هنف فورّالشكرا يومير عسكرياس بيبجا ا وست بیرنیا زلول کو دین کوٹ تک برکا یا۔ سمبله بیرو و نولشکر زلیں بڑی لڑا ٹی ہو ٹی۔ عظم ہما یوں لوجيك ياس بيين شرار موارت شكست فاحش مونى اورنياز بول كى بعض عورتين كرفيا ربوليل وه سب گوالیارہج گئیں۔ باوشاہ نے ایک ناموس کا پاس نہیں کیا۔اورنیاز بول کےجوہ احتثمت تن علم سرایرده وغیره ما نفه لگانها وه این اشکر کے رندوا دیاش آدمیونکو دیدیا ورانین سب ایک کو عظم ہما اوں کا دومرے کوسعی زخال کا تبییرے کوشہبا زخال کا اور علی بذا القیام بنطاب دیا - افرا و کلونقائے وے ماک نوبت کے وقت اسینے دروازوں پر بجائیں۔ یہ لوند نقاروں

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

کو علانیرنجانے ، ورعکم ا ورحیترا ورا مارات شاہی کو اپنے آگے رکھ کرکھتے کہ لیمٹیا ہ کو فلا ں لڑا ٹی میں ہاتھ گلے ہیں اورا ونکی اہانت کرتے۔ مرشب جمعہ کو فواحش مبندجو دستورکیموا فق اسلامثاه كے سلام كو آتے تونقيب آواز لبند كتے كه بادشاه نظر دبير و فلاں خاں نيا زى د ماكر تاب، يه بات افغانول كوكسب بم قلبيله اورابك جبت تبعي ببت شاق وناكوارگذرتي ا فغانوں میں عور توں کی ناموس کا بڑاخیا ل ہو تا ہے ان کوان عور توں کی بے ناموس مہونے سی ا وشاہ سے ول میں کینہ زیا وہ ہوا۔ نیازی شکست یا کر دین کوٹ کو دشمنوں سے نبیاسکے نمک سار کوہائے گیکر ونکی نیا میں '' سرے گرد کے پہاڑوں میں بہیلے۔اسلام شاہ اس امرکواپنی سلطنت کی حفاظت آپ او بافیت تشخفرورى جانباتها نبازي اميركا نام ونشان باتى نهربجه السلئه وواس ملك مين خودايك توی فوج لیکرآبا ا دررہاس میں پنجا۔ اس قلعہ کے پورا بنا دینے میں بڑی *کوششش کی* اور لَهِ كَرُولِ كَمُطِيعِ بِنَانِے كے لئے كوئی وقیقہ فرو<mark>گذاشت نیک</mark>یا ۔ گھکرول كواپنی آرا دی پرفخرتها فاندان بابریہ ہے انکا اتحا د تبا ۔ فلعہ رہتاس کو گہکرا نیا خار راہ سیجیتے ہے ہیں لیے وہ اسکی میرکی تمیں من سرطح سے سدرا ہوتے تھے قلعہ بورا بنوا نابڑا کا مرتها سلیمشا ہنے ایک حقہ ساہ کا توا وسکی تعمیریں لگا یا اور دوسراحسہ کم کروں کے ساتھ ڑا یا ۔ کہکروں اورافٹ نوں ے درمیان دن کولڑا نباں موتیں ۔رات کوچروں کی طرح کہکرافغانوں کے نشکر میں آتے جو پاتے لیجاتے خوا ہ عورت ہوخوا ہ مرد ہوارا د مویا غلام ا درا وسکو قید میں بُری طب رح رکتے اور ببجيدًالة سِلِيمشاه سلطان آدم كمكركو جَها بول كإبراسْجا ورست تها گرفت أركرنا جا بهتا تهب وه لا تھ نہ آ ہا گرسارنگ سلطان جوگہ کروں کا بڑا نامورسردار تہا گر فعار مبوا یا دشاہ نے اوسکی زند هٔ کهال او نزوانیٰ ۱ ورا و مسکے بیٹے کمال خاں کو تیدکرکے گوالیا بہنجا۔اور ہی قوم کے ووشار و لوہی ہلاک کیا۔ ہ*س کومت*ان *سے ہوتسے زمین*داریا دشا ہے <u>مطبع موٹے</u> اوروفا دارری گوالیارایک و بھا گرفت کے درمیان جنوبیں دامیں طرف و وہاں کاراجہ برسورا موسب ہ ہے تیے ۔ معزز تہا وہ با دشاہ کا پکا دوست ہوگیا۔ اُس نواح میں تہا نومکیٰ کہائیٰ کے یٹے یا کے سے شیرگٹرہ - اسلام گڈہ - اسپرگڈہ - فیروزگڈہ - مانکوٹ یا مانگڈہ تغیر کرائے اون کی

e.pl

عارات دیکینے سے تعب ہو اس وہ برگز آ دمیوں کی بنا الی ہوئی نہیں معلوم ہوئیں بلکہ بیعلوم ہونا ہی کہ حفرت سلیمان کے حکم سے جنول نے بنانی ہیں ان عمارات کے بنانے میں افغان دوس ل کیک نگکٹی اور چونہ یزی کرتے ہے۔ با وشاہ کواون پر اپنی برگمانی تھی کہ دوبرس تک پیرفاک مذلت ان کے سربردالیارا اورجب او نکوچیتری ڈیونے سے خلصی موتی تو کہکروں سے اون کواڑا یا ا وراس مدت دوسال میں اونکوایک میٹیا اور میتی تنخوا هیں نہیں دیا۔ اس سبیے افغ نوں کو روزبروزائر بسے نفرت زیا وہ ہوتی جاتی تھی ا ورا وسکو مجرا بہلا کہتے ہے۔ ہں اوال کے کہنے کی مجال کسی کو ندتهی محمد شاه فرطی ایک امیرکبیرنوش طبع وظرافیت اور ندیم مخصوص گشاخ تها اوست کها با دشا اسلامت میں نے کل رات کوخواب دیکہا ہے کنین خراطے آسان سے اوترے ایک میں غاک <sup>ہ</sup>تی د وسربے میں سونا تہا ۔تیسر *بے میں کا غذ- انیں سے خاک توسیا ہے سربرگری*اور دفتر کے مندوُں کے گھرمیں زریڑا-اور با دشاہی خزا نہیں کا غذر با بسلیم شاہ کو پرلطیغہ بہت پیند آیا اور وعدہ کیا کہ گوالیار میں مراحورت کرنے پرمحا<mark>ب سیاہ کی و وسال</mark> کی تنخوا ہ کا حساب کر کے ما ن کو تنخواه وبدینگے۔ گرفضا وقدرنے اس حکم کی تعمیل نہیں ہونے دی کرفضا آگئی۔اسکاعال آگے دیکہو گئے۔ امرانے اتفاق کرکے ایک وہے اپنی جان کی پروانہ تھی بیمجیا یا کہ یا دشا ہ آج اپنے سخ سرایردہ سے قلعہ ان کوٹ کومعائنہ کرنے جائیگا توانس کے پاس فریادی بن کرعا<sup>ن</sup>ا اور شخصل كرة النائية آدمي يها ژكى بلندى يركيا ا دراسي تنگ جگه يرميتيا جهان سے ايک بى آد ئى گذرسك تها جب با دشا ه اس حُكِه آيا توا وسنے ايك چيو لڻ مٽوار سے جوا وسنے پہيا ركھي تھي بادشاه پر داركيا ً جسے اوسکی انگلیوں اور گرون پر نہا بٹ خفیف سا زخم لگا۔ بادشا ہ اپنی کمال حیتی وجالا کی سے يرغالب آيا اورگهوڙے سے اُنزکرا وسکو مکوليا - اور لواجهين لي - دولت خان نے آنکراس آدمی کو بادشاہ کے باتھ سے لیا اورع من کیا کہ حکم موتومیں اس آدمی کو مفید کروں ۔ بادشاہ نے فز ایا اس مروک کو علد مار والومعلوم نہیں کہ وہ جوٹ موٹ کس کسے نا م بتا کے کتنے گہرو میں أَكُ لِكَائِ - اسْتَحْمَقِيدِ كُرِفْ سِي كِيرِفَالْدُهُ مِينِ بِينِ اسْتِ اردُّالْ - اسلام شَا هُ لَيُّ بِيا بِهِ بَها بَيْت عا قلانه نیک علاقی کی متی بادشا ہے تلوار کومنگایا اورامرا کو دکہایا بنود باوشا واورامران کیا ماک وہ ا قبال فال کی تلوار متی ۔ ا قبال فال کو باوشاہ نے اپنی نواز مشس سے چیو نے آ دمی سے بڑا

Courtesy of www.pdfbooksfree.p

. pu ?

آدی کیا ہتاا وسکو بلاکہا کہ افسوس ہے تونے میری مہر انیوں پر خیال نہیں کیاا ہے جمکونتل کیا ی مجے شرم آنی ہے کہ حبیر نوازش کر کے برورشس کی ہوا وسکومیں قنل کروں ا دنیا نوکری يرتيرا ننزل مي كزابون-اب با دشاہ نے نیازیوں کو بالکل اسٹیصال کرنا جا کا ۔غظم ہا یوں نے جب کمکرونکو نعلوب باتوو کشمیرے کومتان میں گیا -اسلام ثیا ہشرکتیالی میں تهاا دسنے تشمیری نبازیوں کا تعاقب رنا چاہ۔ مرزاحبدر والی شمیرنے نیاز یوں کی راہ کو اسلئے بند کر دیا کہ اسلام شاہ اس برم حمت ے - اعظم ما يول نے يہ ويكبه كركه با دشا و يہ علائ تاب اور ما كم شرف آئے را و بندكرركهي ہے تو وہ راجوري مي گيا- اسلام شاه نے اپني منتخب سياه كوليكر اسكا تعاقب موضع بدونک ملک نوشیرہیں کیا ۔ یہاں سے پہاڑوں کی نگ وردشوارگذار را سول سے سال کوٹ کے ذریب بن سکا نؤں میں آگیا۔ محمد نذرا وصبطی جوکشمیر کے با وشاہ <del>کی طرن س</del>ے راجوری میں حاکم تبے اونیو کے سازل رعظم نا دِن کوکشمہ میں کیجا کر مرزاحیدر کومعرول کرویں اعظم نیا بو**ں نے اورا** فغا نوں سے ہیں باب من صلح کی سینے کہا کہ بہ فتح غیبی ہے خرورجا ناجا سے گر اعظم ہما یوں نے پیند ندکیا اورمرز ا جبدر کوایک خطابی حقیقت حال کالکها اورا مدا د کی درخواست کی - مزراحید را یک نوجوان فیاض دل تها اسنے عظم ہما یوں پاس ہبت روپر پہجدیا اورخط کا جواب نہایت اخلاق سے لکہا۔ اعظم ما یوں کو چ کرکے موضع بزرگ ہیں آیا جب بے وفاکتمیریوں نے عظم ہالوں کم نا كامبول كولكها تووه أس دمنحرف موكئے اور امل بین سے بهاک گیے تعفی اُن ہی سے اسلام شاہ یاس چلےگئے ۔ غازی فاں چک مرزاحیدریاس گیا اوراُتے کہاکہ افغانوں کی ایک جمعیت کش كنُّسخيرك اراده سے آتى كا وروه يركنه بالى بال اورلوه كوط اور مالوه كوط بين آن ينجي سيحيدي بنا حين بارى برام جك يوسف چك كوم زاحبدر نے جكم دياكه وكتمير لوں كالشكرك دنياز لوننو لرس طرفین مین خونی ژانی مونی ۔ اعظم سمایوں کی بیوی بی لی رابعہ خوب مرداً نہ وارٹری اور لا کی چک کو این تلواسطے مارڈوالاکشمیری کٹرن<u>ٹ</u>ھے تبچا ونہو کئے بے مسروسا باٹ افغانوں کو تبھر مار مار کرمپیر ڈالا بی نیازی کوزندہ نہھوڑا ۔ دوہزارے قریب ش کئے جیسے نیاز<del>د کئ</del>ے دوہزار بیصلیوں کوفتل کیا ہتا

ree.pk

いでしいでいいいいの

ع بهان آش در کان ایشاں بود۔ اس دیرمکا فات بیں اُونہو کئی سزائے اعمال دست برت پائے۔ اعظم ہا بوں، سعید لڑا نئ میں مارے گئے کیٹمیری فتح پاکرسری نگرمیں آگئے مرزاجدر نے الفغانوں کے سراسلام شاہ پاس بن میں بہجد سے مثبکہ دیکہ کروہ طراخیش ہوا۔ اب نیازیوں، کی سسر کشی کا سرکٹ گیا اور بادشاہ ابنے گہرآ با۔

مرزاکامراں ہمایوں بادشائے لڑکا بی سے بہاگا سلیمشاہ کے پاس اس خوض سے آیاکہ آئی کمک اور تقویت کا بل کو پہلیا۔ جب اسلام شاہ کو پہنچر ہوئی تو اوسنے ہیمو بیش ل کوجوان دنوں میں ٹراتسا حب اغتبار تھا افغانوں کے ساتھ رہتاس کے پاس اوسکے استقبال کے لئے ہیجا۔ مرزا

کام ان کو ہن فریس استقبال سے ملال ہوا۔ اوراپنے آنے سے پشیان ہوا۔ با وجود اس کے مرزا کو یہ امید ہی کہ شاید اوسکی نلاقی ملاقات میں اسلام شاہ کر کیا مگر وربار عام میں اسلام شاہ نے اور خونیت اکی کہ اوسکے روبر ونقیہ بنے مرزا کی گردن پکڑے بنیس کیا اور پکارکر کہا کہ بادشا یا نظر کامران مقدم زادہ کا بل دعامیکند۔ اسلام شاہ نے نکبر کی راہ سے دیکہ کہا کہ خوش آمدی۔ یہ سلیم شاہ کی ظاہر دار می تھی کہ استے بیٹے سرایا ہجوایا اور کنیزک

غلام خواجر سراغدمت کے لئے ہیچے کہ وہ اوسکے حال کی جاسوسی کرتے رہیں۔ مرزا کامراں شاع بڑا تہا کہمی با دشاہ بلاکرمشاعرہ کرنا تہا۔ مرزا اس صحبت ناخوش تہا۔ اِس کلف و تواضع سے ایسا عاجز مواکہ جان سے بیزار موا- اور فرار مونے کے لئے موقع ڈمونڈ مہتا تہا۔ افغان آگی ہندی

زبلن میں بنبی کرتے تبعیجب وہ درباز میں آیا تو کہتے کدمور د آیا یعنے مزع آیا۔ مرزانے یا دشاہ سکے روبر وابک امبرے روبر وابک امبرسے پوچہا کدمور دکھیے کہتے میں توا دسنے جواب یا کدم دخطیم الشان کومود کہتے ہیں تومرزا نے کہاکہ اس مینی کرسلیم شاہ نوشرشا ہ خوشتر مور د مجے ئے بید سنگرسلیم شاہ نے حکم دیا اگر ہمراس لفظ کو نہ کہنا اور مرز اسے منہی نہ کرنا ایک اسلام شاہ نے مرز اسے کہا کہ کو لی شعر ارشا د میو توا ویں نے بیشعر میڑیا ۔ 0 ارشا د میو توا ویں نے بیشعر میڑیا ۔ 0

رسا دمووا وں سے بیستر میر ہ گردش گردوں کے دوال راگر دکرد برمرصاحب نمیزان قیصان ہامرد کرد سلیمشاہ اسکے فحواسے کلام کوسمجے گیا اوراد سے پوشیدہ موکل مقرر کرد سے فور مرکز کو جیتم بن ہ رکہیں مرزانے کسی زمیندار کی معرفت کسی راج سے ڈمہ ب لگا کے ڈاک چوکی لگا رکھی تون کے ایک بن و ، برقعهٰ اور مربهٰ کُ گیا مگهیانوں نے بیرجا ٹاکہ کو ٹی عورت جاتی ہے۔ یا تی حال ہا یوں باوشا ہ

ای تایخ میں طرمنا۔اسلام شاہ بن سے دہلی میں آیا یہا مقسیم رہا۔ وہ ایک دن سکلے میں جوکیں

لگائے بیٹہا تہا کہ بخرا کی ہما یوں کابل فتح کرکے آب نیلاہ بارمند وستان میں آگیا ہے ' سلیمنا ہ نے اوسی دم گلے سے جو کوں کواو تارکر بہیک دیا اور پہلے ہی روز تین کوس کاکیوج کیا۔ تو پنجا نہ

ہیشہ اوسکے ساقد رہتا تہا گراس علدی میں وہلی نے وہات سے بیل او نکے کمینیچنے کے واسطے نہیں جمع ہوئے تھے اوسنے حکم دیدیا کہ آ دمی تو پول کوہنیجیں - ہرا یک ٹوپ کو ہزار و وہزار آ دمی کینیچے تبے ہے اینکہ توہبی نہ ہم دمند سے بیشترے گا کو وخر بیڈ مند

، وی ہیت جلد لا ہوریں بنہا ہے اور کسی خرور سے سیسے اٹک سے یا راتزا تہا گرمیبیاآیا تہا

ویسے ہی اُلٹا چلا گیا اوسکا حال آیندہ اٹیگا۔

اسلام شاه لامهورے گوالیاری آیا اور بہاں شکارکہلتا رہا۔ ایک دن وہ نواح اُتری میں شکار کوجا تا تها مفسدوں کی ایک جاع<mark>ت نے بعض ف</mark>غان امیروں کے اغواسے باد شاھکے

بیررا ہ بیچے کراوسکے قتل کا ارا دہ کیا ہے جب تفاق ہے کہ بادشا ہے کا نول اور را ہ سے مراحبت کی۔ بیرجاعت بیکار اموطل رہی جب حقیقت حال باد شا ہ کے کا نول تک بیجی توسید ہما والدین

بیجاعت بیگارا درس ری بیجب حقیقت حان بادیا ہے کا تول بہنی توسیدہا والدین محمود - بداکہ کوکرسرغند فسا ، تبحق کیا -اب بادشاہ کواپنے امرابر پہلے سے جائیا دہ ہے اعتباری کا سادہ کر کر مرفنہ فسا ، تبحق کیا -اب بادشاہ کواپنے امرابر پہلے سے جائیا دہ ہے اعتباری

کہاکہ میں نے تیرے بیٹے کے لئے سلطنت کی راہ صاف کردی ہو گرتیرا بھائی مبارز قال خارراہ ہی اگر نولینے بیٹے کو دوست رکہتی ہو تواجازت دے کہ میں اس کانٹے کو دورکروں اور اگر ہب بی کو عزیز رکہتی ہے تو بیٹے کی حیاسے ہاتھ دہو اسکی جان کے لئے مبارز خان کی طرف سے بہت خطرے۔

ریرد کا جا دبیانی نے یہ دیا کہ میرا بھا انی عیش عشرت میں زندگی بسر کر ناہے ساز ونغم میں سب وقت ہیں اسکا جا ب بانی نے یہ دیا کہ میرا بھا انی عیش عشرت میں زندگی بسر کر ناہے ساز ونغم میں سب وقت

لگارتها مجا وسکه با وشان سے کیا سرو کارہے۔ ہرطے سلیم نے اوسکوسب طرح سمجما یا کہ وہ اس بات میں آئی ہر دون ہوجائے لیکن اس اقعی العقل عورت نے اوسکے کہنے کو نہ ما نا ، آخر کونشِیا ن

بِهِ إِنْ - بِالرَّيْنَامِ فَيْ كَهَا كَرَوْجِان - إسكام، رسلطنت كاعجيب غريب وافعه بيني علا الى كا ب يجللًا

کی تفصیل یہ ہے کہ شیخ علّا نیٰ کے باپ کا نا مرض تھا ۔ اور ملک نبگا لہ کے مشائخ کیاریس ہتا وہ بیان میں آیا۔ اور بہاں تینج سلیم کا غلیفہ اورسجا دہشین مبوا اورطالبین کوارشا واور بدایت کیا کرتا ۔ جب اسکا انتقال مبوا توا وسکی ساری اولا دیں شیخ علانیٰ زیادہ لابق تها وہی یا پ کاسچاہو ہ<sup>نٹ می</sup>ن مہواا ور ارشا دہدایت بوگوں کو کرنے لگا۔ اتفاقاً تینخ عبداللّٰہ نیازی کہ شیخ سلیم ثبتی کے نامی اور کال مرمد و میں سے تبا و مکرمفطمہ سے حج کرکے بیا نہیں وار دہوا پیبیل قامت اختیار کی اور فرقہ مہدویہ کاطرافیة اختیارکیا۔اس فرقد کا اعتقاد بیب کرسید مخرجونیوری مہدی موعود ہے۔سیدمحرکا باپ سید فال تما اور نویں صدی کے وسطیں وہ جونبوریں پیدا ہوا تہا - وہسلطنت جونبوری کی پر با دی کو آثار قیامت میں گنتا تھا اور اس زما نہیں جوا ور واقعات عجیبے غریبے قوع میں آئے ا ونسے وگوں کوسیما تا کہ قیامت آگئی اور کہتا تہا کہ آسپ ن سے آوازا بی ہے کہ ا مام جب یہ گ موعود میں ہول ۔ بہت سے آ دمی اوسکے مربد ہو گئے اور مربد ول سے زیادہ دشن ہوگئے ۔ شمنول با تعون سے تنگ مور گرات بن گیا - بهال کا با دشاه مطان محمد داس کامعتقد موا - بهروه هج کوگیا - بها نسی هی وه نکالاگیا - پیرمندوستان <mark>کاارا ده کیا . اور بلوحس</mark>تان کی را ه -گجرات بیں آتا تہا کہ <del>سال</del> میں سفرآخرت ہیٹی آیا ۔ اوسکی قبریا وجو و شا ہ ایران کی مزاحمت وم العت کے زیارت گا ہ خلابی بنی رعیداللہ نیازی کی وضع شیخ علائل کو بھی خوست آئی اور ا وسکی صحبت پر فریفیته ہوا اور آیا ؤ احداد کا طریقہ ترک کرکے خلاین کوروش مهدویہ کی وعوت ارنے لگا اور شہر کے باہر شیخ عبدا دلٹرنیازی کے ہمسا یہیں رہنے لگا۔ا سکے معقد بن کی جاعت لتیرا وسکے ساتھ رہنے لگی تو کل اور تحرد پر گذران کرنے لگی اور سرنما زکے وقت وہ قرآ ن شہر دین کا وعظ اس فصاحت و ملافت سے کننا کر سامعین کے ول پرسحر کا اثر کرتا · اور سنسنے والے دو کامرکتے کیاسیکام کاج چوڑاور دنیا سے مُنہ موڑ فرقہ جب دویہ سے فقیر بن کا

بیٹھ جانے یاسب معاصی منہیات سے آدبر کے بید محمد کا کلمہ بہرنے لگتے اور جو کچے ذراعت تجارت فرقہ سے اونکو پیدا ہوتا اوسکا دسوال حصد راہ فدامیں نذر کرئے ، ایسا بہت ارسے اکر بیٹے نے

باپ کو ا در با پنے بیٹے کو اور خا و ندنے جورو کو اور بیوی نے خا و ند کو چبوڑ دیا - آزار خاتر کرانے ا در فقرا فتیار کیا۔ اس فرقہ بن ندروفتوح کا جو کھی آجا تا۔ اوسکوسب آلیسیں چبو مے بڑے لرانقیم 4 42

ارتے اور اگر کھے نہ آیا تو دو دو تین تین روزصاف گذر جانے گرا وسکا اظہار وکسی پر نہ کرتے ت سپروشمشیرو اسلحدا نینے پاس رکہتے ا ورشہرو بازار ہیں ہیرتے جس حکرکسی کو کو بی کا م پرشرفع کرتے دیکتے اوسکولطف وہرسے اول سمجاتے کہ اس کا م کو نہ کرا وراگروہ نہ مانت تو ں نامشروع کا م ہے اوسے بازر کہتے حکا مشہر میں سے جو کوئی ان کا رنسیق و موافق مونا اوسکے ساتھ سلوک کرنے اور چوفخالف ہوتا اوسکامق دور نہوتا کہ وہ او نکومنع کرسکے یا اونسے مقا دمت کرسکے ۔ شیخ عبداللہ نباڑی نے دیکہاکہ اب خاص وعام سے کام ٹرا ہے عقر بیب خرور کو ٹی فسا دہریا ہوگا توشیخ علائی کو ہدایت کی کہ وہ خدا کے گہرمیں کچ کرنے جائے ۔مرش کے کئے سے وہ اپسی وضع و حالت سے تین سوستر خا نوار کے آ دمیوں کوسا تھے لئے ج کے ارا ڈ سے روا نہوا جب ہجودہ پورکی حدود میں خواص پورہ میں پنچا توخواص خال استقب ل کوآیا اورا وسكامعتقد موكيا ليكن جب اوسكو فرقه مهدوبه كي حقيفت يرعلم مواكه فسا دست بهراموا ہے تووہ اس عقیدت برگیا حبہ علا ف<mark>ی کو اس عال پر</mark>ا طلاع ہونی تو بربہا نہ بناکر کہ مرمعروٹ اور نئی منکر کی اطاعت واتبی خواص خاص نہیں کرن<mark>ا اس سے رنجی</mark>دہ موگی اور خِواْص پورہ سے باہر علیا آیا اور حج کا ارا دہ صنح کیا اور بہانہ میں اولٹا جلا آیا ۔ ان ایام میں " كُرّ ه مِن سليمشا ه تخت پر بيٹيا تھا اوسكے بلانے سے متنج علا نئ يا دشاہی محلس میں آبايا وررسوم اور آ داب جو با دشا ہوں کے ہوتے ہیں وہ نہ بجالا یا با دشاہ کوسلام شرقع سلام علیک کرکے مبطرکیا سلیمشاہ نے علیک انسلام کمرامت کہا۔ بہ بات با د شاہ ہے مقر کوں کو مبری معسوم مودی ملا عبد الشرسلطانيوري المخاطب بدمخدوم الملك نے بینج علانی کے قبل كا فتوى تياركيا تھا بلیمشا ہ نے علمائے ذقت کو بلاکراس قضیہ کی تشخیص ڈننقیج انکوحوالہ کی۔سلیمشا ہے سامنے باحتم منعقد مبوئي شنخ علالي سي عالم برغالب ندموا للكمغاوب موكر حواب سے عافر موا ی کی تفسیرس آیات کےمعانی ایسے بیان کر ناتھاکہ باوشا ہے دل پراوس کا اثر نا تھا۔ او سنے نتی علانی سے کہا کہ تو اس دعوی باطل مہدویہ سے با زا میں تجب کو تما م اپنی ومیں آبا دلیا ی محتسب مقرر کردوں گا۔جواسوقت تک بغیرمبرے فرمان کے امرمعروف زنا تفا بعذا زاں میرے حکمہ سے توائے کرنگا - گرا وسکو اس مذہب کا ست ایسا چراموا تعاک

Courtesy of www.pdfbooksfree.pl

ا وسنے با دشا ہ کی بات کو نہ قبول کیا۔ با وجو د اسکے سلیم شا ہے ملاعیدا نظر کمے فوی کے خلاف کیا کہا دسکے قتل کا حکم نہ دیا قصبہ مزاریہ کو چوسر حد دکن میں ہے جلا وطن کیا ہے بہاں کا عاکم بهارغال جوسلیمشا ہ کے عدہ امرامیں سے نئیا اوسکامققد موگیا۔ شیخ علا ای اورکھیں کھیلا اور اپنے مبانل کو بڑی ٹیٹ ٹاپ سے بیا ن کرنے لگا اسکی طلاقت اسا نی کام کرگئی امیران لشکرا درشکہ ا وسیمنتقتر ہونے لگے۔ بیر ملاعبداللہ نے یا دشاہ کوسمجاکر تینی علالی کو بہاں سے طلب کرایا۔ اس مزنیر بھی با دشا ہ نے بیٹیتر سے بیشتر علمار کو بلاکر اس قضیہ کی شخیص کے لئے ناکید کی۔ ملاعبار لئدنے سلیم شاکه سے کہاکدا سے حفرت وہ خود فہددیت کا دعوی کرتاہے اور فہدی کا تما مرومے زمین بربادتنا و بونامسلمات مذہبی سے بویر تبلائے کہ اس ا مام کو چیوڑ کرحضور کے ساتھ کو ن رم یکا سارے لشکریں بہتے امبراب بھی اوسکے گرویدہ ہیں اور بعض عزیز آیکے خفیداوسکے مذہب میں آگئے میں۔احمال ہے کہ آپ کی با و شاہی میں فعل پیدا ہو ما و شاہ ملاعبدا مٹر کو صاحب غرض جانکراوسکی بات پر کان نہیں لگا <sup>تا تھا</sup> ببرا وسنے شیخ علا نیٰ کو بہا رمیں شیخ بڑہ ی<sup>ا س</sup> بہیجہ یا یه شیخ داشمند ا وطبیب کال نقباا ورشیرشا ه ا و<mark>سکا ایسامتیقد تھاکداوس</mark>کی جوٹیاں سیدسی برکے این با قدسے اوسکے سامنے رکہتا تھا اور کہتا تھا کہ جونتوی وہ ذبیکا اسپرعمل مو گا۔ یا دٹ ہ پنجاب رواند مہوا۔ قلعہ ما مکوٹ کوتعمیر کرا آیا تھا۔ شیخ بڑھ نے ملاحیدا ملاسلطانیوری کے موفق فتولی لكهكرة اصدول كے ہاتھ بادشاہ يا من بهجوايا - اس اثنا بيب شيخ علائي ان امرامن ميں مبنلا بنوا جو و یا کی طرح کھیل رہے تھے۔ اِس کے حلت میں ایک زخم تھاجس میں کہ ایک انگلی کی برابریٹی جاتی تھی۔اسپر سفر کی تکلیف کا اوراضا فیہ مبوا۔جب تینج سلیمٹ ہ کے رو ہر وسپیش مواتو اس میں قوت گفتار نہ تھی سلیم شاہ نے اوسکے کان میں چیکے سے کہاکہ توکہدے کرمہدوی نهیں میوں نو تو چیوٹ جائیگا گڑیہا وسنے نہیں قبول کیا۔ یا دشا ، ما یوس مہوا۔ ناچارا و سنے حکم دیا کہ تا زیانے لگائے جائیں ۔ تیسرا تا زیا نہ لگا تھاکہ او کی روح نے پرواز کی ۔ یہ تضیر<u>ہ ۹۵</u> میں واق موا۔ واکرانٹدا ویکی ناریخ ہے۔ نینج کے مرنے کے بعداس فرقہ کا ایماع متدارت سوگیا۔ اسی زماندیں گو با وثنا ہ نے امیرا ورسیا ہ کو و وسال کی تنخوا ہ ملنے کو اسم و کر باننٹ گج مرا دعظام کے غارت کرنے کے سواکسی آور بات کاخیال کھ ببرہی نہیں کرتا تہائے وہ اہرائر

کی سا زشوں سے اُوپ واقف نفاا ورا و کمو بیز جاہتا تھاکہ ایک جگہ کرکے میزاد بچلے گرامرا رکو تھی ایسے ارا ده نسے اطلاع مرکنی تقی اورا و نبولنے آلسیں اتفاق کر لیا تھاکہ سب ملکر در ہاریں کمبی نہ جائیں ملک ایک ایک کرکے یے خوف و خطر جاتے مسلیم ٹیا ہ نوشیٹے روز اس بنیال میں رہتا کہیں امرا کوسطے بوت کے پنجزیں بینسا'وں گروہاں مشیت ایزدی اورتنی و ه قلعه گوالیب رمیں د فعتّه ایسا بیمار ہوگیا کہ صاحب فر اس موگیا۔اب کوئی مورخ ا وسکوحیس البول کی بمیاری بتا تا ہے۔ابوالفضل لکہتا ہے کہ اعصاب فلی میں انصباب ما وہ حا وہ رویہ سے ایک قرحتیں سمیت پیرا موکنی تھی کوئی کہتا ہی کہ ايسام ص تقاكدا وسكوكسي كو وه بتايًا نه تقاا ورايني إلقه يت كُلُّ لَكَا مَّا تنا - ا ورروز بروزضعيفَ موتا جا تا نفا بندیان موتا تھا ۔ا بک وز استے اپنے غرنیروں ۱ ور دیستوں کوخوب گالیاں **دی**ں جب با دشا ہ ہوت میں آیا تو تاج خال نے کہا کہ آج حصور کی زبان سے وہ کلمانسے کہ جیکے کہنم كى عادت حضور كونه لقى - يادشا وفي كهاكدات ناج خال تجبكواين قوت يرببروسا تقاميس في سب دمیوں کومنلوب کیا۔ گربیم من مجسے زبا دہ <mark>طا قتور کیا</mark> و سنے مجھے چینیو کئی سے زباد خوجیف اور کمزور نبا دیا۔ بی بی با نی کو بلا کروہ ہی بات اوسکے بیٹے کے باب بیں کہی جو پہلے ہم کا سکے ہیں بعدازال دفعةً ايك لمحرس من في إس ونيات رخصت ببوا- ابني سال من سلطان محمد و با دشاه گجرات اورنظام الملك با دشاه دكن كا أنتقال بيوكيا تھا۔ زوال خسيروا ں ا و مكى و فات ک تا ریخ بونی سلطنت ابتمام اورانتفام س جو كام اسلام شاه نے سلے میں اسے جواد سکے خصا کی طاہر موتی ہیں وة آن خصائ سے بنیں طمیں جو مورخوں نے بیان کی ابن - اس بنی سب مورخوں کا اتفاق ہے كه اوسكى حبانى فؤتة خلفي بيهت زبإ وه تھى اورا دسكوايتى ورزمنش حيىتى وچالاكى سے اسنے اور زبا وه طرع ليا تفا-اب كوني مولخ كهتاب كها وسكوعلم سع بمره كافي تفاكوني او كوناخوانده بتأناي گرامیں شبغیں کہ اوسکے حافظہ میں فارسی اشعار کا خزانہ لبرا ہوا نفا۔اورامراکے سانھ شاعر 'ہ ارتا نفار <u>لطيف</u>ي خود كهتا الهرا ورول سے تطیفے سنتاا ورخوش ہوتاعلما اوسلحا ومشائح كاصحبتك لين كرما اورا ذکی این نیون این مثال ہم نیچے لکتے ہیں کہ ایک روز نلاعبدا دنسلطانیوری سامنے الله المعالم أوسي المراسي كهاكه يأبركم باليخ بيثي تصح انتين سي جارمهندون سي خارج موسكة

أيخوال ببالماعيدا للرب اسيرامران عرص كياكه اس فتنه يرداز كوكيول حصنورن نهبي خارج کیا تواوسنے کہاکہ آٹ کی بہترکوئی آ دی مجھے نہیں ملیا جواسے نکا لوں جب ہ آیا تواسے تخت پر بنها با- اورایک بیج مروار بدقتی میس بزار رویه کی جواسوقت آنی تقی اوسکو دی سنیخ سلیم پیشتی ا ورشیخ نظام بدا بونی ا وسکے ا ما متھے ۔ا دسکواینے باپ کی طرح ملک بڑ ہانے اور قانون بنانے ا ورر عا ياكوآرا م بينيان اورشان وشوكت دكهان كاشوق تقا - سيشدايك برى سياه ركتا تها بئمیں سوارکٹرت سے ہوتے تونیخا نہ اسکا درست ا درمرتب رمتنا ا درسا را سا ما ن اسس کا موجو د موتا ـ نوا عد کاسخت یا بندسیاه کو رکهتاگو د ه سیاه کونهایت آزر ده رکهتا گرا وررعا یا کوآسو دُرکهتااوُ نیک وک برا اسکاعل این با یے اس اصول برتما کی سی طرح کرور کوز ورا ورند تناسکے برگنے میں جو پہلے قانونگورہتے تبے اور صاب کتاب اسکا لکہا کرتے ہے اونکوا وسنے یہ حکم بھی دیدیا کہ وہ رُغیبیت کی اورزر اعتاوفصل کی بیدا وارکی اور جرائم اورخطا و سی کیفیتیں لکہ کر بہیا کریں وہ عاقل اور تیز ہوش تھا۔ بہت ہی کمایسے یا دشاہ ہوتے ہیں کہ ملکی اور خبگی دونو اکا موشی اسرمول عدالت کام اور ملک بی عمده انتظام کرتے ہوں مدیر مہوں میدان جنگ نیں میاکوٹرا نا جانتے ہول ىلىمشا ە ان دونوں كاموں كوعاتباتها- وه رفاه عام كىعمارات كى تعميرىس فياض تھا- خيرات کے کاموں میں دریا دل۔جوزمینیں کہ او قا من کیلئے دی گئی تھیں ہے کو بدستور قائم رکہا ۔اُ سنے اسنے باپ کی سرایونکو برستور قائم رکہا ملکہ باپ کی دو دوسرایوں کے بیچ میں ایک ور ارکو نبواکے ا ضافه کیا - سرایک سرامین سجد و کنوال بنوا دیا ا ورمو زن ا در سقه مقرر کر دیا فراک چوکونمین گهور و کو زیا ده کیا اور اوسکی وسیع سلطنت میں سے مرتقام کی خبر اوسکو حلد تر بینجاکرے۔ مرروز ان اک میں اس پاس سار گانو روناک اے تانے چانول آتے اور کچھ مل آتی سنسرشا می جدیس یہ نا نده تها که نشکرشایمیس ایک نیرات خانه رمتها تها - اب اوست اس قاعده کو بدل و بمرامیں ایک خیرات خانه جاری کیا جس میں کنگا لوں ققیروں کوسرر وزاتنا ملاکر تاکه و ه صبرا ور ردا م سے رہتے اورشیرشا ہ کے دستور کے بھوا فق ہرسرا میں مند وسلمان مسافرو سکتم مریا۔ در ہتیرا ياغَىٰ كَيَّا بِكَاكُهَا مَّا مَلَارَتا- اول اسْكَاثِرامقصد يه تَعَاكُها مِنْ بْرِے بِهَا بْيُ وعويدارسلطنت كويٹاكم مين تخت سلطنت بربيطه خالول جب ببتقصد لورا هوا توا وسكج به خيال مبواكه ان امرا عظم الم

ا اقتدارا درا غتیار کو گھٹا وُل جو دعویدار تخت ہونے ہیں ۔اوس کے باپ کی پولسی ا ور تدبیر بالكل اوسكے برعكس بقى وہ اپنى فراست ذلات لياقت كے زورسے اپنى بزرگى ا ور محبت ا مراکے دلوں پی بہاکے او بکی قوت اور لیاقت سے اپنی سلطنت کی قوت بڑیا تا تھا بیرامراسے لڑ کرا و کمواینا وشمن بنا آیا و راہی سلطنت کی طاقت گہٹا تا۔ اسلام شاہ تخت نشینی ہے پہلے بہت سی لڑائیاں لڑا تھا اوران میں جوا وسنے اپنی تدا بیرسے کامیا بیاں ماصل کیں تہبیں ا سے معلوم مونا ہم کہ وہ بڑا صاحب لباقت فراست کیاست تھا معمولی یا دِٹ مبول میں سے نہ تھا ا بوافض نے ان باپ بیٹوں کانبکی کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ رویا ہ بازی اور گریزی کا الزام سرحکہ لگایا ہے اسکو بھی اپنی لیا قتی سول نیں مجور کیا ہے کہ آخر کوا وسنے بد کلہا ہے کہ سے یہ لیے یر ولیسر دشیرشاه وسلیمشاه)! سباب وزگار کے انتظام میں سلیقه موافق رکھتے ہے افسوس سے كُدا ونهول تَنْ حُرام كُي اور كا وُنْعِتى بين اپني زندگي بسركي اگريه و ونون تخفي حفرت شا مبنشا ه ہما یوں کے ملازم مرتبے تو یا ہے کو یا رکا و معلیٰ کی خدمت سیر دہونی اوربسرکو سرحد دول اتہام سپرد نبوتا توالبته مراح خسروانی کے ستحق موتے اور خدمات شائٹ کے بجالانے ہے اونکی زندگی و مبوتی خبکو بزرگان وانش جات کتے ہیں ایسے کارکنوں کے لئے ہما یوں جدیا کارز اجا ملی تھا ریاست عامہ جوحرام کمی سے ہا تھ آئے وا نا بان کارشتاس کے نزدی فی بل نفری ہم اوراوسکے نا قد مبنیا بمراتب مرنے سے بدنزہے۔ بہ الوافضل کی حینیذہے کہ وہ شیرشا ہ اور سطیم شا ہ کو و انک حرامی کا الزام لگا تا ہے۔ یا برنے پانچ برس ہند وستان میں دخل رکھا تھا ہما یوں اس کے بورتخت پربٹیماتھا۔ افغانوں کی پہلے سے سلطنت ملی آتی تھی اگرافغانوں نے ہمایوں سے اپنی سلطنت ہے لی تواُ نیزمک حرانی ا در نبا وت کا الزام نہیں لگ سکتا۔ تا تا ریوں ہے کہیں زياده افغانو*ل كاحق سلطنت تق*ار. اسلام وسلفنت كالتفام ضولط وقوا مدكے ساتھ جا ہتا تھا۔ وہ اپنی ذان جام کے تا ماحتیا اِت کے مرکز بنل زمین کوشنش کرزا تھا۔ اوسنے تما مامیروں سے جنگی ہاتھی جیسین لئے اور ہاکشی۔ کے الرايد مروانمني كى ركنے كى اجازت دى - اسنے فكم ديديا كرسرامر وه سرخ اسكى ننا فرق فعوس ب كُولْ أَوْرِنْهُ لِكَانِ بِاللَّهِ وَالسِّيرِينَ مِهِ وَلا يَتُولَ كُوفًا لصَّهِ بِاللَّهِ وَيَضِحُ السَّلِ محصول خِو لينهُ لكًا،

جاگیرول میں سیسے مہونے کا قاعدہ موقوت کر دیا بشیرت ہ کے زمانیمیں داغ کا دستورتھا یعنی ورنمنٹ سے گھوٹنے دئے جاتے تھے اورائیزداغ لگتاتھا کوائن کی سُتناخت کیائے اور سیاہیوں کی تنخوا ہیں جاگیری دی جاتی گئیں اسکے بحائے اس نے یہ قاعدہ مقرر کیا کہیاہو کی تنخواہ زر نقدی دیجا کے اسکی ملکت کے سرحصتہ سے کل معاملات دننی وطلی ومالی کی ریوش مرروز با قاعده اس ماس آتی هیں اوراک میں مالکل مفصل حال لکھا ہوا ہوما تھا کہ دہ سیاہی ورغیب و سودا گراورطوالف دیگرمیں سے کس سے متعلق ہیں بادشاہ ان اطلاعوں پر اپنے حکم نامے لکھک رطرت روایذکرتا ۔ ان حکموں کے لیے یہ قاصی سے یوحیتا ندمفتی سے نہ پیرخیال رکھتا کہ دہ مشرع کے موافق ہیں یالنیں ۵۰۰۰۵ کیموتے چھوٹے نردہ بنائے اور .... a و .... او . . . . ، ؟ آ دمیوں کے بڑے گروہ - جمیوٹے گر دہوں س بر کیاس سیا ہیوں تیجھے ایک نبتنی فارسی کا اور دوسرا سن<mark>دی کامقر ک</mark>یا ۔ ٹرے گر دہوں میں ایک نروہ دار بعنی افسرد ں میں مقرر کیا۔ سیاہ کے مقد ات قاصی اور فتی تنی<u>ں فیصا کرتے</u> ملکہ ایک فغانی منصف اورایک مبندونستهانی منصف ماامین اس نے سارگالو کی حدود سے لیکر نیگال کی حد تک اورنبگال کی حدود سے کا بل کی سرحد تاک اپنی سیا ہ کی جیا وُ نیاں ڈوالیں۔ایک بسی سے اہ کو لينے ياس وہ ركھتا تھاجيں سے ہميشہ اُمرا ڈورتے رہیں ۔ هرهمعه کوینچیزاری - ده مزاری بست مزاری امراایک ملندخمیه کھڑا کرتے اور کرسی اس کے اندر کھیاتے اور کرسی برایک شتی میں ماد شاہ کی جو تیاں اور تیرو کمان رکھتے یہ دو نوں چنرس سردار کو نیلے دی جاتی تھیں) کھرسب سے اول نشکر کا سیہ سالار کھرمنصف اورامرار بہ ترتیب کرسی کے آگے سرچھکاتے اور ا دب سے اپنے اپنے متعین مگہ سر تعطیاتے اور دبسر آ آا در ما دشاسی حکمنامے کو کہ اسٹی بند کا غذکے مااس سے کچھ کم دمبش ہوتے وہ فصل بڑھتا اور جومع سُلم شکل موتااُسکی تام شقول اور انواح کے لیے ہوائیں اور عکم نامے ہوتے ہے اللہ الاس یکل کرتے اگر کو تی امیران الحام کے خلاف کام کرتاتو دیراسکی اطلاع با دیزاک سیرت خال اه مجرم كوسنرا كاحكم بميحيًا - يدهنالطيسليمشاه كي أخر غلداري مك حاري ريا \_ ما متحت سي كو دكنر

Courtesy of www.pdfbooksfree.p

فيروزشاه بن اليمناه

جبلیم شاہ کا نتقال ہو اتواُس کے بیٹے فیرو زخال کو امرا نے تخت سلطنت پر شجایااوُ او فِسرورْ شاہ کا خطاب دیاا ورسکہ وخطبہاُس کا جاری کیا ۔ مگر مبارِز خال بن نظام نے وشیر شاہ کا مجتبیا

او قبر وزشاہ کا خطاب دیا اور سالہ و خطبہ اس ہ جاری سیا معرضار ھاں با تھا ہے جو سیرسا ہ ہ ہیا۔ اور کیم شاہ کا چیرا بھائی اور سالا تھا اس نے تیسرے روز اُس کم عمر با دست ہ کی عمر تمام کی ۔

ہم نے کھا ہو کہ تنہ من ہے اپنی زندگی میں اور موت کے دن اپنی بی بی با نو کو ہمجا اتھا کہ اگر مجمکو مٹیا عزز ہوتو کینے بعائی کے مارڈ النے کی اجازت سے اوراگر بھائی عزیز ہوتو بیٹے کی جان

سے ہاتھ دہروش کا جواب ہی ہی یہ دہتی تھی کوئیک رہائی کوسلطنت کاکب خیال ہو۔ وٰہ الاس زیر شفیہ ہیں عیث عقد میں ساک ایسن میں ساتھ اور کی کونہ یہ مہت

اناچ گانے کا عاق کو عیش دعشرت سے کب اسے فرصت ہواس بیرباد شاہ نی بی کولغنت وملا کر آما ورکہ تاکہ کیوں اپنے بیٹے کے حق میں کا نئے بوتی ہو۔ بیداُس کا کہنا سچ ہوا کہ سوم کا دن تھا کر تا سے میں میں بیٹر میں میں میں میں میں میں میں ایس کی ایس میں ایس کا کہنا سے مواکہ سوم کا دن تھا

کرمقلا و مامول معصوم بیا بخے بیرملوار سون<mark>ت کرچیا مدا یا ۔ بھا نی ڈاکے بین بائھ جوڑ تی ہی ناک</mark> رگڑ اقی تھی ۔ بیروں میں گرتی تھی ۔ آ ہ و نالہ گڑ گڑا کر کر تی ا<mark>درکہتی کہ خدا کے واسطے میرے اس</mark> ننے سے بچہ کو یذ مار۔ میں اسے لیکرایسی حکمہ دورلیجا دگی کہ کوئی اس کوشیں جانے گا۔ وہ با دختا ہی

سے سے بچہ کو نہ اریمیں سے سیاریی طبہ دور تیجا وی ایرنوی اس وہمیں جانے ہو۔ وہ ہا دہ ہا کا نام بھی بنیں لیگا۔ تواس کو مار نہیں کسی قید ظانہ میں ڈوال نے ۔ گراس سنگدل نے ایافٹ سنی اوراس بچہ کو ماہی کی گو دمیں مار ڈوالا بتین دن و کھی سلطنت کر گیاسے بیٹ میں مبا رزخان

تخت پرمٹیا۔اگرچیسلیم شاہ کی بڑی مداخلا تی معلوم مہو تی تھی کہ دہ بہن سے بھائی کے مارنے کی اجاز مانگتا تھا مگر جو بھائی نے کام کیا اُس سے اُسکی مداخلاتی کا دھتبہ مٹ گیا۔'

وكسلطنت محرثناه سوميته وببعدلي

مبارزخاں نے باوشاہ ہوکرا نیاخطاب محرشاہ عادل رکھا۔ مگرغوام الناس نے العث کو افرا ورباہے تانیق نے باوشاہ ہوکرا نیاخطاب محرشاہ عادل رکھا۔ مگرغوام الناس نے العث کو افرا ورباہے تانیق سند کام دیکھے تواند ہی (زنا بنیا ) نام شخص کے سادشاہ جاہاعلم سے بسزار نمایت نامجار زنا کا راحمق سستم شعار ناحق برست ادریاجوں کا یارتھا۔ سواران عیبوں کے دل کا بھی بودا تھا۔ اس با دست ہ نے

Courtesy of www.pdfbooksfree.p

مجرتغلق شاه كى فياضيال سُن ركمي هين \_ حبياالسُكا بنام ما بالقاايساسي فياصي بيراس كاسم ملي نبنا عامتها تعايض انه كي منه كهول في اور خلقت ميں رويبه لڻا ناست روع كيا ماكه خلقت كوانيا دوست نبائے ۔جب تنہرکے بازاروں میں اُس کی سواری جاتی تو نیروں کی پیکال ک<mark>ات</mark>ھ آ سونے کے نبائے خانہ کمان میں رکھکر جار د*ں طر*ف پھیکے جاتے ۔جن آ دمیوں کے گھر میں تشر حاتے وہ یاا در کو ٹی اُن کواُٹھاکر لا تا تو وہ شیروسنٹس رویبہ کومول لیاجاتا ۔ وہ خز ا مذجو ہاہے برسوں کی محنت میں حمع کیا تھا وہ حیندروز میں اُڑلا اُوڑو میٹھ رہا ۔جب خزا یہ یوں لٹا چکا تو پیارا دہ پاکهامیرول کی جاگیرول کی بطی کیچے اورکیجہ سے اُڑا ہیے۔ جب سے باد شاہ ہوا یا جیوں کو بڑے بڑے عہدے د ئے۔ وزارت و وکالت کا عهدة تمت يرخال كوحوشيرشاه كاغلام ا ورخواص خال كاجيمو الجاني تماا ور وولت خال لوحاني ومفوض مبوا يهيمولقال كومظلق العناك كركي جميع مهات ملكي ومالي كامالك كيا-ا فغان ان تقررات ا در ہمیونقال کے اختیا رات سے جلے بیٹھے تھے۔ جاگیز ں کے تغیرات کاخوٹ کرہے تھے۔ اُنھوں نے سلطنت کے اول ہی جینے میں سرطرت فسا داُٹھانے کا را دہ کیاایک ن کا ذکر ہوکہ گوالیا رکے ویوان خانہیں با دشاہ در بارعام کررہا تھاا درجاگیریں یم ہورہی تیں کہ اُس نے علم دیا کہ محہ شاہ فر ملی کی جاگیر قیوج سیرست خاں سروانی کو دیجا مخرشاه فرنکی کابٹیاسکندرخاں جوانی۔ کے زور دن میں چیز ہا ہواتھا وہ اس تغیر طاکیرسے غصتے كئاكية ييس منين راب ساخته كن مكاكه خداكي قدرت اب مهاري نوب بهاتك ينجي يهاري جاگيرس سروانيال سگ فرومنت كوهنے لگيں۔اس قت اس كالوفر ہا باب بيارتھا آن یٹے کو بنصّہ سے روکا تواُس نے باپ سے کہاکہ ایک فعیشیرشاہ نے مجھے لوہے کے نیجرے میں یْدک تھا مگرسلیم شاہ کی سفارش ہے بچے گیا تھا۔ ابتحبکو یہ افغان سوقبل کر ما جاہتے ہیں مگرتواس بات کو منیں سمجھا وہ تجھے مارنیکے ۔ سم کیوں اُن سے ایسے دہیں سرمست خال مٹرا قو ی سکل حوا تھا۔اس نے اس نوجوان کے کندھے ہر ہاتھ رکھکر کہا کہ مٹیا آتنا غصّہ ۔اس نہا مذہبے وہ اس کو كُرْنَارِكُرْنَاعِاسًا تَمَا مُكُرُوه مسرتلاحِوان بات كوياكيا- ايك خنجر كالاتمالياميج كياكه سرست خال

کی طبع ایر کھڑا اکر گرا اور میس ڈھیرر ہا۔اس شورش عام میں با وہٹ ہتخت ہے کو وکئر

محل سراکی طرف بھاگا۔سکنہ ربھی اس کے سیجھے حالا گا۔مگر ما دشاہ کو بیدا وسان آ گئے کہ اُس نے دروازہ بندکراپان ہے موت کا دروا زہ اُس بیر نہ کھلا اکثرامرا رعدلی کے لیسے حواس باختہ ہو که دیوانخا پذمین تلوارول کو جمیوژ کرفرار کی را همجی کھبول گئے ۔سکندر دو گھڑی مک دیوانہ دار إ د مبراه د مبرسیّا بچرا جو سامنے آیا اُسے قبل کیا بسترہ آ دمیوں کاخون اپنی گردن برلیا ۔ آخرکا ا براہیم سور کہ عدلی کا بھٹو ئی تھاا یک جاعت لیکواس بیرٹوٹ بٹرا ا ورملواروں کے مانے اس کا قیمة تمید کر دیا محد شاه فرملی کو دولت خال لوحانی نے مار ڈوا لا اسی روز تاج خال کیسلیم شاہ کے امرارعظام میں سے تمادیوان خانہ سے باہرجا با تقاراہ میں محد نتا ہ فرملی سے اس کے نگر کے قریب علاقات بوني أن سے احوال اوجھاأس نے كها كہ عالت كھے اور مبوكسي سي سے اس غانہ سے ا يا ون كال ليا توسمي سيرے ساتھ موافقت كرمخرشاہ نے أس كو قبول مذكب سلام عليك كهكرولواني ا میں عدلی یاس گیا د ہاں جان جانی متی گئی۔ تلج خاں نبگالہ کی طرن روانہ مہوا ۔ ہا د شاہ کو جب ائس کے جانے کی خبر ہوئی توا کسے بیچھے توی <mark>فوج روا مذ</mark>کی اورخو دھی جانے کا ارا دہ کیا۔اُسکی فوج نے ٹھرامُویرتاج خاں کی سیاہ کوجالیا اور لڑکرشکست دی تبلج خاں جنار کو بھاگ گیا۔ رستہیں جوخالصه شاہی کےعال تھے أنكو مكر و هكر اس را سباب تقدومنس أن سے تعين ليا - اور اور وشاہ کے سوماعتی حوجر سے تھے اُن کو مکڑ کرنے گیاا درانے کھائیوں عا دخواجالیاس ا درسلیان سے جاملاه ہ خواص پورٹانڈہ میں اور دریارگئگ کے برگنوں میں حاکم تھے۔ اور اورسمایہ کے افغان یا دشاہ کے ساتھ ہے مہری میں شریک تھے اُنھوں نے ہا دشاہ سے کھلی بغادت اختیار کی د اس اننارمیں عدلی گوالیارہے جیارمیں اینا خزانہ لینے کے لیے آگیا تھا وہ کراننوں کے د حمکانے کے لیے آگے بڑھا۔ دریارگٹگا کے مقابل کے کناروں میر دونوں سیاہیں آ ہے سانے آئیں ا در کچھ د نوں بغیرلڑا ئی کے ٹیری رہم آخر کوہیمو نے جس سرعد کی گوہبت اعتبار مہو گیا تھایہ د زوا کی اگر مجھے چیذفیل ورسیا ہ غنایت ہوتوہیں دریا یا رجاکر دشمنوں کو یا مال کر دول عدلی نے ہیمو۔ کی درخواست کوننزاز در کرایا در مهموسیاه اور با تنتی لیکر در ما کے یا راُ ترکر کرا نبوں سے اطراا وران کو شکست دی اور فتح کامل یائی - تاج خال اینی خوش نصیبی سے بنگال کو کھاگ گیاجهال مرتوں کے العديا دُنهَاه بهوا علامه غالع بسركام الولففنل بي يه كمال تحاكه و ه ايني قوت بيانيها ورقام كے زور سے سلاین

ر یہ کے عیسوں کے دھبتوں کوامات خوشنا کیمول نیا دیا تھاا دراُس کے وشمنوں کی خوہیوں کتے ول كويدنما داغ وكهاوتيا تما جنانخه بهيوجيك لايق اور بوت ميار د إنشمند كا حال س طرح اكبربامة ي لمتاہج کہاے بدایع قدرت اللی کے ویچھنے والو ذرااینی نظر د وڑرا وُ اور سہو کے اتوال سے عبرت کڑو ده گلامزس نه حسب کھتا تھا نہ نشینے صورت سے ہر ہ رکھتا تھا نہ سیرت سے نصیعہ یقینی پیز دسجول نے اُس کوکسی کمال معنوی کے سبسے جو ہا بغ نظروں کی دیدہ وری سے یو شیدہ تھااس درجٹ۔ ملند پر پہنچا یا ما مد کارول کے سزا دینے کے لیے مدکار تر کوشعین کیا۔ یہ مدتیا فہ کوتاہ قد درازا مذلتہ ربواڑی میں کرقصبات میوات سے ہر ذلیل لقالول میں سے تھا۔ اُس کی وات وہ وسرحتی جوبنیوں میں اُزن کی سبٹے الو ں سے کئی گزری ہو۔ دہ سر پر نمک صرے گلی گلی نمک لونماک لوکت پورٹ تھا نیورہ ہلطابعتٰ کیل سرکارسلیم خاں کے بقالوں میں منسلاک ہوگیا (حس کو بازارس کچے بولس کئے ا ختیارات بھی ہوتے ہیں)اور مکاری کے کارنامے دکھا کرمد کوئی اور کار دانی سے سلیم خال کاروشنا ہوا اوراس کے نوکردل میں داخل ہوا۔ وہ ہمیشہ آ دمیوں کو بلامیں متبلاکر تا نے طاہر میں وہ و کھا تا کیس لینے صاحب کے لیے دولت خواہی کر ابدوں اور باطن میں وہ اپنے لیے احت وجرکا بازارگرم کرّناا و رمظلوموں کے مال سے لینے گھر کو ظاہر ی ردنق دتیا۔ وہ لینے آ قاکے لیے اسب

مال كياسرانجام دييا تفالينے ياؤں ميں آپ كلهاڙى ارتا تھا۔ يهاں سزرگان دين اور ما دشاہ ٹری علظی کرتے ہیں۔اس گروہ کوشنجے بہت سے ہوتے ہیں اور وہ آ دمیوں کے احوال کے جویا

سے ہیں آ دمیوں کے مخفی احوال در یافت کرنے کے لیے اور مدکار دں کے سزائینے کیواسطے وہ ىد ذات بخرجىنيوں كولينے ياس *عگر فيتے ہيں اگر ج*راپنے دل ميں و ه عمد *كرتے ہيں ك*دان وميوں کی ہاتہ ں میں آنکرکسی نیک ندیش و دولت خوا ہ آدمی کے عرص و ناموس کا قصد نہ کرنیگے مگریہ

طائفہ ٰ طاسر ٓ را اور خراب یاطن وقت کو تاک اپنے فائرے کے واسطے چرب زبانی سے دولتخواہو كا قصدكرتي مين اور ببطيقه عليهم كهي افزوني مشاغل كيسب اين عهدسه غافل مبوكران مد بہنا دوں کی گفت و گوئے کے <del>سب این</del>ے دولت خواہوں سے بیر گماُن مہوجاتے ہیں اور اینی دولت کی نبیا د کو آپ اُکھیڑتے ہیں۔

. تھوٹے دنوں میں اس مدرمنا دہیمونے ملکی اور مالی معات میں کما

فاطرم حاب كي ا دراكة مهات ملكي ا درهالي مين دخل سِداكيا جب ليم خان كابيا بذعمر سِر موا. مهندوت ا کے متہ کاروں کی ریاست غدلی کوملی تواُس کو کا رجهاں سے بے خبرو تھیکر حمیع کا رخا مذہکومت کو خودہمونے لے لیاا وراہار یعظمی کو پہنچ گیا اور ہا د شاہ سراے نام رہ گیا۔ وہی لینے اختیار سے افسروں کاعزل دنصب کر ناا درجاگیروں کولتیا دیتاا درانی دورمینی سے شیرخال دسلیم خان کے خزانوں اور فیل خانوں کو اپنے ہا تھ میں رکھتا اوران اندوختوں کے براگندہ کرنے میں نے محا با وست درازکرتا بسبت نطرت بندهٔ زرمعالمه نافهم اُس کی پیستبش کر کے رواج کا رمس اُ سکے معی کرتے کچے د نوں راے کے خطاب کی نسبت برگخوت رہی - پھر راجہ ہوا اور راجہ مکر فاجیت کی ہم نامی پرفخرکر تاریا بتنی مغزی اور کو تہ حوصلگی ہے یہ سزرگوں کا نام انیا نام رکھا۔ دورانیٹی ے عدلی کے نام برباد شاہی کو قائم رکھاا وراُس کے مخالفوں سے لڑا کیاں لڑا ۔ اپنی حرارت جسارت سے جنگ مین نتحیاب رہا۔ اور مراسم <mark>سکارسی ا</mark>س سے تنگرب کا رہا مے ظہورس آئے۔ شجاعت ورکامیاب موٹے میں وہ خلقت میں مشہور مہوگی رفتہ رفتہ اُس کی حرارت اور حلادت کی نوبت پینجی که ده حضرت شهنشاه اکبرسے لیٹنے آیا ۔ سياحال اس كايه توكه مهمون ايني عقل دورا مذليش سے لينے سين وفي درجہ سے اعلیٰ ذرجہ مير يہنيا يا وہ بشرا مرتزاورسے پيالار تھا۔اُس نے اس لائق باد شاہ کی سلطنت کو ہنايت مازک قتون ميں سِمانے کہا سائے امرار اُس سے نفرت وحسد کرتے تھے اُس کوهیر جانتے تھے۔ اُسکو کا وب دن جَامُرِسلمان عدا وت كرتے تھے اوراُ سكے اقتدار اورا ختيادات كے سدراہوتے تھے ۔اُس نے ا فغانونكي سلطنت كومهت د نو ل خوفا كوشهن خامادان تيمور كے مقابل مسنبحا نے رکھا۔ گو وہ صورت میں تعبونڈا کو ماہ قدتھاکیمبیاُس نے ملوار ہا تھ میں بہنیں لی۔ گھوٹے پر چیڑھ بہنیں سکتا تھا بیو ڈو ول م شجیکر یا ہاتھی پرچڑھکرمیان جنگ میں جا تا تھا۔ ان نقصوں کے باوجودوہ ایسا بہا درشجاع وخوش قبال " تھاکہ ہائمیں لڑا میوں میں اپنے با دشاہ کے لیے فتح یا ئی حنیں سے جانب مخالف میں وہ ا فغان امیر تھے کہ داعیہ لطنت کی تعظے اوران سب پرغلبہ یا یا اور مقسم کے آ دمیوں میں اُس کی شجاعت ا ور مد برملکی بیون کی شهرت بیوگئی -. شایدعدلی کی به نهایت عمده پولیسی تنمی که اُس نے ایک مہند و کو اینا وزیر نیا یا تھاجس کوسا سے

اً افغان حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے ۔ بیز اندائیا تھاکداگر و دانیی قوم میں ہے کسی میرانم کوانیا وزيره قرركر ما توصرور وه اول لطنت سيمعزول كرني من مدسر كرما بسموك وزيره قرركرني مي يخون نه تفاكه وه لينه مرلى ك تخت ير مطيفي كاراده كرتا . شیرشاہ کا جھوٹا بھائی نظام خال تھا اُس کے ایک بیٹیاا ورتین سٹیا کھیں یے جب تفاق ہ یمٹیا بھی اورتبینوں دا مادیمی اُس کے با د شا ہ ہو ئے ۔ بٹیا نڈیبی محد شاہ عدلی تھا۔ ایک اماد میمشا تقا۔ دوسرا اس مهم سور تبسیرا سکندرسور سلیم شاه کی بادشامی کا پیلے وکر مدو کیا ہی۔ اوراس میم سر اورسكندرسوركي بادشابي كا ذكرآكے آئيگا. اگرجيهموكي شجاعت نے اج خال كى روا تى كى سکرشی کو د با دیا ـ مگر بغاوت کا با زار تو چاروں طرف گرم تھا۔ ا درفتنه کی میندلب کرمنیں اُٹھا تھا لد ميراس كے سونے كا راده ہو تا وہ بہت سوكرا شاتھا۔ عدلى سے سب سربزار متے صوبوب میں عاکم بڑے صاحب قدرت تھے جنکے اختیار میں توی سیا بھی ۔عدلی ان سب میروں کو ا نیا دشمن جان سمجھا تھا۔اس کوابراسمیم خاں برباغی ہونے کاسٹ ببہوا۔اُس نے اُس کی گرفتار كا قصدكيا - عدلى كى بين الراميم خال سوركى بيوى فتى -حب أس كويه ضربوى تواس في اين خاو : دکو لکھیجا کہ بھانی کا را دہ تیری گرفتاری کا ہی۔ ابر آبھم پیضر ما کر خیارے لباس مدل کرانیے باپ غازی خال پاس جوبیا نه د مهندوں کا حاکم تھا حلاگیا ۔ با دست و نے عیسٰی خال نیا زی کو اس سے لڑنے کے لیے بھیجا کالی میں ڈونوں نشکروں میں لڑائی ہوئی علیای خال کوٹ ست ہوئی ۔ ابراہیم خال نے کھلی بغاوت اختیار کی ۔ اپنے باپ کے ملک میں کشکر جمع کرکے وہ دہلی گیاادراس پرقبضه کرلیا۔اور تخت پرمبڑی کے باوشاہ نبااور لینے نام کاخطبہاور سکتہ جاری کیا پھیر وہ آگرہ گیائس برا وراور نواح کے اصلاع برقبضہ کرایا۔ جب عدلی کواس کی خرہوئی کہ اس کی ملکت کے مرکز میں یہ بغا و عظیم مہوئی جس سے سلطنت کے چین جانے کاخوف تھا تواُس نے کرانیوں کا پیچھا چھوڑ ۱۱ درعلدی پی بینا رسے اگرہ کی طرف ئے کیاجب عدلی حمباکے کنا رہ برآیا تو اسراہیم سورنے یہ سیغام تھجا کہ اگرحسین خاں مبلوانی اور بہانجا روانی اغظم ہمایوں اور بڑے بڑے امیروں کو پھیکرمیری خاطر جمع کر دوتو یہ ہلے کے لیے اور معانی تصورا درآ بندہ اطاعت کے لیے حاضر موں ۔اس احمق عدلی نے ان امیرو کو ابراہم

بمجداً معادم منس كه يبلے ہے د ہ اُس كے ساتھ سازش ركھتے تھے يالينے ياس ملاكرا سرا نے اُن کوائیں ٹیمیاں ٹیر ہائین کہ وہ اُس کے ساتھ ہو گئے ۔غرض اُن کے آنفاق سے اسراہیم کی لیہ بھاری ہوگیا ۔عدلی کوان امیروں کے دغافینے سے میہ خیال ہوا کہ میں ابراہیم سے منیں ا اس لیے اُس نے دلی اور آگرہ سے اتھ اُٹھا یا اور خیاری جاکراُس کواینا دارالقرار کھرا یا اور مہار پیرقبضه ریکھنے کاستفل را دہ کیا اور بہال اُس نے اپنی عکومت کو جالیا ۔ عدلی کی برنصیبی کامقطع اسم سی کی کامیاب سرکشی نه گھی ملکہ دور دور کے صوبوں میں نباوت بھیلی ہوئی تھی ۔ ایس نازک وقت میں شیرشا ہ کی ملکت خاندانی فساووں کے سبب سے یا کچ افغان باوشاہوں میں م تھی عدلی بہارجو نیورا درگنگا کے مشرقی ملک کے ٹرے حصیس بادشا ہ تھا ۔سلطان ابراہیم د بلی آگره ٔ دوآبدا در مناکے مغربی ضلاع اور کالبی کے ضلاع زیریں ہیں فرما سرواتھا۔ احد خاں سوجینے سلطان سكندرشاه كاخطاك ختياركياتها ينجاب من حكمرال تعابشجاعت خال جس كوسنراول خاله (سجاول فال) کمبی کہتے ہیں مالوہ میں سلطن**ت کر تاتھا ب**سلطان محرست ہسور نبگال میں ف أبى كرنا تعاص مل عنال كرراني رقابت كرم لا تعاان فرما زوايون ميس ا ول جس نے اپنے نہسایہ کے ہنلاع پر دست درازی کی وہ احرفاں سورتھا۔ وہ شیرتناہ کا جحرا کھا بی رعد لی کا بهنیوئی تفایه وه پنجاب میں فرما مروا نئ کر تا تھا۔ مگرجیہ، اُس نے سلطنت کا حال بریشیان ا راگنده و کمیما تو و و نیجاب می پر قائع نه را ملکه دملی کی سلطنت کی نبوس د امت گیر موئی ۔ دا رہنجاب جوعد لی سےمنحرف تھے اُن سے اُس نے مشہورہ کیاا دران کو عد کی کا ماقابل مبوٹا اوراًس كى سلطنت سے طرح طرح كى قباحتول كا پيدا ہونا اور ماتار خال كاسى وہبنيت خال نصيہ خياں طغوج حن کو پیخطاب سنبیرشاہ نے نئے تھے امدا دطلب کی اوراُن کی اعانت سے وہ سلطان ہسکند شاہ کے خطاب سے ناطب ہوا ا دراس کے نام کا خطبہ بٹر صاکیا۔ اور وہ کشکرلیکر د ملی اورا کرہ کی طر نوجه موا-ا درا سرامهم شاه می شکر ماهم بینجا کرفره می که آگره سے دنل کوس برتھا آبنجا اکثرامراء نا مدار صے كەحامى خان سلطان حاكم الوركه ما د شاہ نشاں تھاا در رائىجسىن علوا نى دمىعو د خال رنی اسراہیم کی جانب میں تھے۔ان امرار میں سے و دسوکوسرا سردہ وعلم و توغ وزیقا غفن س بندره سوار بمراه ليكرآ با تواس كوايا

دیجاتی اور تالیعت قلوب کے لیے ایک فرمان منصب جاگیرکا دیا جاتا ۔اس طرح اسراہیم یاس ستّ استى مزارسوار دل كالشكر جمع موكيا يص دن عاجى خال الورسة الكرائن مِن ملام وتوأس كوبرسى تقویت ہوگئی۔ اور ایک سرایروہ وسیع و رفیع جس کے با ہرسقرلا طیرنگالی لگی ہوئی اور اندرمخل وَنْكَى تَجْمِي مِهِ لَيُ عَتَى كَمْرُ اكِيالِيا ـ وَشَ بِطِيفُ اورظ و ف نقره وطلاا درتام لوازم ميّار كيے كئے عاجی خال اس خمیتیں اترا۔اس سے شریعنیا مرا را نغان کورشک صدیہواا وراکس سے وہ کو فیتہ خا ہوئے اور آیس میں دل انگی کی باتیں کرنے سکے سکندر یاس کا جعیت وس یا بارہ سرار سوارون کی تقی-اُس نے جوابر آہم کی سیاہ کی شان دنتکوہ کو دیکھاکہ وہ کئی مرستراُس کی سیاہ سے زیا ، پھتی تولینے آنے سے بیٹیان ہواا درمقدمات صلح کی تمتید کی ا درایک عهدنامه اس صنمون كالكهاكه دملى اورآ كره اوراك كے متعلقات اور سند كے مشرق رويد حو لمك فتح ہول وہ اسراميم سے اور ولایت پنجاب ولمیّان جانتک ہاتھ لکتے وہ سکندرت و سے متعلق ہوں اور جب ہما یوں دریار سندھ سے یار آئے تو ووٹوں مکدل ہوگرائ<mark>س کوا درمغلوں کو ہند</mark> سے خارج کریں دونول نشروں کے افغان جوآگیس میں عزیز وخویش تھے اس طرح کی صلح ہونے سے خوش حال ہوئے۔ مگر مكندر يحيح چيو فے بھائی نے اس صلح میں یہ رخنہ نكالاً کرعد لی کر خزا نہ پیرا در ملک پیٹنے پرا براہم كاقبعنہ ترسيك لوقوع بران دونون مي هي جارا برائجما كشيرك مكذر كوهي يه بات بيسند آئى -ابراسيم كے لئى اكثر امراء في مجا ياكد إس امر كي قبول كرفيس بارا صرركيا بي جب خزان اور ملك مينه إنه أنه من منكاكس وقت و يحد اليني كركون سانها شوالا ي- ادركمد ينكم آ و و و دو لا تد بهارے تمحارمے بوجائیں بالفعل دفع الوقنیٰ کی جائے۔ ابراہے بھی راضی ہوا مگرسعوو خال غلزنی وبعض نو دولت امرائے کہا کہ جب آخر کو ہائے اورسٹ کندے کے درمیان تلواسے كام براے گاتوا بھى يە تفنيدكيوں نافيس بوجارى جمعيت كتيرا ورائس كى شاست قليل م دوباره لیوں یہ درد سرکیا جائے ۔اس وقت صلح کرنی ہا رہے ذلیل ہونے کی دلیل ہوگی اور وقعمن ولیر نبوگا - اور عدلی جو چو ہے کی طرح مل میں جیسیا موا ہر و وفیل وحشم جمع کرکے سم سے لرنے کی موس

رنگا-آف کولاای مونی ا در کندر کے میمن منے ابراہیم کے میسرہ کوشکنی وی اور ل بلول مک اُس کو بھگا یا۔ ابراہیم خال نتیب میں عارسو آ دمیوں کے ساتھ تا ہے قدم

ہو کرسکندرسے اوا تارہ ۔ مگرجب سراہیم نے دیکھاکہ میدان میری فوج نے خالی کر دیاا در علوم نہیں كه ده كهال براگنده موكمئي تو ده الما وه كو بهاگا درجيز و اسسباب سلطنت سب بربا دمبوگيا آگره ا در دم بی پیرسکندر کا قبضه مهوگیا ۔ سکندر شاه به چاستانهاکها نغان مجھے اُتخاب داختیار کے طور بربا و شاہ نبائیں ۔اس میے اُس نے ایک شرا دعوت کا جلسہ کیاا دراس مس کال مراء وا کا برا فغان کو بلایا ۔ جب سب مع ہوے تو اُس نے کہاکہ سلطان بہلول او دی نے افغانوا میں سے فرقہ لودی کومعززا ورمثہور ؓ فاق کیا بشیرشاہ نے ہیند کی سلطنت اعظم عال کی ۔ اور طالفيسوركونامورا درملندا وازه كيا- بيركام ان دو ٽون نے افغانوں کے ساتھ اتف ت ا در سکانگت بیداکرنے کے لیے گئے ۔ مگران کے قائم مقاموں سلطان ابراہیم لو دی اور محدث عدلی نے اُن کے برخلات طرابقہ اختیار کیا جس سے اپنی سلطنتوں کو سربا دکیا۔ اس زماندیں افغانوں میں اختلات راے اور ماہم محرکہ آرائی مورسی ہوا درہا یوں جیسا وشمن اُن کی گھات میں بٹیا ہوجس نے کابل فتح کرلیا ہوا ور بھائیوں نے بھی اس کالڑا ای حفکر اینہیں ا باتی را با وه کل سیاه کولیکرسندوستان می حیثا مار نے کو میتا کو و دا فغانول کے نفاق سے متمتع ہوگا۔انفانوں کواگرچہ اُمید ہیںو دی کی ہوسکتی ہوتو صرف اتفاق سے۔اگروہ اپنے دلوں ا سے نفاق زورف د کونکال ڈوالیں اور آگیس میں سرا درانہ اتفاق پیدا کریں تووہ با برکے یٹے کو ملک سے نکال سکتے ہیں اس میں سب کی غرض اور شفعت شامل ہو میں نے تم سب کو اس سے بلایا ہوکہ وہ بامتیں سوچیں کردن میں ہم سب کا مجلا مو۔ اس زمانہ میں تضی غطت کے لیے سعى كرنى چېوژ دى جائے اور كوئى انيابينيوانېخب كرد- اگرچيدى اليابى مبول جيسے تم مېو كو تى فوقیت مجھ کوتم برمنیں ہو۔ اگر مجھے اس سلطنت کے لایق سمجھتے ہو تو مقرر کرد ورد کوئی اورس السيعقل و فراست و بچھوکہ و واس بنصب جلیل لقدر کے قابل بھوکہ تم سب میں مگانگت بیدا رے تم کومنطفر ومنصور کرائے۔ اُسے تم آزا دانہ رائے سے انتخاب کر ونس اُس کی اطاعیت كرونىگاا در دل دجان سے اُس كامخلص نبوزگا اور د ولت خوا ہ رمبوزگا۔ پیٹ خکرتمام انجبرمتبنی آلما ا الموکه کیاری که بهم سکندرشاه سورهم زا د شیرشاه کوا نیامیشوا ادربا دست ه مقرر کرتے بین سینے قران الشاماكة مم اسك خيرخواه رسيني اورآبس مين مصابحت ويكانكت ك سائعت، رسينيك -

په کسکندرشاه کوآگره میں تخت برسمها یا درسب نے سعیت کی مبارکبا د دی ا در نذر دی جنسے با د شاہوں کو فیتے ہیں۔ گرجب با د شاہ نے جاگیریں اور شصب عطا کیے تو و ہ کھرا پنے تھماور عاقلا نہ بیک عهدوسان کو بحول گئے اور نااتفاقی اور نغبن وبُنیر کی باتیں کرنے سکتے ۔اس فتح کونسہ ہ سے گنگا سے لیکر دریا رسندھ مک ملک کا مالک سکندرشاہ ہوگیا تھا۔ آگے بڑھنے کا ارا وہ تھا کہ اتنے میں نیجاب میں ہالیوں آگیا۔اس طون وہ مصروت ہوا آگے عال اس یا دشاہ کا ہمایوں کی تاریخ میں لکھا جا کیگا۔ ا براهیم شاه شکت پاکسبفل میں گیا۔ وہل کشکر کی جمعیت بہم منیجا ئی ایک مہینے میں تین ہزار سوار جمع کرلیے۔ از سرنو چیزمرصع سر سر رکھا اور کالبی کی طرف روانہ ہوا تاکہ ایک جمیت تازه روز سم بینچاکرعدلی سے ارائے اس قت عدلی نے ہیمولقال کو ابنا در بار ورکیل مطلق نبار کھا تھا اُس کو خیارے اور اعظیم انشان کے ساتھ اور <mark>یانسو یا بھی</mark> اور خزا نہیت سادیکر آگرہ اور دملی کی طرف روارز کیا - ا سراسیم کوسهیوا نیاسته مجتبا تعااس کا د<mark>فع کرماضر دری جانتا تھا - ا سرا</mark>یم اس نے مقابلہ میں تقاتلہ سے ہے آیا وربت ثابت قدی سے اٹرا گرشکت یا ئی۔ ابراہیم میں وه تاموصفتين عين جوبا د شامول مين مبوني جامبين خوش شكل يتوش محاوره - صاحب ثواضع و اخلاق بہادر جوا دمگرد د سال کے اندر سولہ ستترہ لڑا نیاں لڑا۔ سب میں غلبہ یانے کے بیزخلوب مبوا-ابراہیم بیال سے شکست پاکز میا نہ بگ شٹ بھا گا یہیونے اُسکا تعاقب کیا ا در میا نہ میں بنیا۔ ا براہیم لوحا نیوں اور افغانوں اور زمیند اروں کی جاعت جمع کرکے بھے ہیمیوسے لڑنے گیا تصب خانوہ جربیا نہ سے دس کوس برتھاسی کوعنگ عظیم ہوئی۔ ہمیونے یہ کہکر کہ زوہ اتواں زوابراہیم لوشكسة، وى - وه بضرورت قلعه بيا مندمتحصن مهوا - بية قلعه نها بيشتحكم و بلندم بمون استقلم ﴾ وچار د ں طرت سے مگیر لیا -مهرر دزلڑا تی ہوئی قلعہ میں آتشبا ری کا سامان بڑا تھا-ا درا ساہیم كاباب غازى فان مہنڈوں سے آ ذوقہ ہم بنجا كركومتان مغربی كی طرف سے قلعین بنجا ا تقاله ببيوني تين مينية تك اس قلعه كامجا صره ركها -تمام مالک شرقی میں تحط سالی عام بھتی اور خاصکر آگرہ دبیا نہ و دہی میں اور زیا وہ تر۔ ا سرحوار دیائی طکه کوآتی تھی وہ بھی میں ملتی تھی ۔اکٹر آ دمیوں نے شرم کے مارے دروانے

ilização

ا بندکرالیے اور دس دس اور مبس میس ایک عگر بھوک کے مامے سوئے کے سوئے رہ گئے ندگور ملی نه کفن ملایسی مبندوُل کا حال تھا بمیکر کی پیلیوں اور جنگل کی گھاسوا ور گائے کی کھا لوں پراکٹ غربیوں کا گزارہ ہو ماتھا جس سے جیدروز میں اُن کے ہاتھ یا وُں پیرورم ہوجا تا تھا اور آخر کو دم نکل جا تا تھا۔ ان د نوں میں آ دمی کو آ دمی کھا تا تھاا در قحطو وُں کی شکل اُسی مبیب بھی کہ کو ٹئ و دیچه منیں سکتا تھا۔ امساک باراں و تحط غلہ اور دوسال کے فتنہ وآ شوپ سے ملک باسکل خراب و ویران ہو گیا تھاا در کاستشکار اور رعایا باتی نہ رہی تھی مسلمانوں کے شہروں کومتمر د غارت كرتے تھے -ايك عجيب واقعه سري ميں يہ واقع ہواكہ كندروا براہيم ميں جب محاز برمہوا تو قلعة اگره كے بارو دخان میں اسی آگ لگ كئي كذا يك زلزلدسائے شرس آگيا - لوگوں نے جا نا اک نیامت آگئی تو براستمغفار بھیجے لگے یتھے ول کی بھاری بھاری سلیں اورستون سنگین جمناکے ا یارکئی کئی کوس اُڑاڑ کر گرتے تھے۔ آ ومیوں کے اور جانوروں کے ہاتھ یا وُں پانچ جمیے کوس تأك أرُك كا ماك أكره كان م الرمي بدل كره تماس يا أكل أتش زدكي كى تايخ ا نهایت موزول آتس بدل گذه بهونی جبوقت بهمو بیا نه کامحا صره کرد با متما خلق خدا کی نان کمبتی محتی ا ورجان دیتی تقی ا درایک لا که جانبی جامی کتیں گرہیموے یا گئی کہ یا پخ سوسے کم نہ تقے سوا، برنج وشكر وغن كے كوئى اور ائساندياتے تھے ٥ ما پر در میم وشمن و ما می شیم دوست کس زاچه عد حوان وجرا در قضای ما إبهيوايك قت طعام عام ديتا دامرارا فغان كوبلاكرايني سائت دسترخوان بير ببخها مًا اورُلتا كه برت برت نواني كها وُاگر كو في جيونا نواله بنائ كهامًا تواُس كو گاليال ويتأكه تم عور تو س ا کے سے نوابے کھاتے ہوا پنے داما دمغلوں سے کیاخاک لڑو گئے۔ ڑوال سلطنت کا وقت تھاا فغان خداکی شان دیکھتے تھے اور دم مذہارتے تھے اُس پران کاعل تھا۔ مرانان ووكفست برسر بزن اسی انتمازیس محدخاں سور حاکم نبگالہ نے انیا خطاب سلطان حلال الدین رکھا اور البرانشكرليكرنبگاله سے جونيورتاك قبضين كرليا آداگره ادركالي ظرت متوجه بهدا اسطال مي . العدلي منه نهيمو كوفر مان محياكه ايك توى وشمن مقامله مين بهاب آيا تومحاصره كوجيوز بهيا ل

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

عِلااً یا ہیمومحاصرہ چیوڑرکرا گرہ سے چھوکوس میزوضع منڈاگر میکٹ کالیم میں ہنچا تھا کہ اس<sup>ام ہسی</sup>م صے کھو کا مُحرّہ است انے سے کل کرکلنگ کے سیجھے و وڑتا ہم مہمو کے سیجھے سٹراوہ لڑا اور ت یا کہا گا اور گیا کہ عاجی خال الوری اُس کی کماک کرے کہ کھر کھے کا دومار صلے -ہیں نے انیا بھتیجا اُسکے تعاقب میں تھجا ورٹ کرمر تب کرکے ساتھ کیا و ہ چندمنز ل اُسکے تعاقب میں گیا ۔ کھر ہمو کے لے سے مل گیا ۔ حاجی خال الوری نہ ابراہیم کے آئے سے خوست موا مذاس تی کمک کی ناچا را براہیم اینے خولیتیں دیتارکو ہندوُں میں چپوڈرکر چندآ دمیوں کے ساتھ ملک بھٹرمیں گیا۔اُس کے باسے غازی فال کو حیدر فال چغتیہ شنے بیا مذمیں گرفتار کی اُس کو اورسب اُس کے خرو و کلال کو ہار ڈوالا-ابراہیم کے لوگ الينواننگاريند تھے كرجهاں جاماوہاں اُس پاس آدى جمع ہوجائے جبیادہ لاالی میں میٹ تهاالياجمعيت بهم بينجان مين خوش نصيب تحاجب اس ياس فوج حمع بوگئی تو وه راحجندر راجه مجنسے اطاا ور گرفتار مہو گیا طررامچندر نے جسی که زهندارون کی رسم مہوتی م کان اُس کو بشکش میں دی اورنظیم و مکر کا کے ساتھ اُس سے میں آیا۔ سرا بیردہ اورانسسیا سیاسلطنت اوسم بهم بینچاکر کھراُس کو تخت پر شجایا اور آپ نوکروں کی طرح اُس کی خدمت کے لیے کہ کرسب تبہوا۔ چندروزا برامهم نے بهال یوں گزامے۔ میرائس برید آنت آن که با زبها در بسیشجاعت خان جس کوسنراول خان می کتے تھے ا در مالوہ میں وہ حاکم تھا اُس نے مجی ایناخطبہ شرھوا یا جس سے میانی افغانوں کے ساتھ اُس کا بھی ہے جھگڑا کھڑا ہوا۔ ان افغانوں نے ہراہی کو ہل یا ادرا نیا سردار نبایا ۔ا ورہا زمہا درکے مقابلہ میں کھڑا کیا۔ رانی درگا و تی جو ولایت گڈ وکٹنکہ میں فرما نروائمتی ا در قرب وجوا ر کے ے سے با زبہا درکے ساتھاُس کا حجگر ارستا ، بھی اسراہیم کی کیک پرآما وہ ہوئی اور باز بها درسے الانے کے لیے گئی مگر ہا زہا درنے اس رانی سے کے صلح کی ہامتی اسی کیس کررانی كوظى كئى جب ابراہيم نے ديكھاكەرانى نے يوں أناكانى وى تواس نے بياب رسناانیا مناسب نه جانا ملک اڑایہ ہیں کہ سرحد نبگالہیں ہو جیلا گیا۔ بہاں اُس نے زمینداروں ز شروع کی بسلیمان کڑا تی نے جب ڈریسہ میں استیلاما یا تو بیاں کے راجہ سے سازش کر کے

براہیم کو قول وسم دیکرانے یاس ملا یا اور *ھیر شع*ف ہیں دغانے اُسے مارڈ دالاہیمومتوا ترکو ج کرنے عدلی یا س بنیجا بت کرمو صنع جیر گھٹر میں کالی سے بیدرہ کوس پر عدلی و محرکا فا ل کے لشکرا منے سامنے کے ۔ دونوں لشکروں کے درمیان حمبالقی بہت سالشکرا در ہالھی محرفا ا کے ساتھ تھے اس ہے وہ عدلی کی طرب سے خاطر حمع رکھنا تھاا در مبر کخطہ فتح کا منتظرتھا مگر ناگاہ یا سہلٹ گیا ہمونے پننے ہی فوج اور ہاتھیوں کو ساتھ لیا اور جبناسے یاراً ترا۔ اورا بیا گوریہ کے لشکر بیرشب خون مارا که اُن کے ہوش اُڑا نے کسی کو یہ اوسان مذہبے کہ کا سہ کہاں سکھے اور کیسے کہاں۔ ہا تھ کدھر ہم اور یا 'وں کدھر۔ دستنارکہاں ہم کفٹس کہاں ۔اکثرامیرقبل مہوٹے اورحو کھاگے تھے وہ راہ فرار تھی کھونے مجد خال کوریہ کی جان تھی گئی۔ عدلی ایک مرسلطنت کا کام تمام کرکے چیار میں آیا کہ بیاں ایسی فوج جمع کرکے کہ وہ ہندوستا سے ہا یوں کو نکال نے ۔ ہما یوں سکندر شاہ کو سرمبند میں شکست دیکر دہلی میں چڑھ آیا اور پہاں سے فوج بھیکواس نے آگر ہ یرتبعند کرالیا اوراس نواح کے اضلاع برمتصرف ہوا۔ عدلی جنارے اندرسا مان بنا اسم منجار ہا تھا کہ ہولوں کے مرنے کی اوراکر کے جانشین ہونے کی خبرا فی سہایوں کی کیا جان گئی کہ ہیمو کی جان میں جان آئی۔ گمرعد کی کوحملہ آور ول کے روکنے کا اندلینہ اور زیا د ہ مبوگیا۔ تھوٹے موصد ہے بعد سمویجاس منزار سوارا وریانحی وہاتھی لیکرد ہلی کی طرف یہ نبیت کرے چلا کہ وہلی اور آگر ہ کو مغلوں کے سے سے حیثائے اوراُن کو نیجاب سے سرے منتخائے۔ یا دشاہ کوخیار میں تیموڈرگیا کہ بہا ا افغانوں کی بغادت کا مذریت تھا۔ اکس سے جواسکی الزائی مو بی اُس کا مفصل حال اس یا دستنا ہ کی تاریخ میں تکھیں گے ۔ یہاں نقط یہ تھنا کا نی ہج کہ جب ہمیو آگرہ کے قرمیت یا توسکندرخاں اُز ماب ا دراکبرا درا فسران سیاہ نے دیکھا کہ ہم اتنے ہنیں ہیں کہ اس سیا ہ جرا رہے لڑسکیں اس لیے وہ وقلی <u>صلے بنے بہمونے آگرہ اپنے نوکر دل کے حوالہ کیاا ور بھا گتے ہوئے دشمن کے تعاقب ہ</u>ور بلی اینچا۔ بیال و ملی کا حاکم مرزا تروی بیگ سسے لڑا مگرشکت کھاکر نیجا ب کوبھا گا سیمو نے وبلى يرقضبه ما ما اور دونوں دارالسلطنتوں كا مالك مېوگيا۔ اُب س كا ارا د ه مبوا كه پنجاب كي طر ا الله الحائے اور بغلوں کی سیاہ کو صد مفطیم پنجائے ۔ یانی بت تک گیا حوہمیشہ سند وستان کی ت كافيصله كياكرة ابي - بهال بسرام خال اوفرعمراكبرست لرايسميوكي أنتحوين ايك شركه كا و ر

زنده گرفتار مبواا وربیرام فال نے اُسے مار ڈالا۔ اس لڑائی نے افغانوں کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا یہ بموکیا مراشاہ عدلی ہی زندہ درگور موگیا. اس کی ساری امیدیں دوبارہ سلطنت عال کرنے کی مرکس ۔ افغان اس سے نزگت تہ ہو گئے اس دا تعہ سے پہلے محدّ شا ہ سور چیر گھٹہ کی لڑائی میں مقبول ہوا تھا اُس کا بٹیا خصر خال گورمیں اُس کا جانشین ہوا اورسلطان بہا درا نیا خطاب رکھاا در اپنے باپ کے انتقام لینے کے لیے ایک سیا و کشیرجم کرے مشرقی الطاع کوجس عدلی کی حکومت باقی متی تاخت و تاراج کرنا نشروع کیا - عدلی گونامردی میں مشہور تھا مگروہ بذات خو دمیدان جنگ میں آگرسلطان بهادر سے بڑی مردا گی کے ساتھ لڑا مگر آخر کوشکست یائی اور مارا گیا۔ یہ واقدیر ۱۳۹ میں واقع ہوا ا درتا رخ وفات اُسکی گوریه بکشت مهوئی . اس نامرد بے ہنر با دشاہ میں کو ان عمرہ خصلت خلاق کی نہ تھی گرفن موسقی میں وہ ملکہ تھا به میان تانسین جد اکلانوت شهره آفات اُس کوانیااُستا د ما نتاتھا۔ بازیما در بادشا ہ مالو چس کو علم موسيقي مي كمال استعداد يمتي وه كهاكرتا تعاكدشاه عدلي كيتعليم سے مجھے اس علم من كمال مبوا بح-هزاج میں نفاست و نزاکت بیرے ورجہ کی تھی طہارت خانومیں دومتین سیر کا فورروز طلال خوراً تھاتے تھے۔ مگر ما وجو دان سب ماتوں کے وہ روز ہ نماز کا بڑا یا بند تھا وہ کبھی ته خانه مونے وتیا تھا۔ مسکرات کوکھی لینے یاس سنیں آنے دتیا تھا۔ انسوسے جب مراتو دو گز عا ركمي أس كونه ميسر بوايتانه لكاكه جنه كهال كيا. اس کے مرنے کے بعداس کا بٹریشے شاہ چنا رمیں تخت سلطنت سرمبٹیا گرائس کی سلطنت اتنى مختصرا در كم عمر لقى كه اكثر مورخوں نے اُس كا ذكرتك بھي منيں كيا۔ اس با دشاہ کے بعد سورخاندان کا خاتمہ مہوگیا ۔اِس خاندان کی سلطنت کو ایک عجیب و غرب انشمندشیردل نے قائم کیاا وردوسرے نے اپنی فراست و ذوانت سے اُسے بنھائے ر کھاا درائس کے جانشینوں کی جالت اور مدکاری نے اُسے سربا وکر ویا۔ شدوستان میں اس لطنت نے بھی اپنی روشنی میلائی ۔ بقول ابوالفضل کے بیر روشنی کر ج ہٹے تا کی روسشینی تھی جو صرف اند معیری رات میں سوج کے مذہونے سے حکیتی ہی ۔ مگر بھر سوج

ہند دستیان میں انفانوں کی سلطنت ایک سوچھ سرس مک رہی ہیں ہا سرا درہا یوں کی سلطنت جليمة وغنه كي طرح بهي واغل مي-انغانون كي سلطنت كا أغاز سلطان ببلول لو وي سے ہوا۔ ا درشیرشاہ سورکے با دشاہ ہوئے سے جیبیں سرس بعد مک دہ قائم رہی۔ یا بنج یا دشاہ حومبدو میں طلق العنیان با دستاہ ہونے کے لیے آلیسیں اردے اُس کا بیان ہم نے او پر کیا کہ عدلی لرا يُ مي مارا كيار سلطان ابراسم با دشاه بيا مدبهت سي سي سي كرمالوه كيا اور ميرار ليدس و غا سے اراکیا سلطان مخذ شاہ بنگاله کا با د شاہ چیر گھٹہ کی جنگ میں ماراکیا ۔اس کا بٹیاسلطان بہا در : خاتين مبواسلطان سكندر ما دشاه نيجاب جوجو كتادعو يدارسلطنت تقاوه بها يول إوربسرام خا ل سے مشکست یا کر کو ہ ہالیہ س بھاگ کر گیا اور کھیر شمنتاہ اکبرسے لٹڑھنگڑ کر نیکالہ گیا اور وہاں عنان ىلطنت بإلى يرس لى يمنى كەموت تاكئى -اس كا<mark>حال شنش</mark>ا داكىر كى سلطنت مين فصل بيان موگا تاج خال كرراني اورسليان كرراني سكندر س<mark>ورك قائم م</mark>قام مهوئ - يا يخوال شجاعت فال-(سزاول خال) مالوه کابا د شاه تھا اُس نے کھی دملی پرحلہ منیں کیا۔ وہ اُسی زمانہ میں مرکب ا اس کابٹیا نہا در کھائیوں کوسلطنت سے محروم کرکے مالوہ میں با دیت ہ موا اورسلطان باز بہادی ایناخطاب ر کھا۔ اُس کو ما دشالی نه اختیارات بہت دنوں بہتے ۔غرض یا یخ افغان ما دشاہ جو ہندوستان میں آبس میں سلطنت کے لیے جھکٹ اکرینے کھے ان کا یہ انجام ہوا۔ ان کی نااتفاقی نے ہمایوں کی سلطنت کے یہے راہ کھول دی ۔اب ہم آگے ہمایوں کی سلطنت کا وكرويل سے شروع كرتے ہيں جمال سے ہم نے جيوطرا ہم بعنی جب سے كہ وہ شاہ ايران کی علداری میں مسیستان میں داخل مہوا۔ م نے پہنے لکھا ہو کہ ہما یون نے کس مجبوری اور لاچاری سے ایران میں جانے کا قصا لیا۔اس کے بات کی ملکت میں کوئی مگہ ایسی مذہمی کھیں میں وہ خیروعا فیت کے ساتھت

جیرانی متی ایران میں جانے کے اندر مذہبی مخالفت کی برنی فی تھی ۔ ان

د د نوں حیرانیوں و پرانشا نیوں میں اُس نے ایران میں جانے میں آ سانی دیکھی ۔ و ہاسکی علداری میں سیستان گیا۔ یہاں کے حاکم احرسلطان شاملونے اس نے سروسا مان با دشاہ کی مها نداری میں بٹری خدمت گاری کی اورمیٹر ما نی کے سامے آ داب کی بچاآ ورمی کی اِس سرزمین عشرت افزامیں ہایوں نے نسکا رقشقلدا غ سے شتغال رکھا اور شاہ ایران کے جواب کانتظر کا ۔احدسلطان نے یہاں تک فاطرداری کی کہانی والدہ اورعورات کوحضرت رئيم مكانى كى غدمت ميں بھيجا كہ و واس كا دل بهلائيں - پها حسين قلى مرز ا سرا دراحد سلطان شهد سے اپنی ماں اور بھائی سے ملنے آیا تھا کہ اُن سے اجازت لیکر جج کوجائے وہ بھی ہما یوں کی فلا<sup>ت</sup> میں آیا۔ با د شاہ نے اُس سے ذہرہ مے ملت کے باب میں باتیں بوجیس اُس نے عرض کیا کہ میں مت سے شیعہ سُنیتوں کے معتقدات میں غور کررہا ہیوں اور ڈیقین کی کتابیں مطالعہ کی ہُن شیعه کااعتقاد یه مرکه اصحاب برلعن طعن سے ورجا<mark>ت تو اب</mark> حال ہوتے ہیں اور سنیوں کا معقدیہ ہو کداصحاب بر تبرّا کرنا کفر ہو۔ تا مل وفکر کے بیدمیں نے بیدرائے قائم کی ہو کہ جس چزس آدمی خداسے تواب کا گمان کرے اس سے کا فرہنیں ہوتا۔ ما دست او کویہ مات اسکی الیی خوش آئی کہ اُس سے اپنی طا زمت کے لیے کہا مگر وہ جج کے لیے سفر کا ک ما ن ارجا تمااس لیے اُس نے نوکری سے انکار کر دیا۔ مرزا مح عسكرى سے عاجى محر ما ما قتقه وصن كوكه عدا موكر سمايوں ياس آئے اور الفوں نے عرض کیا کھلاح وقت یہ ہج کہ حضور زمیں دا در کی طرف جلیں کہ امیر سکت وہاں کا عاكم ا ورحله بيك حاكم قلعب است حضور كي خدست مين حاصر بهو شكے ا درمرزا عسكرى کاکٹر آ دمی دوٹر د وٹر کرحضور کے قدمول میں گرینگے اور قبذ ہاراوراس کی عدو دسپ منورکے تصرف میں آجا کینگے ۔ جب احرسلطان۔ نے مشناکہ اس طرح کے مقد ما ت لی تمپید مہورہی ہو کہ یا دست ہ ایران پذھا کے تواُس نے از راہ دولت خو ا ہی د دل سوزی عرض کیا کہ حفنور صرورا بیران ترنٹ ربین لیے جائیے ۔ یہ گر و ہ اس سفر کو ہنع ر تاہر اس میں سوائے مکر و غدر کے کوئی ا ورغرض اُن کی نہیں ہو۔ با دستفاہ کے دل میں لمان کی جگه متی اس کی تجویز کے موافق ایران کی طریف و ہرا ہی ہوا۔ با دست ہکا

ارا ده مهرات کی سیر کاتھا اسلے وہ فلنکہ اوک کی راہ سے ایران روانہ موا۔ جب بادمثاه ہمایوں کامکتوب تخت آرائے ایران شاہ طماسی یاس پنجا توبیہ وان بادستاه ستائين سرس كاخاندان صفوى كامتعصب مشيعه مذهب كانس بات كوانيا فخنسر اسمحها كرتبور كا قائم مقام شهنشاه بهايول بياه كے ليے بهائے تخت کے تيلے آتا بواس خوشی میں قرن دمین کے انڈرائس نے متین روز نقار ہُ شاد ما نی بحوا کے اور مہایوں کے مکتوب کے جواب میں کمتوب مع تحف وہدایا کے ارسال کیا حبکے عنوان پریشع رہکھا تھا ہے ہائے اوج پیعادت بدام مانفتہ اگر تراگذرے برمعت م ہافتہ شاہ ایران نے ابنے شہروں د ملدول کے حکام اور ولا و کے نام اجکام جاری۔ کیے کرمیرمنزا وشهرس كهمها يون تث ربين فر ما مهو توتمام اعظم حكام واكا بروا بالي وموالي اس در كي استقبار كرين اورمراست صنيافت شالج يذبجالائين استباب واشيا رلائقه واشربه والمعمه وفواكه تازه تبازہ منزل بمنزل مہیا کرکے نظرا<del>ست دن کے روبرولا میں گ</del>رشرف الدمین اونعلی حاکم مرات کے نام جو فرمان بھی وہ بعینہ اکر نامہ کے ہو ، ہصفحہ میں لکھا ہی جس سے معلوم ہوتا ہو کہ ایران کی سلطنت گفتنی شان و شوکت رکھتی تھی کو بیرفر ہان ہندوستان کی تاریخ سے علاقت پمنیں ر کھتا ہی میں اس کاخلاصداس لیے لکھتا ہوں تاکہ وہ اہل درایت کے لیے دستورالعل ہو جس کے موافق عل کرنے سے راہ ورسم مردمی کے آگاہ حادثہ بیا مان مراحل نشیث فراز کے سابھت جق انسانیت کی بجاآوری میں کوئی دقیقہ آ داب فتوت کا فر د گذاشت نذکر میں فرمان شاه طهاسب بنام محدّ خان شرف الدين اوعلى واكم خراسا واجب العرص تمتماري جس ميرتم نے اس ملک ميں نصيرالدين بهايوں با دان ه كى توجه، كرنے كا حال لكھاہم ١٦ ذى الجير شقصه كولينجي اس متروه كے سننے سے جديا ميں مُسْرُور م ببوا ده میں کسینی سکتا ہے مرز وه المص ما وصبا كزخر مقدم سوت اشدآ نروز كه در بزم وصالش يكدم www.bdfbooks من معرف معرف من معرف من معرف المسلم خرت راست بودایهمه جامحرم دو

بنت ينم مراو ول خو دسدم دوست

اس خرخمسته انر کوئنگر مهم تم کو و لایت شهرسنر دار مرحمت فر ماتے ہیں کہ اپنے ءار دعن۔ وزیر کو دہل بھیجو کہ اس ملیہ کے مال واحبی اور وجوہات دیوانی کو اُشدا رسے اُل عال سے النے تصرف میں لائے اور ہمایوں کے اشکر میں اور اپنی عفرور یات میں صرف کڑے جو کچراس فرمان میں کھا ہی اُس بیفسل بفصل در وز بروزعل کرے اُس کے برخلا ف نہ کرے ایخیوادمی جو عاقل روز گار؛ دید؛ ورعبول و ہ باوشا ہ کے استقبال کے لیے کھیے؛ ان آ دمیوں میں سے مرامکہ یاس کے اسپ کوئل داستر رکاب ہا ساز ہو۔سوعر بی گھوڑے مع زبن طلا بھال سے تھیجے حاتے ہیں! در تیر گھوٹیے عربی خوشسرنگ قوی جثہ اور اپنے طوملوں سے نتخب کر دا دراُن پرزیل جورد غَتْن باكِس زربا بن وزرد و زنگا وُ -ان سب گھوٹر ول میں سے مرا یک گھوٹرا دوآ دمیوں *کو*دمکر با دشاہ یاس بھیجو تبا دشاہ کے بیسے ہسسباب مفصلہ ذیل بھیجا حاتا ہو اُس کواجھی طرح با دشاہ یاس بنیاد لمرخجر خاصه جو حوا **سرنعنیں سے مکلل ہ**ی حے شم<mark>ت سرطلا و کم مرصع</mark> چارسو ژو میخلی واطلس فر ممکمی ویر نوی ایک سومبیں جانے خاص با د شاہ کے لیے ا<mark>ور باقی باد شاہ کے ملاز</mark>موں کے واسطے فاليحيخل د وخوا بدطلابا ف ونرتكيه كرگى استراطلس اورسه ز و ج قالين باره گزیج گوشكانی خوش تماش ارربارہ چا در (خیبے ) قرمزی ، سبر ، سفیدا دربا دست ہ کے لیے اوراُس کے ملازموق مقربن کے لیے الگ الگ ۔ اشر بدلذیذ دلطیف ۔ نانهائے سفید که ردغن اورشیر ننی خمیر کی ہوئی اوراً بنیر خشخاش بٹری ہوئی کھیجے رہو۔ اورالیاانتظام کروکہ کل حس منزل میں با دست ہ نیزول کرے دہار مصفّا لطیف سفید منقت جیے جیکے سائبال اطلس ومخل کے مہوں نصب ہوں اور کا بجٹ مطبح کے سب کارخانے ورتب کئے عائیں اُ درمبر کا رفعا نہ میں جو چیز ضروری ہو و ہ مبیارہے جبوت باد شاہ اُ ترے اُس کے سامنے شریت گلاب و آب لیموخوش مزہ برٹ وینج میں سرد کرکے بٹن کیے جائیں بعد شریت کے سیب شکا ن مشہدی کے مربے و مبند دانہ دانگور وغیرونانوں ما ت*ه حاصر کریں* اوراس میں *کوسٹ ش کریں کہ تمام اشر* یہ با د شاہ کی نظرے گذریں اور گلاب وعنبرانندكُ ن مي والين اورمبرروز بالخيوطبق طعام الوان مع الشربه كے بينے جائيں - قرا ق ن مع فرز مذوں اور ٹوم کے جس میں سزار آ دمی مک ہول مین روز کے بعد تتقبال کے 'میے بھیجے'۔ ان تین دن میں امرا وٹ کریوں کورنگ بھی

کے دکھائے اور تو یما ق عرتی گھوٹے لینے ملا زموں کو دیں سیاسی کے لیے کوئی زنیت گھوڑے سے ہتر منیں ہوتی ۔ان مزار آ دمیول کالباس بمی رنگین اور پاکیزہ نبایا عائے ۔جب یہ امیر با د شاہ کے یاس جائیں تو ہرا کہ زمین خدمت برلب ادب سے بوسہ دس اورخدمت محالاً ک را دمیں سرسواری ہمارے ملازموں اور با دشاہ کے ملازموں کے درمیان ایسی گفتگونہ ہونے دیں کہ کسی دحیہ سے با د شاہ کے نو کروں کو آزر د گی ہو۔ سواری اور کو ج کے وقت امرا دور دور سے نوج میں خدمت کریں ۔غرص سب خدمات ایسی بحالامگی صبی کہ وہ لینے بادشاہ کی *کرتے* ہیں اورجس و لایت میں با دشاہ جائے اُس کے امیر کوشی فرنان دکھا یا جائے کہ وہ اُک کے موافق فدمت كرے اواس طرح مهانى كرے كوكل طعام وطوے وشرست كے ايك مزار مانج سوطيق نے کمتر بنوں یہ خدمت بھارے لیے مشہد مقدس تک مقرر مونی ہج۔ بھرا درا مرا جوملازمت میں عاصر ہوں وہ یا رہ سوطبق طعام جو خوان شالج نہ کے لایق ہوں یا دشاہ کی محلس میں بیان امرا میں جوامیر ما د شاہ کی دعو<del>ت کرے اُس روز نو کھوڑے می</del>ش کش کرے یتین خاص باد شاہ کے لیے اور ایک سرام خال کے واسطے اور مایخ اور خاص والے لیے۔ په جاعت گر دش روز گارنام وارسے سی قدرغیاراً لو د ه مهورسی محاُسکواینی غمخوارگی دما جستی سے کہا ہے اوقات میں سب طرح سے لایق اور خوست نمامعلوم ہوتی ہومسرور کریں وراسی دستو کو جب تک کرہا ہے حصوریں ہیونجے منظور رکھیں اور بعدطعام کے حلاوہ ویا لو دہ قیذو نبات میں بکاکرا درمتنوع مطبوع مربے اور برنت ذخطائی خاصہ کلاف عنسراشب سے معطر کرکے مجلس شاہی میں نے جائیں مرات تک با وشاہ کی خدات اسی طرح بجالائس جب باوشاہ امرات کے قربیب بارہ کروہ پر میر یخ تو وہ با دشا ہ کے آنے کی خرمیرے فرز مذار جند کو کرے کودہ ا مزاره ونکدری وغیره کی سرحدوں سے تمیں مزاراً دمی جمع کرکے با دشاہ کا استقبال کرے اور د سامے نشکر کو یا دشاہ کے روبرولائے جب بادشاہ کی ملازمت علی ہو تو نہاری طرف سے بهت سی دعائیں باوشاہ کی خدمت میں عرمن کرے ۔ با دشاہ کوایا مهان تین روز تک رکھے۔ اول ر فرما وشاہ کے تاہم شکروں کو اطلس کمخواب بیز دی اور دارا فی شہد می خانی کے خلعت فاخرہ بیٹیا ہے ورسب کوخل کے بالا پوش سے اور شکر کے ملازموں میں بر نفر کو و و تو ال تبریزی یوم الحزج کا ہی۔ کھا نا

ہے مقرر موکملاوے؛ ورشاما نەمجلس كىكے كرجكے سبہے تحمين وآفرين ہو۔ باوشا ُہ کے كى تفصيل يم كولكمة بسيحيا ورمبلغ د وہزار يانحيو تو مان نبرنري تحويلات م ان فروریات میں مرف کرے ۔ بندگی و فدمت کی جو بنیائیت ہے وہ بجا لائے او ل مذکورسے تنہر تک یا وشاہ کو چارروزمیں لائے اور سرروزمها بی اول روز کی طب ج کرنی مے ۔ سرمهانی میں این اولاءے نوکروں کی طرح خدمت کرائے جس قسدر اس کام میں ار می کیجا کمکی اوس قدر وہ ہم کولیٹندیدہ ہوگی ۔ شہرس باد شاہ کے آئے سے ایکر بعلے نواج عیدگاہ کے باغ میں کیاریوں کے سروں مرتقبے لگائے جکے اندالس قرمزی او نیج میں کریاس طبی ا درا ویرمثقا کی اصفہا نی لگی ہو لئی مبوا دریا د شا ہ جہا ں بیلئے اسکی فدمت م کرنسته عاطررے اوراونجی فاطرا شرف کو ہم زبانی سے خومش کرتا رہے ، جب سرا<sup>ن</sup>، بح پہنچنے میں ایک دن رہجائے توخو و ہا د شاہ سے رخصت لیکرمیرے فرزند کی خدمن طاخ ہوا ہ صبح کوا دسکو باوشاہ کی سنعتبال کے لئے لئے <del>اے جائے۔ اورجب ببر فرز ندستر</del>سے باہرائے تو فذغن سائے لشکرسے ہتنقبال کرائے جب ایک سرکا فاصلہ سے تو یا دشاہ یاس کیجا ہے اوروہ رکا پر بورد ہے۔ اوراگر باوشا ہ منطور نہ کرے اور کہو کے سے اُٹرے تواول فرزند کو کہو کیے آتا لیجائے اور باوشا ہے باتھ بروہ بوسد نے - اور بیردونوں سوار بول وروہ فرزند کے ساتھ کئے کہ باوٹ، و فی بات شانبراده سے پوچے و ہ جما ہے سبسے جواب باصوات ہے سکے لودہ خود حواب عرض کرکہ ب با دشا ه منزل من اً ترے تو فرزند ا دسکی دعوت بطح کرے کتبن سوطنق طعام الوان بطور آ<sup>جو</sup> س شاہی میں ہینچے جائیں اور و ونوار نزاز ول کے درمیان بارہ سوطبق طعاط لوان طبقهارسگزی و جینی وطیلائی ونقر محلس می بہتیے جاہیں خیکے خوانوں کے سریوٹ طلا ونقرہ سے میوں بیرلذمذ مرح د علاوه و بإلووه بسيح عائين بعدا زال سات راس اسب لابق ورعنا فرزندا رهمند مح طويول سے جدا کئے جائیں اورب طرح سے آرات سنے جائیں ۔ بڑے بڑے نا مورکانے والے وساز ندسيه مروقت يا وشاه كي غدمت من عاخر ران كرحبوقت ا وسكاجي جائت كا ناصيخ شنقار - باز میرغ - باشه - شاہین - بحری میشکش میں دی جائیں ارزوین جانورو کیے خلعت السثمي برمنس سرزاك عدا حدا دے جانبی جب یا دشاہ اپنے حصے ہیں

ا جائے توا دسکے ملازموں کومیرے فرزند کے روبرولائیں وہ نہیں سے ہرایک کومرا یا دہسیا حوا وسکے لایق ہووے سے اور بن تو مان سے انعام زیا دہ نہ ہوا در بارہ بقیہ یا رہ ایستی کر مخل وطلس<sup>ن</sup> کمخاب فرنگی میز دی و بافته شامی وغیره نهایت تطیعت مبول ا و تنسیس میرار تو ما<sup>ن م</sup> زرنقد تمیس تھیلیوں میں رکہ کرمیش کش کرے اورسٹ کرمیں سے ہرنفر کو تین تو مان نبر سزی ( چھرسورو بیئے بادشاہی موتے ہیں) ویں اورنین روز تک مهانداری مبو- اور نہایت عمدہ طور برآئیں بندی ہوکھی میں ہر خرف وسنعت گری کا ابنا مراک اسے ایسے کو و یا جائے تاكدانې د دسرے كو د مكيكر ده مرصنعت و شيرس كارى كوكه مباشخة بيس د كهائيس-پيرو وجلسه مو کرجمیں تمام مردا ورعورت کیار بوں کے گرد موجود ہول اور سر دکان و بازار میں عورا ہے اور بيَّان تيمُّيس ا در مرحله و کوچه سے صاحب نغمه با برآئيس ۔حاموں کوسفید دیا کیزہ اور گلابِ مشکسے خوشبو دار کرائیں اور با دشاہ جب جائے آئابیش بدنی پائے۔اں مہانداری کی نمام کیفیا ت ایک و شنویس منهکرا وربادشاه کی مهرکرا کے ہمارے پاس بہیجے۔ انہی -جب یا دشاه نوای فره پر آیا نوشاه ایران کا انطی اس پاس آیا - بادشاه سران کیطرف متوم مبوا- ببتهر باربے شهرو دبار ص منزل مرہنجیا و ہاں کا حاکم زرق برق فوج کئے نبرحار یر سنتبال کے لئے حافر ہوتا۔ نذر دیکر لگام یا رکاب پر بوسہ دیتا۔ رکاب کڑ کرسائف بوليتا - بيدل حلياً رجب باوشاه كاشاره بيونا نوسوار بيونا - لشكر سمبت يجيح يحيي حلياً - مكان الرّف ك واسط يهل سے تجويز مبوليا - إسكى آرائش وزيائش ميں اليا كلف بو الدّكلف بهی حبکابیان نبیس بوسکتا جب با دبتا ه هرانشی فریب آیا تو سر کی مالان بیرکدا بک مشهور مبرکا ه همی محمد خاں با اعبان امرادتما م اعزہ والح لی کے استقبال کو آیا ا در با دشاہ ایران کی طرصت سے ملام وعن کیا ۔ شوق شاہی اور آواب تواغیع کہ جو سر بزرگی ہے اظہار کرنے خدمت میں آداب بجالائے بیمقرموا تباکیل مالان سے باغ جمال آرانک راستون برجمار و یجائے ا ورجر كا وُكيا عائے . اورجب يا د شا ه اين منزل پر منجا توسلطان محمو د مرزائے استقبال كيا ا ورآواب اخابص بجا لایا ا ورشا مزاده سلطان محتّه مرزاا درامرانے جس طح ا ونکو حکم تها متعبال بی ۔ زیاد نے گاہ سے پل مالان تک وربیال سے باغ جماں آرہ تک کرتین عِار فرہسنے تہا

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

تمام جنگل و بمبار شهر وقصبا محكي وميول سے بهرا مواتها -ان ما شائيوں كا احباع شا د ما تن ك ساته اس طرح کا بها که عید و نور وزمعلوم موتا نها - غره ویقعد می که با وشاه باغ جب آرا این اُترا محدُ خال نے جنن شا لا نہ مرتب کمیا بٹیکٹ نظرا شرے میں بیش کی ۔ جملس آول میں صابرناق کہ گانے میں خراسان وعواق میں لیگانہ تھا ،اس غزل امیرشاہی کویڑ ہاجس سے ال و جد وحال کے ارکان وجو دیں نزلزل آگیا ۔ سیج بے کے بنایت ہی مناسب وموزوں بہ غزل بری حبکامطلع بہ ہے۔ مبارک منرکے کال فاندرا اسے چنیں باشد ہمایوں کشورے کال عرصة اشاہے چنیں باشد جب اس بیت بر نوبت بهو کی زرنج دراحت گیتی مرخب ال دل مشوخر م کرائین جمال گلب جنال گامیجنی بشد تو ہایوں کے دبیر اسی چوٹ لگی کربے اختیارا نکھونسے ا<mark>نسوٹیک بیٹ</mark>ے اور زقت ہونے لگی۔ مرات اوراو کی سیرگاہیں با دشاہ کو بہت بند آئیں اور حشن نوروزی بھی زدیک گیا تھا۔ تو چیندروزیهان توقف کیا- با وشاه حبوقت سوارموزا تو مخرخال سانفه موتا اور د و نو طرقت زرنماً ر كريه اورسرر وزايك مشهورسيركا ومين تفام بونا الدرسر وقت ابك تحفل تاره عشرت گاه ببوتی اورانعفا ومحلس کی ترتیب نظم مهو دیرمقرر مونی تھی سی کا ربزگا ہ پر با د شا ہ نشاط میرا بوتا - تمجى بغ مراوس اورايسي مي بأغ خيا بال باغ را غال - باغ سفيديس تماشا فرما بموتا برگل زمین میں ایک صحبت رنگیس موجو دمیوتی - اونسیں ایا م میں زیارات اولیا،عظام ک حضوصًا بسر سرات خوا جدعبدالله انصاری کی عجزو نبازے ساتھ ہوتی۔ بمرائم نوروزی سے اور کل گشت عشرت اُ فزاسے فارغ ہو کرمشہدا قدس کی طرف ملم کی را وسے عزم خیر انجام سوا۔ یانخویں ذی الحریث کی جام میں بیو نے۔ یہاں حفرت ندہ مل خرما کے مرفد کی زیارت کی حب مشہد کے نزدیک وہ یا توشاہ تعلی سلطان ستجادیماں کا عائم م اکابر سا دات استقبال كوآيا -آداب خدمت بجالايا - ١٥- محرم المقالمة كومشهد مقدس مني روضه رصنوب ک زئار سے فیعن باب ہوا۔ یہاں اس ماس چندر وز ٹہیر کر نیشا بور کی طفین متوجہ ہوا۔ ں الدین علی سلطال بہاں کا حاکم مع الله وموالی میشوا ف کو آیا۔ بادشاف کان فیروژه

کی سیر کی۔ ببرسبزہ وارہو تا ہوا وامغال میں بہونیا ہو سرنے اپنے واقعات ہما یو تی میں شہ کا یہ قصد کہا کا کہجب با دشاہ روضہ شریعیٹ پر منجا تو آستا نہ کے درواڑہ کی زنجر لگی مولی تھی در بان نے ریخ کہولنی جاسی وہ اسی مضبوط تھی ہولی تھی کہ نہ کہلی۔ در بان نے عرض کیا کہنیں لہلتی ۔ با دشاہ دوتین قدم ہٹ کرآ بتا نہ کی طرف آیا ا دراہنے دل ہیں کہا کہ یا ا مام حوامیب مدوار ے آسا نہ نیرآ تاہے وہ اپنی مرادیا تاہے۔ بندہ بھی تیرے روضہ برامیدلیکرآیاہے۔امیدوا بعوں کرمیری حاجت رواکر بیرکهکرور و ازه برجو ہا تھ لگا یا تو وه کهل گیا بھو یا زنجیر لگی بولی نہ تھی با دننا دنے آسا نه کاطوات کیا اور فائحہ طری اور کھر مین مگلہ برقرآن طرم ہناکٹ رع کیا -اس آتا ند كے متولى نے يادشا و سے عوض كياكر جواغ كالكى كتر بادشا د كے كماكد اس مس ليادني تو نہیں ہوگی ۔ ستولی نے کہاکہ اجازت ہے۔ بادشاہ نے مقراص کیکر گل کترا ہر فاتحہ بڑ مکر با سرایا اور ا ورفر ما پاک ایک بڑی کمان آسآ نہے وروازہ پر بطور نذر کے بڑیا ویں - اس واس بات بہلتی کدوربان بادشاہ کوسٹی جانتا تھا اسلئے وہ جامنا تھا کدر وضد کی زیارت کو نہ جائے سلنے اوسنے بدہا نرنا یا بتا کہ زنج زمیں کہلتی - ووسری داستان معان کی ابوالفضل سنے م کہی ہے کہ عجائب روزگارے بہال ایک قدیم شمہ ہے زمان میشین سے ایک طلسر بیاں لکھا یا گیا ہے دخبوقت کوئی ملید چیزاں حتمہ برطرتی ہے نو مواہی طرفان سدا ہو تا ہے اور یا دوخاک کی شورش سے ہوا تاریک ہوجا تی ہے جٹیم عبر سے اسکا بھنی امتحان کیا۔ فا درحکیمُ صالع بدیع کے کارغا نہ میں اشیا کی خواص و ٹانبیرات آئٹی نہلیں ہیں کہ ا در اکا ت ا فہا مروا و ہا مرکے ا عاظمہ میں اونکا اعاطہ موسکے بعجب ہو کہ اس داشان کو ابولفضل نے جوطلسات کا قائل نہ تہا یمال اس طرح لکہا ہے کوس معلوم موتاہے کہ اس شیمہ کے طلبے کالقین اسکوتہا - وامغابی سے بسطامیں یا دشاہ آیا۔ یہاں تینج 'بایز بدلسطامی کے مزار کی زیارت کی گو و وسرراہ نہ تھا۔ بہال سے سمنان لمن گیا دیاں شنج علاوالد دلسمنانی کی مرقد سیمشرٹ ہوا۔ یہب یوں کا پیرط بت تہاکہ وحفرمیں ہیشہ خدا پرستوں سے توسل ڈیبونڈ متا اور ظاہر و باطن میں زندہ دلول سے ، چاہتا بنزل مبنزل حکام و اکابر فد مات میں کمال اہمام کرتے اور کشہرا و قات تے ۔ ابران می ما بول کے استقبال کا عال کر ہناہے شان

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

وشوکت سے ہوا بٹری طمطراق سے ابولفضل نے لکہا ۔ا وربیرا ورمورخوں نے اسکی نقش اونار لی ہج ا بونفسل بما یوں کی کو ٹی اُسپی باب کرجبیں اوسکی کسرشان ہونہیں لکہتا۔ وہ تو اسکی ستاکش کا و یوانہ ہے ا دسکی ایم نت فی والت کی با توں کو بھی اس بیرا بیس ا داکر تا ہے کہ اس کی عسلو شان معلوم سو گرم اوں کے آفتا بی جوسرنے واقعات ہا یون لکھی سے کو با با دست وکا ونی خدسگارتها اس میں مون کی لیا قت کی امیدنہیں ہوسکتی ۔ بہت سی چوٹی چوٹی باتیں فقیسل لکمی ہیں جنگو لالی مورخ کبھی نہ لکہتا ۔گرمہت سے واقعات ستجے ستجے سلیس زبان میں کہ شوكت الفاظ سے خالى میں اوسنے لکے ہیں جنسے معلوم موتا ہے كہ وہا ل خلاف ذہر كے۔ بہے ہما یوں کی غیرت مندطبیعت اور مغرور ول کو انٹی کلفنتیں پہریخبیں کہ اس ظے ہری تعظیم و مکریم سے اتنی راحتین نہیں ہوئیں ۔ حب حوالي سيب فلعه درس با دشاه مايول بنجانوشاه ايران كا خطرة ياحبي بدلكها تهاكه میں قروین آگیا ہوں - یا دشاہ اپنے وقبل بیرا م خال کومیرے پاس بہجدے ۔ لاین کہل ترکہا ان پہلے تنا ہ ایران کی رعیت تہا۔ اور نج ٹانی کے ساتھ جوسیاہ شہنشا ہ باہر کی کمک کوشاہ ایرا ن نے بخارا فتح کرنے کے لئے بہجی تھی اُس میں وہ با بر کی خدمت بیں عاظر ہوا تھا۔ ہیں۔ و ہمیس باہر ک اورا دس کے بیٹے کی خدمت بی رہا ۔اورائین شجاعت اور فیانت وفراست و کیاست کے بسب يابد بلندير منجا ١٥٠ التمند فرزار خصال وشور فسيهايون شاه ايران كياس ياتها یا وشاہ نے حسیفی رخواست بیرام فان کو وی نواروں کے ساتھ بیجدیا - اوس سے وُ وین جاکرشاه ایران کی قدمیوسی کی میندروز مید. با دشا ه نے اشسے حکم دیاک سرمنڈا کو ورتاج بہنو - بیرام خال نے بہ غدر کیا کہ میں ایک اور بادشاہ کا تابع موں نفیاوسکے ارشاد کے تاج کیسے بین سکتا ہول۔اس عذرہے اختیاری کو با دشاہ نے سنکرفر ما یا کتیب کو اختیار ہے لمربرام فان کا یہ عذرا وی کونوٹ آیا واوس نے اپنی سطوت وشوکت وکہانے کے واسطے ا وربيراً م خال مے ڈر انسے لئے محبوں جراغ کشوں کو بلوا یا ا ورستی کہد کہد سے قبل کرایا-شا این ایران کا به دستوری کرموسم گر ماس میدانی شهرون میں اینے معکوک بوج و گرسرد بهاڑوں میں جواکٹرو ٹان ہیں آ جائے ہیں ۔اس سال شاہ ایران کا مقام مطانیڈوسورتی

کے درمیان تها۔جیسے وابران فروین سے چلا تو اوسنے ہا یوں کو لکہاکہ وہ اپنی مگر مرتقیم ہے جب میں بلار ں تو کوح کرنے میرشاہ ایران نے بو مک بیگ کو بہجاکہ وہ ہمالوں کی مہما ہذاری از اورہا بوں کو ککہا کہ قروین میں انکرو ذہین دن بسے اور سراس باس آئے۔ ہما بوں قروین بس آیا اور خوا جہ عبدالغنی کے حوملیوں ہیں جنیں پہلے شامان ابران اُنزا کرتے ہے فرکش ہوا چوتیے ر وزبهاں سے شاہ ایران کے لشکر گاہ کی طرف متوجہ موا جوسلطانیہ اور ابھر کے درمیان تہا رات ببرسفر کیا جسم کو حکم مواکه جهاب یانی مو ولان خمید کاه بهو- بانی کی نلایش بهوری تقی که ببرام خان آنکررکاب بوس سوا- ا ورع ض کیا کر حضو ربست آگئے بٹرہ آئے باوشا شنے فراماکہ اب من اليحية الله عاسكاً عبي وقت باوشاه فازير بكرارام فرمان كياكرابران بلدادان نے جو بھرک درست کرنے آئے تھے گا نا شروع کیا۔ بیرام نے آنکرعون کیاکر حضور کے ہتقبالے کے شاہ ایران کے آدمی آتے ہیں۔ باوش<mark>اہ د</mark> بوانخا نہیں کفسل کرکے اورجام پنیکر ہٹھا۔ بوڈراں وكلا وسلطين ووكلا وخواتين آك بيروكلا وميزرا - بيرحفرات سادات مشرف موك - حفرت یا د شاہ سوار ہوئے ۔ دسنور کے موافق سلاطین و خواتین نے استقبال کیا۔ شاہ ابرا نِ کئے بهالی سیام مرزاا در ابراہیم مرزانے استقبال کیا۔ سیام مرزا ایک تیر کے فاصلہ کسے گہوڑنے ہے اُترا با وشا ہ مجی اپنے گہوڑے سے اُترا طرفین سے تعظیم و مکرم ہو گی پیر بيرا م مرزانے سرايا اورسپ غزاله مبيش کش ميں وبا - نيه گهوڙ ابہت شوخ و جا لاک تهادہ نما یوں کی شہواری کے امتحان کے لئے ایرا نبول نے دیا تہا۔ یا دشاہ نے سرا بینا گر ناج نینا ۔ اس ناج کا نا مراج حیدری نتا و ، قرمزی زنگ کا پشمی جوا برے مرضع ہو تا اس کو شا نان ایران پہنتے اوسکوشا ہ اسمعیل کے باپ شا ہ حبدر بے ایجا د کیا تنا۔ او کی ہار مرتبیر ام کے نام کی تہیں۔ وہ مخروط شکل کا تہا۔ يعدازان تمام سياه وافسران سسياه كوحكم مبواك. وه اس شكل كا تماخ بينس - و شيب بونے كا أيك بأنا تباء تركول في إس كانام فزل بن يضي سرخ سرركد ديا- با وسف ه غزاله يرموارموا تؤوه اسكے لم تھريران كينچسب اپني شوخياں بيول گيا اور وُسُسِ عنان ‹وگیا جس پرترکمانوں کو نتجب موا اور اس اتحان ہے اونکوفقین مو ّا تناکہ غزو افیال کا

tesy of www.pdfbooksfree.pk

ہوڑا اوس کی ران کے نیچے کو دے ناہے گا۔ قوری باش نے آنکرسلا مطاک کی آوب چو کے ٹرے کرمانی کہوڑ وں برسوار استقبال کو آئے۔ اس طرح آنے سے اوکلی غرض پر تھی غیر وکبسرہا یوں یا دشاہ کے ہم یائے ہیں۔ جادى الاولى للصف كوشا وايران نے خود استقبال كيا اور قواعب اغراز واكرام وتفت بم اداب ا حلال واحرام کے موافق ملا قات فرما نی ایک محل عالی میں حبکی مدت مدیدیل باریک بیں نقاشوں نے اپنی صنعت نقاشی کے بدایع وکہانے میں کمال کیا تہا وونوں باوشاہ برابر بيٹھے یمفل با وشا نا نہ نے انعقا ویا یا ۔ اخلاص اختصاص کی باتیں ہونے نگیں مرز آ کاسعہ نے اپنی بٹنوی میں ان دو تہریار و کمی ملافاتے باب بیں بشعرخوب مکیے ہیں۔ قرال كرده با بم ح خور شيروماه د وصاحقرال دریجے بزمگاہ ووعب مبارك مهوسال را دولور بصرحت م ا فبال را دوكوكب كزايثان فلكطات زين بهم در بے عصد جوں فرقدیں ہم جو دوا پر و تواضع کن ں دوجشيم جماني بهم سمعتال دووالاكبرراكي درح عائے دوسور فلك رايكي برح جا العي ree ا ول شاہ ایران نے خبر بت و کوفت را ہ کی پرسٹ کی بیراینے مذہبی تصر کجے ظاہر کیا مِهَا يوں سے فرما يا كه ناج بينئے ناج كالفظميم تها اسپر بمايوں نے كہاكہ تاج بينياءنت كى نظا ی اسکویں ہنیوں گا۔ با دشا ہ ایران نے اپنے ہاتھ اِسے اوسکے سرزیاج پنہا دیا۔اینی سے موافق نام خواتین ا ورسلطین جوموجود ہے اللہ اللہ کہتے ہوئے سجدے ہیں گئے ترقیموں نے ترموں کو بحاکر عل موا دیا۔ ہما بوں نے شہزاد وں کو کہاکہ وہ بیٹے جائیں توٹ و ایران نے کہا کہ بہماری تورہ (رسم ا فلاق) میں بہ قاعدہ کہیں ہے پیردسترخوان بچھا۔ دونو با دشاہو نے طعام تناول زمایا ۔ بعد کہانے کے بھی ترم جائے گئے اور سجد وشکر بھی کما گیا مغصداس جدہ شکر کے بہتاکہ ہما یوں جیسے با دشاہ کو غدالتعالے ہمارے باد شاہ کی بیٹ ہیں لایا مّر دیکھنے والوں نے یہ جا ناکرمند وشان کا با دشا دایرانی رسم ور واج وشیعہ مذمہ کا پابند لیا -جب شاہ ایران سے با د شا ہ رخصت ہوا توا و ہنے کہا کہ بیرام خال ورقد رخال کی فهرونگ

درمیان بها یوں کی منزل مو۔ یا وشا ہ حامین گیا اورا نے بالوں کو تر شوا یا که ایرانیوں کی رسم یوری ہو - ببرام مرزا تین سرایا حضور کی نظرے آگے لایا ۔ان میں سے ایک کوہین کا رات برجن آدار ال-ایسا قرببنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہما یوں نے گو آج بینا ا در بال کتروا نے گرشیو بہونا قبول نہیں کیا اسلے کہ د وسرے روزعلی الصباح شاہ ابران سلطانیہ کو چلا تو ہما یوں کی فرو دگاہ کے پنچے آیا ہما یوں دروازہ برسلام کرنے گیا تو شا ہ ایران ا دس کی طرف ملتفت نہوا ہما یوں اپنا سامنہ کبکر حیلا آیا ۔ا ورا وسکو بنیابت ریخ ہوا۔سلطان محدٌ حدا بندہ کے گنبید ا میں سلطانیہ کے اندر ہما لوں نے نزول فرما یا ۔ خدا بندہ نے شبیعہ مذہب کو بیڑی تقویت دی تقیٰ ہما یوں نہایت تفکر وتخیریں بیٹھا نہا ا وراینے ٹئیں لعن طعن کررہا نہا کہ میں کیوں ایسے با وشاه کے بیندے بیں منس گیا جبکوایی اتفاقی بزرگی بریگهند ہی-ہا یوں نے اب جان لیاکہیں ان<mark>ب نابعہ باوٹ ا</mark> وٹنا ہے افعی میں آگیا جنے برارادہ م الیا کُرجن سنیول نے اسکے ہاں نیا و لیہے او مکوبغیر شیعہ بنائے نہ چپوڑو نگا جووسایل اوسنی شیعہ بنانے کے اختیار کئے اوٹیں نرمی سے تحق زیا وہ تھی۔ با دشاہ ایران نے ایک ن ہمان آ با ورحی خاندی ایندمن بیجا اور کهلابیجا که اگر نوشیعه مذهب اختیار کرے گا تومی تیری ا مانت ا ورحابت کرونگا اور تونے شیعہ مذہب نہیں قبول کیا تو بیجیے ا ور تیرے ہمرا ہیوں کو ل ن لکڑیوں کی جاہیں بٹیاکے جلاؤنگا۔ ہما یوا پہنے اسکا جواب استقلال سے دیا کہ مکوانیے مذمب پراعتماً د کامل ہے اور ہم اس پر قائم رس گے ذرہے سامنے سلطنت کو اپنچ جانتے ہیں بمکو خدا تعالے پر توکل ہے جوا وسکی مرضی مہو گی ا وسپر ہم راحنی ہیں بیبا ں مبیت الشرے جانے كم مقصد سے آیا تها دا مي خصت وي كر ج كو جا ول اسكاجواب با دشا وق بر د باكرم إاراوه ہے کہ شی عثمانید کے ہتیصال کرنے کے لئے سفر کروں اب تجبکہ برمنرا دا ہمیں ہے کہ ذہب شیع کے اختیار کرنے میں مجتب و کرار کرے نوخود بخو دمیری سلطنت میں آیا ہے۔ نوبا دشاہ تہا گراپنی اسلطانت کا حق بنبیں اداکیا۔ اس مصیبت ہیں گرفتار مہدا کیا ہیں عال میں ہمی توانے جونے . أناحق مبائل كا قائل رس كا .

ww.pdfbooksfree.pk

اب بها یوں ایسے ممل خون مخطومی ٹرگیا تہا کہ اپنے تنی سلامت رکہنا ہمسان نہ تہا ای فکرونزد دیس بیمها مواتها که قاصنی انقصات فاصی جهاب دیوان شاّه ابران اس یاس آیا اس سے ہت ی عنگوی او سے یادشاہ سے عرض کیا کہ عمدہ ندمیر بیائے کرحصنورشا کہ ایران کی درخواست كوفبول كرلس \_ نقط آب بى اكيلے نهيں بن كرحفدر كا احرار اپنى بات برآب بى كو ئرانتیج دکھائیکا بلکان ساسند و پہلے ش سنیوں کو بھی جھفورے ساتھ ہیں آب کے تبریک ہونا ٹر گئا۔ آسیہ کی حالت کا آقضاء یہ کوکٹا ، ایران کی مرعنی کے موافق کا مرکبی اورا ونسے کہیں کہ ہے اختیار موں۔ آپ کوافتیار سے کہ جو جا ہیں سوئریں۔اسکے جواب بن ہما بوں ڈکھا گائی مرتی بیا ہی جوہوا وسکو مکہاکرمیرے پیس لا'۔ قاصنی نین کا غذشا ،طہاسیے پیس سے لکہاکرلایا ہمالوگ نے دو کا غذا ویں سے بڑ کررکبدے اورانے خرکا ہ کے در واز میر آیا -ایٹ آومول کو کیا اسے او تماکہ فاضی نے اوسکے یاس انکرون کیاکر حضور خاموش رہیں اب و نی علاج نبیس برنے اندماری کھنے ۔ زمانہ یا تونساز د تو با زمانہ بسار + یا دشاہ چیکا <mark>ہور تا ۔ سیسرا کا غذ</mark>شاہ ایران نے خو د آ مکر ہما بوں کو دیاا ورا دسکے سامنے خود پڑیا ادرا دسپر و شخط کرکے شاہ ایران کو دیدیا - کاغذ ڈنگا منجح حال نهين معلوم مهو تاكه كيالكها مواتها شايدان كاغذ ول من بمه لكها موكاكاول متنيعه يميه لنطيار د د م مند وشان میں اسکی اشاعت کرے سوم قند نارجوا لہ کرے تھیائیٹ ط کے بوراکرنے کا و عده کیا باقی دو شرطول کا پوراکر نا اسکے عدا فتیارسے باہر تہا۔ شاه ابران ئے اپنی تفریح خاطرا درشان ؤشوکت کہانیکے واسطے حکم دیا کر تخت سلمان ے <sub>ت</sub>والی میں شکارکہ یلا جائے بہار ئرسی پیس *کے کہن*ڈریٹرے ہوئے میں ورام اربر*س* اچی بیسبرگاه ہے غون تین روز تک بیشکارا ورچ گان بازی ور قبق ابدازی ہوتی رہی ۔ہر نَفْن سياه اورنشكريون مِنُ سے شكار و بكے پگرنے اور باند ہنے بیر مشغول تها۔ ببرام مرز اغلیفہ ابوالقاسم سے فالفت رکہتا تھا اس صبدگا ہیں اسکے نیر ماراجس سے وہ مرکبا اورا وسکی اطلاع مرزا کی فاطرسے شاہ ابران سے مذکی ۔ اس سومعلوم ہوتا ہے کہ بہال کے مرزاؤں کا کیا افلاق تہا۔ غوض چندرو دیک با د شا ه عیش عشرت کی بزم آراسته کرنار با ۰ شا ه ایران کے بر جانیج کے ہاتھ اوسنے ایک الماس گراں بہاکہ ملکوں کے خراج کی برابر اوسکی

قبمت تقى اورد وسو كياس لعل برخشاني بطورارمغان بهيج - اسس كي كلف نهيس سے كر سمالوں ك آنے اوراوسکے جانے بک جوسرکارابران کاخرج موا بوگاس بیسن یا دہ ضعاف صاعف ان جاہرات کی قبہت ہوگی جب جوہراوں نے الماس کی قبیت کوا کک کر کہاکہ وہ لے قبمت ہو توشاه طهاسيخ ببرام بمك كوفان كاخطاب بإاور عكم ونقاره عنايت كيا-و و میهننے یک د و نوں با د ثنا ہوں ہیں نہ ملا فات ہوئی نہ خط دکتا ہتا مل فسانے دونوہا د ثنا مو کے دل میں غبار مداکر دیا گرحلدصفانیٰ ہتو گئی۔ او کئی کئی و حبر بیان کی جاتی ہیں ۔ ایک و جہ بہ تھی کەرپىن بىگ كوڭ خواجەغازى دېوان وسلطان محمد نېزه بازجواب مرزا كا مراب يح چاكرتى وہ مچ کر کے بیاں آئے تہے وہ شاہ طہاستے کتے تھے کداگر ہا یوں یا دشاہ کو یاد شاہی کاسلیقہ بنا توا وسے بہائی اس سے جدا نہوتے اگر ہما یوں کوآپ قیدکریں اور نشکر ہم کو عنایت فرما ئیں تو قند ہارتک ملک لیکرآئے حوالہ ہم کریں ۔ دوسری وجہ یہ تقی کہ قرآباشوں اور تزکما نوب نے بہب طہاس کا مراج یا دشاہ کی طرف سے بٹر کا دیا تھا کہ ہما ہوں اُسی باپ کا بٹیا ہی جس نے کئی نرار قرار اُر کمک بیں لیجاکرا وز بکو رہے ہاتھ سے قبل کراد نے اور مجم بیگ ہمانے ہم وطن کو بلاک کیا تنا یہ بلیج اس قضیه کی طرف تنی که با بر با د ثناه اسمعیل شاه ابران سے ستّره بنرار قز لباشوں کی کمیک آلیکر اُرْ بَكُول سِنْ قَلْعَهُ مُحْتَثِبِ كَا مُحَاصِرِهِ كُرِكَ لِرَّا بَهَا - اورحِبِ عَنْيِنَ السِينِ لِرِّي توخو دا يَكُخُرُنينِين فيلاكيا اور فزلباشول يرجوافت آني سواني يم بهايول كي كك ني سياه كوليكر جائيس وه مم کویسی اینے باپ کی تفلید کرکے مارڈ الے ۔ تیسری وجد بیلی بیان کی جاتی ہے۔ اسے سواریس پہلے جب ہما یوں گرات میں بها درشاہ کوشکت دیرآیا، تها توخدا نی تیر بنائے تہے اول قسم کے یاره تیرول بیراینا نام اور و وسری قسم کے گیاره تیروں برطهاسیکا نام کلها تها اور سرپرلطنت ایربیطه کرمجیع عام می کها تها کرمیراطالع و جاه ا درمیری شان وشوکت با د شاه طهاسب سس زیاد ، ہے یہ بات شاہ ایران کے کا نوں تک ہایوں کے بدخواہوں نے پنجا دی تقی اسبات کو سنكرشاه طهاسي مبت غفته مواا ورا وسنے مها يوں كواسكا الزام ديا توسا يوں سے بيان كياكہ بيرا مز سے ہے اوراوسکی وجہ بیٹھی کہ اسوقت میری سلطنت ایران کی سلطنت سے ووجہ دھی ۔ توطهاسینے . ﴿ إِنْ عَا بِهُ كِهِ أَكُهُ السَّ مِهِ قت وتخوت كانتيجه به تهاكه تواين وسيع ملكت برسلطنت مذكر سبكا اوس كو

نواروں نے جبین لیا اور جرر و بیتے دشمنوں کے یا تھوں میں گرفتا رہوگئے یہا لوں" نے کہا کہ خدا کا حکمب برغالب براوس سے بنا ہ مانگنی عامے "۔ سلطنت ایران سے ہا یوں کے خارج کرنے کا منصوبہ فقط اسی موقع نرختی نہیں ہوگ ملک جب با دشاه کی اول ملاقات ہو کی توشاہ ایران نے فرمایا تہاکہ مندوستان کو حفرت گیتی تنا تی فرو وس مکانی نے فتح کیا ہتا میرخدا نعالیٰ نے آئی شمثیر کوکشور کشا کی کئے خانہ کی کنجی نیا یا ان دنول ملکت داری و جمانیانی میں جو قصور وفتور ظہورس آیا و ، بے اخلاص بہائوں کی نامسا عدی ا ورہے انفاقی سے ہواا درآپ کو اس میں اختیار نہ ہما ای<sup>ما</sup> لم اسامیں بہارو کی موافقت ابک خروری امر ، کرحب سے کار ہار بستہ کشا د ہ ہوتے ہیں اب محکوا یا جوٹا بہا تی تصور کیجئے اورا نیامگر ومعاون چانئے میں شرا کط امدا دا ور لو از م اعانتِ آیکی آرزو کے موافق مجالا ونكا ا ورصقدر كمك دركار مبوكى سرائجام د ونكار اگر مجے خود كماكے لئے جا ناپڑ سكا نوجا ُونكا بعدُ دسترخوان كيا - دستورك موافق بهرام <mark>مرزاآ فتا به علمي لير</mark>ياته ديلانيك لوُكهُم أموا توشاه ایران نے اشاره کیا کہ با د شاہ کو بہائیوں کو اطلح رکہنا چاہئے۔ ہمایوں نے اوس کو نهُ ول سُے بیندکیا ورشا ہے ساتھ انفاق رائے گیا۔ اس بائے بہرام مرزا ہما یوں کا جاتی وشمن موگیا۔ ایران سے اوسکے بکالنے کانہیں ملکہ اوسکی جان بکالنے کاخوا ہاں مہوگیا۔ یہ کلات متوحش کہتا کہ خاندان تیمور کو مند بھستان میں با دشاہ بنا ناعقل کا کا منہیں ہے وه ایران سے زیب ہے۔ ہما یوں کو جند و نول خون راکہ باقی زندگی ایران میں نیدلونٹی طرح بسربوگى ـ شاه طهاسي برام مرزاس كها كه امراع ض كرتے بين كه بها يوں كى كمك كبيطے سے ر تی جاتب ہر وکسی طرح سے ا مانت کاستی نہیں - بہتر ہو گاکہ اس یا د شاہ کو پیانے ہ بکالدے مگر با وشاه کوان خوفول سے نکالنے والی سلطانم خانم بمشیره شاه طهاسی تھی گہوہ ام مہدی کی بذر کی گئی تھی اور با دشاہ طہاسی مورملکی میں اوس کی صلاح سے کا مرکز اتها- اس بیکم کے ساتھ تعاصی جماں قروینی ناظر دیوان اور حکیم نورالدین محرم ہے جوان دونوں یا دشاہو کے دلونے ورت د ورکرتے تھے ۔ ہما یول کوکھی کئی ایک د فعہ نحصّہ آیا نہا ۔ بیرا مرضاں نے سمجما پاکہ مقر افتر تحل بابدين - السكروكنا ورسمجانے سے باوشا و انتہات ملائن او

فروتنی اِ فتیار کی سلطانم فانم نے اپنے ہدائی کے سامنے ہمایوں کی بیر باعی ٹرہی۔ مستم ہمیشرث و با یا د علی مستمرز جان بندهٔ اولا د علی کردیم بهیشه درد خو د نا دعلی چ ل بشرولات از علی ظاہرشد پیرا و سنے ایک اور رباعی لکہی جبکا آخرشعر ہیہ ہے کہ بنگر کم ہما آمدہ درسیا پئر تو شابل مهمه سائه بها في خوا مبند برنطعه سليمان كوتضين كركے بہجا -انچه باسلیمان علی در دشت روزن کرده اسبت بت اميد أنكه لطف أو با ما آل كت ا بوں کی رباعی منکر با وشاہ ایسا خوش ہوا کہ اوسنے کہاکہ اگر ہمایوں اسل مرکاعبد کر وکہ وہ فعا مخروسين مميرون يرمصون عليهم السلام كا ذكركرائ توبي اوسكو مور و في ملك ولائ وتنا بول سلطانم بگم نے ہما یوں سے برمینا مرکمال ہجوابا - ہما یوں نے اس کا جواب و یاک میرے تام ا مراوحیاً أن ا دراینے بها نی مرزاعسکری سے اس بات برسکار سواکه آل نبی برمبری جان فداہر مرتے دم مک بیں انہیں کا کلمہ ہرونگا عیدالقا دریدا ونی نے تواپی ٹاریخ میں اکہا ہے کہ مالوں شیعہ و کیا اور ا و سنے تبرا بھی کہا۔ اورشیعہ کے نا م مقدات ایک کا غذیر لکھ کرا وسکوحوالہ کا عُرْسُک ا ورا وسکو با د شاہ نے بطورنفل کے بڑیا اورخطیہ کیں ذکر اٹمہ عشرہ کا بیروٹس عراق قبول کیا ببهورخ خاندان تبمور کو مهر بانی کی بگاه سے نہیں دیمنٹا او نکے ذراسے عیب کوبہت ٹر ہاکر لكہتاہ ابوافضل كى صدى - صل عال يديم إربها يون كے اس بذيم معا ملكا فيصار كراف واريم ان دوبا دشاہوں میں اختلات مزہب کے سبب سے جوشکز رنجیاں ہوئیں۔ اُن کی حقیقت حال السی نہیں مسلوم کرمیں پر اطبینان ہو۔ مور خوں نے ان کو مختلف طور

سے بیان کیا ۔ سنی مورخ نیاتاس بات بین فا موش ہیں یا بوسلتے ہیں تا ہو اس جیات ہیں اور اس کی ایران گیا تہا اور کے کلام سے بہمعلوم ہوتاہے کہ ہما یوں جیسا سنی ایران گیا تہا اور بیاری سنی اور آئی اور اس پر شعیعہ ہونے کا سایہ تک نہیں پڑا۔ سشعیعہ مورج اس معاملہ پر حاشنے پڑ کا کربیان کرتے ہیں کہ ما یوں پگا۔ کا مشیعہ ہوگیا تہا اسلیانی نگرنے اپنے بران کے خیالات کوجو ہما یوں کی نسبت ہے بدل ویا، طہا سنیلے اسلیانی نگرے اپنے بدل ویا، طہا سنیلے

w.pdfbooksfree.pk

ہا یوں کو بلا یا اُس سے کئی کنٹے کے گفتگو رہی سب ہیں ہیا امرطے یا یا کہ قند ہا را در کا اللہ اور بدختاں کے فتح کرنے میں شاہ ایران اونکی مد دکر ٹیکا جب قند ہارنسنجر ہوجا کیگا توہ شاہ ا بران کے حوالہ کیا جا پیکا اور بادشاہ اورا وسکے ملازم فاصنی جماں کی گفتگر مذہبی اختلا فات کے باب میں سننگے ۔ ہما یوں نے اپنے خیمے میں انکرمند وسٹنا نیوں کو جمع کرکے شا ہ ایران کے و عدوں کونیا یاجس سے اُن کو امید مبوئی کہ اب ہم بیرا پنے ملک کوملیں گے اپنی میک کہا کہ فاضی جما ں بھن حکا یات تمسے کمپیکا ۔سپ خدمسگار دست بدیا اورٹیا کرخشحال ہوئے بعد اس معالح شکے شکار قم غہ تیا ری سے ہوا اور تخت سلیمان کے نز دیک ہما یو نکی دعورت بہت د ہوم د ام سے ہوئی بجبت کی صافت جمانیکے لئے روشن بیگ اورا وسکے ساتہونکو حندول نے بہ کہا تہا کہ فند ہارشاہ ایران کو دلائے دیتے ہیں طماسینے یکروا بلایا۔ اوران سے کہا کہ چاه کن راچاه درسش - حکم دیا که خمیوں کی طنا ہیں کا نی جائیں ا ورا ونکی کم ونیں بایذ سی جائیں ا ور زندان سلیمان میں وہ ڈکھلئے جائیں اگررشیاں <mark>زندان کی زمین تک</mark> بہنچ جائیں تو ویاں وہ ہوڑ دیئے جائیں اور اگروہ نہنجیں تو با سرنکال لئے جائیں جب بہ حکم موا توروش برکت جو حفرت ہما یوں کا کوکہ نہا یا دشا ہ کوعرصنی لکھی ۔ بندگا ن گہنگار کوکسی طسسرے جان کی امید سواد حضور کی شفاعت کے نہیں ہے از لے خردال خطا واز با دشا بال عطار یہنے اور حضور نے ایک ہی جما تی سے دورہ بیا ہے : ہما یوں اس عرضی کو چڑ بکر مہرسے با ن ہوا ا ورطہاسٹ کو رتعه لکہا کہ اب شاہ ہمعیل کی قبر کے صدقہ ہیں اوسکور ہاکریں جب اوان نے بہرفعہ ٹر ہاتو ا وسکوتیجب مبواکہ ہما ہوں میں کسقدر حلم ہے کہ اپنے ایسے وتثمنوں کی شفاعت عا ہما ڈبے لدا وسے آزارے دریے تبے اوسے سے کو کو کہ کوہا ہوں کے سیر دکر ویاجب نام شراکط ملح مزب ہوگئیں نوطہاں کی ہا یوں کی رخصت کی دعوت کی ا ورا دس کا طرا سا ما ک کیا اورتین روز بیشا و مان و کامران کے ساتھ بہ بنگام رہا۔ چھ سوچیے لگائے گئے اور بارہ نقار خانے رکھے گئے اور تمام زمین پر فرش شال نہ بچیا پاگیا۔ اول روز وعوت رخلعت اورمرضع تلوارس ببت لفتي سوئس - دومرے روز طهاستے اپنے بيلوس مايوں، بنها کرنما مرجیمے گهوٹ ، اونط فروش اور سرخروری جیزوں کو وکہ ا کر کہا کہ

ے آیا کی نذرہیں اورا دس کے سوا رمیرا بیٹا مرزا مرادا وربارہ نبرار سوار لیکے ر آپ کا ملک د وہارہ آپ کو دلاویں جب ببسب کا رضائے اورسیاہ ہما یونکی نظرسے گذر<sup>ہ</sup> توطهاسے اپنے «ونوں ما ہنوں کوسینہ پر رکھ کہاکہ اے شاہ ہما یوں اگر کو ٹی مجسے خطاہو بو توقصور معاف مو- تبييرا ون شكارا وقين يا زي بي عرف موا-ران كومحلس عيش منعقد مبولي طرح طرح کی شرابس موج و تنہیں کوئی ساتی نہ نہا سڑفس آپیٹنی شراب جا ہتا اپنے یا تھ سے ماغرمین بکال کرمیتیا جب دونوں باد شاہوں کے خیمے *اکٹر سکے* توہما یوں طماسی سے آخر ملاقات کے لئے گیا تو وہ ایک جو لئے سے بچیونے پر حوتین تہوئیں لیٹا ہوا تہا بیٹ تہا ا وس پر دوسے رآ دی کے بیٹننے کی عبکہ ندھتی ۔جب ہا یوں اُ ترا توا و سنے دیکہا کہ بیٹینے کو مبکہ ندھی زمین میروہ بیٹنے کو تہا کہ ماجی محد قشقہ نے یہ دیجہد کراپنے ترکش کے نلاف زریں کو بیا ڈکر تھیا دیا ۔ طہاسپ کو یہ نمک کا جوش مبت بھایا ۔ اُس سے یوجیا توکون ہوائس سے چواب دیا که مین مخل مول مطها سینے کہا کہ **نومیری نوکری کریکا** نوا وسنے کہا کہ میں اس عزت لے لاان نہیں ۔ میں کیا بیول ۔ میراآ قاحضور کی خدمت میں موجود <u>ہے ، حب</u> اوسکی ترقی ہو گی تومین اوسکی خگه حاخر مبوزنگا به انبومین خاک مبول به لیدازان و ه بیرا سر دار مبوکیا میلماسی کی م یں چوبڑے بڑے آ دی نہے او نگی تفصیل ہے ہے کہ مرزا مرا د ۔ طہاسپ کایسرخر وسال يد اغخال قاچار - اس شا مزا ده كا آياليق تها - شا ه قلي سلطان افشارها كمركرمان -احرسلطان ولذمخه خليفه يسنجاب يسلطان افشارها كمرقراه بياز ولي سلطان تكلو يسلطان على افشار يسلطان قلى قوري باسى خولش محد خال ليعقوب مرزاطفاني -سلطان محدٌ خدا بنده -سلطا ب حبين شا ملو لمان حا کمسیت ن اورا وسکے سواا درامرا- ہما لول سے طماسینے درخوہسے کی کر ری دعوت مندوستانی کہانوں کی کی جائے۔اس دعوت میں طہاسب کو مندوستانی ں میں کیڑی سے زیا د ، بیندا کی ۔ دونوں با دشا ہ آسیں غداعا فظ کھکر خدا ہوئے۔ ہما یوں نے نیمور کی تفانید کی کہ ا راہل و نبر مز کی سبر کا ارا دہ کیا حضرت مرتم مکا نی کوسیلے رروا ندکیا اور باره بزار بوار که ملازم رکاب تبے از کلورخصت کیا کہ وہ اپنے باب کو درست کریں اوجب ہما یول آب ملمند پر پینچیے. تو و ہا ں شاہزا دہ مع

لشکرمقررہ کے حاخر ہو۔ بإ دنٹا ہ لے اول نثر نزگی سبرگی بیا کی گرگ دوا نی اور چوکان ہارگھ بیا ده کا نماشا دیکہا ۔ یه دونوکہیں اس ملک کے مشہوریں۔ بیراس شہری علیات غالبہ کی جو سلاطين ماضيكي أن رقد بمه اورسرگاي بين ملاحظه كين اوران أركذ شنگان خاك كشكان فاندا فلاک ورگذشتگیهائے عالم بے نبات اور سستگیائے جہاں سمقدار کواپنی فاطرحقایت ما نژین جگه دی ا وراس ر باعی کویژ یا <u>-</u> ا فسوس كەسموا بەزگەن بېيرون شد در دست اېل بسے جگراخون شد كاوال مسافران عالم جيل شد کس نآ مداران جمال که تا پرسمازو یهاں ایک لطیغه بیبواکه با دشاه کوتمام آلات رصدی اصطرلاث کره وغیره برتوجه مهبت همی اسنے اختر بیکی سے کہاکہ کہیں سے کرہ نلاش کرکے لائو بیساد ہ لوح چند کرہ مع او یان ہاتھا س سے گیا۔ یا وشا ہ نے اوکلونیک شکون سمحکر خرمدلیا۔ تبرىزگى سيرسے فارغ موكرار دبيل كى طرف نوجه كى بيال كې بيفته قيام كيا ١ ورشيخ صفوى مزار کی یا رت کی بهی خاندان صفوی کا یا نی اول بی - بهان طهاسی بھی اپنی و ار اسلطنت کو جانا تها۔ وہ ہایوں کے نشکر کو دیکہ کرمتی ہواکہ وہ ابنگ بنیں گیا ۔ انجہا یوں کو لکہاکہ باڑہ فرنگ ده ممل سے نوقف چلا چلئے جب یا وشاہ سبزدار میں آیا نو مرم زمانی کے اباط کی پیدا ہوئی اورسارا لشكريعي أن من ملكيا - يهانس مشهد مقدس من كمياجها ل مبشتر از بيشتر بزرك واب بجالائے - يهال اشكر كم جع ہونکے لئے کئی ن نظار کیا۔ والنو و کی شاہیجت ہی ملاحیرتی نے باد شائے۔ مانی پیشعر سر ہاک بهمچویرواندنشجه سروکارات مرا بس اگرئین وم بال دیرم میبوزد بادشاه بني آخرمصرعد كى بيهملاح دى كدميره ميش اگربال ويرم في سوز د بمولانان الصلاح کے لئے سجد 'ہ اخلاص کیا۔ بہانے فلعد گاہ کی راہ سے سبتال میں نزول کیا۔ ہما بوں کےمعاملات کی نبت ہم ایک ربو یو لکتے ہیں ، ابران کی تا ریخ ہیں شاہ طہاس<sup>کی</sup> سلطنت کا عہدشہورہے جبشاہ ہما پول ہند و شان سے بہاگ کرا وسکی بِنا وہیں گیا توا دسنی شا بانه مهان نوازی ایسی کی کرمھی کسی بادشا ہنے دوسرے علاء طن بادشاہ کی نہ کی ہوگی بمیشه سے ابران کو اپنی مهاں زازی بر فخرو نازے۔ ہرابرانی اپنی اس قومی نیکی مهان نوازی

Non

کے دکیانی سی کشش کرتاہے کجس سے بیمطوم موکہ کوئی قوم ایکی برابر اس خویی و ا نکی میں نہیں کو وی سے برترہے . طاہرہے کہ این اس نفی کے وکیانے کا موقع اسے زیادہ کی المنا کر بها پول حبیها یا د شاه جلا وطن مبو کر ابران میں آیا۔ یا د شاہ نے بذات خو وجلس آرا ٹی اس طرح ك كربت شامبان زرلفت وفن و ناجر بات ك فايم رائ منتش خركاه و مايند جيم نصب کرائے۔ ایسٹمی کلیفیتی فالین جمال کے نظر کا مرکز کی کٹی زمین بر کھائے اور میرکسے تحف و ہدئی پٹکٹ میں نسلے جائی تفصیل میر سبے عراقی گہورٹ زین مطلے ومضع اورعدہ زین ویٹ سے آراستہ دیراستہ تیے بشتر بدلیج برکرہا وہ و نرحنگی کوسٹیٹ قمتی بلیت ہی شمشیر دخخبسندم ضع بجوا ہرا ورقاش نفیس اورکیش وجلغا وہ وسیاب ونین کے پوستین - زور پہننے کے ہامے زر بفنت ومخل ونا جرواطلس وشجر فراکی و بزدی و کائٹی کے۔ بہتے موتی جاندی کے طشت وَّا فَيَّابِ وَشَمْعِدَانَ مِنْ بِإِنْوِت ومونَى جَرْبِ مِولِي تِنْ كَتْحَ أَيْكِ طِبِقِ طِلاء ونقره كے اور مزین خرکاه ۱۰ علی ورجه کی بساط که نویی و کلا ان می<del>ن نا دره روز گا</del>ر ا ورا وراب بیاب شایل نه روا راسکے ہمایوں کے ہرطاز مرکے ساتھ نقد وطنیں کے ساتھ رعابت کی ان سیجے عوض میں ہا یوں نے ایک الماس اور دوسو کیا س فل ایسے کہ وہمیت میں طہاسیے سب خرجوں سے زیا وہ نئے شاہ طہاسپ کو بطور ارمغال کے فئے ۔طہاستنے یا دشاہ کی مہانداری میں اسکی نغظیم وَنکریم میں اور اوسکہ د و مارہ تخت سلطنت کے بٹیانے میں ابنی ملکھنے سارے وسائل حرف کئے دور د ورکی قوموں نے اس مہان نوازی کی تعرفیت کی۔ نگراس کا دل سے ڈیاڈ خوش اس سے مواکدا وسکی رعا بائے تھیں اور س کی اور کہاکہ ہم کو اس مہاں نوازی برفخرہے جِيمائے یا دشاہ نے ہیں جلا دوطن با دشاہ کی کی گوینظا سری استفیال وعوننی وسیروشکا، بڑی دموم دیا مہسے مولے مگر حوسر نے جو واقعات ہما بونی کئہی ہے گووہ نواریخ میں ادنیٰ درجا تى ئىڭرىلىسىيا دىيالونىچە اندرونى معاملا كا انكشاف خوپ كرنى ئۇس يىنعلوم بۇنا ئەكەطھاسىيىس مین شخت تصب ننااب مغرورا و جهجورا تباکه وه آن جلاد طن با دنه فی پرسرمات مرک عظمت کها ماام ک ربر دسنی شبعہ نا ناچا متا ہتا۔ اوسنے اپنی بین کی سفارش سے ہما یوں کے ساتھ تراکط صلح میں میں کی ملکہ فقط اپنی واتی اغراض کے لئے کر قند فیرر فنصنہ موجائے ۔اب بنا لول

k**st**ree.pk

كى تسبت ئەفىصلە كرناڭدوە شىيعە بېوا يا نەمپومسىل بى مگراس مىن تىك نېبىي ئۇسكا نابېپ جھرحمراا ورڈھل مل ہوگیا اُس نے تاج حیدری کو جوشیعہ ہوئے کا با ناتھا سر مرر کھا کئنے تىيىوں كےمعتقدات كويڑ ہا اوراُن كى دلائل كومٹ نكريعض كوتسليم كيا۔ گواس نے اُنكے سائل عظم پرتقین نہیں کیا۔ مگر عوام میں اُن کے معتقدات کا اعلان کیا۔اُس کی زندگی میں أُسكِ بِهِا يُبُولُ نِے إِس يرلعن طعن كى كەوەشىيعة بوگيا بى- اورىعد مرنبيكے بھى اس بريوالزام لُگايا عالبًا ایران میں اس کی حالت کسی تھی کہ مجبوری اس کوشیعہ ندمیب کو نبط ہرکسنید کرنا پڑتا تھا گو ول ميں اس کا اثر نہوما تھا۔ اُخر عمر میں اس کوسنیوں سے کام پڑا -ان میں اُس کی عزت اسکی تقتضی ہوتی تھی کہ و ہشیعہ ہونے کا اعلان لطبا ہرنہ کرے۔ بمايوك افغائشامين جب ہما یوں سیستان میں پہنچا تو پیندرہ **روز پہا<mark>ل ہا۔ اس</mark> قیام کی وج**ری*و تھی کہ جب* وظہمات سے جارہوا تھا تواس نے ہما یوں سے کہا تھا کہ میرے لشکر کوسب سامان سے تیارسیستا ن میں وہ ملاحظہ کر کیکا۔ بس طہاسپ کے حکم کے موافق بہا سب امیر لینے لینے انشکر لیکر جمع ہوئ اور با دفتاه سے ملاحظہ کے لیے عرض کیا۔ با دشاہ نے اس سالے لشکر کو مرتب ماما اور بحائے مارہ خرا سواروں کے چودہ ہزار سوار موجود ات کے وقت موجود ستھے۔ خوشًا ب میں ہما یوں سے مرزا کا مران جدا ہوا اور طینے نام کاخطبہ جاری کمیاا وردہن لوٹ کی را ہے آب سندہ کے کنارہ پر ایا بمجڑ سلطان والغ مرزا جوملتان میں تھے وہ اس ملے بہاں مرزائے بہت نوں تو تف کیا ۔ عسرت غلب بنگ ہوگریل نباکے شدہ سے

یا رہوا اور کا بل میں آیا ۔ غوبنین اور اس کی صدود کو عسکری مرزاکے خوالد کیا خواجہ خاوہ در محمود کو برسم رسالت سلیما ن مرزایاس بدخشاں میں بہیجا۔ اور متابعت کی اس درخوہست کی کہ سکداور خطبہ اس کے نام کا بدخشاں میں جاری کرائے۔ مرزاسلیمائے اپنچی کوبے مقصود واپس کیا ۔ مرزاکا مرال بیچ و تا ب میں گر بدخشاں میں لشکرلے گی توموضع باری کے نول میں فرلیمیری کر بدخشاں میں لشکرلے گی توموضع باری کے نول میں فرلیمیری مسلم کر لیا ور مرزاکا مران کو توی دیکہ کہ اس مسلم کر لیا ور مرزاکا مران کو توی دیکہ کہ اس مسلم کر لیا ور مرخشاں کے کہم محال مرزا ا

سلیمان سے ایمکرانیے ا دمیوں کے حوالہ کیے اورایٹا مقصد عاسل کرکے کا بل میں ہ اُ گیا۔ اہنین نوں میں خبرا تی کدمرزا مندال نے قند ہار اے لیا - مرزا کامراب نے اطراف وجوانہے لتكرجع كركے قند ناركی طرف متوجه ہوا اورجہہ جینے کک قلعہ کا محاصرہ کیا ہے اُ ذوتی کے سبب مرزا مندال عاجز مبوا تواهان طلب كى اور فلعه سيروكيا - مرزا كامراب نے فند بإرمرزا عسكرى ك حوالدكيا اورمرزا بندال كوليني سائقك أيا - كيهدونول محنت وريخ مين ركها كيرمقتضاك برا دری نفاق کولب س اتفاق میں چیا کے جارج نی جس کواب جلال آبا دکتے ہیں مرزاکو دید عاكم سندنے مى اطاعت كى مرزاسلىمان نے لين ماك يرجومرزا كامرا س نے چيونا تھا ئير قبض کر لیا او نقص عهدکیا - د وسری و فعد مرز اکا مرا ل اس پرچڑ ه گیا اورموضع اندرا ب میں لڑا کی ہونی ۔ مرزاسلیمان تعکست پاکر قلعہ طفر میں تحصین ہوا . مرزا کا مراں نے تعاقب کرکے قلعہ کا محاصره كيها اوراً ذوقه كي أمرور فت كى راه بندكى - اكثرابل بدخشال مرزا كامراب سي أنكر ملکے جب مرزاسلیمان نے دیکیا کر سیاہ سے وفائی امید ہی اس نے بھ دغاکی آورا دوفی ے بی قلعہ کا کا روشوار ہوگی توبے اختیار وہ بھی مرزا ماس آیا۔ مرزا کا مرا سے قاسم برلاس ا در مرزا عبدا للتداور اپنے مواخوا ہوں کو بدختا ن میں چپوڑا اور برلاس مذکور کو اُن کا سردار نزایا اس اقعہ کی ماریخ جمعه منفقد ہم ماہ جا دی الت نی ہی۔ مرز اسلیما ن اور اُس کے بیٹے مرز ابراہیم كو قيد ميں ركھا اورخو د تھركا بل ميں أما -مرزا سندال کا حال میم ی کدجیده مایون سے جدا سوکر قندبارکوچلاگ تھا بہاں نزا واچہ بیگ نے جومزا کامراں کی طرف سے یہا ں *ہا کم مقرر تھا۔ اس کو قند یار حوالہ کر*ویا ۔ بگو چندون مرزا كامراب نيها ل انكرمرزا مندال كوقيد كرليا جيسا أوبربيان بهوا-ا صرمرزامی قندیارس ہما یول سے منحرف ہوکرا یا تھا۔ وہ مرزا کا مرا ک کے ساتھ جبوت ی قند بارکولے لیا تھا کابل جلاگیا۔ ان کے سوار محد سلطان مزرام لنے بیٹول لغمرزااو شاه مزاکے مرزا کا مران کی قید میں تھے۔ . غرض ١٠٠ قت مرزا كا مرا رسيعي زياده كامرا رسحاليكن وه ق محبت بيجا نتائه انطاق

ا مزوت جانباتھا۔ بزورسلطنت کو حال کیما تھا اس کی سلطنت ایک سرملبد کا خ بے بنیاد تھا Courtesy of www.pdfbooksfree

جس کی بنا برٹ کے منار کی طبح زوال پٰدیر تھی۔ جب ہما یوں سیستان سے نکل کر گرم میں میں آیاجہاں مزرا کا مراں کی حکومت تھی تومیر عبدلحی گرم سیسری جوہا دشاہ سے جاتی ذوہ نہیں ملائھا ترکش گلے میں ڈالے ہؤے کورنش کے لیے حاضر بمواا ور ہین خجا لت سالبق اور جرم تقصیبر کا عذر میبین کیدا ۔ با دشاہ خطا پوسٹی وعطا پاسٹی کی عادت ركبتا مقا أس في معاف كرديا اوربها ل مقرركرويا-جب بادشاه گرم میرمین آیا توعلی سلطان تکلو کو یکول کی ایک جاعت کے ساتھ قلعہ كى تسخير كے ليے بہيجا وہ ولايت گرم سيرميں داخل تھا اور قند ہا رہے متعلق تھی تھا۔شاہم علی جلا مُر پدرتَیمورچلائرومیرخلع ان حدو دمیں مرزا کا مرا ں کی طرف سے جاگیردار تھے انہوں نے قلعمت کم کیا۔ فوج با دشاہی نے جاتے ہی اس قلعہ کا محاصرہ کیا۔ انتاجنگ میں ایک نفیگ بالائے قلعہ سے علی سلطان کے اہیں لگی کہ اُسی وقت جان کی گئی سببا ہیوں نے اس کے بیٹے کو کر بارہ برس کا تھا باپ کا قائم مقام بناکے پہلے سے زیا دہ زورسے قلدر برحلد کیا ۔جب ہما یوں نے اس کشکر کو ہمیجا تھا تواس نے عذر کیا تھا کہ شاہ طہا سب کے حکم نے بڑھلا ف یہ کام ہ تو ہما یوں نے کہا کہ میں طہاسپ کو لکہ پہنچوں گا۔اب س نشکرنے علی سلطان کے مرنے اور اس کے بیٹے کے مقرر کرنے کا حال شا وایرا ٹ کو لکہ پہنیا ۔ کجمہ دنوں لشکر ماس کا وہی حکم رکیا جوبها يون نے ديا تھا رفته رفته ايل قلعه كا فائيه تنگ بهوا توانبون نے فريا دالاما ل كركے تضرع وزارى كى- با دشناه كے عواطف خسروانه سے امان ياكر قلعه انہوں نے حوالدكيا - با دشاه كيم اس قلعہ کے نواح میں آیا اور شاہم علی اور میر خلج ترکش گردن میں ڈ الے ہوے زمیں اوس سخے با دشاء نے اُن کے جرایم معات کرکے اپنے نوکروں میں داخل کیا۔ مرز اکامرا ل کومرت سے اندیشر تھا کہ جا لک بران سے حاربونے والا ی اس ایے اُس نے تمام دلعوں کومستحکم کرکے سیا ہ مقرر کردی تھی۔جب اس نے سناکہ بھایوں سیستان میں اگیا ہ تواس كواول فيه خيال أيا كه شا منزاده اكبركو قند بارس كا بل مي بلاك كُف خصرها ل مزاره کے بھائی اور قربان قراول بیٹی کو کابل سے روانہ کیا کہ شاہزادہ کو تندیا رہے کابل لے آئیں حب ہارمیں پہنچے تو مرزاء سکری نے اپنے نز دیکوں سے مشورہ کیا جس جاعت کی عقل دیرت تھی

bk

اُس نے کہا کہ شاہزا دہ کو ہبیجن لائق نہیں ہے مناسب بھ ہر کہ جب ہما یوں نز دیک کے تواسشاً ہزاد<sup>ہ</sup> لواعز ازواحترام کے ساتھ اُس پاس ہجوائیں اور اس رابعہ سے این ستعفار جرایم کرامیں ۔ مگرا ورو<del>ل خ</del> كهاكرجوامورسم سے ضرر دموك ميں اُن كے سبت ہما رامند نبين باكد ہما يوں سے عفو جرائم كرآ اس کواینا بنائے - بھر کا مراں کوکیوں آزر دہ ضاطر کرکے لینے یا تھسے گنوامیں اس کے حكم كے موا فق شہزادہ كوأس ماس بہوائيں -آخراس رائے برعل ہواا ورعين زمستان اور برف وبارا ن میں اس کو کابل روانه کیا تیمس لدین محدغز نوی حسن کا خطاب انکه خال تھا ا در ماهم أمكّه والده ا دسم خا ب وجيحي امّله والده مرزاع مز كو كل ناس ورا يك جاعت! وزملازون ا ورفد متکاروں کے ساتھ تھے مرزا کامراں نے قوم ہزارہ کے سردارکواس جاعت کی بہری کے نیے اسواسط منتخب کیا تھا کہ عربین اور قند ہارکے درمیان راہ کچہہ ویران تھی اور کچہا س توم کے قر اقوں سے بہری رہتی تقی اس لیے کدرا ہیں اکر کوکوئی بیجانے نہیں۔ اُسكوميرك وراُس كي من نخشي بانوسكم كوبيجه كهت<u>ے تھے</u> قلات ميں مبنيكر بيجاعت كسى نبرارہ کے گھرمیں اتری - ملازموں کی کثرت اوراُ ن کی برستاری اکبرکو جہیا نڈسکی دوسرے روز سیج لو صاحب خانه کی زبان سے کلا کہ شاہزا دہ تھی اس جاعت میں ضرور ہی برادرخضرخا ل صاحب خانت مي كلم شكر فوراً روانه مهوا! وربيت جله غرنين مين كيا - ا وربها س سے كابل ميں شاہزادہ پہنچ گیں۔مرزا کامران نے اس کو خانزادہ بگی بمبشیرہ عزیزہ بایر کے گھرمیں اُ تارا۔ ہا یون منزل نست عی میں تھا کہ شہور ہوا مرزا غمبکری اینا خزانہ لیکر کا مل مجا گنا : چاہتا ہے۔ ور لباشوں اور ہا د شاہ کے ملازموں کی ایک جاعت نے بجد مہو کرا جازت اس قصدے عاصل کی کدمزاکو کیا قند ہارے مباکنے نہ دینگے یا اسکوگرفتا رکر لینگے ہما یون کوس جر کاجہوٹا ہو نا سے مخبروں کی معرفت معلوم ہو حیکا تھا اس لیے اُس کی مرضی نہ کئی کہ پھیجا اس کے تعاقب میں خواب مو مگراس جاعت نے جانے میں پیشقدی کی کہ مبادا مرزاعسکری بالترسة ذكل جائ - بهت جدب ساماني كسائه قند ما ريني وما ن مرزاك جان كي خروف نکلی قلعہ سے ایک جاعت نے کلکر حباب کی اور قلعہ کے اوپر سے ضرب ن اور توبوں کو انبر مارا ہے قورلی شول ورا وروٹکی ایک جاعبت کثیر فنا ہوئی۔ اورا نیک گروہ زخمی ہوا۔ تورلیانسوں

ا وجنبتا ئی دلا وروں نے دا دمردانگی دیکرغینیم کو قلعہ کے اندر دھکیلا حمبیل بیگ نے کہ مرز ا عسكرى كيمعتدون ميں سے تفاأ دى بېچكرمز اكو بلاياكد دىمن كالشكر كم رەگيا برآپ كے أف سے مَّنُ ن كى جاعت كا كا متمام كرنا أسان بروگا- مگرمرزانے يو پيغام بيجا كه تونمن بات لشكركى كميت اورحقیقت کوجانتا کاس کی سیا ہ آی جا عت بیخصر نہیں ہی۔ ملکہ اس کی کمک کمین کا ہو نمیس اسیلیٹیٹی ہوگی کہ ہمارا کام تمام کرنے۔ ہمکو دہو کا نہ کھانا چاہئے ملکہ حناک کومزا کا مراب کے أنح تك ملتوى ركهنا جائي پایخ روز بعد بر محرم سفی در وزشنبه کو حصار قند بارکی حوالی میں بھا یوں آگیا اس کے مورج كقسيم كردئها ورصاحب بتمام جابجامقرر كردئ ببرروز جنبين مصحجوا نان نبرد أزماكار زارکرتے۔ان لڑائیوں میں اکثراً دمی زخمی مہوتے۔ بنہیں نوں میں خبراً بی کہ مزرا کا مران کاکو کئر رفیع زمین داور کی طرت ایک پها رکے نیچے براہوا یوجواب اغتداب کے کنارہ بری ایک جماعت ہزارہ اور مکدری کی اس یا س مجتمع ہے۔ بیرا<mark>م خال محجّاری مرزاا ور</mark>یماعت کثیران میر حلد کرنے کے لیےروانہ ہونی ۔ کچہدلوانی ہوئی۔ رفیع کو کد گرفتار ہوا۔ اور بہت سے آلائت آ دات حرب مویشی ا ور دِواَب و قلد با دننا ہ کے لیٹکرکے ہاتھ کئے ۔ با دنتاعی لٹکریٹ نگی بوری تھی اس فتے سے وہ دورہو کئی اور رفاہیت فراخی ہوگئی ۔ جب ہمایوں نے دمکیما کہ مرزاعسکری نے مخاصمت میں ستمام کیا تو ہرا درا ندمحبت کے سبت بمایوں کی راے میں بھا کا کہ ایک منشور نسائے اور فرمان موعظت مرزا کامران یا بہتے نتما يدخوا ب غفلت سے بيدار ہوکوسلے كى رائے پر آئے اور اپنى نيكو خدمتى ہے مل فى تقصيرات كرے تاكر بہت سے أدى ناحق بإلك نبول اور بھائيوں كے اتفاق كے وسيدسے اور براے براے نام جواس کے دل میں بھے وہ طہور میں اکئیں اس لیے اُس نے بیرام خال کوبرہم رسالت کا بل میں بہیجاجب قند ہارا ورتیح نمین کے درمیان و کتل وغنی واک بیتنا دہ پرمینی توایک جاعت ہزارہ شام کواس کے روکنے کیلئے کھڑی ہوئی ۔ لڑائی ہوئی بیرام عال نے اُن کوشکست میکر رفع وفع كرديا اورببت أدميون كومارا جب بيرام خان كابل كے نز ديك يا توما بومل وراولور 🕒 نے اس کاستقبال کیا اوربیرام فان کو کابل لے گئے۔ مرزا کا مراب نے جہار باغ میں محلس کوارا

کرکے بیرام خاں کو بلاایا۔ بیرام خان جا نٹا تھا کہ اگر مزراکو ہما یوں کے وہ دومنشور دونگا تو تعظ کے لیے نہیں کہڑا ہوگا ایپلے اُس نے اوّل وان شریف نذرکیا جس کی تعظیم کے لیے وہ کہڑا ہو توپیمراس نے دونو منشوردئیے۔اس طح ان نشوروں کی گئی تعظیم ہوگئی کیرتحت بادشا ہی ا ورہدایا شاھی عمدہ طور پر مبیش کیے اور مرزا کے ساتھ اخلاص صداقت آفریں باتیں کیں اور أخرمجاس میں اُس نے شاہزاوہ اکبرومرزا مندال مرزاسلیمان - یا دگا، نما صرمرزا الغ بیکمززا کے ملنے کی درخوہست کی مرزانے اجازت دی اوربابوس کومقررکیا کہ وہ ان ملا قا تول میں بیرام خاں کے ہمراہ رہی - اول خانزا دہ بیکم ہمشیرہ کلال فردوس مکانی کے مکان میں شاہزا دہ اکبرکو دمکیمہ کرد ک خوش کیا ۔ پھر مرزا مبندال سے جو اپنی ماں ولدار بیگو کے گفر مين قيد تها ملاقات كي اور فرمان اورخلعت واسب خاصد جوبا دشاه ف بيجاتها وه ندركيا بھردوسرے روز مرزاسلیمان ومرزا ابرامیم سے جو قلعہ کے اندر قاسم خال کے گھرتیں قید کھے باغ جلال لدين مين بلاكر ملاقات كى - بيمز ما صرمرزات ملاقات كى اوراس كوعفوتقصيارت ا ورنواز ش با دشام ی کا امید وارکیا اورای می الغ مرزاا در اورا میرزا دوں سے ملکوکارم شاہی اميد واركني ا وصفوت وصفا و و فا كاسبق يريوايا - س مزا کا مراں نے ڈیڑہ جینے ٹہیرا کر بیرام خا ں کو رصت کیں ۔مرزا اس عرصہ میں اس برشیر سے متر دہتاکہ نہ وہ بادشا وسے لڑنے کی توت رکہتا تھا نہ وہ لینے اختیبا رات کوچہوڑ ماجا ہتا بھا۔ آخر کاراس نے اپنی بڑی ہمو پی خا نزاد ہ بیگم کو بیراہم خاں کے ساتھ کیا اور ظام ہر بھے کینا کہ مرزا عسكري ميراكينانهيل مانتا - نحيويي صباحبه جاكراس كونصيحت فرمائيس اور قند بإركوليكه یا دنتا ہ کے حوالہ کریں اور دل میں پیمنصوبہ تھا کہ مرزاعسکری نے مرزا کا مرال کے مکہنے سے اللعه کے ایک میں امتمام کیا تھا اگراس کوروز مدمیش کئے اور ما دنتیاہ قلعہ فتح کرے تو کھویلی صاحبه مزاعبكرى كي قصرورونكومعات كرادي -تعلعة فنذُيا رال ميں برا استحكم تھا وہ گل كانشا اس ليے اس كا قلع تبغ تشكل تھا اور · : اس کی دادار کاعون سائھ گریھا اور کھر مرزاعسکری نے اُس کے شخکام میں پورا اسمام . اکیا تھا اور لوٹ تو کی بہت سے حصارکے اطرا ف میں جمع کیے تھے۔ اگرچہ باوشا ہی بہادر

oksfree.pk

واد مردانگی دیتے مگروه فتح نهوما -اس امیدومحاصروس امراقز لباست. گیبرائے - وه میر سمجے بیٹھے مع كريما يون صبي قت قند بارسي قدم ركے كا - قوم چنتانى كاجگھياس كے گرديكے كا - اب یہا ں بھر دیکہا کدکسی نے اُس کی مات نہ لوچی ۔ عرض اس پراگندگی میں اُسکا ارادہ ہوا کہ کیوں حبگڑے میں بڑیں ایران اُلٹے جلیں۔ اُن کی اس بات کوہما یوں مجمدگرا تو قلعہ کے لینے میں انور پہلے سے زیا دہ استمام کیا اور ایک مور حل نہا ہے مشحکم نبایا ۔ ترکی نوں نے بھر دیکہ مکر ظلعہ مے لینے میں دل لگایا ۔ اور مرزا عسکری کوسراسیمہ ویرمینا ن کیا ۔ اُس نے عاجز ہوکر میر طامرے ہاتھ عرضد التت بہیمی کہ بھویی صاحبہ تشریف لاتی بیں اُن کے آنے مک مجے مہات دیجئے کہ ان کے درایہ سے اپنی فاطر جمع کرکے حضور کے پاس حاضر ہول بادشا ، نے اُس کی درخوہت کومنظورکرلیا آ ورمہم قلعہ میں استمام کم کر دیا۔ طاہر میں مزدانے پر وَتُ عجزاختیار کی اورباطن میں شکھا مرفلعہیں کوشش کی جب بیگم صاحبا وربیرام خا ان رونوں آگئے تو پیرمزانے مخالفت اختیار کی۔ بیگرص حبہ نے میر حنداس کو سمجهایا کہ ٹواپنی اس کرت سے بازآ اور با د نشاہ یا س حل مگراس نے اپنی خشونت و سکشی کو نہ جبوڑا اور وشمنی کے سبت بیگم صاحبہ کو با دنتا ہ سے ملنے بھی نہ دیا ۔ مرزا کی اس ناراستی سے ناراض ہوکر ہا کو سنے نسنجه ولعدمين زياده وتتمام كيا -اس انتمامين الغ ببيك مرزا بن سلطان محرٌ مرزا كه نبائر دختری سلطان حیین مرزا کے تھے و تبیرافکن میک فضنا بیگ دمیررکر دمرزاحسن خاں اورایک اور جاعت کابل سے با دفتاہ کی خدمت میں آئ ان لوگوں کے آنے کاسب مے تھا کہ الغ مرداکو مرزاکا مران نے قید کیاتھا اور احتیاطًا مرمنفتہ میں اس کوایک آدمی کے وہ سپرد کرتا - جب شیرا فکن خاں کواس کے سپر دکرنے کی نوبت آئی تو وہ مرزاسے ڈر تاکھا اس یے وہ اس جا عت سے اتفاق کرکے انع مرز اکولیکر با دشاہ باس جل آیا - با دشاہ نے بے دریغ اس کوخلعت امتیازے سرافواز کیا زمین داورالغ مرز اکوعنا مُت کی قاعم مین فاں اگر جیان لوگوں کے ساتھ آیا تھا ، مگررا ہ بھو لکر ہزارہ قوم کے ہاتھوں میں بڑ گیا تھا۔ جندروز بعدائ الله يدل أبله يا أيا - بادشاه ن ونايا كرتيرك الخلاص مين بجهد لقصان تھا کہ راہ مجول کر آئی بلا وُ سیس متبلا ہوا۔ بعداس کے دورہ بیگ ہزارہ

نین وشبر کے ساتھ آیا اورا عیان کابل کے عرائص لایا - اس جاعت کے انے سے اوراکٹر ا مرا ا ورا عیان کابل کی عرائض ہینے سے لشکر نتا ہی میں بڑی خوشی ہے۔ قزل بابش جو مترد د خاطر ہو، کے تھے وہ طمئن ہوئے جدوجبدا زسر نوکرنے لگے۔ جسے قلعہ داری کے اراق میں تیزلزل ایا اور کنگرہ می فطت ہے یائے تیا ہے تھیسلا ساکنا ن قلعہ روز بروزا حوال مرزاعسکر كالكِتف تن كديرودارمين مردانه كوشش كروا ورقلعه كشائي بركم سمت محكم كروا وراستمام سے مائم مت اطاؤ کدامل قلعہ تبنگ ہور ہوہیں آخر کاریجے نوست این کہ مرزاعسکری کے اعیا ن الگ لگ لڑکے قلعہ سے با ہر بھلنے مشروع ہوئے تو مجی اور پیا نے فصیل سے کو دکر ہا ہرط نے لگے - بڑے بڑے امیر قلعہ کے اندرے بھاگ کریا دشاہ کی تحدمت میں کئے ابل قلعہ کو یقین ہوگیا کہ قلعہ کی بھا بزشت مکن نہیں مزاعسکری تھی خواب غفلت سے بیدارہوکر سراسیمہ ومضطرب ہوا کہ نداس کی رائے قلعہ میں رہنے کی تھی ندروئے بادشاہ پاس آنے کا تھا غرص نہ پاکے رفتن نہ جائے ماندن کا حال تھا اول اُس نے با دنتا ہے التماس کی کہ قند ہار میں آمکوہ سيرد كرّنا بيوں مجھے راه ديجے كه كا مل حلاجا وُل - با دنتا ه رضي نبوا جب سنجيال خام نے صنوت نيا كي توخانزا دوبيكم كوبا دنتاه بإس بهيجا كداس كے گنا ہونئي ستعفاكرك، با دنتاه نے بيوني صاحبہ كي شدعا ے مرزاعسکری کے جرم معا ٹ کردیے جبوات کے دن تباریج a م جا دی الاول منع ہے مرزاعسکری م لینے رفقا کے ننگی تلوار ترکش گلے میں ڈالے ہوئے برسبر ذربار قصوروں کی معافی کے لیے حاضر موا تا یون اس کا قصور معات کیا میلوار کو گئے سے اتروایا اور برابر بٹیایا اور ناح زمگ کا جلسه بڑی دہوم دہام کا جایا ۔گوپیزظ ہرداری کی ہاتیں ہورہی تنہیں مگردلوں میں نفض کینہ بحرا ہواتھا! س ا عِشْ فِنْسَاطِ كَيْ مِحْلِس مِي عَسَكِرى كَا وَهِ مَكُواُس كَسَامِتْ مِينِيْنَ كِياجُواُس نَهِ بِهَا يُول كَي كُوْفِتَارِي لياسوقت بلوجي حاكموں كوديا تفاكه وہ ايران كو بھاكا جآنا تھا اس حكم كے ديكہتے حى عسكرى كا چہرہ فق ہوگیا ی<sup>ک</sup> لڑتو بدن میں اہو کی بوند نہ تھی ۔عیش منبغض ہوا ۔ ہا دشا<sup>'</sup> ہ نے حکم دیا کہ اس کو · 'نظرنبرکریں ماکہ وُہ اس نبد میں حیند روزہ رہکر بنید پزیر میو۔ کورنش کے لیے ہمکو لا <mark>تے رہیں -</mark> دوسہ پے روز با دشا ہ ایرانی افسروں کے سائھ قلعہ میں آیا ۔ ہداغ خا ں نے عرض کیما الشرائط عهد نامه كے موافق قلعا ورجو كي اس سي سي خاصكر مرزا عسكري كاخزا مذشاه طبهاسب كو

حوالدكيا جائد والرباوشاه كوخزانه ديني انكارموتومزاعسكري حوالدكيا جائب بارشاف

فرما یا کہ میں قلعہ وراس کا سارا سامان دینے کوئیار مول علماسی کا دعوی خزاز برکو پنہ ہیں ہے گریں کہ س کو دوستان پہتیا ہوں۔ وہ میزراعسکری کے مکان میں گیا اور خزا نہ کے صندو ق منگوکے ۔ اور اُن برفض لگوک اور اپنی اور امرا ایرا نی کی جبرا س بر لگائی اور اپنیخ بسکوهمان کی ۔ اُس وقت سے با دختاہ اور ایرانیوں میں البی میں رنجید کی نشر قع ہوئی۔ فر لباشوں نے جنور اند کو جلد طہاسی یا س رواند کیا اور معلت ندی کہ کوئی اُس کے لیے لینے کی کوسٹسٹس کر تا۔ بھرانہوں نے حمرانہوں نے جبراہ کیا جائے کہ وہ خیر سے کے ساتھ مراجعت کریں اور اگروہ حوالہ نہ کیا جائے گا تو ہم اسس کو زبر دستی پیرالیس گے۔ بادشا دکوائک ایک ہم دعویٰ بہت برامعلوم ہوا اُس نے لینے قیدی اُن کے جائے سے بجائے ہے اور اپنے لشکر کیا ہو ہم اس کی کروفر دکھانے کے واسط لینے پرانے رفیقوں کوجواب اس باس آگئے تھے مع اشکر طلایا۔ کی کروفر دکھانے کے واسط لینے پرانے رفیقوں کوجواب اس باس آگئے تھے مع اشکر طلایا۔ کی کروفر دکھانے کے واسط لینے پرانے رفیقوں کوجواب اس باس آگئے تھے مع اشکر طلایا۔ کی کروفر دکھانے کے واسط لینے پرانے رفیقوں کوجواب اس باس آگئے تھے مع اشکر طلایا۔ اور اُن کو ترین کوئی سے ایمانی خونک پڑے۔ اُن کوئی سے ایمانی خونک پڑے۔ اُن کا مسلم کرکے طاخطہ کی اس کی کے خونک پڑے ہے کی اور اپنے لیک کے اور اپنے لئے کی اور اپنے کی کروفر دکھانے کے واسط لینے پرانے دفیقوں کوجواب اس باس آگئے تھے مع انسکر طلایا۔ اور اُن کو ترین کی تو تو تو تھا جو تھا تھی کوئی پڑے ہے۔

اوران کو تربول یں میں اور حلیہ کو سے رہے کا تطامید اللہ کا بیدا کی جو اللہ ہوائی ہوں۔ اورائی ہوں اور اللہ ہوگو اورائی کی وت کو دیکھ کرڈرنے لگے ہوڑا نہوں نے کچہد درخوست نہ کی خیشا میں کو اور اللہ ہوگو جو بہاں ہمنانہیں چاہتے تھے تین روز کی اجازت کی کہ وہ اس میں مے لینے اہل وعیال کے جلے جائیں کو ٹی اُن کو تحلیف نہیں وی جائے گی جوتھے روز موافق عہد نا مدکے قبلعہ ہما یوں نے محمد ما مدکے قبلعہ ہما یوں نے محمد مرز اکو حوالہ کیا اور خود بدولت جا رباغ با برمیں وور جاکراً باغندا اور ٹیرا اور این تکان کو اُتارا ۔ یہا بی اُس کیاس اور متصل کے ضلاع سے آدمی اُک آئکڑ

مترطق مق -

'جب قند ہار کی فتح کی اور کابل کی طرف جلد ہا دشا ہ کے آنے کی خبر مرزا کا مرا ن کے 'کا بن میں پنجی تو مرزا بڑا مترد دہوا۔ اس نے شاہزا دہ اکبر کو خانزا دہ بنگیم کے بیاس سے بلاکر اپنی بیوی خانم بیگم کے حوالہ کیں میسل لدین محڑنحز نوی معروف آنگہ خاں کو مقید کرکے ایک بری مجگر

بیوی طاعم بینم سے حوالہ نیا بیسٹ لدین حمد مو ہو جی سفر و میں افریک کو سفید رہے ایدے بری ہو۔ میں ڈال اور لینے امرا سے مشور ہ کید کہ مرزاسلیما ن کے ساتھ کیما کرنا چاہئے بلاعبدالخا لق کرمزدا کا مراں کا اُسستنا د تھا اور ہا ہوس نے کہ امور ملکی میں خل رکھتا تھا کہا کہ مرزا کو د اُلاسا بریکر

زختان دیدینا جائے تاکہ وہ وقت پر کام آھے - مرزاسلیان کا نصیبہ جا گاکدا س سے: Courtesy of www.pdfbooksfree

چندروز بہلے . میرنطیرعلی میرمزارتد کیا ومیرعلی بلوچ نے قلعظفر کونسنچرکیاتھا اور فاسسمبرلاس اگوا فراعیان کے ساتھ مُفیف کیاتھا اُنہوں نے مرزا کا مران کو پیمغیب م دیا کہ مرزاسلیمان کو ا ب بیجدیجئے؛ ور و لایت بذخشاں اُس کوسپرد کیجئا وزہیں توان اُ دمیوں کوجن کو ہم نے " قیدگیں ہی مار ڈالیس گے اور ملک بہزشاں اُزبکوں کو سپر دکر دنینگے اس بیے مرزا کا مراب نے مرزاسلیمان ا ورمرزا ابرایم خسسرم سنگم کوبرخشا ل بھیجدیا - کیو مرزا کجمیه ذور گئے تھے کہ مرزا کا مرالا خصت دينے سے بشيان بوا اور بيرزاسليان ياس آومي جيجا كد كچھ بائيس مجھے زيا ني كہني بيں و ه آنکرسُن جا وُ ۔ اس بلانے سے مرزاسلیمان بدگیان ہوا۔ من زیت نامیرجوا ب میں لکھا کہیں نیک ساعت میں روانہ ہوا ہوں اس لیے اُلٹا ہنیں آسکتا جو کیجہدار شا دکرنا ہوا س کو لکہ کہیں معتمد كى بائته بسيد يحيّ مين أس كے موافق على كروں كا -خو دجلدى بدختا ل ميں بينچا - يہاں بينچنا کیا تھا کہ سانے عہدو بیمان کا ٹوٹیا تھا۔ اس انتہا میں یا دگار نا صرمرز اسمی کا بل سے بھاگ کہ بدختاں ہینجا۔ اب مرزاؤں میں سے کو نی <mark>سوا مرزامندال کے کا مرا</mark>ں پاس نر ہا اس کی شم<sup>ات</sup> كركے يا وكارناصر مرزاكے تعاقب ميں سيحاكة اس كو يكوالاك اور بيراس سے يكا وعدہ كيما له جوملک نمیرے پاس اب برا درایند ، عاسل موگا اُس کی تہا ئی میں بچھے دید ونگا مگر شرطامے 5 کتیجیتی اوربرا دری کے حق ا داکر نے میں کو ٹی وقیقہ فروگذ ہشت ہنو۔ اس ا قرار پر مرز ا کوخصت وی - مرزا ہندال اس کی بدسلو کی ہے ننگ ہوگیا تھا۔ زیا نی اسس افرار کو قبول کرکے اس کے ہائھ سے خلاصی مانے کو نوز عظیم سمبہا ا دریائے جنارسے گذر کر سمایوں کے ان حادثًا ت کے واقع ہونے سے مرزا کا مران سراسیمہوا اورصلاح کار کاسرشے تعہ کم کیما اللازمول ورمصاحبون ميس سے ايك بسا باقى نہين باكداس كا بہبود خوا ه بروكرايك سے بات كمتا اس کے اکثر آدمیوں کا دیدہ بصیرت ایسا نبد تھاکہ وہبیل سداد وطریق رنتا وکوجانتے ہی نہ تھے إيك أروه اليسانتها كهصلاح حال كوجانتا تتعامكرنفس لامركج كبنة مين م مارني كي قدرت نبين ركهتماتها جب کے دوسبہائے ای*ک پیر ک* بعض کوعرض کرنے کا یا را مذتھا ، دوم بھے کہ بعض کو مرزا کی خاطر کا ملاحظ

آناتها كواطهارت كوصلاح وقت نهيل ديجيته عقائن كولقين تحاكه اي حود را في كے سبت صلاح كا

قبول کرنا اس کے مشرب میں دخل نہ تھا · ہما سے کہنے سے نوراً فاراض ہوجائیگا اوراس کی آنہ دگی گ<sup>ا</sup>ل لوانی قدرومنزلت سے گرا دیگی ۔ حق دولت خوابی وتشرط خیراندیشی می م کدایسے امور میں این زبان کو منطور نط نه رکھے اور حق کہنے میں توقف نکرے کہ اُخرکاراس کا ضررسب کے حال پر جائد ہوتا ہو اوران اعمال کانقصا ب کی دولت برلاحق ہوقا ہے ۔ اورمشورہ کی خیبانت جوسبسے بڑی خیبانت ہے اور بہت بڑا گُناہ ہم اینانتیجہ پیداکر تی ہم اور پے دیانتی وخوشا م*دگو* ئی جس میں بڑی بے دولتی و بےسعا د تی ج وہ اس کے مال اور حال میں نمو دار ہوتی ہج اس طائفہ کو پھسنرا وار ہج کہ اگراظہا رصد ق اور حق کے نرچیریانے میں کوئی امرنا ملائم بیش آنام دس سے طبیعت کو نفرت مہو تواس کو اپنی سعا د ت جانے اورخوش ہوکر ہنی انبساط کی جبیں میں حبیب نہ ڈالے اگرجیہ تحسب طاہر رز رگوں کے ضمیر پر پام شاق معلوم ہوتا ہم مگر والا جنا اوں کے باطن اس کی <mark>تحیین فرماتے ہ</mark>یں - اگرچہ بھ امر اپنے صاحبوں کی رائے کے خلاف لظامِر علوم ہوتا ہے۔ گروسنی اسے وُہ آپ بری الذمہ ہوتا ہے اورحق نعمت ا داکر ماہم ا ورعا قبت اندلیٹوں ا دراَخر بیٹوں کے نظر بیس وہ محمود القول فِعل معلوم ببوتا بح ينعض مرزا كامران مين نه اسوقت عقل صلحت امور عني اور ند ايس بمراة عل افرزات اس ليه و فلطى يرغلطى كرّما جلاجا ما تقا -فردوس مکانی کے باغ سے سفرکرکے مقلع سن بدال سے اوپرگنبدسفید میں فروکش ہوا قز کہائٹس مدت سفرکے امتدادے ولکیر ہور ہوتھے۔ مُرت اپنا گھرنہیں دیکھاتھا۔ اس لیے بہت ہے امیرے ان سیاہ کے بے رخصت اپنے اپنے کھے بیط گئے۔ بیض نے دمین ہوکڑی خست لى - جوجعے كئے وہ چلے كئے جو باتى راكو انہوں نے ظلم كرنا شروع كيا اور غرب تند ہاریوں پر ہے خوف وخط دست درازی ستروع کی شہر کے چلوٹے بڑے سب فرما دزماں ا ورداد كنال با دشاه ماس كئه اب با دشاه اس معامله مين مترود تها كد اكر مين شمكارون لوتنبيه كرّما موں توست ه ايران اَ زرده خاط<sub>ر م</sub>وتا ہي ا وراگر قا نون داديرعمل نہيں آراتو سيدا د ورازی سے بازنہیں آتے اوراس سے خداکا قبر نا دل

ہوتانے۔ وقت کا مقتضا ہے مذتھا کہ اس امرکا فیصلہ کرتا اس لیے اُس کو دوسرے وتت يربوقو ف ركها-جب كابل يرايرت كارادهم بواتو بداغ خا ست بمايون في كما كد يندمنز ل مکان قلعہ کے اندر ستورات کے رہنے کے واسطے اور سیاب ضروری کے رکھنے کے لیے عنائت کیسے اور یہ بھی اُس نے کہا کہ ہمنے تم کو لینے عہد کے موافق قند ہار دیدیا ہی مگرہیا ب اپنی خاطر جمعی کے واسطے اومیوں کا چہوڑ نا ضرور ہی۔ بداغ خال نے نا معاملہ فہمی کے سبب سے اس درخوہت کے قبول کرنے سے انکارکردیا -امراء عُظام نے کہ با دیشاہ کی مُلاز یں سے کہا کہ ہم کو ایک کا عظیم درمیش ہی۔قٹ یا رکا ہماسے یاس ہونا ناگزیر ہی تاکن ہنم فارغب ال ہوگرا ینا کام کریں۔ شاہ ایران کی نما طرسے اُس کے اُ دمیوں کوازردہ خاطرکرنا با دنناه كومنطورنه تها - وه ايرانيول كي حركات ناشائت كوتحل سے ديكه تيار ہا - يو تعجي وه سوتيا تھا کہ بدختال کی طرف کوچ کرکے مرزاسلیمان کوہمراہ لیجئے اور کابل کوسنیر کیجئے اِن ونو ل میں نشاہ ایران کا بیٹا مرزام ا دجنت کی سیرکو گیا۔ پھر مقربین نے با دشاہ سے عرض کیا کہ موسم سرما سبر پر ایا - اس کوم ستان میں اہل وعیال واسباب پر تال کا کیجا نامحال نظراً ماہ ک | بسرنٹناہ ایران کے رحلت کی -اب قند ہار کو ایرانیوں کے یا س جہوڑ تا مناسبنہیں ہے خصوصًا اسی خودسرحاعت کے ہاتھ میں کہ ملک کی تخزنیب کرتی ہوا ور آسائش ر فاہمیست خلق ين خلل دالتي بي ما وجو ديكه يه مقرر موحيكاتها كه. وه مهيشه نبدكي كياي كربته ره كر المازم رئاب رہی گی اب سے انحان کیا اوراحکام کے قبول کرنے میں سرگرمی نہیں کرتی بلکہ عدوٰل کمی کر تی ہجا ورنطا ہروباطن میں مخالفت پرموا نقت کی ہج ا دربے آزادی کی نقاب مزنہ پر والی ک مناسب ميم ككه عاجر ومساكين كے دامن كوائن كے دست تعدى سے با دشا وحياب ، مركز نتاه ایران كی خاطر برغباراس سے نبیں مٹیمے گا كدا یہ غریبوں اور مطلوموں كی وادرسی کریں نگے ۔حضور ملاخطہ فرمائیں کہ کا بل کتنا دور دراز کا سے تہ ہی۔ سزارہ اور ا نفنا نوئها نشکه موروملخ سے زیا دہ رستہ میں بڑا ہی اور وہ مرزا کا مران کا دم بھر تا ایسی وہ ہم کو بغیرروکے کیسے راہ دیگا۔اس لیے اول کا م پیریکہ کوئی مامن مقررکیا جائے

fbooksfree.pk

سووہ بجز تن رہا رکے کوئی اور مقام نظر نہیں آیا۔ بس عقل وعرف و عدل کے موافق بد اغ خال لوفر مائے کہ وہ خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے قند ہارضالی کرھے اور اگروہ نہ خالی کرے تو محاصره اور تبيلاست لمص خالى كرك اورشاه ايران كومحبت نامهموافق ماجرك روز كاراور انتقناء صلاح وقت جوو فورصداقت اورايفاك وفاق مشتمل مولكيك. شاه والأكرمعدن وأنش والعان ، وه اسعل كوستحنات سے شماركرے كا اوراس باب ميں سب سے زيا د ہ يسروكا حاجی مخذخاں قنقہ تھا۔ با دشاہ نے فرمایا کہ جو کہتے ہوسب سلم لیکن محاصرہ کرناا ورتبغ وتنمنیسر حلانا برائي سے خالی ہیں ۔ اگر جو ایرانیوں نے منبج اعتدال سے الخرات کیا لیکن میں بیونہیں جا بتا نماس کے جواب میں میرے آ دمی کو ٹی ہے اعتدالی کریں ۔ اس صورت میں بداغ خال کے أدمى ضائع ببونگے اور اسل مركاظ مورا بل وزگاركو بدنما معلوم برگا بهترى يى كى عقل دوراندىش كے وسيله سے كوئى تدبيز كالني جائے كدبے جنگ جدل قلعم ہائے لگ جائے اس ليے براغ خال یاس اً دمی بہجا کہ ہم تونسنچر کا بل کے لیے جاتے ہیں اور <del>مرزاعسکری کو قند ہار</del> میں مقید رکھنا جائے ہیں ماکا ہو میں اور جمع رم واٹ می رخوہت کوننظور کیجئے براغ خاں نے اس میں اپنی مصلحت بجمکر درخو ېت کوقبول کرليا - بيها ل په مقرر مواکه د لا وران کار ديده اوربها دران معرکه اُر موده مدود قند ما میں جاکر کمین میں شبیل ورنا گھا ل قت پاکر ہمت ا ورحلا دت کی یا پمردی سے تعلیہ کے اندر گھسٹامئیں برام فال اورماجي مروادول كيك قلعدك وروازك مقرركي كف كه وه ايس وقت تلعه کے اندر جامیس کہ صبح صادق ہونے ہے کو ہو۔ سے پہلے لدے ہوے اونٹوں کی قطار قلعہ ' کے اندرجاتی تھی اس کے سیچے سیچے جیب کراول ساجی خان قلعہ کے دروازہ میں داخل ہوا۔ در بان اس کے جانے کا مانع ہوا اُس نے کہاکہ بداغ خاں کے حکمے ہم مرزا عسکری کو لائے ہیں کہ فلعمیں مقید کریں گراس کہنے سے کچھ فائدہ نہوا ۔ دربان و رواز ہ کو نبد کرنے لِگا کہ جاجی مجڑخاں نے تلوارسے ہائقوں کو تسام کسار ایک جاعت و لباشوں کی لڑنے کو کمری ہوگئی اور قتل ہوئی۔ بیرام خال دوسرے در واز ہے داخل ہوا۔ فر کباسس بھاگ ر ارک میں متحصن ہوئے دو کیمر کو ہا دست ہ خود قلعدمیں آیا ۔ حیدر سلطا ن کے وسیلہ سے بداغ خال ماوشاہ ماس أيا اور حجب و خيالت اور عذر تقصير بجالاما - با دشاہ نے

غنایت کرکے رخصت کیا اور شہر بیرام خال کوعنایت کیا اور شاہ ایران کو مکتوب لکھا کہ بداغ خاں نے اُپ کے حکم کے خلاف کام کیا اور خدمت گذاری میں قصور کیا ۔ اس لیے قبٰد ہار کو اس سے لیکر ہرامنماں کو حوالہ کیا اب وہ آپ سے متعلق بر ( از اکبرنامہ کانسٹن صاحبے ابني تاريخ ميں اس معامله كى نبت يہ لكھا ہو كہ نعالب يھ كركہ ہما يوں ان لاطائل عذر و بركامحتاج نہ تھا جن کوابوالفضل نے اکبرنامہ میں ہمیت زور شورسے اُس کی جانب بیان کیے ۔ اس لیے كه بها يول كے يا يهى عذر كا في وانى تھا كمان عبد و كا يوراكر فاائسيرواجب و لا زم نه تھا جو بجروا کراداس نے تسلیم کیے تھے ۔ مگر میو بات یا ور ہو کہ بھر تقریر ولوپیل اس کے مدہب کے بدلنے کی نسبت ہوسکتی ہو قند کو رنے حوالہ کرنے سے تعلق نہیں رکہتی اس لیے کہ ملک قند ہوراس المرو ا درا غانبت کا بدلاتھاجونتیا ہ طہماسپ کی جانب سے ظہور میں اُ ٹی تھی اور نتیا ہ کے اختیار و قید ہے ہمایوں بالکل آزا دہوکر تکل گیا تھا۔ اس کے بعداس کی تائید و کمک سے فائدہ اٹھا یا تو اس نے نول و توارکواز سرنو نہا ہے مضبوط<del>و شمکر کیا تھا ۔غرض ا</del>ہی عہر شکتی و خلاف معد گی ا ورعلاوہ اس کے ان نامعقول حرکتوں کے سب سے جو عبرتشکنی کے منابقہ سرز د ہومئیں اگر ہوایوں ہ پر کا فرنعتی کا دھنیا نہ لگے تو دغابازی کے داغ سے وہ پاک صاف بنیں رہ سکتا۔ اس اننامیں مرزاعسکری نے جا رنجشی کی قدر نہ جانی اور بھاگ گیا جندروز بعدا یک فغان اُن کی خبر کی که مرزامیرے گھرمیں جیبیا ہو کسی آ دمی کوبہیجگرا بُن کو گرفتا راس طرح کر لیجئے کہ میرامام نہوں بادشاہ نے دوآدمی ہیجکراس افغان کے گھرے میکڑوامنگوایا۔ وہ ایک ٹاط کے اندر جیٹ ہواتھا یا دنتا ہ نے اس کا قصور معاف کردیا اور ندم کو کلتا سے حوالد کیا ولایت قند ہار کو اولیائے دولت پر اس طرح تقسیم کیا ۔ ولایت پٹری الغ مرزا کو دی اورا وربر گنا مت الموصاجي مُحرِّخال كے وجہ علوفہ میں دئے زمین دا ور شمیسل بیگ اُ ورقِلات شیرا فكن خا<sup>ل</sup> شال میدرسلطان کوا ورا دروں کوائن کے مناسب خال جا گیریٹ کئین - اب بادشاہ نے ہم قند دارسے ننب طبح فانع ہو کرتسخیر کا بل کا ارا دو کیا۔ يوهى بهابوں كوامك تعمت غيرمترقبه بإته لكى كەمنىدوستان سے ايك تحافله نزرگ ياتھا نبو داگرون نے دنخوا ہ سوداکرکے ستر دسو کہوڑے ترکیا نوں سے نجرییہ سنتھ اس قا فنسلہ

کے سرداروں نے باونتاہ سے عرض کیا کہ اگر حضور ہماہے گھوڑے خریدلیں اوراُن کی قیمت ہم دوستا کے فتح کرنے کے بعد مرتمت فرمائیں تو ہماری بڑی امدا د فرمائیں ۔ با دنشا ہ نے حکم دیا کہ بیجنے والو<sup>ل</sup> كى د كخواه قيمت يركبوش مول تحلي جا وي اوران كوقيمت كے تسك لكهم ديئے جائيں -ابوالفضل نے تو میولکیا ہی مگر جو سرواقعات ہما یونی میں ہے ید لکہتا ہے کہ ہمایوں نے قلعب تندیا رہے لیا توباغ خلجہ میں ایک مہینہ قیمام کیا ۔ ایرانیوں کواس قدر ما دشاہ کا یاس بڑا رہن ناگوا رہوا۔بداغ خاںنے باوش ہے لٹنگر کی رسید نبدکردی۔ باوشاہ نے اس مریں امراسے صلاح پوچھی توانہوں نے کہا کہ گھوڑے چڑمنے کے لیے لشکر میں ہنیں میں ایرانیوں کئے اپنے سترہ سو گھوڑے سو داگروں کے ہاتھ بیچے ہیں اور و ہ فلعہ کے باہر نبہ ھے ہیں اُ لنہ کو لے لین چاہئے۔ بادست و کے اومیوں نے سوواگروں سے کے گہوڑے زُبروستی جین لیے سوداگر ہا دشاہ یاس فریا دی آئے۔ توان کوقیمت کے تسک لکبددیے با دشاہ نے کیجد گھو شے الني يع ركع باقى اميرول كوتقسيم كردئ ال سب كبورول برداع لكاياكيا - دوه بمك ہزارہ مالی اور جانی خدمات کرنی چاہتا تھا۔ جیب باوشاہ قلعہ بتری کے توبیب آیا تواس نے گہوٹے اورگوسفند اپنے حسب حال تیکش میں دیئے۔ اس نوکے میں سنرہ زار بہت تہج اس لیے بادشا ہے دل و دماغ کے تروتا زہ کرنے کے لیے قیا م کیا ۔ خانزا دہ سگم نے علیں ہوکر میبیل نتقال کیا مرز استہدال قند ہار کے قربیب با دشاہ سے اُن ملاتھا - با دشا اس کے آنے سے بہت خوش ہوا اوراس پر دبیٹ عنایت کی۔ وہ بہت سے اُدمیوں کے آنے کامقدمہ تھا۔ کابل سے جوق جوق بڑے بڑے اُدی چلے اُتے تھے بہاں ہوا کے اختلات وامتزاج سے اس ا میں با دشا ہ کے لشکرمیں بیاری و وبا شرفع ہوئی ا وربہبت سے اُ دمیوں نے شہرستان عدم میں سفر کیا ، جیدرسلطان بھی اُن میں تھا ۔جب مخالفت ہوا نے شدت بچری اور با دشاہ کے ساتھ اُدی کم رہ گئے تو مرزا مبندال نے عرض کیا کہ من سب ېو که اس زمستنا ن ميں قن د يا رمين حضور مراحعبت کريں اور اوائل بهارميں سرانجام لشگر اربے تسخیر کا بل پر توجہ فر مامیں ۔ با د نتا ہ نے اس کے ر وبرو کچینہیں کہا ۔ مگر میٹر برگہ کی رہا تی کهلامهیجا که اگر اینی اور اینے ۴ دمیوں کی تکلیف کاخیال ہو تو و ۵ زمین دا ورسن عِلاَصا

ا ورجب كابل فتح مووه چلاك - مرزا اس بيغام سے نهايت خجل مبوا عذر تقصير كيا - أثناء راه میں جمبیل بیگ برا دریا نوس حا کم غربنین با دشاه کی خدمت میں حاضر میوا۔ اور ا , پنے بھائی بابوس کا قصورمعات کرایا ۔ غرض کامراں کے امراکا حال ہما یوں یاس آنے کا بہیروں کا سا ہوگیا تھاکہ جہاں ایک جائے وہاں سب جائیں ۔ کابل کے امیروں کا ہمایوں پرتقا تفاكه وه أكَّے برا ياكئے . جب ما دشاه كى فوج كوم ستان سے مكلكر بريت يخ على ميں أنى جو نعان دار قندی کی نواح میں واقع ہے توم زا کا مران سراسیم ہوا اور قاسم برلاس کو ایک جا عت کے ساتھ آ گے بہیجا اور قاسم مخلص تربتی مرزا کا میرائش تھا فرمایا کہ تونچا نہ کو جلکہ وور ی میں کہ بربت بابوس کے قریب ہو بینجا کر لگائے ۔ اور عیال مردم کو جو تلعہ کابل کے با سرمتے ان سب کو قلعہ کے اندریے گیا اور ستحکام قلعہ کے بعد برت یا بوس کے قریب بني مكرتر تيب فواج اوتقسيم عفوف ميس استمام كرنے لكا موضع تكيد جارمين قاسم برلاس كمايك جاعت کے ساتھ پہلے آیاتھا اس پرافولج شاہی سیسے خواجہ مغطمر و صامی محرُّ خاں اورشیر فکن نے خوب ست برد کی اور فاسم برلاس اُ نکا مقابلہ ندکرسکا ۔ بھا گ گیا جب فوجوں میں فاصله مفور اربا تومرزا منهال مرادلي كے منصب پرممتا زموا - اورخو دبا وشاہ ارقندي كے توج میں ایا ۔ با بوس حبیل بیگ ای جمعیت کے ساتھ اور شا ہردی فا رجیسے گردیزونکش و فعر مل تھے پھ سب آنکر ہاونتا ہ کے یا بوس ہوئے۔اس کے بعد مصاحب بیگ بہت آ دمیوں کے ساتھ أيا اس نناميں بابوس نے عرص كياكة و نف كا و قت نبين كوسوار سوجئے كرسات أومى أب یاس آتے ہیں - بادشاہ گھوٹے پرسوار موا- اس عصد من حیدرسلطان کے بیٹے علی فلی سفری ا وربھا درحاضر ہوئے کھے دنوں کے بعد واچنال اگرزمیں بوس ہوا۔ مرزا کا مراب نے اب ہما یوں کے اقبال میں اینا ا دبار دیکھا تولینے جرموں کے ستعفا کے واسط اوربعض ملتميات کے عرض کرنے کے لیے خواجہ جا وید مجود و خواجہ عبد الحق کو ہا دشا ہ کی معد بیں رواند کیا ۔ یا دنتا ہ کے لشکراور مرز اکے لشکرمیں آ دہ کوس کا فاصلہ تھی نہیں یا شا کہ خواجہ مارنت كى خدمت مين أن بينيا - با دشا ه أن ان ملتسات كومرزاكى ملأرمت برموقوت ركها اور بت کے وعدہ کرکے خواجہ کو باحترام رخصت کیا۔ اورخو دہم دی اورمروت کے سبب

ksfree.pk

توقف كيا - مرزاكي غرض خواجركي بهيخ مع يه تقي كد كجهية فرصت بل جائ اورلشكر شاهي حمله يس توقف كرے حب ات ہونئ تووہ ارك كالل ميں گيا اوروہاں نے مرزا ابرہم ليف نيٹے اور أیل وعیال کولیکرمینی حصار کی را و سے عزین کو مھاگ گیا جب با دشاہ نے مرزا کے مھا گئے کی جیشنی توہا بوس کو مع لینے معتمدوں کے سائز کا بل میں بیجا کہ کوئی و ہاں سیا ہ ورعیت کو گرزند نربینچا سکے اورسب کوعنا یت شاہی کا امید وارکرنے اور مرزا مندال کو مقررکیا کہ وہ مرزا کامرانگا كا تعاقب كري : ورنوو و ٨ - شهر رمض ان الشيط الم كوك بل كوفتح كرك شهر سي أيا - يوفتح أبن وه التوح كا مقدمه تها . نويدى في اس فتح كى تاييخ ايك يه كهي ، كو كو بل راكرفت بے جنگ گرفت کابل از ہے ﴿ باوشاه بالاحصار میں أیااوسانیے نونہال شہزادہ اکبرکو دیکہ کردل م جان کومسرورکیه این قت شامزاده کی عرووسال د و مینینه آیم روز کی محی - سیج کوتها مرارکان دولت وراعيان ملكت اوركل حشم اورعام محبد و حدم با وشاه كم سائن كورنش بجالل يرب اورسب نے دعا اورمبارکبا دی۔ تمام جاڑا یا دنتا دنے رک کابل میں خسلائق کی سائٹر کے لیے بسرکیا اور عدل واحسا ن رعایا پر کیا اور ولایت کا بل میں امن وا مان ہوگیا -جوہرنے میں ایک، و تحبیب حکایت لکہی ہی کدایک دن بادشاہ نے بہرات گذركئي تھی مگرروزہ افطار نہیں کیا تھا اُس نے بی بی پیکی کے مگرے کھرے کچمہ کھانے کو منگوایا توان مگو<sup>ں</sup> نے با دشاہ کے یاس گائے کے گوشٹ کا قلیدا ورسراول گائے بہجوایا ، حبب با دشاہ نے ا یں کھانے کو حکیما تومعلوم ہوا کہ گائے کا گوشت ہے تواس کی آنکہوں میں آنسو بھرآ ہے ور فرما یا کہ اے مرزا کا مران تیر کی بہبو دکس طرح موسکتی تھی کہ توتے بی بی بیکہ بیگیم صاحبہ کے بورجی فانہ میں ایک گوسفند می کھانے کونہیں جہوڑی کہ وہ بیچاری گائے کا گوسٹت کھا تی ہے (جوغوبيب مفلس كهاياكرتيمي ) يه وه بي بي حس تيماي باي كي پريون كو لاكرسان دفن کیا ہو اس نے وہ کام کیا کہ ہم جا رمیٹول میں سے کسی سے باب کے لیے نبوسکا ،غرض اس غصمين باوشاه ف صرف مشرب بيا اور روزه برروزه ركها-اس دنون من نوشن ما اورموئيد بيگ كه اعيان سلطنت اورصدرنشين مارگا ه عزت تيم

いっていからのあれいだいれい しんいしん

دنیات رجلت کرکئے اور بادشاہ کومعلوم ہواکہ خواجم خطم کا ارا دہ کو کم مقدم بیگ کوساتھ لیکر مرز اکا مران یا س بھاگ جائے با دشاہ کوبھ امرنا گوارہوا۔مقدم برگٹ کوکشمیر کی جانب نکال دیاا ورخواجیمعطن . ستقامت اوراعتبار کی نظرے گرا دیا ۔ یہاں مریم زمانی بکم بھی فند ہارسے تشریف لے آبیس اور با دشا ہ نے نتیا ہزا وہ کاخطنہ بر أتبادها نی اورنشاط کے ساتھ کیا۔اس کا حال اکبر کے بیان میں پڑیہو۔طہا سپ نماہ ایران کے ایلی آئے۔جن میں سردار ولد بیگ تھا وہ تحف و ہدایا لائے اور لینے با دنتاہ کی طرف سے فتح کی مبارکها دری - با دنتاه نے عواطف حسروانی سے ان پرنوارٹس فرمانی میرزاسلیمان کی طریسے برسے رسالت نتا ہ قاسم طفا ٹی آیا اورعرضد شت اور شیکیش مرزا کی لایاحب<sub>ن</sub> میں لینے نیر آ، نے کے و المرككيم من كو با د شا ه نے منظور كركے حكم د ما كه وه حاضر ہوجس سے بحجبتى واخسال صعلوم ابهو میب رسیملی جو و لایت افغان اور ملوح میں ایک مشہوز رسیندار تھاا ورموضع دو کی میں كرتوابع اوراعال مندسے كو اقامت ركھتا تھا ووں دق واخلاص كے ساتھ ماضر ہموا۔ با دنتا ہ نبے دو کی اُسے مرحمت کیا ۔ لونک بلیج کہ اپنی قوم کا بزرگ تھا مع لینے بھا یُمول کے زمیں بوس ہوا ۔ اس کو بادشا ہ نے شال اور شنگ عنایت کیا ۔ان آنے والوں کی کا مروا کی باذشاہ نے جلداس لیے کردی کدان روست پرور دونکی طبیعت میں وحشت اثر ندکرے اور دبیر لگانے میں يهال كي أبْ بهوا أن كونا كوار بنو-اگرچہ کامران کے تعاقب میں مرزا ہندل روانہ ہواتھ اگراس نے کھواس کی گرفتاری کی بروا نه کی- مزرا کا مران غزنیں میں گیا مگروہا ں لوگوں نے اس کوشہر کے اندر بھی نہ آنے ویا تواس نے

\ خضرخاں ہنرارہ کا دامن بکر اجواُس کوا وّل سری کے گیا اور بھرزمین داور میں لایا یہا ف مزر آ اینے قدم جانے کا قصد کیا مگروہ جانہ سکا تو آخر کا رجبور ہو کرمسندہ میں پنا ہ لی۔ یا د گار ناصر مرزانے با وشاہ کی عنایات سابق ولاحق کولیسیٹ کر بالانے طاق رکھا اور عنا' وفساديراً ماده بهوا - مرزا عسكرى كو كم خطفر كے بېكانے سے خيالات فاسدكرنے لگا -جب أس كى

يَجْ الْ الْجِيرِ تَوَاتِرِيا دِشَاهِ كَے كان مير يہني اور مخبران صا دق نے اس كو ثابت كيا اور عبدالمجبار سنتينج نے کہ وہ اس کے فاسد شوروں میں شریک تھا ۔ حقیقت معاملہ کو تحقیق کے ساتھ تفصیل سے

بيان كيها توبا دنتاه أتشفته خاطر مُواْ منطفر كوكه كوقتل كيها وريا دُكّار ما صرم زاكو طلب كيها- قرائبي خاك كى زبانى عمّا بِمُرباتين اس كوكهلا بيجين حس كالمصل يديها كدمهم كويمه كما ن تها كداس مرتبه جو ہم نے تیرے بڑے بڑے جرموں سے از سرنو درگذر کی تھی اوربہت مہر بانیا کیں تھیں تو یتھے نعیرت اُئے گی ۔ تقصیرات م<sup>ص</sup>ی وحال کی تلا فی توکر گیا ۔ کفرا ن نعمت کی محی کو ئی حد ہو تی ہ<sup>ی</sup>۔ مزا شرمنده سرد كاك بهوك كبهي سكوت كبهي الكاريمي تجابل عارفانه كرتا تها- غرض بادشاه نے حکم دیا کہ اس کو ارک کا بل میں وہا ں جہاں میرزاعسکری تھا مقید کریں بعض مورخ لکتے بیں کہ فہرست جرائم میں اُس کے میس جرم تھے جو گواہوں کی گواہی سے نابت کئے گئے توقید کا حکم ہوا ۔ اس طبع مقدمہ کے مرتب ہونے اور گواہوں کی شہاوت سے نبوت لینے کی نتاییں بهت كم تایخ میں موجود میں -جب مرزاسلیمان حاكم برخشاں كى نسبت بھام تحقیق ہوگیا كداس نے با د نتا ہ کی فرما نبرداری سے سرتا بی کی اور اپنی سے وری کا در دسر رکھتا ہجا وراس خیال باطل میں ریخ کشی کررہا ہے توا وائل شاھائیس مرخشاں کی طرف یا و شیا ہ روا نہ ہوا ۔ مرزا کے انحلاف کے اسباب بھے کہ فتح کابل کے بعد خوست واندراب جومرزاکے تصرف میں تھے ا ن کو با دیشا ہنے کسی ور ملازم کو عنابیت کیے۔ مگرمرزانے وہ منہ دیے۔ مرزاتمام بدخشاں کا مالک نہ تھا اس لیے با دیشا ہ جا ہتا تھا کہ قندوزا ورا س کی حسدودکسی ا ورملا زم کوجا گیر میں دیدے اور مرز اسلیمان کے باپ کو جوبا برنے جاگیردی محق اس پر نسیبراکتفاکرے 🛘 اور جب ملکت محروسہ وسعت بیداکہ تواس کی جا گیر بڑ ہا دی جائے ۔لیکن مرزانے یا د شاہ سے اس معاملہ میں روگر دانی کی اور اپنے نام کا خطبہ بڑیموایا - اس لیے با دشا ہ نے اس کی مخالفت کے مٹانے کا ارا دمصم کیا ۔ اور کا بل سے چلکر برت چالاک میں آیا ۔ مزرا عسکری اس کشکرمیں ہمراہ تھا۔ یا دگار ناصر مرزا کی طرف سے اندیشہ تھا اس لیے جب کے دشاً النگ واباغ میں آیا تو با دنتا ہ کی رائے میر ہو ٹی کہ یا دکا رناصر مرزاکوٹ کنجستی سے خلاصی دینی چاہئے ماکداس کے فیت ند کا فتیارہ اور نسرارت کا شرر کہ حس سے دودماً ن جلیں بھر جائے مخ تنی تغانی کوجسے حراست کا مل متعلق کئی لکہا کدمرزا کوقتل کرے مگرا س نے کمال سادگی وظام ببنی سے زبا ن۔ ہے کہا کہ میں نے مبھی جڑا یا کو بھی مارانہیں مرزا کو کیسے قتبل کر وہرگا آ

\*

ا با دشا ہ نے اس کی سا دہ لوی ہے درگذر کی فحر قامنے موجہ خدمت سپرد کی اس نے رات کو جلّه ک ن سے خذنگ اجل اُس پر مارا - اس پر انگریزی مورخ لکھتے ہیں کہ مح قلی کی عدول مجمی کوسا دہ لوى پرېما يون كامجمول كرناخوداس كى سا د ولوى تقى - بايز پيرېما يو كه ېما يون اُ دهى رات كوم مجلس شراب سے بکلا تو و ہشہ میں گریڑا ۔ میرسا مان خواجہ جلال الدین محمود نے کہا کہ حضور نے ایسی شے بی برکہ حس سے بھ حا د نہ آپ بروا قع ہوا اُس کے کہنے کا نٹراس کے دلیراںیا ہوا کہ نٹرالج ہ نشست توبه كي اور يوعم بجراس توبه كا يابندريا -یا دشاه ناصریا دگارمرزاکے و فد خد کومٹا کر کوچ مکوچ مبرحثنا ں کی طرف متوجه ہواجیب حدوداندراب میں ہینچا اور باغ علی سلی اندرا بی میں جیمہ زن ہوا تو مرزاسلیمان نے جمع کثیر کے سائته با دشاه سے لوٹ کا ارا دہ کی اور موضع تیرگراں میں آنکہ صف آرائی میں اہتمام کیا -جب باد شا ونے اُس سے ارتے کے لیے سندال مرزا - تواجہ خا ں - عاجی محرف ل اور ا دلیروں کی جماعت کو اَگے روانہ کیا ۔ مرزا اور با دنتا ہ کی فوجوں میں لڑا ٹی بیوٹی مرزاسلیما ا نے ایک خندق کو ای پنا ہ کے لیے بنایا تھا اُس کے سب سے وہ جنگ مدل میں خوب جما رہا مرزا بیگ برلاس اوراس کے تیراندا زونکی جاعت نے مردانگی اور کما نداری کی دا د دی - مرزا منبدال اور قراجہ خال اور حاجی خال نے بھی خوصے قبابشیں کیں ۔ شاہ ایران کے اللی کے ساتھ جو قوری کے تقے وہ تھی با دشاہ کی سبیان میں اس لڑائی میں شرکای تھے وہ بھی خوب لڑے جنگ ترا زوہن رھی تھی ہا د نتا تھی فوج کے دلیز حندق سے کو د کر نتمنیرز نی کرنے لگے۔ وتَّمن کی فوج کو اسے لڑنے کی تا ب نرحی وہ بھاگ گئی ۔ ابھی ما وشا ہ سوار نہونے يا يا تعاكه فتح كى مباركبا دى اورتبنيت مونے لكى - مرزاسليمان نه تهيرسكا نارى اور توكمش اه سے نگی خوست کو جہلا گیا - مرزا سندال اس کے تعاقب میں گیا : بدختانیوں کے کہوڑے بہت یا دشاہ کے دلا وروں کے باتھ آئے۔ با دشاہ کتل ساسان سے ورہ نوست میں آیا مرزاسلیمان کولان کو بھاگا ۔ ولایت پزختاں کے اکثراعیان اورسپا ہفوج فوج باوشاہ کے

یاس اکی ۔ با دشاہ نے ہرایک پرحب حال اس کے عواطف خسنروا نی کیس - خواست میں

: یا بخ چہزہ روز با دنتا ہ عشرت بیرار ہا۔ یہا ں کے میوے جومشہور میں وہ خوب کھائے مرغانی **و** 

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

کباف طل می می نتسکا رکھیلا اور درسک کی طرف متوجه مہوا کنجتاک کا نتیکا رجال ہے بیما رشہو ہم و، کیما - ہیرکشم میں وہ گیا - مرز اسلیمان آب امویہ ہے گزرکر سرگر دائ پڑا بھرا ۔ کشک میں یمو سانحد بیش آیا که نتراه طهماسپ کا ملازم خسرو بھاگ کریا دشاه کی خدمت میں آیا۔ اسس نے شا دایران کو کیمبراکی اس کولین فرجیوں کے تین سرداروں نے کہ بادشا و کے ساتھ تھے بازا يس أسه ما الروالا - با دنيا ه كوأن كى خو دسرى ما پسندېونى - أن كو گرفتاركرى - پيرين قلى كى سفارش سے اُن کا تصورمعا ف کردیا ۔جب بادشاہ کی نماطرخوا ڈمجم بدخشاں کاسرانجام ہوا توقندوزا وراس كى حدود مرزا ببندال كوبرحت بهوك اور مزختا ك كزحصه لينع طازمون گوجا گیرمیں دیدبئے بنعم خاں کو تحصیل نحوٰست میں مقررکیا - طالقان کی تحصیل موال کے لیے با بوس کوہیجا۔ با دشاہ کی رائے میر ہونی کہ رعیت وسیاہ کی اُسودگی کے لیے اور مہام مدخشاں كے سرانجا م كرنے كے يا جا طے كا موسم يہيں بسركزنا چاہئے - اس يے وہ قلعہ طفر كى طرف روا نرہوا۔جب یا دمنتا وکشم و قلع ظفر کے درمیان موضع ن<del>تیا ضدا ن میں</del> آیا تو مزاج مرکزاعید سے خرف ہوا جس کے سباب و جیدنے کر میں مقیم رہا اس عارضہ کے ابتدامیں با دنتا ہ پر جارروز تك متواتر عشى طارى ہونى - اس سبب سے ناخوش خبرس فوا ، عام ميں براگذه بموئيں سب طرت جاگیردار این این جاگرس حیوارکرائے شروع ہوئے۔ مرزا مندال لینے محال سے امرا کے ساتھ ا تُفاق کرنے اندلیشہ ناصواب ساتھ لیکر آیا یعنی با دنتا ہ مرے تو میں تخت برجھیوں وہ آنپ آب کچہتاک یا مرزاسلیمان کے بواخوا ہوں نے جابجا سراعظایا۔ ایک جماعت کو جوبا دشا ہ کے ساتھ یک جہتی رکہتی تی واچ خاں نے ساتھ لیکردرگا ، با دشا ہ پرخرگا ، لگا یا-ا ورمرزا عسكرى كوكه جس يراحتمال فساد تفالي خيمه ميس مقيدكيا خو دلوازم خدمت اوربيارواري بين ابتهام كيها بحضور كي خدمت مين سواخوا جه خا وندمجمودُ وخوا حبمعيُن كو لئي نهين جا ما تها يانچوين روزا فا فه بهوا . مير مركه كورنش بجالا يا با دشا ه نے كت دمكھا تو وہ شكرا نه صحت بجالا يا ۔ با ونتاه نے فرمایا کدمیرے خدانے جہیرحم کیا - میرے زمانہ کی برسمز دگی کا حال اور فراجنجا كې تېنفلېت كا بيان عرض كيا - با د نشاه نے قراچه خال كو بلايا ۱ وراس كى خدمت گذارى ير وشنودي ظامركي اورائي قت شامزاده اكبرماس اين صحت كافرمان كابل بهيجب -

انداینه تها که ویاں کو لئ خبرناخوش نرمینجی ہو حب ہے ملک میں درنہی برہمی پیدا ہو تئ ہویرا تفا کا حندے تفاکہ با دنتیا ہ کی علالت کی خبر ہیاں رات کوا ٹی تھی کہ مبسح کو صحت کی نوید ہینے گئی ۔ مز ده صحت سے کلفت دور ہو گئی۔ اس صحت سے بھرانتظام ہوگیاا ورائشوب جا آمار ہا۔ مرز ا مندال إني جگه كي ا ورشخص اين جا گير كوروانه موا-ن سال میں یھ سانحہ بھی واقع ہوا کہ خواجہ مخیر سلطان رستے پر مارا گیا اور وہ منصب فے زار ركهتا تقانا ناقصل ندبشه بدمذهب وكنا مذهب تعصب بهؤمام واورتيره خروسفا مهت ببيثة مهل مقصوديم غوزبين كرتے اور مناقشات لفظى كے يہي يڑتے ہيں اُن كے نہمال فهم واوراك ميں كوئى مغرفت كى کلی نہیں ہوتی کہ کوئی ٹمرلامے وہ بے دینی تعصب کو دین سمجتے ہیں ایسے آدمیو بکے ساتھ خواجہ منظم نے اتفاق کرکے ۱۲ رمضان کو خواجہ سلطان مخ رمث پید کے گھر جاکر روزہ کھولنے کے وقت اس کاروزه اَبشمنیرے افطارکرایا جب ب<mark>ا دنتاه کوجر</mark> ہو کیاسنے ان بے اعتدالوں کی گرفتاری گا حكم ديا - خواجم عظم مع بمرائيون كرفتار موكرك - بادشاه في أن كومقيدكيا جب شاخدان یں بادنتیاہ کی صحت کے آثار نمودار ہوے تو وہ محف رچو ڈول) میں بیٹھ کر قلعہ طفر میں آیا مولا ما بایزیداس کاطبیب تھا ۔اس کےعلاج سے تہوڑے دنوں میں ہ بالکل تندرست ہوگیا۔ بہال تینوار خاں کو کا ہمیرد وضی کے بامیا ں عنایت کیا اور یہ سمی کہا کہ کابل میں جا کرغور رمند کھی اس کو دیدیا جائیگا يها ن تسكا بسينغل ركها - با دنتهاه كي بها ل قامت سيرتمام ملك توران ميں ايك تھلكەمج كيها -ا ورا وزیک متفق ہوکراس کے بکالنے کی تدبیر کرتھے تھے اگر کو ٹی بن نہ پڑتی تھی -اس منگامه عشرت میں کہ ہاوشا ہسب طرح خرم وخوشی ل مباغ فارغ بال تھا کیلول پ یہ غلہ لگا کہ جبرا کی کہ مرزا کامراں نے دفعتہ داراسلطنت کابل برقبضه کرایا ا در تیراکی خاب جير ما دفتاه نے ابھي بہت سي عناتيس كي تيل س كے ساتھ مل كيا - بها يوں كوا ول سے زيا وہ فكر النالخت عِكراكبركاتها - وكابل ميس تها دوم رعايا كي غموار كى كاتصور تماكداس كوبعي واولادس م نہیں بمجہتا تھاسوم بھے خیال تھا کہ بھا تی سے مرتوں تک لزنا پڑریگا اوراسکے سبت جواور فتوجاتے موبے بھے اس کوالتوامیں ڈالٹا پڑر گیا۔ با دشاہ نے اس پورمٹ کے قابل ہتمام کرناشرع کیا مرزاكا مران كى كابل يرقبضه يان كى كيفيت بركهم نع يهي لكها بركرجب بمايو كاكابل

قبضة بوكي تومرزا كامران إس سے بھاك كرغونين كيا اورمرزا سندال كوبا دشا ه نے اس كے تعاقب میں بہیجا۔ اہل عزنین نے فلعہ کوستے کم کرکے مرزا کوغزنین میں گھنے نہ دیا تو وہ خضرات ہزارہ پاس گیا ۔خضرخاں نے جہاں نوازی کی اوراس کو بتری نے گیا اور وہا ک سے زمین داور میں لایا ۔ صبام الدین علی نے زمین دا ورکے قلعہ کو سندال کو دیا اورزمین دا ورا وراس کی صدودیج مزراالغ بیگ کوعنایت کی وظم ونقارہ توغ اس کے ساتھ مرحمت کیا - بیرام خال کو حکم ہوا کہ یادگارناصر مرز اکو کا مران کے فتنہ دور کرنے کے لیے سیجدے - محصرزاقند ہارسے داورزمیں کی طرف روا نہ ہوئے جب اس کشکر کے آنے کی خبر مرزا کا مران کو ہوئی تو قوم ہزارہ پراگندہ ہو کربیا رو میں علی کئی اور کا مزان نے اُن ہے کنا رہ کیا اور مکر دمکھری میں جا کرنتا ہ ارغو نکا دامن بکڑا اورصرو ومندہ يس جاكرها كم صلى كالمبيع جويك بيكم سعجو بيلينا مزراس سيمويكي تقى نكاح كياا ورويا ب چندروز فتنه ونسا دے سوچ میں بیٹھا تھا کہ برخشاں میں با دشاہ کے علیل ہونے کی خبراور پھراس کے منافی خبرشنی تومرزالین خسرے کیک لیکر کابل کوچلاء صرور قلات میں فغان سوداگر آہوئے لیے جاتے تھے ان کو چینکرانے) دمیوں نقیم کر دیسے اور ذفتاً غربین بہنچا یہا ن زا سندل کی طرف سے زاید سیگے مقرر تها كه و فعفلت و تي مين زند كي بسركرتا تهاجس نتب كومرز اغونبين مين آيازا بدست برا تها عبار لرحمن قصاہ اتفاق کرکے کمندوں کے ذریعہ ہے قلعہ کے اوپر مرزا کی فوج چڑے گئی اور قلعہ بیرا نیا تصرف کرلیا زاہدیگ کوحالت ستی میں مرزا کے روبرولاے اس نے اس بدمست کوعین سی میں ہتی کی ملبندی سے نیستی کے گراہے میں ڈالااور اپنے دا ما د مرزا دولت سلطان کو نیز میں ساکم مقرر کیا تھٹہ کی سپیاہ اس کی کمک کے لیے مقرر کی اور بہت جلد کابل کی طرف چلا لیے خبرسحر کابل میں بینے گیا۔جبعے ہ کابل کے دروازہ پر بینچا تو مراق قلی تفائی جو حکومت کابل کھتا تھا وہ حام کی آئِ آتش میں تھا مرزاکے قوری علی تعلی اور علی حامیس گھسکراس کو نرکا حام سے نکالکر لایا -مرزائے اَبْتمثیرسے أے خساح یا اورخو د قلعہ کے اندر داخل ہوا اور شہر کابل اس کے نصرف میں آیا۔ مزاکےروبروجب حاجی تحریس یا تواس نے پوچیا کہیں کیسا گیاا ورکیسا آیا۔ توابی کیما کرصفورشام کو گئے اور صبح کو آئے شاہزادہ اکبر کو اس کے آدمیوں سے لیکر لینے آدمیو ل

· جب مرزا کابل برمنصرف مبوا توظیم و تعدی نشروع کی ماً دمیوں کے مال چینیے اورخلق کی خونریزی میں دست درازی شروع کی - با دشاہ کے خاص غلامون ممتر وصل ومبتر دکیل کی آنکھوں ہیں سلائی میمروا ٹی ۔ اور تیا پور ، کے متوسیس کوہری طبے سے مارا اورشیرافگن نما ں کو فربیے سے اورسن ساگ کو کدا ورسنلطان کھرنخشی کو تہزور سے با دشتاہ سے جدا کر لیا ۔امرا بھی السي باحقيقت سفله طبع تنگ حوصله عظ كر تقور اس فائده ك كمان سے طبع كرك اوسرس ا دہر مہوجاتے تھے بکابل برمرزا کا مران کا تصرت نقط اس سیتے ہوگیا کہ ہایوں نے جوامرا مقرر كيے عظ وه أيس مين نا آلفاتي ركبتے سے اور عافل اور بدمست رسمتے سے جب بادنتا ہنے مرز اکا مران کے فتنہ واَشوب کا سارا قصیبہ سنا تو ہا وجو دنتیدت سرما ا ورکترت برت و بارا ل کے اس نے بھرارادہ کیا کہ آب رہ کی راہ ہے دوڑ کرفتنہ و فسا د کی آگ کو بھبائے ۔ اول سلیما ن کو فرمان ہیجا کہ اس <mark>کی تقصیرا</mark>ت منا نے ہوئیں ۔اورو ہی جا گیریں جو شہنشاہ باہرے اُس کے باب کوہ ی تھیں ہاس کو دی جاتی ہیں۔ تندوز واندرا بے خوست و کمھودا ورغوری اوراس کی حدو د مرزا مبتدال کی جاگیرسٹ کیکئیں۔ کامل کی طرف وہ جلااور طالقان مین برف وباراں کی توا ترکے سبب سے چندر وزنیا م کیا - با دشا ہ کے چلے جانے نے قوم اوز بک کو بڑی خوشی ہوئی ان کواس کا ڈمیر کا پیروقت اُلگار میں تھا وہ مؤتو ف ہوا۔ جب برف کے گرنے میں کمی ہوئی تو ہا دشاہ طالقان سے قندوز کی طرف سے روانہ ہوا-مزر مبتدال نظاس کی بڑی مہما نداری کی ۔ ہادشاہ عید قریان کے بعد تن بنہر توسے کس ریک میں أيابهان سے خواجہ سياران ميں فروکش ہوا تينگي آب رہ کو کا مران کے معتمد شير على نے خوب محکم کیا۔ مگرمرزا سندل ورواجہ کے لشکرنے اسے اپنے سامنے ہیرنے نہ دیا ۔ مگرجب یا دشاہ کا الشكر عبوركرك توأس نے يتھے سے آنكراس كے بس ماند ونكو برگاه اور يرتاب لوٹ ليا جب يا دشاه موضع چهديكان سي مقيم بواتوايك جاعت كثير حقوق نعمت سالقه ولاحقه وعمود و انموانیق موکده بالاے طاق رکھکر ما و نتا ہے جدام وکزمرزا کا مراں یاس تر قی کی امید میں جلی گئی با دشنا ہ نے چندروز توقف کیا ان لوگوں کوسمجہایا جو مذبذب اورمتزلز ل ہورہج سے ا دزوُ ان سے بیان و عدو کی مرحمطیئن کہا۔ اور محلس مشورہ کو جمع کیا یا ہی مشورہ نے عرض کیا

كرمرزا كامران شهرنىد موكرخورتحسن موائح منامسب يوم كدكابل كوجيهو كأكربورى خواحبه لبت تدكى حدودتي نوروکش بهون تاکدا دو قدانشکرسی بینچیا رم بر - سب کی رائے بہی مہونی کچھ تھوڑی دوراس ارا دہ سے چلے کہ ما دشاہ نے بیوسوچا کہ وہان جانا اس لیے مناسب بنیں ہے کہ اکثر آدمی جو ہمراہ ہیں اُن کے اہلِ وعیال منہر میں ہیں وہ ہے اختیار شہر اب جلے جاملیں گئے کہ با دُنتا ہ تند ہا ہرِ جامًا بي-بهتري بوكدا ورشهر مند پرمتصرف موناچائي اگرمزراً لرا توبهتر ورنه أدمي ممت مدانهو ا در ہارش کے آسیب سے بھی کچہہ نجات ہو گئی ۔ با دشا ہ شہر نبد کی فتح پرمتوجہ ہوا ۔ مرزا 'ہندال ور نيىرافكن خاں كى لڑائياں ہوئيں . با د شاھى لفكر كے بيرا وكبڑ گئے تھے كە كمك بينج كئى ورشافكن نھاں کو زندہ گرفتارکرکے با دنتا ہ کے روبرولائے۔ با دفتا ہاس کو چندروز سنبد میں رکھکرینید بزیز نبا مَا چا ہتا ہے مگر قراحیہ بیگ نے ہا و شاہ کوسمجہ کراُ من کو قتل کرایا ۔ اور ہاوشاہ نے شہر نبہ نسخ کراہ بهت سے مفسدوں کو سیرا کو تاکی کیا بھر با وشا و نے کو تھامین برح قلعہ کا بل سے اونچا ہے صنر نے ن و تو بیں چڑ ہا میں ابورروز مرزا کا مران کے آ دمیو <mark>سے بقیاش ہوتی رہ</mark>ی بعض بڑے بڑے سردر با دشاہ کی طرف سے بھاگ کر مرزا سے جاملے تو با دشا د نے قلعہ کے محاصرہ میں اور زیا رہ توجہ کی ا ورمور چال قسیم کرکے مرزا کو بہت ٹنگ کیا ۔ غوض لڑا ٹیاں ہو تی رہیں عرزا کا مرا نکی طرف سے کجہدامیرہا وشا دسے ل مجئے۔ عین حبُگ جدال میں امک فافلہ کلا ب چار کیان میں آیا۔ گہوٹے اورا سیا ب سیاس بہت تھے مرزا کا مراب نے شیر علی کو ایک جماعت کثیر کے ساتھ ہیجا کداس کا روال کو لوٹ کے تردى بيك جنگ جنگ في كه اگر با وشاه كونجر بروجائ كى اوروه ليني اوميول كوبهيكم ہماری را ہ کوروک لیگا تو بھرہم آہے نیل سکیس کے اور آب کا کام تمام بوجائے گا - مگامل ا مردم پر مرزا کی سکا متی اس نے کیہ بات زمنی اور شیرعی کوسردار بنا کے لٹیکر اس کے ساتھ ہیجا جب با دشاه کواس کی خبر ہوئی تولینے حاجی محدّد کواس خدمت پرمقر کیا کہ قافلہ کو تعدی اورمار لیج سے بیائے اُس نے مرزا کے نشکر کے سرراہ موطل خوب شکر نبائے ۔ اور بادشاہ نے خود آنکراً سکے موارد ومراغل كوستحكم كيا - شيرعلى ورسردارون نے جاكر قافله كولوث ليا . مراحيت كركے قلد مير أنا جا بتے تھے کہ سارای زامیں رکی ہوئی ہیں۔ سرجنیدوائیں بالمیں طرف دیکتے تھے کہیں قلعہ

میں جانے کی راہ ملے مگرنہ ملی -سرگردا رحیران برلشان ہوکرایک کنارہ بر طلے گئے اور موقع وقت كے منتظر منع كدكسى عبارنس قليدس حلي جاسي -ایک ن باقی صالح بجد ہو کرمرزا کا مران کو قلعہ کے آہنی دروازہ برلایا اور بنی کرنے لگا لہ ایک حله میں شیرعلی کو قلعہ کے اندر سی دروازہ سے لا ماہوں ۔ ایک جاعت قلعہ کے اس درلوزہ ہے با ہرا کی ۔ با دشاہی مورعیل سے مختر قاسم خال موجی و قاسم مخلص وجبیل نے ماضر ہوكر مردانی وراکاسی کی داد وی سنبل خال نے ساٹھ ستر نفر غلام لیکر نبدوق اندازی میں کاربرداز کی ۔ باتی صالح کداس فتنبر کاسب تھا بندوق سے ماراگیا ، اور طلال الدین بیگ کے زخم کارگ لكا وه مرزاك معتدول ميس تفاا وراكثرا وراً دى زخمي بوك - ا ورابل قلعدن لين ارا ده ست بازاً كر قلعدك دروازه كو تبدكيا -شيرعلى قلد مين جانے سے مايوس بوكرغو نين كى طرف چلا گیا ۔ با دنتیا ہ نے لینے اُ دمی مقرکیے ک**راس کو دستگ**ریں ۔ با دنتیاھی لشکرگیا اورکتل سجا وندمیر نیسرعلی سے لڑائی ہوئی بادشاعی لشکر کو نتے ہوئی ادر بہت سامال سباب ور کہوشے اس کویا تھ لگے۔ ایک جاعت کثیر دست گیرہو کی شیر علی تہوٹے اً دمیوں کے ساتھ ہزارجات کی طرف جاکڑ خفظاً کی بنیاہ میں گینجین سو دا گروں کا اسباب تا راج ہوا تھا اُن کو با دشاہ نے بلاکر کہا کہان غنائم میں تہمارا ا مال اور كبوش مهول و ليلوا وراكثرمال كے مالكوں كو " ن كے كبوش اور ب باب مل كئے حس سے باوشا ہ کے اقبال کو ہازگی عال ہوئی۔ قیدی باغیوں کومورعیوں کی برابر ٹری عقوبت سے ہلاک کیا۔ مزا کامراں نے تدبیر کے سب روازوں سے آمدوشد کی مگرکسی درے کامرا فی نصیب ندہو کی تونير اپني بهت ماقص كومصوم بچول وربے گناه اطفال كى اور پاك امن غوز توں كى سياست میں مصرف کیا زن بابوس کواہل بازار کے سپرد کیا اُس کے تین بیٹے ایک مرات سال کا دوشا یا نے سال ميسارتين سال كاتفاء أن كوفلعه الزكاكر بهت عندات خاك يركرايا - سردار بيك يسترواج بيك ورخداً دوست يسرمصاحب بيك كوقلديك كفكرون سي المينا يا اورسيفا منبيجا كدا نكراً ت كو ریم بو یا مجمع را ہ جانے کی دویا با دنتیا ہ سے محاصرہ اُٹھا دو دگر ندمیں بالوس کے بیٹون کی طبع تمہا سے بينونكوما رونكا قرابيرخاني حواس زماندمي كبيل مطلق تضاياً وازملبندي كهاكه مادنتها وسلامت مربج المالجان ال فرزندوں کوایک نیاہے جاتا اگریر واس سے بہتر کیا ہو گا کدوہ لینے صاحب

وولی نعمت کے کام اَئیس فیزند کیا ہیں ہم این جان با دنسا ویر فداکرتے ہیں ۔ اَپانِ ناورست ا مٰدلینوں سے درگذر کیمئے اور ازراہ دولت خواہی اور بیجارگی آنکر ہا دَشاہ کی ملازمت کیمئے کہ وه سرمایه نجات بیرایی حیات آپ کا ہوگا اور ہم سے جس قدرآپ کی جیرخواہی ہم زیملے گی اس میں كوشش كرنيگے - ہم كو فرزندوں كے مارنے سے كيا ڈراتے ہو- اگروہ ماسے مجی جائيں توانكا عوض آسانی سے میسر ہوسکتا ہے۔ با دنتا ونے تواجہ خال مصاحب بیگ کی بھ باتیں سنک اً ن كوطلب كيها ورببت لطف ومهرما في نواد مشن ما ني - مرزا أوميو س كي عرص ونامو س میں ست زنی کرکے اُن کے فرزندوں اور عور توں کے ساتھ نہا میت ناشاک تد طور سے بیش آبا میر قاسم کی بیوی کی جھاتیوں کو یا ندہ کرلٹ کا یا - مرزا ریخ وحسد کا بیار تھاجس کے سبت وہ اسپی وحتیا نہ طرکتیں کر ماتھا۔ مرزا کا مران نے اپنی حفاظت کے واسطے شاہزادہ اکبرکو توپ مکی برابراس مقام میں کھڑاکیا کہ جہاں با وشاحی کشکرکے گولوں ورجیروں کامینہ برس یا نتفا۔ مور وملخ كاويال گذرتا دشوارتها - مگراكبركا بال بيكانهوا- مصرع وشمن اگر توی ست بگهان توی تربهت سه اگرتینی عالم بجنبد زجائے " TUAL نبرّ درگے تانخوا ہد خدا کئے جوہرنے جواس جہم میں موجو وتھا یہ لکہا برکہ کو وعقابین کے سرکوب کی گولدا ندازی بہونے لگی تو مرزا کامران نے ماوشاہ کو دہمکایاکہ یا دشاہ کا بیٹیا اس تو پ زنی کے مقابلہ میں بٹھایا جا پرگا تو ما وشا ہ نے توہیں مارے کو منع کر دیا مگرسیاجی مورجو سیس برستور کائم رہے کہ وہ خوب می نظت کریں یعیض مورخوا نے لکہا ہی کرجیب اکبر کو تو پونکی ما رسیں کہڑا کیا تو ماہم الگ ا كركو اين جِما تى سے لگا كركيڑى ہوئى ابوالفعنس نے تواكركى كرامت يو بيان كى مح كەجب پر امزال بندیده طائفند بیاک نے اختیار کیا تو قدراندازوں کے باتھ میں لرز وایا - تیر شرع جانے لگے۔ تفنگ کے فتیلدسرد ہو گئے سنبل خال میراتش کے مزاج حرارت ا متزاج میں برودت آگئی فی و تیزنگا و تھا اس نے اکبرکو نتی خت کیا تو اسکومعلوم ہوا کہ آگ کے سر دہو نے کا يسب تحاثني قتاس نه تونجا زسے ہاتھ كمينجاجس سے وشمؤنكو توپ خاند كى ارسے نجات ہوتي اكبركى كيوكرامت تمتى كدالية خطرناك مقام مين منيدوق اندازان كم خطا اورآنس فكن ن

Courtesy of www.pdfbooksfree.p

سح سروازے محفوظ تھا۔ پھ خرق عادت تھی کڈاگ سٹرموگئی اور کو ب کا فتید دروشن نہواجب محاصِّره میں امتدا د ہوا تو اس اُتنامیں مزراالغ برگٹے مین دا ورسے اور قاسم سین خا ں شیبا نی قندہ ے اورایک جاعت بدختاں سے باوشاہ کی امدا دکواگئی باوشاہ نے ان ومیوں کے موریج دراورہ یارک برلگائے اورانہوں نے قلعہ کشائی میں بڑا استہام کیا۔ پہلے سے زیادہ جدوجہد ہونے لگی مرزا کامران الیها تنگ ہوا کہ روہا ہ بازی اور چاملوسی تنمرفٹ کی اور خجالت وندامت کا اطہار ا كركے تلق انتيباركيا - واج خال كے وسيلەسے عض كياكيس گرستىدماتول سے بيشيمان م ا بطام بها بهول كه خدمت مين حاضر بهوكرتل في ما فات كرون ا ور خدمات بسنديده كر كے حضرت کے ول حق گذار کو لینے اوپر فہر ہان کروں ا باس ندامت کا جائزہ اوراس ضراعت وخیالت صله ينه ہو کرميں جان و مال اپناحضور کے سپر د کرما ہوں۔ با دنتا ہ نے اس عرض کو قبول کيا اور مہام کے استِمام میں سخت گیری میں تخفیف کی ۔ مگر مرزا سندال و قراج خان ومصاحب بیگ اور اکٹرا <sup>ا</sup> بیان لنٹکر ہا د شاہ کے ساتھ بورا اخلاص ن<mark>ہیں رکھتے تت</mark>ے ۔ اپن گرمی منبگامہ کے لیے *کے عمل* آشوب طلب کو شعار کہنہ ہے بنہیں جا ہے تھے کہ کا مران با دنتا ہ کی خدمت نیں گئے اخلاص ایک مجب ہے۔ عقل معاملہ فیم جو ظاہری سودوزیاں کو دمکیتی ہو ندان یاس ہ سمّی مذوہ نیکی کے یا ذاش میں نیکی کرتے تھے بلکہ بہلائی کے بدلہ میں برامی کوسرانجام دیتے تھے اوراس سے بدتر سے بات تھی کہ وہ ہمیشہ مردم آزاری اور ناحی خونریزی کے اسباب کوتیار کرکھ نعتنه وفسا دبریا کرتے تھے جس ہے اُن کی بزرگی زیا دہ اورروزی فرانح ہو۔ اگر دہ اُحلا<sup>س</sup> کے ادنی مراتب کوچاہتے کہ اعن میں کیں دولت ہی تو اس طع کا زیان اپنا نہ لیسند کرتے الگرانملاص مندنه ہوتے مگرمعا ملہ فہم ہوتے تو دل آزاری کے وبال کو جانتے اور اپنے یا وُل یں آپ کلہاڑی نہ مارتے۔ عوص اس جاعت نے اسے فکرنا درست سے مرز ا · کو بیکاریا ۔ اس کو کہلاہبیجا کہ کس امیب پر توقاعب میں رہتاہے ۔ اور کس امیں۔ دسیں با دشاہ کے یاس آیا ہر روز بروز بہاں قلعہ گیری کا اسباب یا دہ ہوتا ہی تھیکا بنا بيئ كيسن فلي آقا كي موري سے مكلكر با سرحلاجا - مرزااس جاعت كے اشارہ سے

دروازه دېلې سے مکلکرمورچه ندکورسے شب نیجت نبه ، ربع الاول مهم ۵ و مواک گیا اور بذختال کی طرف گیا کہ شاید مرزا سلیمان کے وسیلہے کام سکے اوراگر بھے نہو تو قو م ا ب کو ٹی مورخ لکہتا ہے کہ با دشا ہ نے مزرا کا مران کے پیچیے مرزامندال کورواند كيا اور منبدال نے أس كو بيها روں ميں جاليا ووايك ومي كي يارس پر سواريها را برحية متماتها -ہندال قربیب تھاکداس کو پکرطے مگراس نے بھائی سے گزاگڑا کر کہا کہ توجعے یکڑ کرموت کے مندمیں کیوں لیجا تاہی- اس کہنے کا تربھائی پرہوا اس کو کہوڑا ڈیکرمانے دیا۔ بایزیدلکہ ہا ج کنہ مندانی نے کامران کو اپنی موریل میں سے جانے دیا ۔جب لوگو ں نے کُسے بیجان کر مکڑلیا اس نے ایک انتبارہ کیا تو بھراسے چہوڑ دیا ۔ ابوالفضل اورا ورمون کیلتے ہیں کہ حاجی محدُد کو بادشاه نے کامران کے بیچے تعاقب میں روانہ کیا تھا اوراس نے کسے جالیا تواس نے ترکی زبان میں کہاکہ میں نے ہی تیرے باپ بان فشقہ کو ماراتھا - عاجی مخرایک برا ہاساتی مغل تھا وہ آگے نہ بڑیا اور مرزا کو جانے دیا۔ وہ اس کواپنا بچہ جانتا تھا۔ نوٹ کسی افسوں وا فسانہ سے ہمایوں کے ادمیو ں کے ہاتھ سے مرزا کا مرا ن کل گیا - مرزا کا مران سے را ہوا اختیمار کی ا وراینے اُدمیوں سے کہا کہ میں کوہ اسٹالٹ میں کا بل کے شمال میں لشکر جمع کرکے آمازه جنگ بهونگائم سب بال آجاؤة مگرحب بهال آیا اورکو نئ سباب تیارنه پایا تو رات كوصرف على قارجي كوممراه ليكرينها ب بدفشا ل كوروا زمهوا - راه مين قوم مزاره سے مٹ مجیٹر مہونی۔ بنرارجانت سے بزارطے کی خواری ورسوائی کے ساتھ پیچیا جیٹا کر آگے بڑیا اس کے معتبرین میں سے مرزا برگ ورشیر علی کچیدا دمیوں کے ساتھ نواحی صنحاک میں اُس ہے ملے ۔ ایک مفتہ کے عرصہ میں اس نے ڈیڑہ سو بھوار کے قریب جمع کرلیے اُن کے ساتھ غوری میں وہ گیا۔ و ہا ں حاکم مرزا بیگ برلاس تھا اس کو بیغیام بہیجکر بلایا اس لیے بہلاہیجوایا کہ مجھ سے حرام نمکی جو ہد گو ہیر وہما شعار ہے طہور میں نہیں آئے گئے ۔ غوری ہے ۔ أكم مرزا برسن چا متا تها كم مرزا كے فلقيوں سے ايك نے مرزاكودست وے كر كماكداي أدمى كے ممراه كوئى كيا موے اوراس كى طرف اشاره كيا كداگروه بابركى بنيا موقا

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

ا دراس کوجیت ہوتی تووہ ہرگز جا کم غوری۔۔اس زبونی کے ساتھ نہ میش آ ماا دراس کو خ مفت نه چپور طبامًا مرزا اس طعن سے آزر دہ ہواا ور کہاکہ کیوں بہیور ہ مکتا ہے ؛ ور با ت ج ا ہنیں سمجہتا کہ میں ہماری بے سرانجامی ہے اندلینہ مند ہوکر اس روین سے جلا ہوں۔اگر ا تہمانے باس سامان جنگ ہوتا توہیں اس طبح کیوں جاتا ۔ بیمراس بوانہ نے میں۔ زاکو کالیا ال دیں - مرزا پھر کرغوری ہے لڑا- مرزا برگ یاس ایک منزار بیدل اور تین سوسوارتھے مزانے اُس کوتسکست دیکرغوری کولے لیا اور پہاں بہت ساسامان اس کو ہاتھ لگا - کہوٹ بتیارسباب جنگ بشیرعلی کو بهان تبطّام کے لیے چیوڑا اورخو دبذخشاں کو اس مید مین وا ندہوا کر مزراسلیمان اوراس کا بٹیا مرزا ابراہیم اُس کی مد دکریں گے ۔ مگریمرزاان چاروں ا بھانیوں میں سے کسی کے اُٹنا نہ تھے وہ اپنی ڈیرہ ہنیط کی جدا ہی مسجد بناتے تھے اور ? از ادہبونا چاہتے تھے ۔ اُنہوں نے اس کی ا <mark>مانت س</mark>ے صاف انجا رکیا اور کہا کہ ہمایوں کے ساتھ جوعبدوپیان ہوئے ہیں اس کے یا نبدرس کے۔ برخشان سے کا مران مالوس ہو کر ا لینے خاندا ن کے جانی رشموں اور مکوں یا س ملنج اس میں میں گیا کہ بیر مخدخا رہ الی تورا ن ا وزبکو ں کو سر داراُس کی آعانت کر کیے pdfboo اس أثنا ميں با دنتيا ه دارلس لطنت كابل ميں داخل مہوا اور نتيا ہزا ده اكبراور لينے ابل م عیال سے ملکومسرور بوا اوران نے بیر حکم دیا کہ اس کی سیاہ رات بھرسا ہے متبہر کو لوٹے اہلتج في كا قصور كيمه نه تها كه أن كويه منزا دى كئى - اس بي الكاكم با قسورتها كه ايك تنحض خود لينه الهيأ سے انکا حاکم بن مبٹیا تھا جس کی غفلت ہے ان کوطع طبع سے تکلیفیں ورمضرتین نجیس ۔ مگر ہما یوں کی سیا ہ نے اس محاصرہ میں مرت کے مشقت شاقد اُٹھائی تھی ۔اس کے معلم میں روبید ہما یول کسی ورطع سے نہیں دیسکتا تھا سواراس کے کہ اس نے سیا ہ کو حکم دید ما کہ ایک، رات نتہر کولوٹ ہے۔ اس نے تعبق ملا نوں کو بھی قبتل کی جنہوں نے مرز ا کا مران کو سکشی پرآماده کیماتھا۔ با دشا ہے اس خوف سے کہ کہیں مرزا کامران بدختا ں میں اپنے یا نور ش جا ا قراچەخال كو كامران كے تعا قب میں روانه كیا كه وه مرزاسلیماً ن اورمرزامندال سے متفق بوكر مِنْ الله مِنْ الله يكر الله واره كروك - قراح خال برخشا ن بن آيا اور مرزاؤن كو بهرا ه ليكر

. و فعن الله نعوری کی طرف متوجه مبوا - و با ب شیرعلی ا ورکیمه اَ دمی مرزا کا مران کے متحصن <sup>من</sup>قع اُنهوال نے جنگ مردانہ کی وربڑے بڑے نیک جوان طرفین کے مارے گئے اُخرکومصورین قلعہ می<sup>مقا</sup>بلہ کی تاب نرہی وہ بھاگ گئے اور ہا دشاہی اَ دمیوں کے ہاتھ میں قلعہ آیا۔ اس اُنتار میں خبراً کی مهمزا كامرال اوربير محرّد خال بنخ سے أتے ہيں -اب مرزا كامران كاميه حال مبواكه حب وه بدختا ب مي مرزاسليمان ورمرزاا برابهم كي اعانت ہے متصرف ہوا تو ملخ کواس میدمیں وانہ ہوا کہ پیر مخدخاں سے کمک لیکر مذخشا پ پر متصرف ہوا موضع ایم کسیں پہنچا تو پہاں عا کم اس سے اچھی طبے بیش آیا اور پیرمج رُخا ں کو قلیقت مال سے اگاہ کیا۔ برخشاں میں ہمایوں کی اُخرا قامت سے اوز بکوں کو بڑا خو ن واند کہشہ لگ ہاتھا ۔اس لیے بیرمحرز فال نے مرزاکے مقدمہ کومنعتنم گن - اوز مکوں کواس خاندان کی نا الفاقي سے بہت کچمہ فائدہ عال موحکاتھا اس لیے وہ خداسے جا ہما بھا کہ کو ای موقع الیا یا تھ کے کہ با برنے بیٹوں میں آپس میں لوار جلوائے۔ اس نے لینے بڑے معتبرا مرا مرزا کے ہتقبال کے لیے بینچے اوراس کو ہاحترام تمام لینے گوٹیں اُٹارااور لوازم مہانداری کو بخو بی بجا لایا ا ورخو د مرز اکے ہمراہ ہوکر مرخشاں آیا۔ عوض اس کمک سے کامراں نے عور ہر د دیارہ قبضہ کیما اور ملقان لے لیا اور بہت ہے بہا دراس کے پاس جمع ہوگئے ۔ سنبدال مرزاع سیاہ قندوز کے قراح خاں وسلمان کوفرج سے الائنا - مگروہ الكربھی تنہم كامقابلہ میں كرسكتے سے ال ليے مح کشکرٹوٹ گیا ا ورمنیدال تو قند وزکو پلاگیا ا ورتواجہ خا س کابل کو گیا کہ خوب سیا ہ جمع کرکے وشمن سے لڑنے کئے اور مدخشانی مرزا کوئم شیان میں چلے گئے کہ وہ پہاڑوں کی تنگ حدود کی حفاظت کریں۔ بیر مخذ فال نے جب مکھا کہ مرزا کا مراب میدا نی ملک کا مالک ہوگیا اور یها ب کوئی اس کا حراعت ورقبیب ما تی نہیں یا تو وہ لمخ کو جلاگیا ، ورا وزیکو ں کی توی سیاء مزاكو كمك كے يے حوالد كركيا - مرزاكا مراب لينے اقبال كے دن ديكمكرا ول مرزاسيماك كى مماكت پر حله أوربيوا - اس مطلب كے ليے وه كشيم اور طالقا ن ميں ! بيا اور رفيق كوكه اور خالق بروی کوچفتا کی اوراوزبک نوج دیکررو شاق میں مقررکیا پھٹنہروضلع وریار کو کیمہ پرمبرختا کے ملک میں ہو۔ مرز اسلیمان اور مرز ابراہیم نے اپنی کوہتا نی سپیاہ کو لا ب کی

جمع کی ادر قلعه طفرا و زمانکان کی طرف سے بینچکر زفیق کوکہسے جنگ مردانہ کی مگر شکست کھا تی اور پھر لینے کوہتا نی ملک کی راہ لی ۔ مرزا کا مران کی اس نئی فتح کا اِتر پرانے سپاہیوں

اور ملازموں پڑکابل کے اندرالیا ہواکہ تین ہزار کے قریب کابل سے بھاگ کرمزال کامران

سے اس نئی مہم میں داخل ہوئے۔ با دشاہ ہما یول نے جب یہ بدختا بکا ہمرج مج سٹنا۔ سکو بلخ كى طرف سے كنتك بيداموا - وه فوراً دارالسلطنت سے ای شمالی سیاه كاسردار نبكرروانه موا۔

وہ غور بندمیں جو کا بل کے کو ہ دمن میں واقع ہرا گیا۔ یما ن واچہ خان سے جوسکست کھا کر الناجة ما تحا مل اس كاسارا مال سباب جب وه كويهتا ن ميس گذر ما تها ايما ق نے

العاجا ما تھا میں اور ہزارہ میں جب اسی لڑا کیا ں ہواکر تی تقیس تو بینی فارتگری سے ۔ ج. الوٹ لیا تھا۔ بہاڑی قومین اور ہزارہ میں جب اسی لڑا کیا ں ہواکر تی تقیس تو بینی فارتگری سے

فائدہ اُٹھایاکر تی تھیں اس لیے اس نے با دنتا ہے رخصت لی کہ وہ کابل جاکرا بنا ساما ن

درست كركے با دشناه يا ش بيرے - سالون غور سندے كل بهارس أيا - يهال سيرونتكا رس

مصروت رہا ورّوا چہرخا ک منتظر م جب وہ آیا توبا وشا ہے اگے چلنے کا را دہ کیا مگر ا کوہرستیا ت میں سنفرکرنے کاموسے مذر ہاتھا بکتل ہنید وکو ہ پر ہرٹ سدرا ہمیو ٹی اور وہا ک یک

شورس بریابونی مولیتی دوآب برفین دوب کئے اورسیاه کوبرای مضرت بہنجی اس ليے نا چارسيا ه ويا دشا ه كابل ميں واليس أے اور مؤسم بهاركے انتظاريين

مہم کی تیاری کے لیے بیٹے۔ جب موسم بہاراً یا اور کوہتا نی رانہیں قابل سفوہومیں تو ہا دشا ہ کے کشکر پین ایک

ا ورَتَبِكُونِهِ كُلا - خانْدان تيمور مي جوسا رشوبي سأب يُرسول يُب جِلا گيا برجس سے اُس كى سلطنت میں بہت سے انقلابات ورخط ناک تغیرات وقوع میں کئے رس کے اساب کی حقیقت

عال کازمانه حال میں دریا فت ہونا گو کیسا ہی ضروری ہو محال سامعلوم ہوتا ہر مگراسیاب طاہر<sup>ی</sup> اس کے پیمیں کرسلطنت میں وراثت کا کوئی قانون تھاجس کے بموجب بادشاہ کے خاندان میں وارث اس کا مقرر موتا جیسا آج کل پورپ میں سلطنت کی دار ثت کا ایک تا نون ہواور کیک

سبي كو. ني ببهكرًا فسا دنيس أتحساكمه كون با وشاه مو - خاندان ثيموريا ما برمين سے جو ما و شاه مرما سکے فیاندان کے مررکن کی عزت و بنطبت شاہا نہ خلن کے ذل میں مبوتی تھی وہ کسی خاص کن

سے مخصوص نہو تی تھی کہ اسکو بڑا اور تحق سلطنب سیجیس جواس کے خاندان میں فتح وظفر ما تاج سربرر کھتا مِعیت اُس کی اطاعت کے لیے موجو دمختی جس ملک براس کی إولاد سے کو ٹی تالِفن ہوگی وہ اس کا با د نتا ہ بنگیا ۔ پورپ کی طبے کو ٹی جاعت ٰ مراکی ا ورکو ٹی گروہ رغیت کا ایسا نه تھا کہ وہ اُنتخاب کرکے بادشتاہ نیا آبا جس سے کو ٹی فسا دنہ مجاتا مگر ہاں ایک گروہ عظام کا ا پیابااختیارواقتدارہوتاتھا کہ با دشاہ کاعزل ونصب سے ہاتھ میں ہوتاتھا گراس کے كامونكومتقلال لتنے دنو كې پنېي بېونائغاكەوە اُن كى زندگى تەك قائم رېتابلكەس مىس نلون اليها بموتا تقاكه وه مسلطنت مين تغيروا نقلاب بيداكرتا رعيت ميل باسمي ربط ضبط واتحاد داتفات ابیابنیں تھاکہ وہ سلطنت کے کاموں میں اپنی صلاح ومشورہ سے کو تی ایر د کھا تی گریاں بادشاہ سے جب ہ ازردہ ول ہوجاتی تولغاوت فسا دبریا کرنے سے سلطنت بالرثر ا بِنَاكُر تَى حِبِ كُو نَي تَحْصَ بِا دِشَا هِ مِوجاتَها تُواسِ كَا حَتِيارِ مِينِ مِوَّنَا حِبِكُوجِا ہِ اميرنيا في لِمراكي بڑی اوالعزمی ہی ہوئی گئی کہم ما دشاہ سے اسی صوصیت بیداکریں کاس کے ناک کے بال بنجائيل ورأس سے سرگوشي کیءوت حال کر ميں ہميت سے خدم وحشم رکبيں کم مرتبا مراکی فراح حوسلگي یہی تھی کہ وہ ان امراعظام کی نظرمیں اعتبارا دران کے ساتھ خصوصیت بیداکر لیں ان سب باتونکا میسی کا بہتر کا دخیا ہ کے عہد میں ایک گروہ امراعظ م کا بہوتا تھاجیں کے اختیار میں یا دختا ہ نبانیا ہوں تنا ہے ۔ اگر با وشاہ رموز ملکی سے ماہر ہوٹا تو وہ ان امراکی قوت قدرت کو ملک کی بہبو دی اور خلق کی اسائیش وارام ا ورسلطنت کے انتظام میں کام میں لا آیا اور جو غافل کا ہل امورسلطنت سے جاہل سونا تو وہ اسی قوت کا خو ذر سکار ہو جاتا ۔ بادشا ہ خو دا درا درامراحن کو وہ حاکم کہیں مقرر کرماخو د مختا رہوئے ورانے ملک ورعلاقہ میں شخصی سلطنت حکومت کرتے ہیں جہاں کیواسات موجود بہوٹ ہاں عنا دو فساد کا ہونا اورنا راضی کا پیپلناضروری ولازمی ہے - کابل میں باد نتاحی ملازموں کے دل صاف نہتے وہ ہا دنتا ہے صن عقیدت بنہیں رکھتے ہے ۔ اگر حیراً س کی حقیقت حال سے ہم ناوا قف ہیں مگ<sub>ر تھ</sub> جانتے ہیں کداس قت واجیہ نیاں <sup>ج</sup>یے شا کستہ ختا کیس تقیں اور بادشاہ کی عنائت بے غائت ایک تقی وہی وزیراعظم تھا۔ مگرطرف اس کا تنگشا نتراب بہت تھی ، اسکے موصعہ کا پیما نہ لبریز ہو گیا تھا ۔ ہما یوں کی نرم مزاجی کے سبت اس

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

YY

حدا عندال سے قدم باہر کھا اور غرور کی باتیں کرنے لگا کسی کام کوہنی مرضی کے خلاف نہ بہونے دیتا اپنے مرتبے کا اور مارشا ہ کے والا مرتبے کا حماب غلط کرنے لگا - وزارت کا جزواعظم بھے، کہ با دننا ہ کے خزانہ کا مالک زیر ہو۔ یہی اس کی قوت واختیبار کی معیار ہو قراحیہ خاص نے کسی خاص انسبرکے لیے دستمن (آٹھیا دس سوروبیہ) کی منظوری بادشاہ کی حال کی تھی۔ مگراس نے خزا نه نُتا هی پر پیر حکم خو د لکهکرېږي. یا . خزا نه کا د یوان خواجه غازی تبریزی تھا جس کو با دنتیا ه نے ایران سے مراجعت کرکے نیکو خدمتی وکفایت اندلیٹی کے سبت منصب دیوا نی دیا تھا اُس نے اس ویسہ کے دینے ہے ایکارکردیا اوراُس نے با دشتاہ ہے کہا کہ میں سینیا ہ کے خرح کا ذمہ دار ہوں میں نہیں جا ہنا کہ کو ٹی اوشخص اس میں دخل دے ۔جب بھر وہیہ کا حکم منسوح ہوکر قراچہ خاں یا س گیا تو وہ بڑے غصہ ہوا۔ا دریا د شاہہے جاکزتیکا یت کی مگر یا دنتاہ نے اس کے حسٹ کخوا ہ جواب مذوبا تواس نے اورا مراہے سازش کرکے یا دنتا ہ سے یو درخوست کی کینواجہ غازی کوباندہ کرمیرے یاس پہنچد و کہ میں اس کی گردن اُڑا وں اور واستر مین کو که کواس کا عهده دیدول پیه درخواست ماننے مین یا دشاه کی سی ایک سکی تی ا ورایك فادار الازم كى سمى جان جاتى تقى اس يا با دشاه ف اس رخوست كوحقارت س المنطوز نبین کیا بلکداس بیراییت که وزیر کا مانخت دیوان براینده وه آسانی سے کسی ا ور فی سبہ میں اس کی گرفت کرسکتا ہی مگروہ با دشاہ کے ابنی رافت وعدل سے رہنی نہیں ہوا اور بادنیاه کی اطاعت سے سترانی کی اور جاعت کشرکو بہکا کر اپنے ساتھ بدختاں لے گیا۔ بابوس بیگ مصاحب بیگسمیس بیگ دلدی علق می اندرا بی حیدر دوست معل شیخ خواجه خضری و توبان تراول اور تربیتین منزار مکه سواریسب کابل سے کتل منارکی راه سے بخشاں کی طرف منزل پیما ہوئے اور ہا دشاھی گہوشے اور دواک جوخوا جدرول کے باس تھے أن كو تهي طيني آكے ركبدليا - اور كوه دمن كارستدليا - جب يوخبريا دشاه كوم و في تو او ٥ ان سرکشوں کے تعاقب میں امراکوج أتے گئے بہیجار ہا - مید ملازم جو با وشاہ کے ساتھ یکجہت تنے بیدایک وہسرے کے روانہ ہوے ۔ بھرا مراثرہ کی بیگ منعم خال محدٌ تعلی بر لا من ۔عبداللہ أنمال سلطان اوراور دولت خواه تقى . دويبركو با دنتائي فيور سوار بهوا قرا باغ ك

Courtesy of www.pdfbooksfree.pl

اس یاس ان سرکشان گریز پاکے چندا ول بعنی کھیلی فوج کو جاکر دبالیا اوراس پر دست بر دخوج كى بير بورى ندى كے كنارہ بر قراح بياك سے دست وگرييا ل كى نوئت بينجى - رات بہوكئي ظلمت شب کی بنا میں بیت ماریک ل بھاگ کر برلیتان ہوگئے۔ غور سب دیتے میں سے گزیے اور اُس کو تو ٹرگئے جوجاعت اُن کے تعاقب میں گئی تنی وہ قرا باغ میں با دنتا ہ پاس ایس گئی اور بادنتاه كابل ميں جلاآ يا كديم إساماب ول خوا و سرانجام ديكر بدخشا شكى طرث متوجه بہوا اور قراحِه نهاں نے تمرعلی شغالی ایم وکیل کونیجٹیرس مقررکی کدان صدود میں باخبررہ کر کابل کے اخبار يرُسكومطلع كرمًا رسي اوز حودكتل مندوكوه سے كذركركشم ميں مزاكا مراب جامل بادشاه ہما یوں نے ان سرکشوں کو مناسب حال پوخطاب دینے قراح خا ل کو قرانجت کا (سیانجت) اور معیل کوخرس کا اور مصاحب بیگ کومنافق کا اور با بوس کو دیو شکا اور مرزا مبندال اور مرزاملیمان ومرزا ابراہیم کو حکم بہیجا کہ وہ لینے اپنے لشکرتیا رکرکے میرے پاس ایکن اور صاحی محمدٌ خال كوفرمان بهيجا كدوه غربين مص جلدها عنربهو - با دنتهاه لينه اخلاص مندخرد مند بورسوك اور دانسٹور جوا نوں سے مشورت کرتا تھا اُن میں سے جو دل نیجا عت تریں اور خرو دورہیں نہیں رکہتے تنے وہ قن دہار جانے کی ترغیب نیتے تنے کہ ویا ںلشکر کا سامان مسرانجام دیجم مرزا کا مران کے وقع کرنے کے لیے جانا جا ہم جو وز انگی اور مردانگی رکھتے تھے وہ برخشا ل اللہ کے میں باوشاہ کے ہمراے تھ محد سلطان نے باوشاہ سے کہا کہ حرام مکوں کے جد جائے ے مرزا کا مراب مغرور بہت ہوگی ہی۔ وہ ضرورات حدو دیر شدستی کر لیکا ! اگر اشکرشاطی كتل مندوكوه عن كذريكا توم كو منتج بهوكى م ورند نعو وبالشد كجهدا ورعي ظهورسي كي كا -با وشاه نے فرمایا کہ اگر کا مرا ن فسیر رہ ہوتو ہم درگاہ البی میں ٹیا زمند میں ور موسع میٹریا ہے۔ كم مغروري كلاه ازسركندوور مبا داکس بروز خولش مغرور ورفرمايا كەجلەكتى مذكورسے عبوركرتے بىل -با دنتا ہ نے روز دوست نیں شیاع کو اس طرت کوچ کیا اور واباغ میں س ہارہ روز کسی مصلحت ملکی کے لیے توقف کیا ۔ ہا وجو دیکہ جامی مجھے خاں کی بیو فا ٹی شنبر ہوگئی بھی مگروہ ہو او

خوا م نه حاضر بهوا - قاهم بن سلطان نگشت کیا - آی منه لیس مرزا ایر ایم بیشی Coules of www.ballbooksires

Fito

آبا د شا ه سے اُن ملا۔ اس کی سرگذشت یو محکم جب ہ نواح پنجنٹیر تر مہنجا تو تمرستنا لی نے اُس کی را کوروکا ملک علی سنجشیری نے اپنی قوم وقبیله کولیکرمرزاکے ساتھ اتفاق کیا - مرزا تمر علی سے لڑا اوراس کو آئی تلوارے مارڈ الا اور ملک علی نبچنتیری کوا حتیباطگا لینے ہمراہ لیا کہ یا دشاہ کے روبروکرے مگر تیے دولت خواہ سا دہ لوج زمیت بدارا نہ کم عقلی کے سبت مرز اکی ہمراہی کو چېوژ کرچلاگيا - کيمر وه مشکل سے لڙائي ميں شريک مېوا- مرزا جريده با د شاه کې خدمت ميں آیا - الک علی نے دوسرے روزلینے بھائی کے باتھ ٹمر شغالی کا سربا دیشاہ کی خدمت میں مہیجا ا ورلینے نہ آنے کی تقصیر کا عذر کیا۔ با دشا ہ نے اس کوخلعت وا نعام دیا ا وراً س کے نبعا نی کو ومان اورخلعت گرا ل به يجا كه مرزان تجهكو پيچا نانهي - تيري د ولت خوا بي موروتي بهكوملوم ، ی نیجنیرس اکن گے تو تجبکوالطاف شاہی سے نہمال کردیں گے ۔ مرزاا برہیم برما ڈیٹا نے بہت عنایت کی اوراس کواین فرزند بنای<mark>ا اور باب</mark> یا س رواند کیا کہ اسسے لشکر کو جع کرا کے ساماں نبر دتیا رکرائے اور طالقا ن میں وہ مجہدے آن ملے - جب با دنتا ہ موضع بازارک کے قریب پینچا تواس نے بعض افسروں کو آگے ہیچا کہ وہ شمالی خولاع کی کیفیت ورمافت کریں وه کس سند و کوئ گذری م که مهدی سلطان و مرّ دی محرّ جنگ جنگ ورا یک طالفنه كة قلعه أندراب مين تقا بهاك كئے - اور با دشاہ كے حكم سے كه تر دى بيگ اور خيرت لى برلاس نخوست کو دوڑے کر بہاں مفرور وں کے اہل و غیبال موجو دیتھے اُن گو گر فتار ر ہیں۔ مرز اکا مرا ل اس و قت قلعہ ظفر مین تھا۔ بہاگے ہوے امرارنے طالقا ن مین مرحید با دینا و کے لئکرکوروکنا چاہا مگرندرکا - ملا خرد زرگنے اس کام میں بڑا استمام کیا گروہ سودمن دنہوا۔ آخرکو واج خال نے مصاحب بلگ کوبیمکرخوست سے ا بل و عیال کواس خوف سے بلالیا کر کہس لشکر با دش ہی اَن کراُن کو گر فقار نہ کرلے تردى بيك اور محرّقتلى حوالى خوست ميں بينچ تومصاحب بيگ اېل عيال كونے جاجيكا وتھا یا انہوں نے اُن کی گرفتاری میں اغماص کیا۔ جِب اندراً ب میں با د شاہ بہنجا تو مرزا ہندال قند وزھے آیا ا ورشیر علی کو مقید کرکے الما اس كى مسركة سنت يمه برخشان مين جيسے كا مران كا مراب بهواتها توشيز على

ہمیشه مزدا مندال سے مغرورا ندمیش آ ماتھا ، وہمیشہ قندوز کے تسنجر کرنے اور مرزا قبندال کے گرفتار کرنے کا قصد کرتا تھا ۔ رات کواس کے گھر کو مرزا ہندال کے بیا دوں نے جا گہیزا وہ بھاگ ارایک ندی میں جا کر تیرا - ایک ہاتھ اس کا ٹوٹ گیا تھا - اس لیے وہ گرفتاً رہوگیا جب با دشاه یاس آیا تواس نے اس کی تقصیارت کو معات کردیا اورخلعت دیا اور عوری کی حکومت دی وہ بڑا جوا مزر دعقا اور سربرا ہ ہونے کی تا بلیت تھی مگر ہنیں تحقیق ہوتا کہ اس وقت میں کو ن ہے صول بڑمل ہو ّائتھا کہ جوا فسرا یک فوج ہے دونسری فوج میں بھاگ کرمائے تھے اُن کوبڑے اعتبار کے عہدے مل جاتے تھے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ طرفین میں فادار اورعزت کا پاس فسروں کے اندربا فی نہیں ہاتھا۔ با دنتا ہ نے عاجی محرِّفاں اور ایک جاعت کواگے روا نہ کیاا ورمرزا مبندال کوان کا سرگروه مقررکیاا ورسب ا دمیول کو حکم دیدیا که مرزاکی اطاعت کرس ا وراس کی نیکو خدمتی میں تقصیر نہ کریں تاکہ ہرشخص بنی لیا قت خدمت کے لائق ا<mark>ولینی آرز و کےموافق ہبرہ مند ہ</mark>و ا ورخو دجا دى الاخرى سهه يه نے و سطوميں النگ فاضيا ن ميں أيا- بھا ندرا ب ميس ا مك موضع بيء - قاضى اندراَب و مروم تو قيها لي وسار ك في وبلوج اورسيما ببيول كي جاعت اورادیما ق بدختاں اور مصاحب بیگ کے نوکر یا دنتا ہے اکتناں پوس ہوئے بھر با د نتنا ہ کوچ مکوچ طالقا ن میں گیا۔ اکثر بھا گے ہوئے امیرا ور مرزا عبداللہ اورا یک جاعت کثیرجومرزا کامران کے نستیول میں تھے یہا متحصن ہوئے ۔ مرزا مبندال اوراس ع سائقی امیروں کو حکم ہوا کہ آپٹکی ہے گذر کر دستبرد شاکتہ کریں ہی انتنار میں لمرز اکامل بھی بچا س میل کاسفرگرکے طالقان کے قریب آگیا روزسٹ نبہ ۵ اجھا دی الاخریٰ کوایک البندى پرس كو خلسان ر جلسان - خليان ) كيت بي - لواني بوني - ابهي با دشاهي لشكرنه گذراتها ا وربراول اور قول مين كجهه فاصله تها كه براول با دشا بي درياسے عبور لرکیبا مرزا کا مران نے اُس پرحلہ کیا ۲ ور سارا نہا ہا س کالوٹ لیا اورا ولٹا دریا کے یا، اتار دیا۔ اس اتنا میں با دشاہ جائما تھا کہندی سے عبورکر کے می لف کے روبر وجائے ِ مَجْرُوں نے تبلا یا کہ یہا ن ندی کے قعرمیں اس کثرت سے گول تیز بٹیا رہا ہیں کہ آر <sup>و</sup>گ

-

پائوں اُن بیر نبھل نہیں سکتا۔ اُ دہ کوس آگے اُسیا ہجا وروہاں کی زمین مشکلانے ہو اُسافی سے و یا ب عبور مہوسکتا ہے۔ یا دنتیا ہ نے آسیا سے عبور کیا اوراس ملبندی کے سامنے گیا کہ مرز ا کامران کہڑا تھا۔ بہاں اس نے دیکہا کہ سیاہ اُس کی جواکے بیجی گئی تھی اُس پرمرزانے سخت حله کرکے پرلیٹان کر دیا تھا مگروہ النی جانے کو تھی کہ لشکر نتیا ہی نظر آیا تو مرزا بھاگ گیا ۔ بادشبا آسیاکے قریب آیا شیخ خواجہ خضری گر فتیار ہوکرا یا - با و نتا ہ کے حکمے اُس پرلات ا<del>کہ نس</del>ے ایسے لگاے گئے کہ جان کوبدن سے کچہ تعلق ندریا ۔ با دشاہ سمعیل بیگ دولد کی دشکیر ہوکر ایا۔ با دہنا ہ نے منعم خال کی سفارشس سے اُس کی جال بختی کی اور اس کومنعم خاں کے حوالہ کیں ۔ با د شاہ اُس ملندی کی طرف متوجہ ہوا جہابی مرزا کا مرال کپڑا تھا۔ با دشا ہ فئح اللہ بیگ برا در روشن کو کہ کو ہرا ول بنا کر اُگے بہیجا۔ حنبگ مرداثم مونی ۔ فتح اللہ گہوڑے سے گرا۔ اس کی سیاہ پراگندہ موکر والیس جانے کو بھی کہ با د نتها ه مع لشكراً كبيا - مرزا كا مراك مين مقابله كي تاب نه تقي و ه بهاگ كرفلعه ط لقا ن میں گیں ۔ اور فلعہ کومشحکم کرنے لگا۔ لشکرٹ کی تا خت وتاراج میں مشغول ہوا -اللجيوں كن درميان كسى باب يرجه كوا ابواتو با دشا و الم عكم يرل ديد يا يعنى كرجس شخص كے ا با تھ جو مال آئے وہ ہی کا بردوسدا اس میں طبع نہ کرے۔ اس فتح میں سوار علی قلی خا ب کے کسی کا بال برکیا نہ ہوا۔ طرف ٹا نی کے بہت سے افسرگر فقار ہوکر کئے جنیر ما دشا ہ نے لطف و قبر جومناسب جا مَا کیا ۔ د وسرے رُوز محاطیرہ کی شراکط پوری کی آئی اورمومیل تقسيم بوك - نبدونس طبني شروع بويس -ہمایوں نے کا مران کو ایک فرمان بہیجاجس میں بعدطے طبے کی بزرگا نہ نصیحتوں کے یہ عبارت لکبی کہاے برا در ہزمو وانے عزیز جنگ جو تواس کا مسے بازاً کہ حس سے کارزا ہ ہوتی ہر اور بے شماراً دمیوں کو آزار بہنچا ہر اور دہ قتل ہوتے ہیں۔ شہری اور لشکری اً دمیوں پر رحم فر ما جوآج کے د ن اُ دمی ما سے جاتے ہیں کل قیامت کے د ن اُنکا خون تیری

كيروست أن جمع در دامت.

پور خون آن قوم برگر د نرت Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

ہماں برکہ برصلح اے . آوری ، طریق مروت بجائے آور ی نصیب مال کے ہاتھ فرمان مہیجا ۔ با د نتیا ہ کی نصائح پر کا مران نے کا ن نہیں لگایا اور پیشغر ما برلایامه عروس ملک کے درکنارگرد حیت ، کربوسد برلب شمشیراً بدار زند (نصیب ال نے مرزا کامراں کا بو حال آنکرستا دیا۔ با دشتا ہ نے حکم دیدیا کدمور حلوں کو درمت کریں اس انتمار میں مرزاسلیمان اور مرزا ابر ہیم گئی اور چاکر خال ولد ویس قبیجا ق تھی کولا ب کے اً دمیوں لیکر با دشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ ایک جہیند محاصرہ ریا روز بروز با دشا° كاكام نبتا اورمرزاكا مرائكا كام بكرة تاكيا - وه ير مخدفال أزبك كى كمك ع بالكل ما پوس ہوگیا تواُ س نے اطاعت اورا نقیا دکوا ختیارک اوراس حیلہ اوروسیلہ ہے تین د فعہ خطرکے گردا ب سے مکل کیا ۔اُس نے ایک خط تیریس باندہ کرہا دشا ہے لشکہ يس بهيجا كيوس كامضمون بيوتها كه ميں نے ما دنتيا ہ كے تقوق عنايت ور عايت كو نہ جا نااسكا نتیجہ جومیں نے دیکھا وہ دیکہا ۔ا ب میں لینے کیے سے ب<mark>شیمان ہوں</mark> اپ چاہتا ہو ل کہ کومبیظمہ ک اجازت مجیے ہوکہ لبغا وٹ کی مصیبت اور کا فرنعتی کی کدور<mark>ت سے پاک</mark> ہوکر بھیر حضور کی ستعرضهمت ورشائسة ملازمت بيانيتني لائق كرول ا وحضور كي عنايت عيرا مبديح لديع دولت ميسرعوب كى كى بدولت شخص بيو ميرعرب وزگار كے سياحوں ميں ورصدق وصفا ميں شہور گا ا و کیمیا گرشہورتھا ۔ بابرا سے حال پرست توجہ رکہتا تھا۔ اس حلہ میں وہ ہما یوں کے سامح تها اورلشکردها کو وه بهی آرائش مینانتها جهب عرضد شت با دشاه یاس آنی میرکو طلب رکے فرطایا کہ آپ اس با ب میں کیا و ماتے میں میرنے کہا کہ میں اس کا جواب لکہ کر فلعہ کے اندر بہجتا ہوں اور پر عبارت لکہی اعلوایا اهل القلعة انتخلاص فی المخلاص والسلامة في التسليم والسلام على ن التبع الهلك ) يعنى ك ال قلعه افلاص میں خلاصی ہج اورا طاعت وانقیا دنیں سلامتی ہج ا ورسسلام ہج اُ س پر جوراہ راست کم اپیروی کرے - مرزا کا مراب نے اس کا جواب بھے لکہا کہ جومیر فرما میں گے اور قرار دیں گے من صدول نہیں کروائی - میر قلعہیں گیا اور حق کو بیا ن کیا اور مرز اکو بہت سرزنش کی مرزانے سوار تقصیر تقصیرے کیمدا ورجواب نہ دیا ، اور کما کہ جو کیدائے ومائی معلور ہے۔

ile c

میرنے کہا کہ اب عارہ میری کہ انتقوا ورول اخلاص گزیں ورخاط مستمندلیکرمیرے ہمراہ بادشا کی خدمت میں چلومعلوم نہین کرراستی یا حیلہ پر دازی سے مرزا چلا جب وہ قلعہ کے دروازہ بر رہینجا تو میرکہ معصرز ماند تھا اس نے جاناکہ تھ بات کجبہ مال نہیں کہتی اور ہی قدرا طاعت ظ ہری کا فی ہر کہڑا ہوا اور مزرا سے کہا کہ تونے جو آشان بوسی کے لیے قدم اٹھا یا تو دائرہ عنادے باہر کھل آیا اور لغا وت سے نجات یا ٹی خود بادشا ہ کاخطیہ شرم کو اور خا کہا نہ رخصت لیکز حجازر وا نرم و - مرزانے میر کی پوری تضبحت قبول کی ا ور کھے کہا کہ حضرت سے ہوکہ وہ بابس کومیرے سمرا ہ فرمائیں وہ میرا قدمی توکر ہی - میرمراحعت کر کے ما وشا ہ کی خدمت میں آیا اور حقیقت حال کوع ص کیا ۔اور مرزا کے جرمونکا ستعفاکیا ۔ باوشیاہ نے اس كى تقصيات معاف كروس ا ورجو كيمه ميرك مقرركياتها ومنظوركرليا -روز جمعہ ۱۷۔ رحب بھے ڈیجرکو قلعہ کے اندر مولانا عبد الباتی نے با دستا ہ کے نام کا خطیہ پڑیا ۔ با د نتاہ یا س کے باغ میں جلاا یا اور مورجی مو قوت ہوئے اور حکم عالی صا در ہوا کہ حاجی اورایک اور جاعت حاضر ہوکر مرزام عدو دا دمیوں کے ساتھ جومقر بہوئے میں با سر چلا جائے أ ور صدوة فلمروس با مركال أے ۔ أس نے اپنے اقسروں كو حكم ديا كة فلعه كى دوروازه كى حفاظت كرك ان اميرول كويكر لامئين جوسماك كئے تھے - مرزاكومعهودا دموں کے ساتھ جانے دیں۔ مرزا تو بموجب قرار د با سرحلا گیں : اُنٹاراً ہیں کا مرا ن کا خدمت گار مززا ابراہیم کے ایک کہوڑے پرسوار جا ٹاتھا جس کو ہرزانے مکڑ واکر منگا لیا۔ ہما یو ن اپنی نیک سیرتی سے اس بات کو نا بیند کیا اورا براہیم مرزا نجالت اور تنک مزاجی کے سبت بے رخصت کشتم میں چلاگیا۔ عاجی محدیر عماب ہوا کدا س نے مرزا کا وا ن کو اس طعے بے حرمت کیا اوراس کے عوض میں خلعت اور سرا ما کا مراب یاس بہجدیا کہ جس معدرت اس بے حرمتی کی ہوجائے ۔جب کجمہرات گزری تو قراچ خا ن کوننگی تلوار گرون میں بڑی ہوئی یا دنتیا ہ کے روبرولائے ۔ جب وہ شعل کے روبرو آیا توبا دنتیا ہے آگی ا گرون ہے ،تلوار الگ کرانی اور تقصیراً من کی معاف کی اور ترکی زبان میں کہا کہ عالم بیا بگری میں نسبی خطامین سزر د ہواکر تی ہیں۔ مصاحب بیگ بھی اس طبے آیا اور

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

اوس كا قصور معا منهوا جب سردار ميك ولدقرا جِر مِيك آيا توفر ما يا كرنسنا و ازكنا مان اسن خِرِدان چِدَّنا ه دارند - ای طح سارے امیرنوبت به نوبت آیتے گئے اور نویرنجشش سنتے محكے ۔ آخرسب سے قربان قرا ول خد تشكار نهايت شرمند همرافکنده كورنش بجالاياتو باوشائ ترکی میں کہاکہ تیری کیا مبختی آ کی تھی جو توگیا تو ا وسنے ترکی میں جواب دیا کہ دست قدرت انردی في جاعت كامنه كالأكيابهوا ونسي كيا يوجهنا جاميني اسوقت حن قلى سلطان مهروان يراغي راكدايرد برفروزه ٠٠٠ برانكولف كذاب سلبوزد-قراع هٔ غال کی سیمیں رکیش دراز تھی وہ اس شعر کوسٹکر بہت شرمندہ ہوا۔ روز جار شنید ما رجی افک کی کومرزا کامران مراجعت کرکے یا وشا ہ کی خدمت بین عاضر ہوا اس وا تعه کی نشرزی بیرے کرمرزا کا مراں با دام در ہیں پینچا یہاں اوسنے مرزاعیداللہ سے با دشاہ کی عنایتوں کا شکریہ اداکیا اور اپنی بے ادبیوں کا اور با دشاہ کی ایسے درگذرنے کا مذکورکیاجس سے اوسکوتعجب ہوا ۔مرزا عبداللہ نے اوس سے یو چھاکہ اگر ہما یوں کی جبگہ تم ا ورتمها ری حکمه بها یوں ہوتا تو تم کیا کرتے اوسنے جواب دیا کہ ازمن گذشتن وگذشتن منی آید م زاعبداللہ نے کہا کہ ابھی آئے اختیار ہیں ہے کہ اپنے کا موں کا یا داش کر سکتے ہیں آپ اگر کریں توآپ کاکیا نقصان ہے۔ مرزانے پوچھا کہ یکیونکرمیں کرسکتا ہوں ۔ا وسنے کہاکہ آپ اسی عمکہ ہیں کہ وہاں بادشاہ کی دست رس نہیں ہے مناسب بیری کھیند آ دہیوں کوساتھ لیکے اور ایلف ا كركے باوشاہ كى غدمت ميں بہيئے۔ اور سخدہ شكر بجالائے اور اپنے گنا بدوں كا عذر كيجے۔ اور ا ورخد ات بسندیده بجالائے- مرزا کا مراب نے اس بات کوت بول کیا اور خید آ دمیوں کو ليكر با دشاه كالشكرين بهجااه رايني آنے سے خبرداركيا- با دشاه ادسكة آنے سے خوشوقت ہوا۔ا دسنے امیرون اور مزرا وں کوا وسکے استقبال کے لئے بہجا۔ اوراوس روز مرزاعسکری کو التيدس آزادكيا - يادشا هف دربارعام كيان مزراكامرال آن كرساط بوس مولدا ورسليمات ضراعت وسجدات ا فلاص بجالایا - با وشاه نے فرمایا که توره (مراسم و آئین کے موافق ) کی ملاقات خم مونی اب آؤ برا درانه ملاقات کریداین محبت وشفت کے سبب سے بایوں نے کامراں کو تکلے لگایا -اورزارزارالیسارویا کسب حاخرین فجلس کا دل بہر آیا بہر سے

رہ مہم ابٹے باس تبعایا ۔ اورابک جن ظیم کیا، اور جارول بہائیوں نے فکرطعام ومبوے کھائے اس مجلس میں صن قلی مہر وارنے مرز الکامراں سے پوچیعا کریا و شاہ کے رومروا کے شخص کے

یہ و کرکیا کہ آپ میرمخر فاک سے کئے ہے کہ خبیکو ایک نا رہے کی برابر تففن علی نہ بہوامسس کو مسلمان نہیں کھ سنتے ۔ آپ نے بہ کہا ہم تاکہ وہی خدا کا بندہ ہے جس کو تنفن ایک مہندہ واپنے

مسلمان نہیں کھ سکتے۔ آپ نے بہ کہا ہو تا کہ وہی خدا کا بندہ ہے جس کو نبفن ایک مہندہ اپنے کی برابر مبو ۔ مرزانے کہا کہ تو بہ تو ہہ جمجے تونے میری غیبت میں خارجی بٹایا . غرض ہی طرح کی اور ہاتیں ہوتی رہیں مرزاعسکری کو مرزا کا مرا ں کے سپر دکرسکے رخصت کیا ا ور ، ہینے

کی اور ہا ہیں ہوئی راہی مرزاعسکری کو مرزا کا مرال سے سپر دکرسے رخصت کیا اور اسپیے خبیہ کے پاس اوسکے کئے خبیہ لکوایا - دوسرے روز بلخ جانے نے کے لئے امرااورامزیرا ذو نسیے نشورہ کیا گیا - ہرخض نے اپنی غفل کے موافق عبدا حدارائے دی مجھے فیصلہ ندموا - باوشاہ نے فرما کا کہ کیا گیا - ہرخض میں نقط نے میں موافق عبدا حدارائے دی مجھے فیصلہ ندموا - باوشاہ نے فرما کا کہ

بازی میں پنجگیراس امرکا قطعی فیصلہ موگا وہاں سے ایک او کا بل کو جاتی ہوا ورا کیب بلخ کو۔ اس منزل سے چوہیے وزیر حثیبہ بند کشاپر یا دشا ہ آیا۔ یہاں خان مرزا اور جب گیر مرز ا آنکر مارے مطبع مولے تنے ۔ مارنے ایک تھ سرانے آئے اور بھائیوں کے سلنے اور اطاعت کے

ا بر مح مطیع ہوئے ہے۔ بابر نے ایک تیجر برائی آنے اور بہائیوں کے ملنے اور اطاعت کرنے کی تاریخ کانفش کرکے لگا دیا تھا۔ ہما یوں نے اس لوح پراپنے آنے کی اور بہائیوں کی ملاقات

کی تاریخ کبنده کرادی میچرموضع باری میں باوشاه آیا -اور ولایت بدخشاں کا انتظام یہ کیا کہ خبلان کو کہ کولاب شہور ہو سرحد موک و قرائلین کے مرزا کا مران کوعنایت کیں جیسا کرخاں کو

انسکا امیرالامرامقررکیا -ا ورمرزاعسکری کوا وسکے ہمرائی کیا اور قرآنگین ادسکی خاص جاگیز هزرگی -اگر چیمرزا کا مرال اس جاگیر کے پیننے برراختی فرتھا گرجان مخبٹی کے سبت اسٹے اس بن کمچے را تر بند کر بیزر از میں اور اس معنی میں ایسکی میں اسٹون کے سبت کا در اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

مضائق نہیں کیا۔ قلعہ ظفر وطالقان اور بعین اور برگفات مرز اسسینمان اور برز اابر آہے۔ کودئے۔ قندوز یفوری کمہرود۔ بقلان ۔ واکمش وناری مرزامندال کو مرحمیت ہوئے شیرعلی کو مرز ایج بمراہ کیا اور بلخ کی یورٹ کو سال آیندہ پیمو توف رکھا۔ آخر محلبس میں جمعدد ومواثیق ان سے لیکرسب کوفد اتعالیٰ ہے سپر دکیا جا ور برا درا نہ محبت کے سبیت شربت کا

پیاله منگاکر تهوژانساآپ پیا اور بچر مرزا کا مران کو دیا اور فرما یا کانوشس یا وشاهی سب تهوژا تهوژاسابلین اور بیمان یک کی ویک جهی کو و توق دین ، اخوت تو تهی اسپر صداقت و حلف بجاعقدا وربندنیا ورمزرا ول بین سے سرایک کوعلم و نقاره دیا ، مرزا کامران مرزاسلیمان

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

مرزا مندال کوتمن توغ بھی عنابت کیا ۔ مرزا اپنی اپنی جاگیر سے خصصت ہوئے ۔ بادشا وکا بل کم رواند بواجبيد بريان مي با دشاه آيا توبهال ايك قلعة تمورف نبوا يا تفاوتهكست موكيا تفا اسے ازمراو مرت و میرکرایا - بیک مبرک کو بہال ماکومقرکیا - فلعہ کی مرت کرائے یا دی و یا ندی کی کان ویکینے گیاجیگی آمدنی تی ہے کہ تھی۔ ہم۔ دمضان مصفہ کوا والل زمتان میں يه زمين نه اينانمند برفت سيد سفيد كرنا نشروع كها نما وه دا السلطنت كابل مي بهوخ گيا -كشمركي حالت . بلخ كي مهم - كامران كي إنا وت وشكست ان د نوں میں با دشا ہ کی خدمت میں کشمیر سے مرزاحبدر کی عرضد اشت اور اس لایت کی بيش كتين سندرلايا - اس عرضداشت بين مرزان كشميركي آب ببوا - بها توسنران - تكل، و بيوه كى تعرفية و توصيف ول كش عيارت مي لكبي تعي ا ورسب الفرس عرض كيا كر حضوراس عرصہ ول کشا بھشہ بہار کی سیرفر ائیں بسنج مندوستان کے باب میں بہتے مفامین معرومن ارك اوسكى تزغيب وى تمي - باوشاه في جواب من اوسكومنشور نهايت لطف مهراني - سے کہا ، ونسنے نبدوستان کی نسبت اپنی توجہ کو بیان کیا ۔ بادشا مے ول میں ہمیشد مزدوان كى تسخر كاارا دەرىتيا تھا گرمصالحرىلى قىضى اسكى نہيں بونى بىيس-انہیں دُنوں میا نی مودٹ کی تجدیدا ورمعانی محبت کی تاکید کے لئے خواجبہ جلال الدین محمود كويرسم سالت إيران كوبهت تحفي اور مرك ديكرروانكا-اس سال کے سوانح میں مرزاالغ بیگٹے لدمیرزامحی سلطان کاشپید ہونا ہواس سرگذشت کی کیفیت یہ بو کہ مرزااین جاگیرزمین داور سے بادشاہ کی ملازمت کے ارا وہ سے برخشاں كى طرف كيانه استكر بمراه خواج عظم باوشاه سے ملنے اورتقصيرات معات كرانے كے لئے آتا تفاجب غزنیں کے ویب ہ آئے اورا ونکو فتح کی خبر پنجی توخوا میم عظم نے بیر ہوکر مرزاکو برارہ قوموں بر"اخت وتاراج كرنے كے لئے يڑا كرئے ہے ۔ بہ قومیں مہیشہ غارت كرى اور رہزنی سے شغل رکہتی ہیں ہمیشہ غرورجوانی اور حنوں پندارے بے نذہر بال ہواہی كرتى بين مرزائے آئين سيكار برخبال نہيں كيا اورائے برجراءت كربيھا اسك مزدائے جامتهمشیرسے شریت واسیں پیا۔ بادشاہ نے تردی فحد خال کو زمین دا درا ہرا وہ کی

صدد ود جاگیرمیں دیکر و ہاں کے انتظام کے۔ اس سأل مي ماكم كاشفر كا يلجي عبد الرشيد خال آيا اور بهت سے تحفے وبديے

لا ما - اوسكو با دشاه نے طلد رخصت كرويا - انتهيں د نوں ميں عباس سلطان كەسلاطين ا وزبکید میں تھا یا دشاہ کا آستاں بوس مبوا۔ با دشاہ نے اسپر بیر عنابت کی که اپنی چموٹی مبن گل ہیرہ بڑم کا نکاے ہیسے کردیا۔ اس سال کے واقعات یں سے مرزاشاہ براد مرزاالغ بگاکا تنہ پہنچا ی - و ہ اپنی جانگیراشترکرا م سے با دشا ہ سے ملنے آتا تھا جب کمثل منادیں بہنچا توش ومخد برا در طاجی مخترف اس انتقام میں اسے مار ڈا لاکہ بندوستان میں کو کی عم عاجی مخد خال کو مرزا انتخاب <del>ک</del>ے ماراتها - اوسے گھات میں مبٹھ کر مزرا کے ایک تیرلگا یا حس سواسنے درجہ شہادت یا یا۔ سطح سنے

ید و و و بران صنے کرفتنہ برداری کا خوت لگار مباتھا کم موے مے بیلے بیان کیا ہے کہ او کیے باپ سلطان مرزا كى بغا وتول سے ہما يون كوابتدا وسلطنت بن كياكيا نفضان يسني تقي .

یا دشا ہ کو ہے لئہ کے موسم زمستاں میں کھے فرصت انتظام ملکی کے لئے ملی ١٠ وسکو بمشہ اپنے اراکین سلطنت کی تلون فراجی اوروغا بازی کاخوت بهت انگا رمینا تنا - و و سا زشول کے منصوبون بین سدا کی رہے تھے کابل میں کا مراں ہیت دنوں مطلق العنان فر امروار یا قعا ا مرا ا وررعایا دو نوج روه حکمراں رہا تھا اوسکوہما یوں سے کم تحت تلج کاستحق نہیں سیجتے تھی۔ بادشاہ

كواطينان الين اراكين سلطنت يرنه تها-اس خوت كے ووركرنے كے لئے اوسنے مرز اكامرال ك نرے معتدین قراح قال اورمصاحب بگ کے قصور عاب کر دیے ہے مگر منافعتوں کے سرگروہ پننے کا ہا وہ اوئیں موجو د تہا اسلئے او نکو حج کرنے کے لئے رضت وی تاکہ وہ ایا مغربت میں رہ کرایام دولت کو باوکریں اورنیک روزی کی قدرجانکر اپنی بدکر داری سے باز رہیں گووہ

یا دشا ہ کے تکم سے روانہ موئے گرا ونہوں نے نبرارہ کے ملک بین توقف کیا اورا پنے دوستو نسے سفاریش کراملے با وشاہ کو اسپرر اپنی کرلیا کہ وہ اُلٹے چلے آئیں۔ یا وشاہ مندوستان کی فتح کوسب کا موں پرمقد منعجبًا تها اورکشمیر کی سبر کو بھی اُسکا دل بہت چاہتا تها ۔ گرکا بل کی حالت السین

تابل اطبیاب لنه هی که و کسی و ور دراز کی مهم میں مصروت ہوتا ا وروہاں کوئی فساد نہ کہڑا ہوجا تا مرزانکامران کی موافقت پراعتبار نه تھا۔ کا بل میں بہت آ دی ا رسکی ا عانت کرنے کو موجو دہتے

اگربادشاہ ہندوستان کوجا نا نو جرور مرزا کا مرا ل کا بل میں دند مجاتا ۔ اوس نے میکرخال کے ساتھ عدا وت بر کمر بابذی تھی ۔جب ہما یوں نے کامران کو کالب میں کو ٹی اور لک جگیر میں دینے کے لئے بلایا تو وہ ندآیا - ہندوستان کوچوطر کہا یوں نے بلخ کی بورش کاارادہ کیا - جہاں اُس کو یہ اندلیشہ ننہا کہ وہاں کا حاکم کا مرا ں کی امدا دکرکے اُس کی سلطنت سے دوال میں کہ بوامیں اعتدال تہا ہا یوں نے نشکروں کو جارو لطرف بلایا ا ور کابل سے کویے کیا ۔اس مہم کا موضوع بلخ تہا۔ گروہ بہت محنی کمیا گیا ۔ اس فک کوا وزبکو ل نے ایرانیوں سے جینا تبا۔ اوروہاں بیرمخدخاں ایک جوان اوز بک یا دشاہ تہا اورا وسنے کا مرال جب کا بل سے بہا گا تہا تو اوسکی مدد کی تھی بیں بیسب وسیرحملہ کرنے کے لئے کافی تہا علاوہ اس کے یہ ملک وسیع اور زرخیر متاجبیر قیضد مونے سے دریا والموکے بائیں کارہ سے لیکرصحوا مک اسکی قلمر دہیں آجا تا ۔ بہ بھی ایک قوی سبب اوسیر حملہ آوری کا تھا۔ لینے ایک معتبر بالتوبيك كو مرز اكامرال باس بيجا اور بيبيغام ديا كرموحي قرار دا ديم بين كو عامًا مول آپ بھی اتفاق اور بک جہی کو بیش بنیا دہمت کرکے مدد ویدخشاں میں اپنالشکرتنارکے آگئے ا ورمرزا مبندال ا ورمرزا عسكري ا ورمرزاسليمان ا ورمرزا ايراميم كوهبي عكم مبوا كدراه درست كري ا ورسیاه آما ده ا ورا پنے تنگی جلد بنجالیں ۔خو د سفر تسروع کیا ۱ وربرت عالاک میں ایک مہلنے تنك توقف اسلفكياكه عاجي محكد خاب غزنين سي العائے اور انتظام مهام اور تنسين امور بوجائے اوربهاں سے خواجہ د وست کو کولام بہجا کہ مرزا کا مران کولشکرشاہی میں لائے ۔اس اثناءیں مرزا ابراہیم یا دشاہ پاس گیا۔ اس پورش کی مہات ضرور بیسے فراعنت پاکے بادشاہ شالف میں آیا ۔ بہاں سے عباس سلطان اوز بکے جس سے ہما یوں کی بہن بیاسی تھی بے خِصت ارخال بماک کمیا کہ اوسکی قوم سے لڑا نی ہوتی ہے مزاؤں کے انتظاریں یا دشاہ آہستہ آہستہ جیا تہا بنجشیر کی راہ سے ابدراب میں آیا۔ اور یہاں سے ناری میں اورکش ناری سے گذرکر دشت نیل میں آیا بدخشان بر بهار کی بهارشهوری اس نواح مین مرز اسندال اور مرز اسلیان آگئے - سیا ، کوتقویت دی - مرزاسلیان کی التماس سے مرزاا براہیم بدخشاں بہجا گیاکہ و لایت کی حفاظیت

ں اپنمام کرے اور اس ملک میں سیا ہ کو نقوست دے ۔ یا وشاہ نے نوا می لینلان میں نیجکر مرزام ا ورمرزاسلیمان ا ورهاجی مخرفال ا ورایک جاعت نیر د آ زما ا ور کا طلب کواسکیا بیکسه کور واند کیا ا باک توابع بلنج ہے ہے اور معوری اورمیو و ل اورآپ وہوا کی خوبی میں ممتنا زے اورامیں مضبوط فلعهب - اس اثنا ہیں شیر محر حکینہ ملنگ کا شکار کرے لایا - لوگوں نے یا وقتاً کہ یترکوں کو سرکشکر پر ملنگ کا مارنامبارک نہیں موتا گرہا ہوں نے اسٹر کچھے توجیز مہیں کی ۔ اپنج لى تىغىر برمتوج ببوا - دوسرے روزلشكرا يېك پرينجا - بېرفخد خال حاكم بلخ نے خوائېسىد إق این انایق کوا وربیارآ مد آ دمیوں کی جاعث کواحتیاطاً ایک میں بہجا لیمٹی اور بیوقستان مک ں پنچے بیرمجڈ غاں نے جب ُسنا کہ یا و شاہ کا لشکرا وزکموں کےلشکرے قرمب ٱگیا ہے ہو ا وسفاینے وزیرا تالیق خواجہ یا ن کوادر ٹرے ٹرسے سرداروں کو پیچا کہ وہ ایک کی اور ملک کی سرحد کی حفاظت کریں ا ورحله اور و<mark>ل کو روکس</mark> جب بنه اتالیق ایرکت<sup>ینی</sup> قریمب آیا تو ا وسکی توقع کے خلات یا وشا ہ کے لشکر<u>ے مقابلہ موار و ہمجور مو</u> کر قلعہ اینکہ بری<sup>خ جمع</sup>ن مبدا يهان قلعين نه يا ني يينے كونه غله كهائے كوتھا -ا وسنے نا جا را مان طلب كركے تفاد حوال كرويا با وشا منے حبن شا با ند کیا اور آنالیق سے ما وراکانهر کی تسخیرے یا ب ایسانیوروکیا - آنالیق نے عرف کیا کہ ایسی باتیں مجسے کیوں ہوتھی جاتی ہیں۔ باوٹ اونے فرط یا اسلے کہ تجھ میں اسی کے آٹارنمو وار موتے ہیں اوسنے کہا کہ میر محدُ غال کے پاس جو بکار آمد آوئی تھے دیسے حضورکے پاس ہیں او بھی گرون اور وامیے تو ما ورا را لنہر دیے حیات جدل صنور کے قبینہ وتعرف میں آ جا میگا۔ با دشاہ نے کہا کہ نقص عہد آئیں فوت میں نامستودہ ہے خصوصًا سلاطین عالی قدا ے اور زیادہ زنا پیندیدہ ہے جس گروہ کوہم نے اماں دی ہے اوس کے خلاد شالضا فت کا ے دل میں توخیال نہیں آیا۔ آلین نے عرض کیا کرمیری اس درست تدسر کی رائے متین برعل نہیں کرتے تو میری معرفت صلح کر لیجئے فلمے اس جانب کا طک حضور کو بیرفخد خا ل ے دلا د وبٹگا اور جبوقت مبندوستان برحصنور لورسٹس کرسٹیکے تو ایک۔، ہزار آ وہی لیکر حصنور کی ایسندیده بخ الاُونکا - با دشاه نے بات میں اوسکی نه مانی سایب میں یا وشاه کومرزا سے نوقف کرنا طرا۔ خر ومند مبیش میں حضا یوال کہتے ہیں کداگر

تُوقف نه سرة ا توقعينًا يسرمحَدُ خال كومقا دمت كي طاقت ومقا بله ومحاريه كي قدرت نه بيو تي وه بالكل بربا دموعاتا باحسب ولخواه صلح يرراضي موهاتا السلني كرعبدالغرمز خال اورأور

خانان اوز کبیدا و کی کمک کوند پنج سکتے ۔ جب نوقت کو امتدا دبیوا تو اس جاعت کو فرصت ملی ا وروه غنیم کی کمک کو آگئے۔ با وشا ونے امراد اور بکیہ جوایبک سے با تندیکے تیے خواجہ ماہم مخلص البنيم مقمد كے بمراہ كابل بہيج اورا ناليق كواينے پاس ركبا - اببك ميں مرزا كا ماك أنطاري عا يول چيندروز شفكر رځ اور پيرغلم كې راه سيم پلخ كې طرف چلا - خلم ميس و ونين ر وز ر ه كر با لاشا بيو میں آیا د وسرے روزات نائمیں جہاں شاہ ا ولیا کا مزارہے آیا۔ بشکرگاہ کے واسطے نین ایک ند سے قریب تجینر ہونی ۔الھی یا دشاہ کا پارگا ہنہیں فائم موا نتا اور بازار کے آوی جوآئے ہتے وہ اینا اسیاب او تاریب ہے۔ بادشاہ جوشاہ اولیا کے مزار کی زیارت کو گیا تھا والی آنگر اینے فلوت فانہ می میں تھا۔ کھ خبرنہ تھی کہ وشمن تعبل میں بیٹھا ہے کہ کیبار کی تشکرے بازار کی طرف ایک علی شور بریا سوا ا وراس طرف دفعتاً حلم ای خال ا ورا درافسر طبدی کاس علا کور و کنے کئے تبار موٹے کا بلی خال کہوٹے سے گزااوراوسکا سرکا شکر بلخ بیجاگیا ۔ ایک نابی اوز بک غاں بہا درزخی ہونے کے سب گرفتار مواو ، یا دشا ہ کے روسروآیا تواوس سے بادشاه نے یو ہماکیکس نے میرے لشکریر حملہ کیا توقیدی نے کہا کرشاہ محرسلطان حصاری بن مبرزو ملطان في الدوه ايك كهاكركيا و ولواته اوزبك فيجواب ياكه وه ايك نوجوان برا اونوالعزم ہے اورا ہے اوپریٹرا ہروہ رکتا ہی۔ انھی وہ بیرمخدخاں سے ملانہیں جہے وہ بمان آیا ى اسكويد نئوق بيم كدس كارياء نما يال كركے بلخ ميں وافل موں بما يوں كومعلوم مواكه درباراته کے پریسے سے ادر کبسی آنے مثر وع موئے ہیں ۔ با وشا ہے کشکرنے اپناسفر جاری رکہا اور و سیم روز صبح کوملک بلنج کے قرمیب یو ٔ تباروں میں وہ آیا۔ مرزا کا مراں کے انتظاریں باوشاہ کا انشکرآ ہستہ آ عِلمَا تَهَا - وِه بِلْخِ بِينِجُ كَيا مُرْمِرُ اكا يِمَا نه تَهَا - ظاهر بيمعلى موتا تِها كه مرزا كااراده آنے كا نه تِها

باهیں سیکے دل میں یہ فوٹ سور ا بہاکہ م کو بلخ کی مع میں معروف ویکم کروہ کال میں ایک فعد

اورجائيگا - بايزيد جواس لشكرس موجوه تهاللجهات كه نشكركوا وز كمون كاخوت ايسانه نهاك

صیاکد مرزا کے کا السی عافے کا درتها ۔

دن کو ظر کی نماز کے وقت مرزاسلیمان - مرزا مبندال - حاجی مخدسلطان کوکہ نے جویا دشا ، برا ول کے سردار تبے او زیکوں سے براول بر<del>ھی</del>ے سردارسلطان سکندر کے بیٹی عبادلتہ مطابا اور ورخبر وسلطان تمے شختہ ل کے قرب حلہ کیا۔ اونہولنے یل کے پاراوز کبوں کو د کمیلا۔ وہ بلخ کی طرف دریا کے بازگئے ۔ ماجی محمد خال نے اس الوانی میں اسنے بہا در ہی دکہاکر خان کاخطاب یا یا با وشا ہ کی کل سا ہ بلخ کے جو نبار وسے گذر کرآ دہے کوس پر بلخ سے تھی ۔ بہال ات کو وہ قیم رہی یہاں با دشاہ نے مشورہ کیلئے اپنے امراء کو بلا یا - عام رائے بہ کتی کہ کا مرال جو بیاں نہیں آیا تو كيا وه كابل حِلاً كيا موكا بإجلا جائيكا كابل يرا وسكے متصنہ پانے سے جوخرا بياں پيدا مونگی ا و کے انسداد کے واسطےسب جوکہوں کا اٹہا ناانسیبے۔مراجعتے لئے بثرقت نہایت ی منا سلنے ہے کہ عبدالعزمز خال بسرعبید خال جواز مکون سب سے بڑا خان ہے و ہنجارا سے عِلا آیاہے ابھیٰ وہ درباء آموسے یا رنہیں اُ<mark>تزا۔ با دش</mark>اہ سےلیکرادنیٰ سیاسی ک*ک کیے* وکمیں کابل کا بوٹ جھار ہا تہا۔ وہاں سے اہل ہ<mark>عیال تبے۔ یہ فصلہ ہوا کہ بہاں سے مراحبت ک</mark>رے در گزیں حسے بہا روں ہیں داخل ہوتے ہیں جانگر تقیم مونا چاہئے ۔ بیا بک ننگ وا وی ہے جبکی آسا نی۔ سے حفاظت ہوسکتی ہے۔اگر مرزا کا مرال کا بل گیاتوائٹ مروہ کا بل ہی جاسکتے ہیں اگر وہ ندگیا تو پیاں رہ کرا پیات قوموں اور مقاماتے سیا میوں سے اپنے نشکر کی کمک اور تقویت کرسکتے ہیں ۔ اور حبوقت اوز بکول کے معاون اپٹکروریاء آمو کو دوبارہ عبور کرکے ا نے گہر جائیں نویپراس لشکر کومبکونا زہ کمک و تقویت ہوئی ہے لیکز بلخ فنح کرنے کیا۔ بلکڈ ا وراء النبر کو فتح کرنے جائیں نوبہت فائدے عال موسکے۔ آ دبی رات کو محلیں شورے برخات بوكئ مرزا مبندال سلمان مرزا حين فلي سلطان مهردار كوجندا دل سير دسوا يعنه وه اس یا ہیں *ہے جوستے پیچے ہ*و ۔ کلخ کی مہم کے بیان کو اکثر بایز پدکے بیان سے سنے نقل کیا ہم وہ خو د اس ہنگامبیں تنرک تها اسكے اسکابیان سے زبا دہ عتبرہے ۔طبقات اکبری میں بائی وزیکوں پاس مبیں نیزار نشکر تہا اوراکبرنا مدیں ابوانفضل نے پیکہا ہے کہ دوسرے روز

یہ جوم کرنے بیشدستی اور جنگ پرتمام د کمال آیا وہ ہوئے ۔ عب د العرتیز خاں ہے۔

رمحدٌ خاں برانغار وہلطان مصار جرانغا رمبوئے۔ یا دثیا ہ نے لٹ کر کو

sfree.p

جابجا نصب کی قلب بی وه خود ریا- برانها رمرزاسلیمان کو ۱ درجرانغار میں مرزا مبدل کو ا وربرا ول مين قراحيه خال اوراميرول كومقرركيا . وويبر كے بعد لشكر مرتب بواا ورشام تك لرا الى رى اور بادشاہ کے سراول نے اور بکول کے سراول کو بھگا دیا وہ جو نیارے گذر کر کو فیدست بلخ میں آئے۔ باوٹا ہ اپنی راے کے موافق جا متا تنا کر تعاقب کرکے جوٹیارے لشکر مارجائے لیکن کو تداند شیوں نفاق میشد رفیقول نے وفا ف کے لباس میں غلامن مصلحت کا جلوہ دکہایا اورنا دان دوستوں نے دہٹمنوں کی تقویت کی نا واقعیت کےسبہے اُن کی را لے کو اختیارکیا ا ورجور ارسے لشکر کو نه گذرنے و با۔ ا ور کم مهمتی کی و ه باتیں بنائیں کم مخالف کی سباہ مہت نے۔کابل میں فوراً کا مرا ںکے جانے کا اور سیا ہ کے اہل دعیال کے گر فتار سونیکا انداشہ ہی مزا کا مراں کے قریب آنے کا انتظار کرنا چاہئے اورانسی ایسی باتیں بنا کے بادشاہ کو مرحبت کی تحربیں کی اور بادشاہ کور اپنی کیا کہ درہ گزیب کہ ایک محکم حکمہ ہے و وڑ کرویل حیندر وز قبام کرے۔ اور اس عد و دیے اوپا قات اور سیا ہیوں کی اور جاعت جمع کرے ساب فیم ارکا قے ۔ توقعت میں مرزا کامران کی خرشخص مو جائیگی ۔ اگر مرزا کا مراں کا کا بل کی طرت جاناً محقق مبوكيا توان حدو دم رمنامناسب قت نه ہوگا۔اوربعدازاں خاطرجمع سے بلخ كيا ملكۂ ورارنې آسانی سے تسخیر کرئیے۔ غرمن سرحال میں جنگ سے اتھ اُٹھاکر درہ کرز کی طرف متوجہ ہونا جا ہے یا دشاہ نے خواط جمہورسے مجبور سوکراس طرت توجہ کی - بلخ لیا ہواار باب نفاق کی بے اتفا تی سے چوڑ دیا ۔ تینج بہلول کو بہجاکہ سراول جو جو ٹبارے گذر گیاہے اور اوز مکوں کو بہگا کر شہر بند میں لایا ہوا وسکوا ولٹا ہے آئے۔ مرزاسلیمان اور بہا در ذکلی جاعت کو چندا ول میں مقررکیا۔ ابّ با دشا ہ خواہی نخواہی درہ گز کی طرف روانہ ہوا ۔ صبح کو اوسکی سپاہ اس جوے کے کنارے پر پنجی جو در اگز میں بتی ہے۔ رات کو اوز مکو نکومعلوم مواکہ با وشاہ مراجعت کرنا ہی ا و نہوں نے ایک لشکر تعاقب ہیں روا نہ کیا ۔ جوسیا ہ کرتجر بہ کار با قاعدہ ہوتی ہے ادسکو ڈیمن کے آگے ترتیب درانتظام کے ساتھ قرار کرنا دشوار موتا ہے جہ جا لیکہ سیا ہ بے قاعب دہ -رسکا انتظام اورترتی ساتھ بہاگنا نامکن ہے۔ در مرکز کا رخ کابل کی طرف مہا اس کے بیمعادد ت کابل كى طرف متهور بونى مياه ف وره كركى طرف جب سفر كيا توا وسف كابل كى طرف ابنام فكي

کو یقین نہاکہ کال میں مرزا کا مراں فرما نروانی کرر باہے اورا وسکے اہل وعیال مرزاکے اختیا میں ہیں اسلنے و و پریشان خاطر ہوا اُور یا دشا ہے سیاسی اکیلے باگر وہ یا ندہ کرعلی دہ مونے اور اپنے ا یے گہر بیاڑونکی را ہ سے جانے گئے۔ ہر حیٰد با دشا ہنے کوشش و تدبیر کی کرسیا ہ کوال بلائے نگروہ فائدہ مندنہ مبوئی ۔اوزیک جو باوشاہ کی سیا مکے پیچے آئے تبے صبح کوا بنوں نے جندا ول لو در ، گزیر جالیا - ۱ ورحمار کیا - ۱ و نکامقا بلر تہوڑ اسا ہوا - ۱ و بنوں نے با دشا ہ کی سیا م کو بریشان کردیا اورسوارے بیادہ بنا دیا اور قل کیا -اسوقت ہما یوں سیاہ سے کچھود ور نہ تہا جوے کے یا را سینے ملازموں کے ساتھ تہا اس پاس خرآنی کہ اوز بک مرزا سندال کے قریب سکتے ہیں اور ملک مرزا مراکیا تووه بہت پریشان خاطر ہوا. مرزامندال نے مہروارسے کہاکہ بادشاہ بحیہ نہیں ہے وہ سمای ہے خرور وقت بروہ آئے گا۔ با دشاہ نے آد بی بیجر دریا فت کرایا کرم زاکیا کہناہے اورخود تیار موکر دریا بارا و ترنا چاہتا تہا کہ اوز بکوں نے کنار میراکر ایک بلندی بربا دات ہے تیر ما راجبکو بایزیدنے اپنے سیرسے روکا۔ گروہ تیر با دشاہ کے گہوڑے کے لگا جیسار مخہ اخترنے اپنا کہوڑا با دشاہ کو دیا۔ اور بکوں کو با دشاہ کی سیاہ نے بیٹکا دیااوربادشاہ این مرجبت میں آ محے طروا۔ تہوڑی وورطان تہاکہ اوسے حبین قلی مہروار کو حکم دیا کہ پریشان سیاہ کو حمد کرے اوز کموں سے رہے توا وسے جواب دیا کہ برہتر ہوگا کہ جو آوی یا دشاہ کے ساتھ میں وہ آگے جلیں نہ پیچصنور کوچیوٹرینگے اور نہ وہ اُلطے پیرینگے ۔ اسوقت ایک آ دمی بھی مبرے حکموں کونہیں سُنے گا۔ با دشاہ نے کہا کہ اب توہی میرے احکا م کونہیں سنتا جسین قلی نے با دشاہے کہا کہ حصنورمبراقصومعات موا وسنے بایر ید کوسا تھ لیا اور ملا زموں کو با د ثنا ہ کے ساتھ جہوار میگو ڑے خضرخواجہ خال مصاحب مگ جحد قاسم قومی ۔ شاہم مبگ جالیرا ورا درافسروں میں سے مزا کے سے حین قلی نے کہا کہ اولٹے علکرا وزیکوں سے لڑو مگران میں سے کسی نے نہنا کہ وہ کیا بگتاہے انس سے مراک وسرے کے گہوڑے کو اپنی طرف کہنچیا تہا ۔ آخر کو یہ مہر وارمجب ور ہوکر و و ہر کو با دشاه پاس حِلاآیا۔ با دشاہ نے مشفقا نہ اوسکی بڑی تحسین کی۔ بایزید اس مراجعت میں با دشاہ کے ہمراہ بہاا وسنے ان مصائب کو مبت خوبی سے بیان کیا ہے ، جو با وشاہ بران بہاڑو بھے ابْرر

oksfree.pk

ور منکلی وحتی رمبری کرتے ہے ۔ کہانے بینے کی تکلیف رہتی تھی تکان کے مارے برا عالی موتا تہا۔ آخر کو کھرود اورغور بند کی راہ سے وہ کابل کے پاس آیا اور کھے رمضان کو کابل میں داخل مِوا- اس عام برَیشانی اور سرمیت میں جو درہ گزیں و قوع میں اپی ۔ اس میں ہندال مرزا تردی بیگ منعم خال ۔ شاہ بداغ خاں ۔ ملک خاں کوچین خدمات عظیم مجالائے۔جب امرا نے اس شکستہ عالی کو دیکیا کہ لا علاج ہے تو اونہوں نے اپنی اپنی را ، لی - مرز اسلیمان برخشا ں كو حلا - مرزا مندال قندوزكو دوڑا منعم خال اوسكے ساتھ گيا ۔ اورامرايے ہم كابل ميں آئے شا ہ بداغ خاں وشمن کے ہاتھ ہیں اسے مہوا۔ اور بعض اور امیر بھی و شمنوں کی قیب دیں ہے ً با دشاہ نے اٹالیق کوا ورا وز بکیہ امیرونکی جاعت کوجوا پیک میں اسپر ہوئے تبے چیوٹر کرا پنے وطن کوہجوا دیا ۔ او بنوں نے سرمحر فال سے انگر جوبادشا ، کی مرحمت اورعناب کا ذکر کی تو ا وسکوتعجب موا اورا وسنے بھی یا وشاہی آ دمیوں کو جواس یاس ہے۔ آ دمیا نہ سلوک کے ساتھ وارالملک کابل کو بیجوادیا۔ اس زمانہ بین بیلی انسانیت اور آدمیت کی عجیب مثال بے سے ہے کہ نوازش سے نوازش پیدا ہوتی ہے۔ اورانتقامے وہ خباتت پیدا ہوتی ہے کہ ا نْنانِيت كوبتّا لكاتى ب با دشا ہ نے کا بل جاکر دیکہاکرسب طرح اس السب کا مراب نے کوہستان سے باہر آنیکی وشش ننہیں کی ۔ با دشا ہنے موسم سرما بالاحصار میں بسر کیا۔ اب مرزا کا مراں کا حال *سنو کہ* ا و سنے کیا کیا کام کیا ۔ با دشا ہ نے این فرط شفقت سے مزرا کا مراں کی بڑی بڑی تقصیرت کو معات کرے کولاب اوسکو مرحت کیا تہا۔ اور جا کربیگ ولد دلیں بیگ کواوس کے ہمراہ کیا تہا کھے مدت نہ گذری تھی کہ مرزانے عاربیگ سے بدسلوکی کی اور اوسکو کولاب سے باسر کال ویا جب بادشاه کابل میں تباتواہے آنے کے جوٹے وعدے کامال کرنا تبا۔ بادشا ہ اوسکی ہو ٹی باتوں کو بھی سے جانکر بلخ کی طرف متوجہ ہوا۔ مرزانے اس فرصت کو غینیت جان کر بیر کابل میں جانے کا ارا وہصم کیا ۔ بلخ کی پوہشس میں ای لسلہ کرکی تحریک سے امرا ننگ اید

Courtesy of www.parbooksfree.pk

ا فلاص تنگ وصل اراد بینے جوطع طرح کے نفاق کی باتیں کیں وہ اور ہیا ن ہوئیں

مرزا کا مراں نے کولاب میں مرزا عسکری کوچیوٹر کر مرزاسلیمیان کے قتل کی طرف متوجہ ہوا

مرزاسلیمان جنگ طانقان کے بعد قلعہ ظفر میں آگیا - کا مران نے بابوس بریک کوطالقان سے کیا ا ورخو و قلعه طفری طرف متوجه مبوا مرزاسلیمان ا ور مزراا برامیم نے گرمامصلحت وقت یه دیمیب اسحاق سلطان کو قلعہ طفر میں متعین کرے خود نگ نامے بدخشاں میں آ گئے اور موضع حرم میں . چلے گئے کامرال کوجب سلیمان کی طرف سے ایک طرح کا انفراغ ہوا تو و ، فندوز کی طرف متوج ہوا۔ اورا ول مرزا مندال سے دوستی نا فریب کی بانیں بناکرا وسکو بریا نا یا نا۔ مگر مرزا مندال ا دس کی با توں میں نه آیا اوراینے ثبات عہدیر قائم را - مرزا کا مراب نے خوب تیاری کے ساتھ قندوز کا محاصرہ کرلیا ۔ مرزا مندال نے بھی مراسم جُنگ اور قلعہ داری میں کوئی دقیق فروگذاشت مذكيا مرزاكا مرال جب اسكانجه نه كرسكا نواوز كميد كامتوس موا -اوراو نسي كمك مأنكيٰ نوا وزبكبيول كي ابك جاعت كثيبرآنكر محاخره مين شربك بيوني - مرزام ندال نے مخالفوں میں خلل ڈالنے اور د مہوکہ دینے کے لیے پہلین<mark>دیدہ تذہبر کی کہ مرزا کا مراب کی طرف سے ایک خط</mark> ا پنے نام فکہا جبیل مفہون بالتفصیل بہتنا کہ ہ<mark>م دو نوں اٹفاق کر</mark>کے اوز مکی **کو زیبے میں بنچہ کارو** كى طح بەفرىپ نامە فاصدكو دياكه و عرزا اوز كميدك يا تھاس گرفتار موا-جب قاصىدكى كارشىس کے بعد خطر پکر اگیا اور اوسکے صنمون سے ظاہر ہواکہ ان دونوں بہائیوں نے اتفاق کرے ہے عالم نے کہ اوز مکیہ کو تیر ملا کا ہدت بنائیں ا ورکند اتبلامیں اسپرکریں تواوز مکیہاوی کےمطالعہ ت برسم مو كر محاصره جهوار كراي ولايت بي جلے كئے اور تبلعه كاكام لورا نه بهوا-اور كامرال ی س خبرا نی که عاکرمیگ نے کولاپ کا محاصرہ کررکہا ہے اور مرزاعب کری شکست یا کر تناهدے اندر جلاآیا ہے۔ مزراسلیان ا وراسحات خان ایک موکر تلعہ طفرین فالفن موسم مِن اور اسحاق فال كوجوا وسكے ساتھ متفق ہوا تھا مقید كرليا ہے ۔ اس اُخيار ہے مرزا كامرال سراسيمه مواا ورقند وزسے ايوس موار بإسين دولت ا دربا يوس كو ايك جاعت کے ساتھ مرزاسلیان سے ڈنے کے لئے پہنچا اورخود کو لاپ کو و وٹرا آیا ۔خیب کرمیگ نے بن رکشی کی ۔ مرزاعبکری قلعہ سے کلکر مرزا کا مراں سے ملا۔ بیہ و و نوب مرزا مزرالیان۔ دفع کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ رسّاق کے پاس آئے تنے کا در مکیہ کی جماعت کثیر سردارسعید بیگ بیرونا ولی تها کامران کے اشکر کی گذرگا ، یر آئی اور بالل اُسے لیا اُل

کا مراں وعسکری وعبدالشمغل معدو وآ دمیوں کے ساتھ طالقاً ن میں آئے ۔سمیدیگر ہ کو معلوم نه تها که بیرکا مران کالشکریس حب ا وسکوحقیقت حال پراطلاغ مبولی نوا عراق کو باغراز اینے معمّد وں کے ساتھ اورتمام لوٹ کا اسباب قید یوں کو کا مراں پاس بیجا اور عذرت کی کرمینی غلطی کی کرآپ کا اسباب توٹیا ۔ گرمرزا کا مراں کی مصائب کا دورکرنا لاعلاج بہا ۔ اوسکی سیا ہ ساری براگنده و بریشان موظی تھی سلیمان وہندال نے جب مزدا کامرال کا بیال دیم تووہ اوسکے دفع کرنے کو چلے۔ کا مرا*ں نے بدخشاں ہیں رہن*ا اپنا مناسب نہ جانا توخوست ہیں چلاآیا۔ کرضحاک بامیان کی راہ سے ہوکر ہزارہ کے ملک بیں جائے اورو ہاں سے کابل کا داقعی حال دریا فت کرکے کابل میں آئے باکسی اورطرف متوجه میو سامراد نفاق میشیشه مهیشد اوس کو كابل آنے كے لئے برانگيخة كرتے رہتے تہے اوسے فربب دینے كے لئے بادشاہ پاس بلي ہيج که بن یا دشاه کی خدمت میں اولتا حا ضربوتا ہوں که گذشته کا عذر کروں اور ازسے ر نوحضور كنى دمت كذارى كرون امبدالطات شابائد سي يوكيمين تقصيات ورجرائم معات موس بازآمدم كسحب راءآن فاك بإكنم مسترطاعتة فضاشده باشدا واكنم ا میدے کہ اس مرتبہ نیکو خامتی کے وسیلہ سے شرمندگی کے بارگراں سے سخات یا وُں با دشاه ابنی صفانی نینسے ارسکی با تول کوسیج عانیا تها ارسکے مس زرا بذو د کو زر خالص سجتیا تها جب کا بل میں مرزا کا مراں تیا تو با دشاً ہ کے وور بین دولت خوا ہوں نے عرض کیا کہ پاک سیرتی و زنبک گمانی کی بھی کوئی عدونہا ہت ہوتی ہے ۔ کا مراب کی تز ویروندر وتشویر و مکر بار بار تجربہ میں آھیکے ہیں اب حزم واحتیا طاکا افتضا بہ کا کہ حضور حکم فر ما میں کہ اہل عدا کے فع کرنے کے لئے لشکرتیار ہوا ورحصنورا بناسرا بروہ با ہز نکالیں ناکہ شمنوں کے مگر د غدرسے خلق امین مبو اگر واقعی مرزاا پنے ناصواب کاموں سے پٹیان ہو دؤستا نہ آیا ہے نوبا دشاہ اسپر خابیت فرہائیں لیکن اس فعہ بھی اگرا وسکے د ماغ میں سو دانے فاسد ہے تواں طرن سے مرانب جٹیا طرعی ہو۔ بادثاً نے یہ بتیں سکرغوربد کا ارادہ کیا اس طرف سے کا مراب ہا تا ہا محققہ کے وسط میں کابل سے ده روانه ببوا کا بل میں شہزادہ اکبرکو فائم مقام تقرر کرے محکد فاسم برلاسس کوسار انتف م سپردکیا۔ قراح خال ومصاحب بیگ اورایک ورجاعت با وشاہ کے پاس البی تیرود روال

ا در وبٹن بروں رہی تھی کہ ہیشہ شورش وآسو کے برانگیختہ کرنے پرانادہ رہتی تھی اُسنے خوشدل مورسة مات حق ناشناسی محے مرتب كرمے مرزاكا مرال كو عليه كرببال وه خرور آئے ب جاعت کثیرہ کے ساتھ آتیے ملینگے ساور ہاوٹناہ کے ساتھ جوا دمی سیجیت ہورہے میں اوکو ہم ہرت جداکر نیکے ملک اِس آسانی ہے آپ کے باتھ آ جائیگا۔ یه زمانهٔ پمی عجب تهاکه کمال ناانصافی سے وہ عبد کنی و بداندلیثی ونا ورستی اقران اور ا ورامثال کے ساتھ جور و انہیں ہوتی امرا بے نحا بااپنے صاحب ولی نعمت کے ساتھ عمل میں لاتے تبے ا درا سے اندہے ہوگئے تبے کہ اوسکی قبح کونہیں دیکہتے ہے بلکدان قبایح کو میسنات شمار رتے ہے اوراپنی تدا بیراورگر منری شمارکرتے تہے ۔اگر چیہ و ہ اخلاص و درست معاملگی کو سمجتے تھی ا وراثینے نوکروں سے اوسکی امیدر کہتے تھے ۔ گراینی خوٹے بدکے ایسے معلوب ہو گئے تھے کہ بدنرہ وغل بازی وہو فائی ایسے صاحب پاکباز کے سانھ کہیتے تھے عجب بلاسونراعجاہی تیره دلی اورخیره رانی پرہے کہ با د شاہ کی خوب<mark>یوں اور بزرگ</mark>یوں کو وہ نہ جانتے تہے نہرسمی معاملہ ا تھی سمجتے تبے ۔ اپنے نوکروں سے لینے ذری سے احسان کا عوض ج<mark>استے تبے گرا دسکے برخلات ا</mark>ئ با دشاہ کے بڑے بڑے اصانو نکونہیں مانتے ۔ سے یہ ہے کہ حنکے سرشت میں مخالفت و ترارت وافن خانے ایسے امور کا سرزو سوناکیا بعیدے مواکے سطنے اندا بدا بواو کوروجے نا جانے سے کیا خوشی ہو۔ان امیروں کی حثیما غلاص نفا فٹ کی سبل سے بے نور بھی ۔اور اس فرقه كاسينه محبت غرورك ورمس ايساتنك بوكيا بهاكه اس بي حفوق نعمت ك جاننے کی گنجائش بی نہیں تھی ۔ان خود کاموں کا نفس امار ہ کا توسن ایسا سرکش موگیا تہا کہ نہ سرزنش کے زور باز وسے اوسکی لگام کھے سکتی تھی نے تصبیحت کا سرنیجہ اوسکی باگ کوموٹرسکتا تہا۔ با د شاہ کا بل سے کوچ کرے آب بارال میں آیا۔ قراحیہ خان ومصاحب اورایک گروہ نے کر شرار تھے شرارہ کوچیکا رہتے ہے -بواسطہ وب واسطہ با دشا ہ سے عف کیا کہ معا ملہ کو ہ ہ رمیان ہوا ورشعاً ب جیال تعدد ہیں ۔ مرز امعد و دا دمیوں کے ساتھ مو گا۔ وولت خوا ہان جاں سیار کونحلّف رابیون میتعین کیمنے که مرزا کوراه سے بحلنے نه دیں اور اس ندبیر بنالے میں اِن

بداند شوں کا خبال به تها که با د شاہ کی سیا د جو فراہم ہے اوسکو بیرا گندہ کرادی کا مراں کا <u>Courtesy of www.pdfbook</u>s ree.p

كام آسانى سے سرانجام پائے۔ باوشا ، نے ان حرام مكوں كى تدبير ونيك جمر كر تسبول كم إليا عاجی مخدخان کوکه کوصفاک و بامیان میں بہجدیا ۔ اور منعم خان کو سال او گئے میں متعین کیا ۔ وا ميه خال ومصاحب بيك قاسم حين سلطان احوال بأوشاه بي كاروز نامير تكبُّ كركام را س پاس روز روز بہتے تبے اور با دشاہ ہے بہ عرض کرتے رہتے تبے کہ مرزاکی نسبت اس رتبرسوا، خدمت گاری کے کوئی د وسراا مزمبیں ہے۔ اس طح بادشاہ کی خدمت میں الل اخلاص تہوڑے رہ کئے اور اہل نفاق کا جو لباس عقیدت بین حیله بردازی کرتے ہے منگامه گرم موار با وشاء کے نشکر کی فسرا وانی ے کا مرال برنشان وسرگردان تها ناترک خدمت کی راه اور ندادراک ملازمت کارفید رکہتا ہوہ اس گروہ کے نفاق سے آگا ہوکرمنا فقوں کی ہدایت کے موفق فناک بامیاں کی را ہ سے درہ تیجاق کی جانب آیا جوغور نبد کے توابع سے ہے۔ مرزانے باسین ووست ومقدم کو که و با باسعید کو ہراول بنا با اورخو د تول ہو<mark>ا اور باتی سیاہ کو توپ بناکے روا نہ کیا۔</mark> وويربوالى تقى كمنشى اصغر على جونا قط دره تها بهاكنا سوا لا نينا آيا اورچلايا كه مرزا آگيا اس فعم ایول کے نشکرس ایک تملکہ طرکہا۔ ہما یوں نے اس افسر کا سرارا دیا :اولفضل نے لکہاکر ما یا میں سے ایک تی من نے مرزا کے آئے کی خبردی۔ تو قراح مال کر بداندیشوں کا رفتنہ تها عرص کیا۔ کراس تسم کے آ دمیونکی یا تو ل پر کان لگا نانہیں چاہئے ہوسے خاط یراگنره اور وہم پیدا ہوتا ہے۔اگر اس خبر کے موافق یا دشا ہ قصد جنگ کرے اور اسپر مزراً مطلع مبوتو وہ با دشاہ کی ملازمت ہیں شعا عدمہو گا رجب مرزا کے آنے کی خرمتوا تر آئی تو با دشاه کویقین مبواکه مخالف کے غرم سے ہو۔ حکم مبواکہ جاعت جوہمراہ ہے سوار مبواور ما دشاہ غو دسوار موا- تهوری دیرس معرکه قبال گرم بوا - پیرمحد آخته و محد قال جلا نرا ورایک و رجاعت يكونكي آكے رواں ہونی - سرمحد خال آختہ اول قتل موا- مرزا قلی خوب لڑا گراز دھا مكتاكش و بحوم کُشاکش میں زخمی موکر گهوڑے ہے گرا ۔ اسکا بیٹیا دوست محمّد باپ کی مدو کو دوٹراکہ اسکا خو . کام باپ کی زندگی میں نما مرموگیا۔ الب بادشاه خورات كرا جب ويبان بنياجيان تقول خاك من شيء بعقو كامران

المائ كى بن بى برت اين بيويول اورائكون ك آياب بايزيدكمتا ك باوشا ه ك بند وفيول نے بند وقوں میں گولیاں ند ہریں - وہ مرزا کا مراں کا مدتوں تک نک کہا چکے تبے۔مرزا کا مرا ں کے آ دمی برابر تیروں کا مبنے برساتے تیے جس سے بہت جلد با دشا ہ کے اکثر آ دمی او ا گہوڑے زعمی ہوئے - اسوقت بھی قاسم حین خاں جو در باکے دوسری طرف تہا اور را ہ ا وسكي آگے اچي هي آن وه مزرائے براول پراچي طرح علد كرسكتاً بتا نكرا وسنے علم ندكيا ملکہ اپنی عبکہ سے نہ بلا ۔ کامراں نے و کیہا کہ با دشا ہے نشکریں ل میں ٹرکٹی تو و ہ خود لمیند ہے نیچے اوترا اورسد باعلموں کے لینے کے لئے دوڑا۔علمداروں نے ویکماکہ بم سی طرح مقابلہ نہن رسکتے تو وہ اولٹے بہاگے اور قاسم حین خال کھی مع اپنے لشکر کے زار ہوا۔ اساك لشكري بمكر مركني اورمايون هي اس رسته يربها كاجتے آيا تها-اسكے كبور کے ایک تیرنگا ، اورسک با باکو لا بی نے وانستہ با نا وانستہ با دشا ہ کے تاج برتا والگائیس کان کے پیچے بادشا ہ کے زخم آیا۔او<mark>ے دوبارہ ٹلوار بادشاہ</mark> پر ہارنے کے لیے آٹانی تھی ہما یوں نے بیر کرانسی قبر کی نگاہ سے با باکو دیکہا اور جلّا یا کر اے منبخت یاغی کہ ہا پاکے اوسا خطا ہوئے اور ملوار نہ چلا سکا۔ مہرسگا ٹی عرت فرحت خال نے بیج میں آنکر با با کو بھا دیا ا با یون سهارے سے گہوڑے پر طریا۔ اس مراجعت میں فحرُ امیرا ورعبدا لو با جا وسکے محافظ تھے ہا یوں کے زخم کاری لگانتا اور خون اُس میں سے بہا تبا۔او سے اینا جیبہا تارکر سدل فا ں کو دیا جیکے پینچے وتین کے آدی ہلے آتے ہے ۔ا وسنے اپنا بوچھ بلکا کرنے کے لئے خاص حیبہ کو سیں بیک یا - اس میبرنے اپنے برے نتیج دکھائے۔ 'ہا یوں نے اب ارا دہ کیا کہ ضحاک بامیاں کے درمیان طبے جہاں اوسکوعاجی مخرا ورہائی جا العلنے کی توقع ہی اور مور مرطان سے گذری تھی۔ وہ زخم کے مانے الیاصنیف موگیا تباکہ وہ یے گہوڑے کی تیزروی کا تھل نہ تہا میرسید برکہ کے بیت قدکہوڑے سے اپنا گہوڑا بدلا ا وسیروہ بٹہا باگیا ۔ مبربرکہ اورخوا جرخفرا دہر اُد سرے اوسکو مکڑے ہوئے کہوڑے برنے چل بیں دہ در ہرطان میں ہنچا ۔ بہاجندا وسکے بہاگے ہوئے آ د می ملے بر رموا نے باوشاہ پر بہت اٹرکیا اورزنم نے اوسکو بہت صعیف کیا. میربر کرنے این

جيبه أناركرا دسيردالا - صبح كو دره كى لبندى بربنجا تود موب مي كيه كرم موا اورايك ندى کے کنارہ پر فروکش ہوا۔ بہاں زخم کو د ہو یا اور مرتم پٹی یا ندہی اور نماز وظیفے پڑیا۔ کچھ دیر کے بعد حاجی محد خال آیا ۔ نین سوسوار نہایت آزمودہ کارا وسکے پاس تیے بیسے بمایوں کو کچھ تقویت ہوئی ۔ یا دشاہ نے شاہ بداغ خاں ونولک توجین ومحبوں قاقشال کوا ورا وروں کو جنکا مجہ عدوس نفر تناکابل کی طرف خرگری کے لئے ہیجا۔ مگرا دنیں سے سوا، تولک قومبرے کو آتی واپس نہ آیا۔ بادشا ہنے اوسکو فوزبگی کردیا۔ زخمنے ہما یوں کوہبت ستایا و ضحاک اور بامیاں کے بہاڑوں میں کچے دنوں رہا۔ یج سے تقدیرازلی سلسله در ایتی و یا دشاہی کی منظم ما ور دائر ہسفیہ دی وسای کی مرتب بی و ہ کشا دگیوں کی کنجی بستگیوں کو بناتی ہے اور سرلبن یوں کو افتا وگی کانتیج رتی ہے۔ رات کی تاریجی میں رہنے کوآ فتاب کی روشنی کا قدرشنا س بنانی ہے طلب کی شراب کی تشکی کومیٹر مقصو و کی سیرا بی کرتی ہے اس <del>حال کامص</del>دا ق ہے یوں کا احوال ہے جواک و نوں میں ہوا صحاک و بامیاں کی طرف اُسنے اپنے امرا<u>سے افلاس سرشت سرطان</u> کے درہ سے سیجے تیے اونکی طرف وہ چلا ۔ محدامین وعبدالو یا ب کو حکم مواکہ وہ چندراول بناکے آئیں۔ تر دوات کی کثرت سے اور زخم کے آسیب سے یا دشا ہیں ضعف بہت ہو گیا ا و سن معتبر و ل كي جاءت طلب كريم مشوره كيا - حاجي محمّه غال حبكي جاگيرمين غزنين تها اور بي زياده نفاق ول من ركهتا تها اوسنة قندٌ لم رجانے كى صلاح دى و قب بول نه بولى ا بک گروہ نے بدخشان جانے کی صابح دی کہ ءیاں مرزاسلمان ومہندال وا ہر اہم کو ہمراہ لیکوسرانجام لشکر کیا جائے اور کابل پر توجہ کیجائے ۔ ایک بہا در گروہ نے یہ مشورہ دیا کہ آج کل مزرا کا مرال منافقول کے نفاق کی شراب سے برست ہورہ ہے ہم فدائی ا ورجان سیارکس ون کا مرآ نینگے رسب کو یکدل دیک جہت ہوکر کا بل پر حل کڑے لیکڑنا چاہے۔امیدواٹق سے کہ برخشاں جائے بغیرکا مرال کی مہم کا سرانجام موطائے جمع کٹیرکا نفاق و زبیا بھی ظاہر ہو جکا تنا اسلے اس رائے پراغاد نہ کرکے پارختاں جانے کی صلاح تنہری ا وريكه! ولنك كي راه سے كوي كيا - حاجي فخرنے اپنے چوٹے بہاني شا و محسمد كومع اب

آمیوں کے با دشاہ سے رخصت لیکرغزنیں ہیجا۔ ا در با دشاہ نے اپنے ہائے ہے آئی وسلامتی کاخط شا ہزادے اکبر کے نام لکھ کر دیا کہ کسی طرح وہ اُس پاس بہنیا ہے مخلصان کا نے با دشاہ کوسیما یا کہ ایسے وقت میں ال نفاق کو اپنے سے جدا کر نااعم ال نفاق میں اون کو خود مخار کرناہے جوانان مفسد کی صلاح کار کوعل میں لا ناہے بیرا وراشار تہ و مراحتًا عرص کیا کہ ماجی مخدا بنے بہانی کو مرزا کا مرال یاس بہجباہے اور خود یہاں جا سوسی کے لئے ر متاہے کہ سا وہ او حول کو فریب نے باوٹا ہے ان مقدمات کو کھے نشارشا ہ محد کو رخصت کیا دوسرے روز کمبرد کی طرب کوچ کیا ہماں با دشاہ سے بہت آ ومی جدا ہوگئے ا ورایک قاص جاعت اخلاص کے ساتھ یا د شاہ کی خدمت کے لئے کربستہ وئی۔ اس را میں تین روزبعدامیاق کونکجی وسانقاجی نے جوان عدو دمیں بڑے آ وہی تبے گہوڑے ا ورہیے ٹریں ا ورجیے زیں اینے مقدور کے موافق با دشاہ کوہیش کش میں دیں اور ایسے وقت میں او نہوں لے خدمات شا یسته کیں اور رات کو باوشاہ اونہیں ہے گہرمیں رابی جب صبح کوسوار موئے توخبر آئی کہ ایک کار دال عظیم بسرکر وگی میرسیدعلی سنرواری کے آیاہے ۔خراسان اورعراق سوداگر ہے ساا ساب لیکر نبدونتان کے سفر کا اشام کرتے ہیں سد پیر کو اس کاروا ں بحے بڑے آومی با دشاہ کی خدمت ہیں عاخر ہوئے اوراسا سا ورکہورہے انہوں نے میش کش میں دے ! دشاه ا وسکو تا 'بدغیبی همجها ا درا و سنے بعض اسباب ٔ اشیا کو چوگنی ا در تنگینی قیمت بر خریدلپ ا در سنب نوکروں میں اوسکونفتیم کردیا اور باقی چیزوں کو مبیر دیا کہ جہاں اونکا جی جاہے وہاں بہجیں جب آپ بنگی کے کنارے پر پنجا تو اس منرل میں ایک تحص نے فریا دکرے پوچاکہ با دشاہ کی کیا خرب بادشاہ کے کا ن میں یہ آواڑا ٹی توا دسنے کہا کہ میری خرکھے نہ ہتاؤ اس يو ڇو توکون ہے کئے بججا ہے ۔ با دشا ہ کی خر توکيا جا نا ہے ۔ا وسنے جواب دیا کہ ہیں نظری سال اولنگ کا فرسنا وہ ہوں جسنے بیچے با وشا ہ کی تحقیق خبرلانے کے لئے ہے اور ہمارے ہاں یا وشاہ کی خبر پیمشہورہے کہ وہ معرکہ میں زخمی ہو کر حلا گیا بیرا وسک نے نہیں درکہا - مرزا کامراں کے آدی اس جیبہ کو بے گئے ہیں جسے وہ دیکہ کرمہت جوش موار یا وشاہ نے اس آدمی کو اپنے باس بلاکا

کہدیا کہ نظری کوخوش خبری سٹاؤواورکہدو کہ اوسکا آقا آ اووا درمستعدرہے کرمراجع کیے وقت وه حاخر ہو کر خدمات بیندیدہ بجالائے۔ دوسرے روزمنزل آ د می حجال میں آیا ا در مرزّا بندال اس منزل میں سے ملا۔ بیراندراب بیں با دفتا ہ آیا یہاں مرزاسلیمان ا ورمرزاا براہب ان ملے۔جومرنے واقعات ہما یونی میں یا د شاہ پاس اینے کٹروں کے نہونے کا بیان ولیب لکہا ہم اورا ورطح سے کارواں کا بیان کیاہے اس سے نعلی کرتے ہیں۔جب بادشاہ بامیان چلا تو آنا وراہ میں طہارت کے لئے گیا توفر ما یا کرمیرے کیڑے خون آلو دہ ہیں مجھے آزار دیتے ہیں۔ بہا درخال تیرے یاس کیروں کاجوڑا ہو تو مجھے ہے۔ اوسے کہا کہ بادشاہ پاس ایک ہی کیٹروں کا جوڑا تہا ج مجے پہننے کو ویا تها وی میرے پاس ہے ۔ یادشا ہ نے کہاکس وہی جوڑا مانگا ہوں اگرزرے ياس موتو وه لا - بها در فال وه جوڑالا يا تو با دشاه نے اوس سے ليا اور لينے جوڑے كوجومركو و ياك ا وسکونمازی کرے منزل کمبروس ایک برسیانے دیبائے معری بیش کش میں دیا۔ اوس کو فرایا له اِسكوم دنييں بينت بيں گرمبرا نبيان ناياك بوكيا ہے اسلنے اسے بينول گا-اس ضعيف كا نام تو لکے رکہا اور انعام دیا کہ مال واجبی کوئی اس سے نہ ہے ۔بعد اسکے خبرا کی کرتین سوگہو ٹے کاروا میں آئے ہیں اور پیرخر آن کرد وسرے کاروال میں سترہ سو کہوڑے آئے ہیں۔ باوشاہ نے خو د جا کر لینند کرکے گہوڑے فریرے اور اُن کو قیمت کا مشک لکہ دیا کہ لید بنتے روبركے وسیلے جائینیا اب ہم مرزا کا مراں کا احوال اُسوقت کے کا ملیتے ہیں کر تنجیر کا بل کے لئے ہایوں آیا جب باشا مخلصان جاب سارك المتام صفاك وباميان كي طرت متوجه بوا تومرزا كامراب كسان كمان بن مبى به بات نه هى اوسكوتعب مبوا-اورابل نفاق اس سے فيح فيح أنكر ملنے شروع معنے اوروه أنكے المنے سے زیا وہ سرگرم اورخوش ہوتا تہا۔ اہل وفا پر دست جفا در از کرتا تہا۔ باوشا ہے بڑے برے مغزر مغیروں کو اوسے ہلاک کیا۔ بیر خبگ گا ہ سے کوچے کرکے جار بکا رہیں آیا اس مگرایک تحض با دشاه كاجيبه فاصد كه خون مي تربه تربها مرزاياس لايا- توا وسن جاناكه با د شاه مركيا اس سے دہ خوشی کے مارے جا میں ہولا نہ سایا۔ وال سے کوچے کرکے کا بل کا محاط کیا۔ قاسم خال برلاس عايوب كى طون سے شاہزاده أكبركى نيابت بي انتظام كرثا تها اوس نے

مرزاكاموال كاكال رفيضه اوراورمالات

قلعهٔ دارنی کا امتهام کیا۔ ہر خدمواعید کا ذبہ صدق نماسے مرزا اوٹ و زیب و تباتہا گروہ ہا ڈوں کی عقیدت وا خلاص کے سررٹ تہ کو نہ توڑ تا تنا ۔ مرزانے با وٹنا ہ کھرنے کی خرسارے میں اوڑا رکبی تھی اسلئے جیبہ خاصہ قاسم خال پاس ہیجا ا درجہد دیمان نا درست اور فریب کی ا ا نیں بنا کر قلعہ ہے لیا ۔اب اکبرتسیری دفعہ ججا کی قیدیں آیا۔ مرزا کامراں نے سیاہ کے ٹر ہانے میں اور ملکت کابل کو اپنے ہوا خوا ہوئی تھے کرنہیں قف نهیں کیا ۔ مرزاعسکری کو جوے شاہی (علال آباد) جاگیر من یا۔ بید موضع دل کشا ہے۔ ہند وستان کو کابل کابرزخ ہے ہیں نہد و شان کی خوبیاں موجو دہیں اور ولایت افغانستان کی بُرائیا ن فقوہ ہیں منعم خاں نے اوسکو خلال الدین اکبرے نا مہے منسوب کرکے جلال آیا و نامر کہا نؤنیل لا ا وسکنی مده و قرامیه خال کو ا و غورنبدا درا دسکی نواح 'یاسین د ولت کوعنا بیت کیس ا وراس طرح ا دراینے آدمیول کو جاگیریں ا درعلونے اور جاہ وضیب مرحت کئے۔ افسنے یا د ثناہ کے طری ٹرک ملازموں کا مال سبب جبن لیا۔ ورحالو کے تام خزانوں برقیصنہ کرلیا۔ ویوان کوقید کرکے به حرسازی دولت نے لی غون جو کھے طح ہا تھ لگا وہ لے لیا نظام و حرسے ال کے جس لنہیں یا تی نمیں رکئی۔آپ دولت مند ہوا مگے کو غلس کیا یا عمال مع یا مان کے ساتھ وہ نہ کر سکا۔ تین مینے گذرے تبے کہ کابل بی خبرا کی کہ ما یوں زندہ ہے اورا ندرآب سے ایک سیا ہر ارکو ہمرا ف کئے عِلْا آ آہے ، کامرال نے برار او وربیاڑول کی قومول کوجمع کیا اور بمایوں سے اڑنیکے ملے علا ا در با باجوعک اور ملاسقانی کو کایل کا انتظام سیر دکیا جب با دشا ه اندرآب می آیا درمرزا آن یا آگئے توکش مند وکوہ سے کابل کاع مصمح کیا جونکہ بادشاہ کے پاس اتبک منافقوں کااکٹ ہ تہا توا وسفارباب طوامر کے اظمینان خواط سے لئے بہٹر الی کہ مرکروہ سے ایک طرز فاص برسوگند کیجائے کہ وہ مکیدلی و بھی کے ساتھ ہمرا ہی کریں۔ ظاہر رستوں میں فنم ٹری معتبر صورت کہتی ہے باوشاه نے فرما یا کہ حقابی اشیا کی صور کا بھارندہ فلم صنع انہی ہے۔ اہل و فائے اوضاع کوجادہ صدق وصفای نظامر کرنے والی توفیقات ازلی ہے ماری فاطرسب کی طرف سے جمع ہے یکن میں بہ چاہنا مول کہ اہل روز گار کہ ظاہر سب پرنظرر کننے ہی او جفیفت پر تنوژی توج<del>ر ت</del>ے ہیں تہارے دل میں راتی و بھلیں -اس اتناری عاجی محد خال کو کی نے عرض کیے

ں طورسے حکم مبو گافتھ کہا منگے لیکن حصور تھی قسم کہا گیں کہ جو کچھتم دولت خوا جیسے ارزاشی سے صلاح وولت کسی کارمیں دیج کرع ص کرنیگے تو حضورا وسکو فنول فر مائینگے ۔اسپرمرزا مبذال نے کھ لہ بہ طرز گفتگو کیا ہے ہرگز غاوم محذوم کے ساتھ اور بندہ خدا و ندکے ساتھ اس طمسیج کی لتا فاند بانین نهیں کرتا گر بادشاہ نے کہاکھی طح عاجی محدیکے گابی مجی سے کہا ایوں غوض اس قعماقتمی کے بعد یاوشاہ نے آگے قدم طرح یا ۔ با دشاہ سب طرح سے اپنی سیاہ او ا وسکےافسردں کو و فا دار بنا نا جا بتا تہا اسلئے اوسنےاوس سےقسم لی مگرعاجی مخد حوکوکہ تہاا وسکا یا دشا ہے قسم لینا ایک نرالی بات تقی حس سے معلوم ہوتا ہے کہ با دلتا ہ کی رہے و استنقلال ہیر لوگول کو اغذیارند تها۔ با دشاہ کو ضرور بدا مرنا گوار موگا۔ ابو الفضل ہمیشہ عاجی کا ذکر حقارت ہے ار تا ہے۔ مگر و ہمایوں کے بڑے کارکنوں میں تها جب لشکراشترکرا مرکے نزدیک یاتو کا مراب خنگ ہ آما ده موکریا دشاه کے لشکرے ڈنے آیا جے ونوں لشکروں میں تہوٹرا فاصلہ رہاتو یا دنیائے مرزا شا ہ خوکش میر مرکد کو کہ نر مذکبے سا وا**ت بزرگ سے تہا کا مراں یا س** بہجا ا ورنصایح ارجمند کس جنگا خلاصہ بہ ہے کہ میشہ مخالفت کاطر لفتہ اختیار کرنا اور موا فقت کو چوٹرنا فرزانگی ہے دور ہے ا فوس ب كركابل كے سرمر بيرسالے نزاع ہوں محقوق قديمه وجديده كومرى ركه كرطراق صالحت سبیل فالفت کواختیارگرا درمندوشان کی تسخیریں مکدل ہوکر سمراسی تسبول کر۔سبدیے آ دا ب رسالت کو انھی طبع ا داکیا صلح وصلاح فرار پائئ۔مرزانے کہاکہ بیں اس شرط پرمند وستان کی سخر رستوج بدوتا ہوں كر قند اربادشاه سے اور كابل مجھ سے شعلت ہو - بادشاه نے دوبارہ ا يلجي بهجا ا ورمولا ناعيدا لبا في صدر كوا وسكے ساتھ كيا ا وربير بيغا م و ما كه أكرويستى كالرادة م ہے اور بھیتی جا متا ہے نواین بیٹی کا بکاح شا بنرا دہ اکبر کے ساتھ کر فیے کہ مرکا بل سکو وید و بگا ا ورمی اور تو دو نو وفاق وانفاق کے ساتھ مند وستان کو فنچ کرنے ہیں مصروف ہول : ناک کا بل ا ورمند وستان دونوسا ہے اور تمها ہے مول - مرزا اس طرح صلح کرنے بررانی تها گرفرا حدثا نے جیاو کو کا مزیجا دافرمدار تہاسلے کو نہو ویا اور کہا کہ سرما و کابل اس وزشکر و ملیدوز دوساسول ، مرز کے مقابل تها وكر بوسي كم أج لزنالي القسة اين ين شكت دينا بر مرزا ملطالف أحمل آجي دن الناجات اتها ا ورباد شاه كالشكرار ناما مها تها يكين حاجي محدّ كي مرضى نه تقي كه آج ارا ني مبوان كنها ما وشاه

نے اوسکی خاطرے آج لڑائی موقوت رکہی ۔ اس اثنا رمیں خوا جہ عبد بصمد کرجائے تبجات میں باوشاه کی ملازمت و ورموکر کا مرال سے جا ملاتها و ه فرصت کوننیمت جا نکر میر با دشاه پاس آیا- اور ا وسے نشکر مخالف مے نذیذب وربر بم خورو گی کوبیان کیا - د و بیرکو با د شاہ کے نشکر کومرتب کیا قول عبا کر کا وه خود اور برا نقار کا مرزاسلیمان ۱ ورجرا نغار کا مرزا مبدال اور سرا ول کامرزاا براهیم متظم موا-ا وراتمش کا اتبهام حاجی محدُ فال ا وربها در ول کی جاعت کوسیر دکیا یکامراں کی طرف قلب مین مزرا کا مران مبیندین مرزاعسکری بیسرومین آق سلطان مرز اکا دا ما و ۱ ورسرا ول مین قراحہ فال منظم سوا۔ قضیہ تبجات کے بعد ملازموں کی ایک جاعت اور ہتے سیاکہ بیفرورٹ مرز ا مے عمرا ہ ہو گئے تیے وہ با دشاہ کی خدمت میں آئے ہیب دونو نوجوں میں فاصلہ کچے نر انوعاج کھ نے کہا کہ آج جنگ کوموقوت رکبوشکر کو حکم مواکہ وہ تیا مرکرے با دشا ہ اور حاجی کے درمیان عمد ہو چکا نہا اسلئے یا دشا ہ نے مجبور ہوکہ میک میرک کو عکم دیا کہ فوج قنا مرکب تو مرزا وُں نے آنکہ ع من کیا کرصلحت نہیں ہو کہ کل ہم اڑیں آج ہی لڑنا چاہئے۔ بہتریہ ہے کہ وشمن برجم ارکزیں یا فتح کرس یا مارے جائیں عبدا او باب نے آئر عرصٰ کیا کہ نشکر کے قب<mark>ا م کرنیکے</mark> لئے عادر خیمینیس ی یا وشا و نے فرما پاکہ نزندے کے ساتھ آگے بڑمو اگروشمن نے مفا بلہ کیا تو فیہانہیں دریا ہے كناره يرس قيام كرونگا كامرال ايك مبندُ عمَّه مركة إمواتها وراسكهبت قرنيب اسكان كرتها-مرزا ابراميم حومراو ین تهااسنے ایک سخت حرکے اس مگر کو لے لیا - ا ور با دشا دھی میں آگیا -او خوانی بند و محیوں کا لم دیاکہ وشمنوں برگولیاں مارو. وشمن شیجے زمین بر تہنا ان گولیو ل نے ا وپرسے کام کیا قرالچه غال سوار و س کولیکر یا د شاه کے میمند کوشکت دیمرمیسره پرحمله آور سواکه ا د سکے ایک میدو لگیاں سے وہ زخمی میوا اور گہوڑ ہے سے گر ا اورا وسکو ایک ا د بی او بی نے گرفیآ رکزلیا ۔ اوس کو بان جاکسے لئے موتے تنے کر قنبر علی نے جیکے بہا نی کو قت دیا رمیں قراحیہ خاب نے مارا تہا یہے آنکرا وسکا سرخاط لیا ۔اور باوشاہ پاس لیجا کرنڈرکیا۔ باوشا ہے حکم دباکہ یسرکال کے آہنی دروازہ براّنکا دیا جائے تاکہ اوسکاکٹنا پورا ہوکہ سرما و کابل ۔ قراعہ فال کے بارے جانیسے

ا با دشاه کاآبک بولناک دشمن کم موا-اس عرصهٔ دار دگیر ومصات ز د و بر دمنی با د شاه کی سنیاه <u>Courtesy of www.pdfbooksf</u>ree

نے جانبازی کی۔ مرزا کا مرال میں تاب متنا ڈت نہ رہی اسلئے وہ بیاگ گیا اور کول بانٹے سے بحل کرا فغانستان میں آوارہ گر د ہوا۔ مرز اعسکری گرفقار موا۔ باد شاہ نے مرزاا براہم کو ہجا کہ وہ کابل مائے اور مرزاسلیمان کواپنے پاس رکہا۔بادشاہ کے نشکرنے بیٹمن کے خیمونکو خوب لوٹاا ور آ دمیو نکوفتل کیا ۔ایک جاعشے شرمندہ ہوکرا دررو دمبوکر نیزار وں ملاتیں سنگرانی شفاعت چا وہ باوشا می ملازمت بیں وامل ہوئی یہ فتح بہت سی فتوعات کامقدمرتھی اسلے آس سے بڑی شا د مانی مونی مه با دشاه کوست زیا وه نوشی به مونی کدا وسکے نورنظرشامنراده اکبرکوحن اخته اسکے سنسنے لابا۔ با دشاہ کو طرا ترود اوسکی طرفتے یہ مبور لج تہا کہ اوسنے سنا تہا کہ کامراں اسکواب کی وفعہ ا پنے عانف کے گیاہے۔ بیٹے کو یا لیے گلے لگا یا اور آ داب شکر گزاری کے بعد صدفات وخیرات ر شکرعلی ہے تقسیم کیا اور میتیوں اورغر با اور فقراکے احسان وانعام سے دلداری کی -ادرباد شاف نے فرما یا کداب میں کسی نورش میں اس اپنے نو نبال کوایتے سے عدانہیں کرنے کا۔ اس عال میں د و شرصندوق باربے سازوسا مان جنگ میں نمووار مبوئے۔ با دشاہ نے خودان اونٹون کی مہا کو مکڑاا ورکباکدا و نکویٹمارُوا ورصند قول کو کہولوا در دیکہوان میں کیا<u>ہے س</u>رتی جو ہوٹے وہ ہے ہے مگراین صند و قوں کا مال مبراحصہ ہے جب ان صند وقوں کوکہولا تواس میں وہ سار کہنیا نكلاجو با دشاه كابنگ قبحات میں جاتار ہا تہا ۔ بادشاہ كواس كى برى خوشى مونى ۔خواصر مكر قاسم میر بیوّنات که فقنهٔ کی *اگ کو بیژ کا* تا متهااب<sup>ه</sup>ه اینے اعمال کی *اگ برخ دیل گیا جس ک*شور وسٹ کے سرر بچھ کئے باوشا ہ بعض اور فتنہ فیردازوں کا قاتل بنا اور چار کیاران کے باغ میں اُن عشيت كالمجلس آراببوا -دورے روز کابل میں دافل مواکسی نے مقابلہ نہیں گیا۔ یہاں اول دنوں بادش ویے ووستوں کو ا نعاماوروشمنوں کوسخت مزادی ۔ مزراسلیمان کو بدحشاں روا ندکیا ا ورمبت کھے صلہ اِ سکو حن خدمات کادیا ۔ مرز اابرامیم ایک عنایت خاص کے واسطے لینے پاس کی ونول ہمیں را یا وراپنی بینی بختی بانوبگیم کی منگنی اوس سے کردی موضع حرج کوجو تو مان لہوگر ہسے ہے شاہرا وہ اکبرکو دیا ۱ ومر عاجی ځرفال کواسکا وزیره وکیل و زا ټالیق مقررکیا۔ایکسل کابل بی باوشاه رلا۔

Courtesy of www.pdfb

ان ونول میں باوشا ہ وا دُوسش ولطف و قبرے ابواب کہواکر فرماں دی اور فرمار او این

ار ہا بتا مرزا کامراں موضع اشتر کرام کی شکست کے بیندید نز حال میں آٹھ آ دمیوں کے ساتھ سیز سے سراسیمہ افغانوں میں حَلاَ گیا۔ مرزا ہندال اور عاجی محجُدا و سکے تعاقب میں بہیجے گئے نے اسکے کیڑنے ہیں لائق اتمام نہیں کیا اورا ولٹے چلے آئے۔ افغانوں نے مرزا اورا وسكے بمراہبوں سے سمجے لیا۔ مرزانے اس اندیشہ کوکہ کوئی اوسکو بھیان نہ لے جار ابر و کاصفایا کرا یا اور قلندروں کا بھیس اینا بنایا۔ ملک فحرد مندرا دی کے ملک بین مگیاکہ و ہ لمغان کے اربامعتم بیں سے تہا۔ اوسنے مرزا کے حقوق سابن پرنظر کرکے اوسکے احوال بربہت مرا عات کی۔ مزاان جوا دشے خیرسے سرایک بیٹیمند کے واسطے عرت پگرنے اورخوانے غلت سے مدارک نے كيك تازيانة وى تها اصلامتنبه نربوا- اوراليه سياسيو نكو خيكا ييشه ميشه فلندسازى اورحيا اندوري تها ا دہراو دہرسے بندرہ سووہ جمع کرلئے جب بہنجر ہا دشا ہے کشکر میں تنجی توالی نفاق کا بازا رگرم ا ورار باب خلاص کا جگرخون ہوا ۔ایسے وقت میں کراتش فینہ و آشوب بٹر کنے کو تھی حساجی فرخاں بے رضت غرنیں کوملیّا بنا۔ یا دشاہ نے زمانہ سازی کے مقتصبًا رسے اور کمال قدروا نی سے اس بڑی حرکت کو ماز حبک گمان کرکے اسپر کھی اتفات نہ کیا کا مرال کے رفع دفع کرنے کئے لئے یا دشاہ نے بہادر فال وقتہ قلی برلاس اورا وربہادروں کی جمع کثیر کو بہجا۔ جب بدلشکرمرزا کے ذریب آیا تو وہ علی کا روعلی شنگ کے درول میں حلاگیا۔ امرا نے بہال بھی اسکاتعاقب کیا تو پہانسے ہماگ کر و ہطیں وہمند کے افغا نوں میں جلاگیا ہوآ د می اس پیس ع ہوئے تہے و ہ بھی پراگندہ ہوگئے - باوشاہ کی فوج غز د شہیدا ں کی را ہ سے علی آ ٹی جنب با د شاه کومرزا کی شمارت سے کچے فراغ ہوا توا و سنے خوا خبہ جلال الدین محمو د اور پی بی فاطمہ لو بدخشال بہجا کہ مرزاسلیمان کی بیٹی سے یا دشاہ کا بکاح ہو جائے: ناکہ بدخشال کی ہم سے بالكل مطین موجائے اور مرز اسلیمان کے ساتھ تازہ اتفاق والتسیام استحکام مائے اور مرزاعسكرى كواو كے ساتھ مرزاسليمان ياس به حكم دے كربہجديا كه را و بلخے سے اوس كو -اس عمرے موافق مرزاسلیمان نے مرزاعسکری کو ملخ روا مرکیا - مرزا کو بين رمنا يسندنه ہیں مکدا ورشام کے درمیان اس کا پیما نہ عرابر مزیبوا۔ سات سال ہیں

مرزا كامرال كاتوارك اورادي كونيش معطنت كيلو

٠٠٠ .

35.300000

1900 169 55°

کی جدو دمیں آگیا ہے خو دہت ملد کابل کوروانہ ہوگیا تہا۔ کابل سے ایک منزل پرمرزا کا مراں تباکہ اوسے سناکہ بیرا مرفال عامی محمدُ خال کو ساتھ لے آیاہے اسکنے وہ سراہیمہ ہوکر لمغان كى طرف عِلاً كيا-ايك ن عالجي مخدنے جا إكرشبر كابل ميں انہيں ور وازه سے واغل ہو۔ خواجہ ملال الدین محمود نے کہ کابل کی حکومت آ وس کومفوض تھی اوس کو قلعہ کے اندر آنے کی اجازت ندوی - اور سخت باتیں کہلا بہج اُمیں - اس سے عاجی کو وہم پیدا ہوا شکار کا یها نه بناکے قرا باغ کوروا نه مبواا درکتل منارے گذرکر با با قیمقارمیں گیا - ۱ ور داہن کو <sup>6</sup>بلند<sup>ی</sup> سے بہت ملد غزنیں ہیں علا گیا۔ ہا و شا ہ اس عرصب میں سبیا ، سنگ میں آیا . ادر سراخان ا سَتِّ ملا - با دن من من عكم ديديا كو بن شخص لشكرسے شهر من نه عبانے يا كئے ۔ ہم مرزا کا مراں کا تعاقب کرنیگے ٹاکرایک بارگی فلق خدا کو ہر روزگی پریشانی سے نبات ہو لیکن ماجی فحدسے فاطر جمع نه تھی اسلئے اولیا، وولت کی صلاح پیتھی کہ اول سے فاطر بھ كركي مرزاكي يسجي يرنا جاسي - بيرام فال كو حاج فال يرتعين كيا ا ورفر ما ياجس طرح بيخ مدارا کے طریقہ سے اوسکو یہاں لائے اور رقب کارسے بردہ ندا و تھنے پلئے - برام خال سے نذا بیرشا نُسته سے اوسکوانیا را مرکیا ۔ اوربعد جمد وسوکندے حاجی محد خال کلکار میں بیرام خال سے ملا مبرام خاں اسے باوشاہ یاس استعفائے جرائم کے لئے لایا باوشاہ نے اوسکی خطا معات کردی چاریانخ روزبعد لمغانات کی طرف جومرزانی گریز گاہتھی با دنشا ہ نے کوچ کیا با وجو دیکه اهبی حاجی جی کی تقصیرات معاف بپوئیس تهیں گرا وسنے و ہی حرست میں بیٹی سئی نثر <sup>دع</sup> کیس - ا وربا و شاه کو آزر وه خاطر کیا رجب با د شانه مبلال آبا دمین آیا تومرزا کنورتور محل ت مليون مين بها كا- اورا ورتم واجعے اپنے كو نول ميں جا جہيے - بيرا م فال كواكب جماعت یرے ساتھ با دشا ہ نے کامراں پر تعین کیا۔ کامراں کنور نور گل سے ہماگ کرنیلاب میں ائیا ببرامرخاں واپس اکر با دشاہ سے د کرمیں ملا۔ اسوقت مصلحت کل و فراغت عام وحصول امن برنظر کرکے با دشا ہ نے عاجی مخداورا وسکم بھانی شاہ مخدکی گرفتاری کا حکم دیا۔ وہ گرفتار سوئے۔ یا دشا و نے حکم ویا کران ونوفدمت فروشوں لئے دوطو مار بنائے جأمیں ایک بیں او تکے جرائم اور گناہ لکیے جائیں اور دوسرے بیل عالصنہ

والتال المراسان

تاکہ میزان مدالت ہیں دہ دونوں تو ہے جائیں ۔ غرض پہلا طوہار تیار مواہیں ایک دویڑے بڑے جرمت ووسراناتمام را جب يدماسدلياكياتو عدالت كالمقتفظ بير مواكراسوقت أن ك بت وجود سے دان روز گار پاک کیا جائے ۔ ا ویکنس سبی وسبی کو پنجر ہمیدلانی انسانی سے بکال کراینی عگه برمنیجا یا اورغزنیں بہادر خال کوعنایت کیا اور باقی اوسکی ماگیرا ور نوکروں کو عمایت ہوئی ۔اب یا د شاہ نے صمم ارا دہ کیا کہ مفسد وں کے قصور معاف نہ کئے جامیں ملکہ اونکو بادشاه نے موسم سرا کوسیرو شکاریں بسر کیا۔ اورال موسم بہاریں کہ عناصر کے اعتدال مزاج کا وقت بيوتا ہے ہے اعتدال افغان كوميشدان مدودين سرا وشاكر فقنذ انگيزي اور فساداندازي كرنے نے يا دشاه كى فدمت ميں حاخر سوئے اور لالتي ميشكشين ميش كركے الل اطاع تے زمرہ میں داخل موئے ۔ مرزاکی فتنہ وآسٹوب کی گر د بیٹھ گئی ۔ با دشاہ باو بج کی راہ سے آب باران مل یا اوربیاں سے کابل میں ہمات قندہار کے انتظام کے لئے سرام خاں کورخصت کیا۔ خوجب غازی ہو والی واق کی رسالت کے لئے تحف وہدایا دیکرا وسکے ساتھ کیا۔ ولایت غرنیں ۔ گر دیز۔ بنگش و تو مان لہوگر مرزا بندال کومرحت کئے۔ قند وزجو مرزا کے پاس تباد ،میربرکہ و مرزاحن کو دیا۔مرزا مندال غزنیں کوا ورمیر برکہ قند وز کو رخصت ہوئے ۔جے سے شاہی وراوسکی حذو دخصنر خواجہ خال کوم حت ہوئیں اس سے بیلے کہ میر برکہ قند وزمیں پہنچے مرزا ا براہب سے قند وزکو تحدظ مرفال سے فسول ا فسانہ ہنا کے سے لیا تھا۔ اسلے میر برکہ کابل واپ چلاآیا۔ باد شاھنے میں مزراابرا میم کو قندوز دیدیا - انہیں نول میں نواج عبدالسمیع کے وسیدسے بادشاہ کے پاس شاہ ابوالمعال لہ یا۔ وہ سادات ترندسے ایناانتساب تبا تا تہا۔ اوس کی سس صورت کے سے دسیزمک ات ہونے کاشبرکتے تہے اوراوسکی بے باک شجاعت پرفحسبول ہوتی تھی اسك وه با وشا ه كے منظور نظر ہوا ورا على درجه برینجا اوسكا آ منے ذكر آب گاكه اوسنے كياكيا بدمستیال اور بدر قلیال کس -

مرزا کامران نجلانهیں میٹھا۔ اس آوارگ اور مرگردانی میں بھی اوسے اپنے باس بہاور سیاہ گ جمع کرلی۔ با وثناہ کی خاطر آرمیدہ کو بہراوسنے مضطر کیا۔اوسکی خبر ملی کہ جوئے شاہی کی حدووین

تُؤرِّنُ اورِفقیۃ اوسنے بریاکیا ہے۔ باوشاہ نے غزنیں سے مرزانمندال کو بلایا اورنردیک کے جاگیر فاروں کو عکم بورش کا ذیا۔ تہوڑے و نول میں مرزا مبٰدال آگی۔ بادشاہ نے ہی فسا ہے نے کے لئے کو پرج کیا جب با د شاہ سرخاب ہیں پنچا توا وسنے حیدر محرُ آخۃ بیگی کویکہائی خلاصیت کے ساتھ سراول بنا کے بہجا۔ وہ سیا ہ آب پر جو سرفاب وگند مک کے درمیان واقع ہے آیا۔ مزرا کامراں نے اسپر شبخون مارا ۔ حیدر مختد مرزاا و نسے بہادرا نہ لڑا اور زحمی مبوا۔ادراسکا بہستا اساب لٹ گیا مگروہ ایسا ثابت قدم رہا کہ مرزا ناکا م دائی گیا۔ با دشاہ چربار میں کہ تو مان نیک نہاد سے بي آيا ورا متياظًا موري قسمت كے اورخند ق اور د بوارلست بنائی آخرر وزمين و افغان خبرلائے کہ آج م<sub>ز</sub>را کا مرال افغانوں کے گروہ انبوہ کے ساتھ شنجون مارنے کا قصد رکتا ہے ۲۱- ذلیتعد مشک فیدروز د وشنبه تها اور بیررات گئی تقی که مرزا کامرال بهت افغانوں کولیکر بادشا ه کے لشکر مرحرط ہا۔ باوشاہ اورا وسکے ساتھ شاہراد<mark>ہ اکبرد و نوایک بلندی برعاکر کمڑے رہے باوشا</mark>، کی سیاه اینے اینے مورچوں میں قوا عدحراست و <mark>مراسم شجاعت کو کا</mark> لا ٹی ا ور ثانب قدم ریکرخوب

کی سیا ۱ آپئے آپئے مورچوں میں قوا عد حراست و مراسم شجاعت کو کا لائی اور ثابت قدم رہم خوب استام کیا ۱ ور آتش محاربہ و قبال نے اشتعال پایا ۔ تاری شکے سب وست بینی نہیں ہوائے جاتے تنے کہ جاند کلا ۔ کامراں کے نشکر کوشکست ہوئی اور وہ پریشان ویشیاں ہوا۔ اور با وشاہ اسی خوشی میں بینی اتہا کہ خبرنا خوش مرزا مبندال کے مائے جانے کی اُس پاس کی وہ ساری خوشی کی اسی خوشی میں بسر ہو تلائم تو دوسرا زما نداند وہ میں بہانی شاد کھول گیا ۔ یہ و نباکی رسم ہو کہ اگرا کے نما نہ خوشی میں بسر ہو تلائم تو دوسرا زما نداند وہ میں بہانی شاد کو جوان کی است ہو نباک رسم ہو کہ اگرا گئے نامذ خوشی میں بسر ہو تلائم تو دوسرا زما نداند وہ میں بہانی شاد کو بیان شاد کو میں اس مناخہ کی ہے ہے کہ جب مرزا نبدال کو شجون کی نم برون کی تورسون کی نوائش نوں کا غو غا مجا

مرزا کے مورمیں میں افغانوں کی آیک جاعت کٹیر و افعل موئی۔ رات اندمیری تھی مرزااون کے دفع کرنے اوسکے آدمی اپنے گہوڑوں کی خبرداری کے لئے دوڑے اس اٹمازیں مرزاخو دا فغانوں کے روبر وکبڑا ہوا۔ تیروکمان سے نوبت گذرگئی اوس نے ایک کو بکڑے نیچے موٹیا کہ اوسکے بہائی جرند وافغان نے کوقبیلہ مصندسے تھا ایک پیکان زہر میں بہا موا مرزا کے

رُرِما فر وک عدم کا بنایا بعض مرزا کا ماں سے ہمراہی بیان کرتے ہیں کہ افغان مرزا ہندال کا خاص صُبِ آویز دِرِرکش ، مرزا کا مراں کے روبرو کے گیا اوسکو معلوم نہ تہا کہ میکس کا ترکش ہے اوسنے

Courtesy of www.pdfbooksfree.

افعہ کی نقر بر کی۔ مرزا کی نظر جب اس شصت آ ویز پر طربی توا وسنے اپنے سرسے دستاوز میں پر بھی ا ورحیلا یا کہ ہے ہے مرز اسندال شہید ہوا۔ القصة تاریکی شب میں نادنستگی میں مندال کی رفع نے پرواز کی اور قالب پڑاریا۔خواجابراہم نے سے بھا نا اور خرگا ہیں ہے گیا اور حن تدبیر کے ساتھ اس داقعہ کو اخفا کیا کہ اس شورسٹس دغوغا میں شمن خوشوقت! ورچیرہ دست نہ ہوں۔ کھ دیا کہ مرزا نے محنت بہت کی ہے ہ*س لئے نبی*ف ہوگیاہے اورکسی قدر زخمی بھی ہوگیا ہے ۔ کوئی شور وغون مرک اورمرزاک مانب سے مبارکبا و فتح دینے لگا۔ باد شا ہ نے مرزا کے تا بوت کو جوئے شاہی میں امانت رکہا اور کھیسہ دنوں بعد کابل میں با برکے مقبرہیں اسے دفن کیا مشخون میں او سکے مرنے کی تاریخ ہے ورست فیرسی پیدا ہوا تہا <del>۔ کوکب بع شاہشاہی ب</del>ود تایخ سال ولادت ہے بس مع*رب* کی عمر تھی ۔ بایز مد جونعم فال کے ساتھ تہا لکہتا ہے کہ باورشاہ بلن دزمین پر رور ہا تہا کہ نع خاک نے اوس سے یو جہا کرحضور کسو**ں روتے ہیں یا دشا ہنے کہاکیا تونے نبین**ا ک*ر مر*زا مزال شهيد موا. تومنع فال نے كہاكر آپ اپنے لفع عال كرنے پرروتے بين مرز است ال مراتو حضور کا ایک تنجمن کم موگیا۔ بہسٹکر ہا د شاہ نے رونا بند کردیا ۔ دوسرے روز ہا د شاہ بہب وہیں آیا ا ورمرزا ہندال کی تمام جاگیرا در کل خدم وحثم شاہزا دہ اکبرے سپر د ہوئے ا ورمرزا ہند ال کی بیٹی سے اوسکی نسبت کردی با دشا وموضع مبسو دمین مقیم موا ایرایک فلنستحکم بیان تعمیر کرایا - شا مزاده اکبرکو کاب ہوایا يهاں خود شير كرمرزا كامراں كى جبتو ميں رہتاً۔ پارنخ جير مهينۂ بهاں قيام كيا - اور سارا جاڑا يہيں كا ٹا مرزا کامرال قبایل افغانول مین زندگی بسرکرتا -اکثرامراکی بیرائے ہولیٰ کداب مرزا کا مران میں قوت مقاومت اورقدرت منازعت نهي رسي مناسب بيه الميك كه با دشاه كابل مي تشرايف فرامو مگر حو فرقدا مرا دور مبین تها او سنے عرض کیا کو موامی اعتبرال ہے اگر یا دشاہ نے پہا ک سے سفركيا توافغانوں كے قبائل ملك كوتاجت تاراج كرنيگے مصلحت وقت يسى بكر أن انديش أروه كوكرسرا يرفتنه وفسا وسيحب تك تنبيه ندكى جائے كابل كى طرف جا نانهيں جا بہتے مرزا کامراں جوان گروہوں میں جنا ہوا ہر تا ہے اور لوگوں کے پرایٹ ن کرنے کا سا ما ن

in l

かんしゅからしからび

جَيْعِ كُرْتَابِ وه لِ قَدْ آ عِالِيكًا ا ورمنا فغول كا آشوب بالكل جا نَا رہے گا بادیث مكویہ رائے توی معلوم مولیٰ اور کابل کی مراحیت پرا دسکو رجمان دیا که سوار موکرقب کل افن نان پر ناگہاں جالینچے اورا دنکو ملاک یکیئے۔ بٹرے بڑے بہا درآگے روانہ ہوئے۔ قبائل جابجا پہاڑوں سے اُترکر مراگندہ ٹرے بہتے تبے علوم نہوتا تھا کدمیرزا کو نسے قبیلہ میں ہے یا دشا ہ اس ترد دمیں تہاکہ ماہم علی قلی خاں و با با خزاری مرزا کامراں کی طرف سے ملک مخدمندراوی ماس جاتے تبے کہ وہ یاد شاہی آدمیوں کے باتھ آگئے ۔اون سے مزدا کا ا حال یو جہاکہ و کس قبیلہ میں ہے۔ ماہم علی نے سالموں کو بہکا دیا کہ اس قبیلہ میں مرز اکو نبلا دیا جں میں وہ نہ تبا۔ با بانے کہا کہ ماہم علیٰ نہیں جانتا کہیں کیا کہتا ہوں ۔ مرزا فبلاں قبیلیویں نے میں وہاں تم کونے جاتا ہوں۔ صبح کوبادشاہ کے نشکر کے بیش روا وس قبیلہ کے یاس سنچے اور ناخت و تاراخ کرنے گئے ۔ بہاں چ<mark>ودہ نبرارآ وی اس کو ڑنے کے لئے موجود تبح نی</mark>ں سے با دیثاه کی سیاه نے بہت آ دمیوں کوقتل کیا ا د<mark>را و بکے زن وفر زند</mark> کو قید کیا کہتے ہیں کہ بہ قیدی مارہ ہزا تے کامراں سوتا ہتا اس میں خید بہا در س کئے ۔ دوآد می اس فیے میں تے ایک گرفت ارموااو وومرا وارجيح كومعلوم مواكه بيك طوكت سعكا مرال را لط نظرى ركهتا تهاكر فها رموا اور كا مرال بحل گی ۔ چندا فغان تال بوسف کررانی اورملک بیکی اورکئی اورلڑنے کٹرے ہوئے ۔ گرشکست یار فرار موئے ۔یا دشاہ کی سیاہ کو اوکے گوسفند اور مونشی مبت الم تھ لگے افغ نوں میں مرزا كى قسمت كا أخرى فيصلداس إله الى في كرويا اون كو اليي بزييت بدولى كديراونهول في كامران کی جایت کا ارا ده ند کیا سرزانے بیرارا ده کیا که اب بنا ل رمنامناسب نهیں بی مندوستان میں عِنا عامے جب بادشاہ کوئین موگیا کہ کا مراب مندوستان کو روانہ مواتو باغ صفایل بزم ا فرور محلس جاه و جلال سوا- يهال شكوفه وكل كي مبارتهي كابل سے الل وعيال كوملا كوملا كومشن ف مين با دشاه معروف موا- بعداران كابل مي آيا-

ں ہا دشاہ مھروت ہوا۔ بعدا زال کا بل ہیں آیا۔ موصف اسلنے روا نہ ہواکہ اس میں ہا دشاہ نگٹن کی طرف اسلنے روا نہ ہواکہ اس مارے' رکس اِ فغانوں کو جنبوں نے کامراں کی حایت اورا عانت کی حتی تبنیہ کرے ہونگرنگش لینبت عابل کے بہت نیچے لیول میں واقع ہے تو یہاں سردی میں وہ شدت نہیں ہوتی جو کا بل میں

ree.pk

ہوتی ہے۔ یہاں وہ اپنے وشمنوں سے خوب ڈسکتا۔ کا بل کے حصّہ بالاتمام برفتے ڈیمکا ہوا تہا جب وخود وارالملک کابل سے چلانوا وسے عکم دیا کہ غزنیں سے ایک سیاہ لیکرٹٹا ہزادہ اکمبرنگش کوگر و نیر کی راہ سے روانہ ہوتا کہ ہمراہ ہوکر دشمن سے ٹرے یا دشاہ کی سیا ہنے افغانوں کے بل*ک کوسرط*وت ناخت و تاراج کر ناشر <sup>وع</sup> کیا اوراموال ہے۔ باب سب جمین کیا بہیے ڑو ل مونشیوں کو آگے بیگا و یا۔ خاص کرعبدالرحانی اور برمزیدی افغانوں کے قبیلوں کا بگل متیانان اردیا منعم خاں ایک تبیسری فوج شاہی کوجلال آبادے لیکر آیا تہاکہ فتح سٹ و افغان حس پر چراغ کش فرقه میں ہونے کا الزام لگا یا گیا تها <sub>ا</sub>س کو د حیار ہوا۔اس کا تمام ال<sub>س</sub>اور اسباب با دشاہی ك كركو با تھر آيا اور وہ زخى موكر بها كا۔جو سرنے به لكما سے كرہما يو ل نكش ميں تب ا وسنے سنا ایک شخص شیخ مذہبی نے نگش میں ایک عگرہ اپنے لئے مقرر کی ہے اور ویا ک لوگول کو وہ گمراہ کرتاہے اسلئے قراح ِ خال کوایک جاعت کے ساتھ ہیجاکہ اوسکو منزا د ہے اسنے جاکراسکے اہل وعیال کو گرفتارکر لیا۔ اس داروگیرو تاخت تاراج میں سلطان آ دم مکبرے و کلا داوسکی عرصنداشت لائے جس کامضمون یہ تہاکہ مرزا کا مرال ان حدو دہیں پریشان وسرگردان آیا ہے ہیں حضور کا د ولت خواه مېون مين نهيس جا متا که مرزا آوار گي مين ا و قات بسر*رڪ اگر*ان عدود مي<del>ن حضور و ن</del>ق ا فروز موں تومیں مرزا کوحصفور کی خدمت میں ا وسکے جرائم کے تدارک کے لئے حاخر کروں ا ورخود بھی کوازم پندگی مجالا ول گگہروں کے بہت طوالف ہیں اورآب بہت وسندے دمیان توطن رکتے بیطان بین لدین سٹمیری کے عبد میں ملک کدنام جوامرائے غزنیں میں سے تہا اور عاکم کابل سے نبت رکہتا تہا یہاں آیا اور بزور اس مقام کوکشمیر لوں کے تعرف سے بحال لیا ۔اس کے بعد جانشین ادسکا بیٹا ملک کلال ہوا۔ اور ملک کلال کے بعد اسکا بٹیا ہرا ہے الوس کا سردار موا اورا وہ سے بعب نتارا پنے قبیله کا ناظم مواجبکی شیرشاه اورسلیمشاه سے منازعت ہوئی۔ وه اپنے تنیں فاندان تیمور کےمنتسبیوں میں سے جانتا تہا۔جب ہابر مندوستان کی تسخیر کے لئے آیا ہے توہ ہ اسکی ملازمت کے کئے حاضر ہوا تہا اور خدمات شاکت یجا لایا تبا۔ اورخصوصاً را یا سنگاکی لڑائی میں

ا و سنے بڑی جانفشانی کی تھی ۔اد سکے دو جیٹے سلطان سار بگ ا درسلطان آ دم تے بعب د سازنگ کے سلطان آ دم اوٹ کا جانشین ہوا اور سارنگ کے وو بیٹے کمال فاں اورسعینہ فال تکہتے جوسلطان آ دم کی متابعت نفاق کے ساتھ کرتے تیے ۔انہیں دنوں میں مرزا کا مران کا فدمت گارج گی خان مرزا کی عرضداشت با و شاه کی فدمت میں لایا جس میں بڑی جرب زبانی سے بے اس بتیں تکہ تہیں ہمایوں نے خوب تجرب کرایا تہاکہ حب تک مزا کا مرا ل آرا درہے گا اسے عین اورآرام سے نہیں بیٹنے دیگا اور ندا دسکی کسی ندبیر کو چلنے دیگا اسلنے اُسنے بے تال سندہ کی طرف کوچ کیا اور وہن کوف د وہن کوٹ میں آہنیا۔ ہم نے پہلے لکہا ہے کہ ہما یوں سے کا مراں سحرے وقت شکست پاکر نہا گا۔ا ورحب اسکو افغانوں کی کک سے ، یوسسی ہوئی توہند وستان کی طرف اس میدیں جلاکسلیم شاہ اور فنا د ملی سے مدد لے بداوسکی بعقلی تھی کہ وہ اپنے فائدان کے وشمن جانی پاس آیا اور بہسمجہا کہ وہ ا وسكواليي مدود يكاكر سي وه بهايون سي الرنے كے قابل موجائيكا- لينے يزا دميوں كوبمراه ليكرمندوستان كى راه لى اورنواحى خيبرسے يداغ خال كوسليم شاه پاس ميجا وه ارفت بنجاب کے ایک قصیدین میں تہا۔ مرزا کا فرستادہ بہال سیم شاہ کی خدمت میں آیا۔ سلیم شاہ نے اپنا فائد اسمجبكر مرزاكو بلايا حب وه بن سے چاركوس آيا توا وسكے استقبال كے لئے امراكو بہجا كامرال اس استقبال كولين لايق مرسجها ا ورحب وه اينے خيم مين آيا تو يا دشا ه اسے ملنے نرآيا۔ بريفيب مرزا هجها کریں باوشاہ نہیں ریا اور وہ زلیتں او سے بر دہشت کیں کر جنسے او سکو نہایت ریخ ہوا وه براع فال كومبس في مندوستان مي كي زياده و تزعيب دي لفي مرزكشش جب مهات نبجا ہے سلیمشاہ کی خاطرجمع ہو ٹی تو وہ دہلی گور وا نہ ہواا ورمرزا کامرا رب کو سا قدلیا۔ مرزا کو وہ اپنی نگاہیں رکہتا تہا ا ورمعیشہ ا وبکورخصت کرنے کوکہتا تھا جو ط مو طکے،

وعدے اوس سے کیا کرنا تہا۔ مرز اکے ہمراہ لینے میں اوسکا قصد یہ تہاکہ مند دستان کے کسی ضبوط قلعين السيه تقيدكرون مرزا كمكت مايوس اور رخصت سے نا اميد موا اور الوال اوسكومعلوم ہے بها گئے کا قصد کیا ۔اپنے عتم جوگی خال کو را جہ مجہوہ یاس روا نہ کیا وہ ماچہ پواڑہ ۔

بارہ کوس پر تھا اورائس سے اِستخلاص و استعانت چاہی۔ راجا ہی فرشا د دکے ساتھ شالہُ شگی ہے مِشْ آیا اورمرزا کو نیاه وسینه کا و عده کیا جس در سیلیم شاه سن آب ماچیواره و سے عبور کیا۔ تومرزا نے پوسٹ آ قبایجی کو اپنی ملکہ اپنی خواب گا ہ میں لٹا یا ۔ا وربا باسعید کو کھا کہ دیر کئٹ وہ ہا واز لمبند پڑھتا رہے تاکہ لوگ جانیں کہ مرزا ابھی سوتا ہے اورآپ تعنیر لباس کرکے اور ایک بر تعدیہیں کر سرام ے ایک طرف سے بھکر مامن میں جومقرر ہوا تھا جلا گیا۔ داجہ اوس کے ساتھ اچھی طسمے بیش آیا۔ گر جب اوس سے خبرسُنی کہ مرزائے تفحص میں شکراً ماہے تو اوس سے راجہ کھلو ، ما سن نہیں یا ۔ گرائسنے ہی وشمنوں کے ہراس سے مرزا کے ساتھ بدر قد دیکر جبوروا مذکیا۔ راجہ جبو سے زمیندارا مذوراندخی سے مرزاکوا ہے نک میں نہ آنے دیا۔ مرزا سراسیمہ وسرگر دان ولایت مانکوٹ کی طرف گیا بیال ۔ قریب مختاکہ گر فیآر ہو مبائے مگر محیر تعنیر وضع کر سے عور تو ںسے لباس میں ایک افغان اسب جلا ب سے ہمراہ کا بل کی طرف وہ روانہ ہوا۔ اور سلطان آ **دم گ**کرسے ملا کہ شاید بیر جاعت ہاس سے مفق ہوجائے تو پھرا ہے کا م سے بنا ہے ہیں کوٹشش کرے گرسطان آوم ہا یو ں کا دولت خوا ہ تھا۔ اوس سنے مرزاکو مبطالف الحیل ہینے پاس سے جانے نہ دیا اور با وشاہ کوع صندات میں مرز ابھی لكروں كى طون سے ناميد ہواتو ايك عوصداشت بادشاہ كولكى جس كا ادير ذكر ہوا- ہر صندِ مرزا سے لكھروں كواہبے ساتھ تنفق ہونے كے ليے أكسايا مكروہ كہتے ہى بنيں۔اب كا مراں سے لئے. کو پائے مفر ند تھا کہ جہاں جاستے اوراہس نؤم کی حراست سسے اوراپنی واما ندگی سسے فرار ہو ناہجی د شوار تھا۔ ناچار گھروں کے ساتھ او قات بسر کرتا نتا جب سلطان آدم کے ایکی سے ہمایوں کی خدمت میں آن کروض حال کیا تواوس سے ہندوستان میں گھروں کی ولایت پر پورش کا اراوہ تصمر کیا اور کابل کی حراست و حکومت سے لئے مرز اجلال الدین کو بیجا اور خو د کویج کیا اور شاہزادہ کولہی ہمراہ رکا ب رکھا۔ اب اوس سے اراد مصمر کرلیا تھا کہ مرزا کا مراں سے کا رکو انجام کو ہنچلے ا در ما لمرکو شور د شرسے بحائے حبب بادشا ہ حد و دسندہ میں بینجا تواوس بے قاصی جانداور قاصی اُر د وکوسلطان آدم این به جا که اوس کے پاس لائے اور مرزا کو بہی تضایج ومو اعظ ہوستندار ارسے جواوس سے دِل سے خلاف و نفاق کو د ورکریں۔بادشاہ سے آب سندسے عبور کہیا مگر سلطان ادم زمیندارات اندئیتون کے سبب سے نہیں آیا۔ بھر با دشا ہ نے مغیر خاں کو ایس مایس

رات ایجن آرائے عشرت ہوا۔

با دہو دان جرائم کے کہ ہرائی ان ہیں سے عقو سے عظیٰ کامتوجب تھا مرزا برباد تنا ہ

سے بہت التفات کیا۔ کل امراد دولتخواہ اور دانشوران خیرا ندیش سے بادشاہ سے عض کیا۔ کہ۔

را بہت دعاطفت با دشاہی اور فطرت عالی اور عطوفت والا کا تقاضا بھی سے کہ بڑے بڑے گنا ہو کو معاف کر دے گر عاقبت اندلیتی وحزم کا اقتصا یہ سے کہ سستیزہ کار مردم آزاد کو مزا سے اعال ما دے تاکہ اوسکی شرارت سے خلق کی سلامتی پر آفت مذاب کے دوراندلیشی و دور بینی یہ سے کدایک ادمی کی طام می اس میں کہا تھا تھا ہری آمایش کو آسایش فی سلامتی پر آفت مذاب کے دوراندلیشی و دور بینی یہ سے کدایک ادمی کی طام مری آمایش کو آسایش خلایت پر ترجیح مذوبجات یشکہت دلوں کی خاطری آمود سے است میں کیا مطاب اور سے اور سے معالت میں کیا مطابی اور نظام کل سے موا فیت ہوگا۔ اوس سے اسقدر کفران بغمت اور کا مطابا رونا و اور کی امید میں بھروہ بحال کیا عاب اور ادس کا کردہ ناکروہ خیال کیا طنیان فتہ نیس کیا ہے کہ بہبو د کی امید میں بھروہ بحال کیا جاشے اور ادس کو ملک عدم کا میا فر جائے۔ کاداندازہ سے کا گیا ہے اور طاقت طاق موری کی جائے اور ادس کو ملک عدم کا میا فر جائے۔ کاداندازہ سے کہا گیا ہے اور طاقت طاق موری کیا ہوئی ہے صرورا دس کو ملک عدم کا میا فر جائے۔ کاداندازہ سے کو گیا ہے اور طاقت طاق موری کیا ہے صروراد س کو ملک عدم کا میا فر جائے۔ کاداندازہ سے کو گیا ہے اور طاقت طاق موری کیا ہے۔ کاداندازہ سے کا گیا ہے اور طاقت طاق موری کیا ہے۔ کاداندازہ و سے بحل گیا ہے اور طاقت طاق موری کیا ہے۔ کاداندازہ و کیا گیا ہے اور طاقت طاق موری کیا ہے۔ کاداندازہ و کیا گیا ہے اور طاقت طاق موری کیا ہے۔ کاداندازہ و کیا گیا ہے اور طاقت طاق موری کیا ہے۔ کاداندازہ و کیا گیا ہے اور سے کا گیا ہے اور سے کیا گیا ہے۔ اور سے کیا گیا ہے اور طاقت طاق موری کیا ہوری کیا ہے۔ کاداندازہ و کیا گیا ہے اور طاقت طاق موری کیا ہے۔ کاداندازہ و کیا گیا ہے اور طاقت طاق موری کیا ہے۔ کاداندازہ و کیا کیا ہوری کیا گیا ہے کادر انسان کیا گیا ہے۔ کادر انسان کیا گیا ہے کادر کیا ہوری کیا گیا ہے کادر کیا گیا ہوں کیا گیا ہے۔ کادر کیا ہوری کیا گیا ہے کادر کیا گیا ہے کادر کیا ہوری کیا کیا گیا ہوری کیا ہوری کیا ہوری کیا ہوری کیا ہوری کیا ہوری کیا ہو

جائے۔ کاداندازہ سے کل گیاہے اور طاقت طاق ہودئی سے صرورادس کوماک عدم کا ما فر بنامین ناکہ طبق خدا ہزار طرح کی بلاسے نجاٹ پائے۔ اورادس کا بھی نامہ اعمال سیاہ زیادہ نہ ہو ایک بدت دیدگذرگئی سے کہ اس شریفن فقتہ سرشت سے آتوب سے احوال خلایت فارت ہوتا ہو اور عرض وناموس فتن کی بربا دہوتی ہے اور جانیں گفت ہوتی ہیں ۔ مناسب وقت بھی ہے کہ اسیسے موزی کے ہاتہ ہے خلاق کو نجابت دیں۔ با دشاہ کی نظر محمت صلحت مسبب الاسباب پر تھی وہ اِس اِس کام برافدام منیں کرنا تھا وہ جانیا تھا کہ اسیے بشرکو جو خدائے باتی رکھا سے وہ کسی غرض اور صلحت برمبئی ہوگ ۔ اور سوا و اِسکے ہایوں کو اسیے باپ کی ضایح کا بڑا ہاس و لحاظ تقا اِسلے وہ کا مرال کا

ارزانور عابتانها - اورا سے عض کماکراس مناک ساک سے سیسے سے طرح طے کی تورزی Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

ا در ملنذ انگیزی ہوتی سے اور اس باب میں است ننا کرسے مفیتوں کی متروں سے فوی ایجا کرا ور ا کابر دین د دولت و اعاظ ملک و ملت سے محصر مرتب کرے با د شاہ سے سامنے بیش کیا۔ با د نُنا ہ لے ا دسكوم زا كامرال ماين ميجا حبب مرزاسة اينا أمه اعال اور تحضر مكا فات انعال مطالعه كياتريه كملا بھیجا کہن بوگوں سے آج میرے قتل برمٹریں کیں ہیں اد بنوں ہی ہے یہ دن سجے دکھایا ہی ادشاہ کو پیرنتطور منه نخها که اس جوم عام سے کا مراں کی خو زیزی کا حکرجاً کی جو ایک بتت دہ تال وفکر میں رہا عاقبۃ الامرحبورا نام کی صلحت سے بیرحکم خاص ہوا کہ اوٹس کو اند ہاکرویں کہ وہ سلطنت ُجب باد شاہ سے مرزا کا مراں سے آدمی جدا کردیئے اوراو ن کی بجائے اسپنے بایخ آد می<sup>رپی</sup>ج جیزامیں جوہر بھی تھا اوس سے جومرزا کا مران کے انبطے ہونے کا بیان اپنی آنھوں سے دیکھا ہے ہم نقل کرتے ہیں۔ بادشاہ نے جو ہر کو حکم دیا کہ وہ خرگا ہ کے اندر کی خدمات بجالائے اور خواب کو لینے ا دیر حرام سمجے عصر کی نمازے بعد جو ہر کا مران کے خیمہ میں آیا مرزائے جانماز طلب کی جو ہرنے ادسکو وہ دی ادس سے عصر کی نماز بڑھی۔ معزب کی نماز کامراں نے خیمہ کے اندر پڑھی ادس سے جو ہر سے پوچیا کہ اے غلام نیرا کیا نام ہے اوس سے عوض کیا کہ جو ہر پھراوس سے پیچاکہ خدمت کرین جا نما ہمک ا دس سے کہاکہ اپنی قدر کے موافق خا دمی جانتا ہوں۔ پھراوس سے یو بھاکہ کیتے برسوں سے باوشاہ كا وْكُرْبِ جِ مِرْكُ كُماكُ أَمْنِ سال سنة : تَوْمِرْ اسك كماكه بْرا قدى وْكُرْبِ -كبي مرزا عسكري كي نوكرئ تومنیں كى جو ہرے كماكر بنيں- مرزائے كماكى رمضان كے ميرے چھر وزے تصا ہوئے ہن تو میرسے عصٰ میں روڑہ رسکھے گاجو ہو ہے کہا کہ ہاں میں رکھوں گا۔لیکن مزرا کوخود ان قصاء التے روز در کو میکننے کا زما مذہبے گا ایسی بید لی کی باقاں کو دل میں راہ مذور دل کو مضبوط مرواند کھو مرزاسے: پوچھاکہ سیجے معلوم ہے کہ مجھے ہارسیگے ۔جو ہرسے جواب دیا کہ ہا د شاہوں کی ہامیں تع با دشاہ بی جانتے ہیں گرمیں اپنی عقل سے پیرجا نتا ہو ں کہ کو کی شخص اپنے با زو کو اپنے یا تھ سے نہیں واماً سواد إس كم باوشاه هايون برا بامرةت بيئ وإس طح رات بسر بودي-دو سرسهٔ دِن صبحکه ما دِشاهٔ به حکمه دیگر مهندوستان کی طرف دوانه بواکه مرزا کامران کی آٹھ میں نشتر لگا یاجا مے جب باد نتا ہ ہے اوکر وں کے پاس بیر حکم مہینیا توان میں محکرا ہوا کہ کو ن نشتر

لگائے ہرایک کو اس کا م سے کرنے سے اکارتھا بلطان علی خبنی سے علی دوست ایشک آ قائے کهاکه تو نشتر نگا یمی دوست منے جواب دیا کہ حب توایک شد رُخی کسی کو دیتا ہے تو ہا د شا ہ سے یوچھ کر دتیا ہے میں تیرے کہنے سے یہ کام کیونکر کروں اگربا دشاہ پوچھے کہ توسے میرے بھالیٰ ک ا نہ اکیوں کیا تو میں کیا اُس وقت بیرجواب دو گا کہ سلطان علی نے بچیسے کما تھا۔ یہ کام مجیسے نہیں مو آپ میں بیگفتگو ہو رہی تھی کہ جوہر سے کہاکہ با د شا ہ سے جا کرمیں یوجیہ آیا ہوں۔غرض جوہرا درخلی دو سلطان باربگی ادر غلام علی سنشر انگشت داروغه فراسشنی مذکه ورست دو اراکها و شاه ماس منطح علی دو نے ترکی میں کہاکہ کو ٹی اُ دمی نشتر رکھا نا قبول نہیں کرتا۔ با د شاہ سے ترکی زبان میں اِس کا جواب گا لی د کر د باکہ اگر کو بی اور یہ کا مرنہیں کرتا تو تھاکہ کیا ہوا کہ تو بنیس کرتا - بعد حکرے علی دوست بے ہانکر مرز ا سے کہا کہ اگریں یہ بات اپنی طرف سے کہوں تو خدا تعالیٰ میری زبان میری گڈی سے بھال سلے گریا د شاہ کے حکرسے جار ہ نمنیں با و شا ہ کا حکمہ ہواہے کہ آپ کی آنکھوں نمیں نئٹ ترلگا یا جا ہے۔مرزا ے کہا کہ مجھے مار کمی کیوں نہیں ڈالنے علی دورات ہے جواب دیا کہ با دینا ہ سے حکم سے بغیر کون آکی مارسكنانسے يه كه كراوس سے اپنا كام شرقع كيا- ہاتھ ميں اوسكے رومان تھا اس كى گيند بنا كى فرا ش نے مرزاکے متنہ میں وہ دی اور تیر مرزائے ہاتھ پکڑنے شیمے سے باہر لائے اور اوس کو زمین پرلٹا یا ا درا دس کی آنکهوں میں بچاس سے کم وہین کنٹ تر لگائے گراس جوا مزونے آٹ مذکی ایک شخص سے جوا دس *سے ز*ا وز بربٹیا تھا یہ کہا کہ تومیرے زا و پر کیوں بیٹا ہے کیا تو مجھ جب مک نہیں جھوٹر لگا **ک** 

ا پنا کام نبیں کرلیگا۔ اِس بات کے سواء اُوس سے مدم نہ مارا مردانہ وارات تقلال کے ساتنہ رہا گرخب آنهوں من بیو کاٹ کر شک چٹر کا گیا۔ پیرصبر پؤ کیا گیا۔ اور بے اختیار ملاً او ٹھاکہ یا الہی یا الہی اس دنیا میں جو بڑے کا م کیے اون کامزہ خوب جکھ لیاعقبیٰ میں مجبہ پر رحم کر۔ بھر مرزا کو گھوڑے پر سوار كرك فرج كے پیچے رواند كيا سلطان فيروز شاه سے ايك جگهد دخت لگائے تھے وہاں اوّل. مزراکوا آرا۔ گرمواگرم مبت تھی ہرا وسکوسوار کرے سیریں لائے اور مرزا قاسم کو ہ بورے خیمہ

میں ٔ ما را جو ہرنے جب مرزا کو بہت بے طاقت اور ہے جین دیکیا تو و ہ مرزا ہاس نہ ٹلیرسکا اسپنے ا نینے بڑکانے برآیا بیاں سرحبکانے فکرمی بیٹماتھا کہ با دشاہ کی نظراوس پریڑی اس سے یہ س جال وخیانے پھر ہا دشاہ نے عسل سے سائے یا بی منگا یا۔ ابو تفضل سائے اِس واقعہ کو یوں لکہا ہے کہ باوشا

نے مرزا کا مراں کی آنکو ں میں نشہ ڑ لگائے سکے لئے علی دوست بار بگی اورسے معجد مضشراً گُشت کومقرر کیا پرسب مرزا پاس آئے۔مرزاسے جانا کہ وہ شجے مارسے آ سے تو وہ گھوسنے ہارہے نہتے نامے اوٹھا یعلی دوست ہے کہا کہ مرز اصبر کر دقعل کا حکم نہیں ہوا ہے۔ اصطراب کیوں سے جب تحتے سیدعلی اور ایک بگینا ہ جاعت کو نا بینا کیا تھا۔ اوسکی مکا فات اپنی آنکھوں میں دیکہوگے جب مرزامے یہ بات سنی تو با د شاہ سے حکم کو بچشم قبول کیا اور درا زلبیٹ گیا۔نشتر لگا سے سکئے دولو آنخیں مبنا ہی کے معزول ہوئیں-اوس کی انکموں میں نشیر بشتر لگائے گئے-مرز النے حال سخشی کی شکرا مذمیں دم مذمارا اس سے با د شاہ کو بھی بڑی رقت ہوئی اور بہت سی باتیں مہرافزا فرما مُیں یہ تصنبه آواخرسن<sup>ا ب</sup> و میں و توع میں آیا- تاریخ اس قضیه کی میشترہے مرزاسے اُسی روزمنع<sub>م</sub> فال اِس آدی ہیجا۔ کہ وہ با دشاہ سے عرض کرمے کسی مذکمی طرح سے بیگ ملوک کومیری خدمت کے لئے بھیجدے با دیثا ہ سے مرزا کی درخواست کو منظور کرتے بیک با*دک کو*اش میں ہیجدیا ۔ مرزا کوا*سکے* عال رکمال توج بھی حبب وہ آیا تو اپنی اندھی آنکھوں براوس کے با تنہ رکھکریہ بیت برھی سے ہر مذکر میٹر برخت پر دہ کشیدہ است بیاست بھٹے کر کسے روئے تو دیدہ آ مران کی ہوا و ہوس مسلطنت اور طبند نظری سے اوس کی انکہوں کو کورکیا یکسی ملکی کا مرسے لا پق ىذركھاً اسينے خانذان كومبت نقصان بهنيا يا كه بھا ل*ى كومندوس*تان كى با د شاہى سے كلوا يااو رايان کے با دشاہ کاممنون منت بنوایا- ونٹمنز کویہ فایڈہ پہنچایا کہ ہندوستان میں افغا وز کا بول بالا ہواا در سورخاندان با دشاہ ہوا۔ اب اوس کی باقی زندگی کے یہ چیندو اقعات سکتے جائے ہمیں ہمالی ہے جب ہند دستان سے کابل کوم اجعت کی ہے تو کامراں دریا د سندھ سے کنارہ کاب اوسکے ہمراہ رہا۔ یہا ں آن کرمنعمرفاں کو کہلاہجوا یا کہ تم جانتے ہو کہ کابل میں میں کس شان وشکو ہ کے ساتھ ر با ہوں۔ اب میں کن آنکہوں کو لیکر و ہا ں جا دُل اور اپنے منہ کو دکھیا دُل ہجے مکۃ معظمہ جاسے کی اجازت دلا دوبغیراس سے کہ میں اپنی بُرانی داراسلطنت میں جاوئں۔ اگر بیرمیری درخوا ست منظور بنوگی تومیں اسپنے تیس مار والوں گا۔میراخون بھائی کی گردن پر ہوگا۔ با دشاہ سے دن محراس درخوارت کو نامنطور کیاا در فرمایا که میں سے جس کواند ہ بنایا اوس کو کیسے آزا د کرسکتیا ہوں۔ گرافزکا نے منعم خاں اورامیردں کی مفارش سے مرزا کی درخوا ست کو قبول کیا اورایک تُنترط ہے۔

Courtesy of www.pdfbooksfree.p

ملاقات بهی آوس سے تبول کی کہ وہ میرے سامنے روٹے دھونے نہیں۔ ابواضل سے نقط یہ لکہا ہے کہ مززاکا مراں سے سفرحجاز کی الماس کی ۔ اِسوت بادشاہ کو مزرا کی خوشنو وی خاطر منظور ہتی اوس سے اوس کو جے کے سے رضت کیا اورجس شب کو رخصت کیا اسپن مخصوصوں کی جاعت سے سابتہ اوس سے ملاقات کو گیا۔جوبزرگونگیزرگی کوزیب دیتی ہتی۔مرزاسنے اوّل مراسم تعظیم ادا کیس ادريبيت پڙهي ڪ کر سایه همچو تو شاہے فگند برسرا د کلاه گوشهٔ دُر دلیشس پرفلک ساید بحريه بيت برهي م برجانم از تو هرحه رسد جا كيمنتات گرنا وك خطاست وگرخخسير اگرچه به بدیت نان سنکر کا بیلو بهی رکهتی تهی لیکن سخن سناس جانتا ہے که وه نسکایت سے لبرزیمی مگرباد شاہ سے اوس بر فراخیال منبس کمیا اور مہت رقت اوس کو آئی اور زبان سے کماکہ نی اآگاہ ہے کدید کا میں نے انب افتیارے نہیں کیا میں <mark>ہنا یت شرمن</mark>دہ ہو ں کا ش مجھ سے پہلے تم سرلعال ا پیکرتے۔ مرزامے: نیازمندی اورمشہ مندگی سے ساہتہ کہاکہ بیاں <mark>کون کون</mark> اُومی ہیں۔ جوا و می بلیطے تحے اون کے نام سائے گئے تواوس لیے کما کہ اے یاروتم سب گواہ رہو کہ اگر میں اپنے تیئی سکینا ہ جاناً قراسة تت كي صنورتشريف ركية بي مي اسكوبان كرتا مي يقين كرتا بو ل كرمي بلاك بونيكا استعان ركما مها- بادشاه في برى جاسخني كرك سفر جازكي إخازت دى- إس احسان كابرار ت کریں بجالا آ ہوں کہ میری بری اور بدعهدی کی اوس ہے مکا فات بنیں کی-بعدازا ن کسے ا ہے فرزندوں کی مفارش کی با دنیاہ سے کشا دہ روئی اور خوشنی کی سے فرما یاکد بمیرے سے ہیں۔ مزرا کو زصت کیا۔ یہ توسیلے قرار پاگیا تھا کہ حضور کے روبر و مرزارقت مزکرے۔ اس بلئے جب یک بادشاہ بیٹارہا۔ وہ اسنے تیر صبط کے رہا گرجکہ بادشاہ دولت فاندگیا تووہ ہا سے ہو كركے خوب رویا - دوسرے دن حكم ہواكہ مرزاكے نوكر جوسا متہ جانا جا ہس اوس كے جانے كى ما نغت ہنیں ہے وہ آئی تہنا نئ میں اوس کی ہمراہی کریں۔ گرجو پہلے اوس کی دوستی کا وُ م بحرِث نتھے دہ نا آ شنا ہو گئے علمہ کو کہ کھڑا تھا اوس سے با د شا ہ سنے پو جیا کہ ہمرا ہ جائیگا یامیر پاس رہیگا: اوس نے عوض کیا کہیں اسپنے حال کواس لابق دیکتا ہوں کہ اِس بینوا ٹی کی راہمیں

مرزاکے ساتھ رہوں۔باد شاہ سے اوس کی وفادا ری کوپسند کیا ہ آیندہ ذکر آئیگا کہ وہ بڑا میرکبد ہوا۔اوسکو بادشاہ سے رخصت دی اور مرزاکے اخراجات کے ولسطے جو نقد وجنس مقرر ہواتھا وہ ا دس کے حوالہ کیا۔ بیگ ملوک با وجو دیکہ مرزا کے ساتھ ایک سنبت رکہتا تھا اوس سے یہ حرکست نالبسنديده كى كەچندىنزل سانته جاكرا دلٹاچلاآ ياجس سے اوس كى قبول صورت مردو دنظر ہوگئى مرزا دربایے سندہ کی راہ تھی میں آیا۔ بہاں اوس کے خسرشا چسین سے ایک محل سکونت کے واسطِ مقرر کیا اورایک جاگیراوس کے گذارہ کے لئے مقرر کی دایا دکو جے سے جائے سے منع کیا ا دس کی بیری چوجک بگرارغو ن سے اوسکے ساتنہ جائے کا اراد مصمم کیا۔ ہر حذرسے اوسکو سجماً با کہ کیون فاوند کے سابقہ جانے کا ارادہ صمر کیا۔ ہر حند سب سے ادس کو سجما یا کہ کیون خاوند ك سائته جائى سے گروہ بغير باب كى اجازت كے فادندے سائتہ جازير سوار بوگئي باليے آوى بھیجے کہاو**س ک**و واپس لامیں گراوس سے ا<u>سے اٹھار</u>کیا تو باپ خود اوس کو لینے گیا گرا وفا دار بيكم ين باب سے كها كه تم ملے بچھے فاوند كواوس وقت حوالد كيا تھا كہ وہ بادشا واورخوس حال تها ا درا ب مجکواس حالت میں جدا کرتے ہو کرخت تہ حال اندہا ا دمار میں گرفتار ہی - باب نے بنٹی کی اس وفاداری کی تعربین کی اور اس کو مرزا کے ساتھ جانے دیا اورانس کے لئے اسباب آسابش اور آرام جهازیر ببیجدیا وه مرزا کے ساتھ اس کی موت مگ ہمراہ رہی- مرزا سے تین جج کئے اور ااردیجی المكليك عدم كومحل باندبا-گلمروں کے ماک میں ما دشاہ کے معالات کا بیان کرتے ہیں گوا و سکے بیان کر نیمیں مور خول کے اندرانعلا ف ہنگ گر ہکو جو بیان اِن میں زیادہ ترمستند معلوم ہوتاہے وہ تجہتے ہیں جب مرز ا کامران اند؛ ہوجیکا تو ہا د شاہ سے پیرایہ کی طرف جوجا تو یہ قوم کامسے دار ہتا رُخ کیا اُس پاس \* بعره میں ایک بٹرامضبوط قلعہ تھا۔ یہ قلعہ سخت مقابلہ کے بعداد س کے حوالہ کیا۔سلطان آدم سے با دفتاً ہسے درخواست کی کد گلمروں کا ملک اُسکو دیدیا جائے۔ با دشاہ سے اوس کی میددرخوات قبول کی۔حبب اِن حدو دبکی طرف سنے با دشاہ کی خاطر حمع ہوئی توکشمیر ریورش کا اِمادہ 'ہو آ<sup>'</sup> گراس بورش میمصلحت وقت امرانبیں دیجیتے ستھے کشمیرکو جاہ زنداں سے تشبیہ <sup>د</sup>یکرائ<sup>ی</sup> کی ندمت <sup>\*</sup> تھے کہ شاید شاہ کی خاطر اس پورش سے بھرجائے۔ ہم نے بیلم شاہ کی سلمنت کھے بیان کان

.pdfbooksfr**e**e.pk

كمابه كرمع بهاوس ك أساكى بيال خرول توسيم شاه بهت سانشكر ليكر بنجاب كى طرت متوجه بهواتها- هايوں پاس سامان جنگ جيسا كەشايۇ بايد حميم ملنيں مواتها توسلطان آ د مرا درامرارشاي ا عن عرض کی کداگر نہم آ گے بڑھے اور دلی کے افغانون کا نشکر قریب آگیا تو اوسکو چھوڈر کرکشمیریں ا جا ناكيا مناسب ہوگا - اگرافغا نوں سے درو كوروك ليا توكيا انجام ہوگا إسطة با دشا ه كولا بق ہے کہ اِس بورش کے خیال کو چوٹرے - سارے اہل نفاق کا فیصلہ ہوگیا تھا کہ دارا لملک کابل میں طیس اوروہاں سے صل خبگ کا نتبیہ کرمے آئیں کہ افغانون کا کام بآسانی تنام کریں گربادشاہ سے اِن با توں پر ذرا کا ن مذر نگایا اور اپنے ارادہ پورش سے باز ندا یا۔ شاہزا ڈ ہ اکبر کو اعیان دولت کی کم جاعت کے سامتہ دارالملک کابل کوروانہ کیا اورخوکشمیر کی طرف عنان غربیت موٹری-امراد و داگر مزاج سخے سواوا بنی منفعت کے اور کسی بینزر نظر نہیں کرتے تھے گھر جھوڑے ہوئے مرت ہو حکی ہی اونکی براطواری سے او کے طازموں اورسیامیوں نے اون کوجیوٹر دیا اور کابل کی طرف روا نہ ہوئے داب با دفاہ کی خدمت میں سواء ا مراکے کو ای اور شخص مذر ہا۔ اِس بُری حرکت سے کہ اخلاص ہ انتیا دسے بہت دُورتنی باوشاہ کی خاطر مشوش ہوئی اسپنے معتدوں دمعتبروں کو حکم ہوا کہ اِن آدمیوں کو اہتا مشام کرکے و ایس لایس اوراگراونکے قتل کرنے کی ضرورت ہو تو ہے میرے کم سے أَمْلَ كُرِين - ابوالمعاني في سوار موكراكي سرغمة كوتيرس مابرا مراس سي كيا بوتا-إس عالت يس قرآن شریف میں فال دمکیی گئی تو قصتہ یو سٹ صُدیق نکلا-اس کی تعبیر دو تھی گئی توخوا حرصین مردی نے عوض کیا کئٹمیرکے باب میں یہ کہا جاتا ہے کہ دہ جا ہ و دندان کا حکمر کتباہے تواس فال سے اوس کی تصدیق ہونی۔ قصتہ پرسعت اِن دونوں با قوں کا مخرصا دق ہے۔ باداناه سائے ہمرا ہوں کی ہے اتفاتی سے منتج غزیمت کرکے کابل کی طرف توحه کی جب مجرا مرمی جراب پیثا در شه رہے با و نتاه آیا اور اوس سے دیکہا کر ہیاں سے قلعہ کو ہمسایہ افغا نوں سے برباو کروہا تقااوس کی تقمیر کا حکم دیا۔ امرا تو کا بل کے مشتاق تھے وہان اون کے زمل وعیال تھے وہ نہیں جا ہے ا نتیجه کرکسی دحیاسے اس جگہہ تو قف ہو۔ پہلوان دوست میر بزے حکم عالی سے مورص کل امرا پرتعبتیم كروسية إبن طع وه بهت جلد با كل تعمير بوگيا- با دشاه سئ سكندرخال اوز بك كواوس كى حراست ے دن ۔ اورخو دیدولت کا بل کوسطے۔ ولازک کے افغانوں کی فیبل ٹیار کئی اوسکو کا ط کر قلعہ میں

ree.pk

نله کا ذخیرہ بحرلیا۔ افغا نوں سے اِس قلعہ پر ہجوم کیا ۔سکندرخاں سے قلعہ داری اور مرد اُگی کی وا د د می اورانعنان بي بهره پريشان بهوے ۱ وائل سنڌ في مي كابل ميں با د شاه آيامحل ميرحب وه گيا توبگيات ن ادسکومبارکبا و دی تواوس سے کماکه مرزا کا مران کا قصتہ ایسا نامبارک ہے کدمیرے آسے اورطنے کی مبارکباد بے مزاہے میں سے است بائقہ سے ابنی نہیں کالی ہیں-اس طلم کا انسوس کھے برًا ہے۔ عبدالرسشید خاں حاکم کا شغر کوجہ قرب قرابت رکتا تھا ا در مراسم بحیتی میں اہتام کرتا تھا سارااحوال ککهکرروایهٔ کبیا- اِن دِیوْ رسی که با دشا د مهات مکی اورمالی میں مصروف متا اورطٹ لمرو مظلوم کا کام نطف و قهرسے کرر ہاتھا کہ جس سے خدار اصنی ہو چار مشتنبہ ۵ ارحادی الاول سال کا کہ میر ماه جوح؟ به بگرسے ایک بٹیا پیدا ہوا جس کا نام محد حکیم رکھا ابوالمفاخر وابو الفضائل اوسکے تولد کی فایخ متی اِسلئاً به دو نوں اُسکی کنیت قرار یا ہُیں۔ ایک اوربٹیا بہائنیں دنوں میں پیدا ہوا تھا اوس کا نام سلطان ابرا ہیم رکھا دہ جلدمرگیا ہے زادن ومردنش بهم نزدیک بود برتے زہر سان کر م اِس زمانہ میں ہما یوں کی حالت اُس کی ابتدائی سلطنت کی حالت سے با کل مختلف ہتی اُسنے بهت کچه کهوکرسیکهای اور تخییفیں او ٹھاکر بخر مبرحال کیا نتا اوسکے بھانی جوا دیسے سارے منصوبول ور تدبيرو ب كے سدراه ہوتے محصب د فع ہو گئے تھے كامران اندا ہو كرج كو گيا- ہندال لڑائي میں مارا گیا عِسکری ایسے فاصلہ دور دراز بربیٹھا ہوا تنا کہ منہ وہاں کچیہ کرسکتا تھا نہ بیاں آسکتا تھا کہ ائس سے کچہ خوف وخطر ہوتا۔ اوراور مرزیا وُل اور رسست داروں میں کچیہ مارے گئے اور جزرندہ رہے وہ با دیناہ کےمطبع ہو گئے امراد میں سے قراجہ فاں اور حاجی محد خاں بڑے نتنہ انگسیے ذى اختيار وصاحب اقدار تدنيغ موسئ يخنت بلطنت كاكوني رقيب وحرايف باتى مذريا-اب امرا میں سے سب میں بڑاامب الامراایرانی ترک بیرام خاں تھاجس کو بیاں سے کچہ تعلق نہ تھ وہ شیعہ نتاجیں کے سبب سے با د نتا ہ کوبا وجو دیکہ وہ فراست اعلیٰ درجہ کی رکھتا ہتا اِ تنا بھی خوت نه تخاجتنا ایک او نی آدمی کا ہوتاہے چو نکہ اوسکو باوشاہ ہی سے سبب سے حکومت حال ہوسکتی تتی اِسلے وہ با دشاہ کی سلطنت وسطوت برا ہائے کواپنی بہبودی مجتنا تھا اورایس میں دل دُجان أبيه كوكت فركاتنا

نهایول کا دوباره هندوستان کافتح کرنا اورموت

جب ہمایوں کو سرکشوں اور بغا و تو ں کے مٹالنے سے انفراغ ہوااور بھا پیُوں سے ہیٹکا ما

اللا تو د بلی کے تخت عل کرنے کا ارا دہ کیا جس کی آرز دا وسکے دِل میں تد توں سے تھی۔ گراس مہم پر جرأت كرين سے يہلے اوسكواسينے دارالملك كابل اورا وسكے توا يع كاايسا انتظام وانتحكام كرنا

ا عنرور تھا کہ ہندوستان کے فتح میں کوسٹسٹ کرنے سے بہلے یہ اپنی سلطنت مغرب میں ہا ہتہ سے نه کھو بیٹے۔ اُس سال میں جاڑا سروع ہی ہوا تھا کہ فتنہ اندوزوں کی ایک جاعت سے بیزام خان

ی جانب سے غیرواقع باتیں لگا بجمائے با دشاہ کے دِل میں اوس کی وفا داری کو ایسامٹ نتہ'

کر دیا تھا کہ ہند دستان جانے سے پہلے قند ہا رجاناصلحت سمجا۔ بیرام خاں سب سے زیاد ہ صاحبہ ا قدّار ما دشا ہ کا ملازم تها اوس سے بڑی خدمت یہ کی تھی کہ جاجی مخدّ کو باوشا ہ سے حوالہ کیا تھا بگر

ا بجرببی وه ایک مشته حالت میں تها۔ چند سال سے وه قند بار میں طلق العنان عکومت کررہا تھا ہایوں کے تُخد ہارشاہ ایران طہاسے کو دیریا تھا گرا دسکے ساتنہ اُس سے یہ بھی کہد دیا تھا کہ میں اسے چند رفا

اسپے قبصنہ میں رکھتا ہوں اور مبیرام خاں جوباد شاہ ایران کی رعیت میں سے ہے دویوں بآدشاہوں کی طرف سے قند ہو میں حبب تک حاکم رہیگا کہ شاہ ایران کو قند ہار حوالہ کیا جائیگا۔ اِس طرح بیرام خاں

كاتعب بي دويوں با د شا ہوں ہے تھا۔ ہما يوں كواينا باز نثا ہ جمكريس درسائل اوسكے سامتہ ركمتا ا ذرشاہ ایران کی خدمت میں بھی اپنی ملازمت کا اظهار کرتا ہتا۔ اِ سلطے اوس کی طرف سے پیمشسہ

بپیدا ہنو تا نتا کہ ا ویس کی فرزانگی ا ورمر دانگی اپنی آزا وامذ حکومت حامینگی کدانس زمانه میں نفاق کا بازار ایسا گرم نهاکداوس کی طرف سے جوامرائے با دیٹا ہ کو بھڑکا یا تو با دیثا ہ سے یہ مناسب نہیں جانا کہ میں ہند وسستان جاؤں اوراسیے قوی بنجاع وانا کو اسینے بیچے حیوار جاؤں باسلنے اوس سے ارادہ

کیا کہ بیرام خاں کو قند ہار میں جاکر و ہاں کی حکومت سے معزول کویں۔

ہا یوں کو انجل منعم خاں برٹرا اعتماد متاجر بڑا عاقل آزمودہ کارتہا اوروہ کچمہ دیوں شا ہزادہ اکبر کا آبالی بھی رہا تھا گواسو قت شدّت سے سروی پڑرہی تھی اور برف سے زمین ڈیکی ہوئی بھی گربا د شاہ بیرام خاں کی میزولی کے لیے اپسا ہے صبر تھا کہ وہ اس وزیر کو اپنے ساتھ سے غزیں میں

YAT.

بوتا بوا قند مار کو چلا کابل کی حکومت علی قلی فان اندرابی کوسپرد کی ا در شا برا ده اکبر کوغزیس تک سائتہ ہے گیا وہاں سے کابل رخصت کیا۔ بیرام خال کو خبر بھی نہ تھی کہ باد نتا ہے ول میں اوس کی طرف سے بیغبار محرا ہواہے۔ وہ بادشاہ کے ساتھ ارادت میں اپنی سعادت جاتما نظا۔ شاہ ابران کی غلامی بریا دنشاہ کی اطاعت کو ترجیج دنیا تھارہ با د شا ہ کے آئے کو ایک تغمت عظمیٰ سمجہا تمذیار سے د س فرنیخ پر موضع شوراندام میں با د شاہ آیا توادس کے استقبال کے لئے نہایت اخلاص کے ساتھ گیا جسِسے باد شاہ کویقین ہوا کہ جو کہیہ بیرام خاں کی سنبت کہا گیا وہ سب افتراا در حجو ملے بھا۔ با د شاہ قند ہار میں آیا قدد لکشا برم مرتب ہوئی۔ بیرام خاں سے آداب خدمتگاری اور لوازم نیاز مندی میں کوئی دقیقه فرد گذاشت منیں کیا۔جو کچیہ۔۔ کا رخاصہ باد شاہی سے بے درکار ہوتا اوس کا دہ سرانجام نزتا۔ با د شا ہ سے بذکروں کو اسپے لاازموں سے مکا بزں میں اوتا ردیا نخیا وہ او<sup>ب</sup>کی خدمتگزاری کرتے<sup>ا</sup> تھے۔ غرض اوس سے اپنی مروانگی اور فرزانگی سے بادشاہ کواسپنے بس میں کر لیا گر بادشاہ اسپے تھلی ارا د ہ سے بازیز آیا۔ اوس نے منع خاں کو قبذ ہار میں <mark>بیب رام خاں</mark> کی جگہد مقر کرنا جا ہا۔ گراس دزیر دانشمند سے عرض کیا کہ یہ تغیرو تبدل قند ہار میں مناسب وقت نہیں ہے جصنورایک مہم عطت پیم کا ازادہ رکھتے ہیں اس سے فارغ ہو کر قند ہا رمی تغمیر و تبدل حضور کے اختیاریں ہوگا ، و جاہتے سو يهج گا- جايوں اپنے ارا دہ سے باز آيا اور قند ہار ہيں سارا موسم سرماعيش وعشرت ہيں بسر ڪي وروبینوں اورصفاکیشوں کی زمارت کوجاتا اورحصول مهات دمرادت عاجلہ و آجلہ کی اشارات مشارات سُننا خواجه غازی جوایران کورسالت- بمطور پر گئا تها وه شاه ایران کی طرف سے تھفے تحالُف تنذیکا میں لایا اور بڑے بڑے امیرادس کی خدمنت سے مشرف ہوئے۔ قند ہار میں صرف یہ ایک تضبیہ نا ملایم واتخ ہوا کہ شاہ ابو المعالی سکے ہا ہتہ سے شیرعلی بگی مارا گیا بجل بیان اس سانحہ کا یہ ہے کہ شیرعلی بگیمیر *ترسکاد* سے با د شاہ ایران کی بغیراجا زت سے ہایوں کی ملازمت کر لی ہتی۔ عالی مربگی ا ورباوشا ہ کے تعرّب سے اور شجاعت کے گھنڈ سے شاہ ابو المعالی کا دماغ آ سِان پر بہو نجا دیا تنا وہ دا رُہ اعتدال سے با ہرقدمرکہامتا وہ بغصب سے جس نے ادس کے عقیدت کو پر بیٹان کرر کھا تها کهاکرتا نهاکهیں اُس را فضیک کو مارڈ الوں گا۔ با دشا ہ ا وسکومہنے سحبتا تھا مگراُس تصعب شکے ایک ا وات اس بگنا ہ کے خون سے فاک کو آلو د ہ کیا باوشا ہ کو اوسکی بیر حرکت بہت ناخ ش علاج ہو ہے ،

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

ليكن علاقه خاص مجازى ا وسكے ساتندا يسا تحاكر اوسكو كچيەسسزا ندوى جب بيرم خال كاحسن اخلاق ب برر و کشن موگیا که وه اطاعت و نیکو خدمتی مین نابت قدم سهے تو با دشاه ایسے اس ارا د ه سے بازآیا کہ معمال کو تند ہر وے وہ بیرام فال ہی پاس رہنے دیا۔ بیرام فال جا تا تھا کہ کوئی المازم خواه كىيابى وفادارمردنيكخوا ومهوبا دشاه سے دُورره كرا دس كى عنايت سي محروم ہوسكتا ہي إس كے اوس سے باد شاہ كے پاس رہنا جا ہا كرجس سے عزوشان برلسے اوس سے درخواست کی کرحصنور مجے اجازت دیں کہیں اپناکوئی نائب قند ہرمیں مقرر کرکے حصنور کی فعد مت میں ہندوستان کی مهم غظیمیں سشر مک رہوں۔ بادشاہ سے یہ درخواست اوس کی منظور کرلی اُسے با دینا ہ سے کیکر مرزاً تروی بیگ کو جوزمین دا درمیں اوس کے ہمسایدمیں حاکم تھا اندراب ادر اوس کے پاس کے جناع میں بدلوا دیا اورب درخا ک سیتانی کوزیس داور کا حاکم مقرر کرایا۔ اب ہمایوں میاں سے فارغ ہوکر کابل چلا کہ مہم ہندوستان کا سرانجام کرے اوسے تخرقنداورنجاراا درتام اطرا من میں خطوط نیہج کرج<mark>ن اولوا</mark> لعز موں کو اُس مہم میں متریک ہونا ہے وہ آئیں موسم مبار پورٹ مندوستان کے سامان ہم بہنچا سے میں صرف کیا - اِس اثناء میں ایک

درویش مبع جو ولی الدمشهور تفا جهایو ل ماین بطریق تحفی کے موزے بہیجے تو با د شا ہ نے فرماریا کہ اِن موزوں سے ہندوستان کی فتح کی تفا ول کرتا ہوں اِس لئے کدزبان عوام میں مشہور ہے کہ ترکستان سر خراسان سینہ - ہندوستان یا نُون ہے ۔ یہ تفاول اس تفاول کی مثل ہے بخوصا حبعت ان سے نت مایا نھا۔ وہ اسط سرح ہے کہ جس سال میں ما ورا د الہزسے خراسان

مستح کرمے صاجقران روا نہ ہوا . توایک در دبیش سے اوس کی د عوت کی ادر ہبیل ك سينه كاكوشت كحاف كے لئ سامنے ركھا توصاحبعت ران سے سنرا ياك يس إس سُیبہٰ کے گوشت سے خراسا ہن کی مستیج کا تفا ول کرتا ہوں اِس لیے کہ مسیر، زمین حن راسان مشهور ہے - اور رمعنان کا ووسب را دن عنا کہ بیرام خاں با وسنشا ،

ا اس آیا جس کی نوشی میں با د شاہ سے ایک عید پر دوسسری عید گاجشن کیا۔اس اثنا ، ین ہندوستان سے ارباب اخلاص کی عرائص آئیس کیسلیمٹا ہ کا انتقال ہوا ا ذر سارے ملول ميں ہے مرح ہور

جب رہند و ستان کی ہوئیں کا سامان تیبار ہوگیا تو تمام تنگیات کو دارالملک کا بل میں خدا کی حفاظت مين جيوزا إورا درمزرا محمد حكيم كو كابل ميس انيا فالح منفام مقرركها اور خدمات ومهات صوبه كابل كومنعم خاں كوتفويض كيں اور اور ط ذى الجيم الله بيس نوميوں سے نىك ساعت بوھكر سندوشان کی طرف روا مذہوا اور شاہزادہ اکبرکوحیں کی عمر بارہ برس آٹھ مہینہ کی تھی ہمراہ لیا اس و قت بادشا ° کے ساتہ بین ہزار سوار تھے کابل میں بیرام خال کو اس لیے چھوڑگیا کہ وہ باقی سے اہ کو جو جاڑل طرف سے آری ہے جمع کرے اور تو نحانہ اور اور اساب جنگ مہاکرے ، ان سب کوسا نو لیکراس سے آن ملے۔ بادشاہ جو نے شاہی میں بینجا۔ یہاں ایک جالہ پرسوار ہوکر دریار کابل سے عبوركيا اورسلخ فوم الله ميس بكرام رتبادرايين خيمة زن مهوا (جاله جند بوس بابم سوستة بهوني بس اوراس کے نیچے ہواسے شکیں بری ہوئی گئی ہوتی ہں ادر اُن پر مٹھ کر دریاغبور کرتے ہیں) سکندرخاں اوز بک جس سے یہاں کے قلعہ کی حفاظت میں فدمات سِسندیدہ کی تھیں اوس پر بہت عنایت کی اور مضب اور خاں کاعنایت کیا۔ <mark>بابخویں صفر سلنے ک</mark>دوریائے مندہ پر کھنلاب مشہورہ بادشاہ آیا۔ تین روز منزل میں قیام کیا۔ اِسی مرحلہ عشرت آرام میں سیدام خال کال ہے سامان جنگ اور نشکر سے کر آملا ۔ اُس روز میہ خبر آئی کہ ہمایوں سے آسنے کی خبر س کرما مارخال کاسی کدایک کشکرگرا سسے قلعہ رہتا س کی حراست کرتا تھا با وجو د استعداد قلعہ داری اور استحكام قلعه كے بحال گا۔ ہندوستان میں یہ وقت ایسابتاکہ ہمایوں کے حلہ کرنے کے لئے نہایت مویدتھاسلیمشاہ جو قوی با د شاه ہند د مستان کا متاایک بڑس <sub>ٹ</sub>واکہ وہ مرحکا متاعد لی اُس کا جالنٹین ہوا تھاجیکے ہبب سے سارے مک میں صنا دو بغاوت کی شورش بر ماہتی سلطنت کے چار دعو یدار کھڑے ہوت تھے جن میں سے ہرایک پاس بڑا ملک اور توئ سنیاد موجود بھی کی سلطنت دہی میں جنگ ویسکارکا بازارگرم نتا خود دارانسلطنت کا به حال نها بمهی اوس نے تسخیر کو لیا کمہی اِست لا مور کاحاکم انغان احد خارجس کا لفتب مبکندر شاه سوریتا وه بهی دعویدارسلطنت متاوه بیجاب كى سارى فوج كو دم لى سے كيا تها- إس سبب سے بجاب ميں اوس كى حفاظت كے والمسط سے ا ا 🚓 اموجو د مذمتی ا درقلعوں سے بھی سیاہ بلا لی تهی اورا و کمی حراست میں کچیدا ہے۔ مام نہ تھاکہ

ستجندرشا وخوداس ملک سے دُور د ہی میں اُکھٹر پھناڑیں مصروف نتا- رہتا س کو چوڑ کرتا آر خا ں کا جانا صرورت یا صلحت پرمبنی نها حب با دشاه مرصفر سلط فی کو منده سے عبور کرکے پر بالد ہیں بینجا تو سطان آدم گکمری فذیم وجدین خلات شایسته پر باوشاه نے نظر کرے لکھاکہ خدمت میں حاصر ہوائے سے ز بیندار اینه عذر کرے عرصندا شت بیجی کامسکندرسے عهد مواہے او رمیرا بٹیا لشکری اوس کے ہمراہ ہے اگرمیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں تو عمد تکنی مونی ہے اور بیٹے کی ہلاکت کاخوت ہے۔ یہ عرضدا شت دیکیکراولیا ہے دولت نے عرض کیا کہ نشکر کو حکم ہوکہ وہ اوّل سلطان آ دم کا تعنیہ حیا ئے ایسے خود سر کو حیور کر آ گے جانا دُورا ندیشی سے بعیاہے۔ مگر ہا دشا ہ سے کماکہ وہ ہمیشا سے عقیدت واطاعت ہاری کررہا ہے اور خدمات شابستہ بجالایا ہے اِسوقت اوس کی تنبیہ مناسب نہیں ہے ملائٹ کے سابقہ معذرت کرتا ہے وہ قبول کرنے نکے قابل ہے۔ با دشاہ سے ا وس کا بیجیا جپوڑا اور بہت خوشی سے قلعہ رہ<mark>ا س پر قابض ہ</mark>واجسکوا نغان خالی حیو**ڑ ک**ر بھاگ گئے تھے بھروہ جہل<sub>م</sub>ا ورحیٰاب سے یارا و ترا۔ تمام پنج<mark>اب سے شمال حصتہ کا</mark> مالک ہوگیا ا ور ہاہتہ ہلا نابہٹی میں یرا جب را دی اور بیاس کے دربیان بادشاہ قصید کلا نور کی حدو دمیں آیا توشہاب لدین احمد خان<sup>و</sup> انٹرن خان قرحت خاں کو لا ہور بہجا کہ اُس کے نام کا خطبہ وسکّہ جاری کریں اور بیرام خان تردی بيك وسكندرخان وخفرخال بزاره والعيل ملك دولا اورامك جاعت كتركو برمانه احربايه بیجا کہ وہ بیاں سے حاکم نصیب خاں پنج بھیدیہ سرحلہ کریں اور خو ڈ لاہور کی طرف چلا ۔ ۲ رہیج الثانی تلک فبہ وہ لاہورمیں داخل ہوا بیاں کے باشندوں سے اوس سے کو سے کی بڑی خوشی منا نی ۔ . إس مهيهذ كنة أخرمين با وشأه پاسخسب زآني كرشا بهاز خان افغان سنة افغايون كا ايك بنود ديبال بورمين حبع كيا سبع اور منيا و مجانا جا هتاسه - با دشاه سبخ شاه ا بوالمعالى ا ورعلى قلي لن ا سشیبایی دعلی قلی خان اندرا بی ومخدخان جلا مُرا در مکهاو کا رطلب کو ۱ د هرروانه کیا آبشه سوسواروں کا نٹ کریہ تحاکہ وہ مجالفوں کے باس مہنیا اور معرکہ محار بہ گزم کیا ۔طرفین سے جاں نثاروں سے ٹرائی میں بان لرائی سیدزادہ ابوالمعالی کہ ونیا کے نشہیں برہات اور مش ستعاریر مغرور تھا بری طرح یا کہ علی قبل فعاں اوز مکوں سے ولاوری اور جانفٹ نی کرکے اوسکو ملاسے نکالا اور گروہ خالب

بیرام خال برگنه هراینه پرمپنیا پیان فهیب خال این حوصله کے موافق ہوڑا سا ارااور مہاگ گیا۔ بہنت نقد دعبن باد شاہ سے بہا دروں سے ہا تہ آیا۔ اور سارے عیال بھگوڑوں سے گر فنا ر ہوئے۔ باد شاہ سے یہ نذر مانی تھی کہ اگر تبائیداللی ہندوستان کی فتح ہوگئی توکسی کو بند نہیں كرون كا-اوربند كان خداكو آوميون كابنده مذبناؤن كابيني كسيكوا سيرمنين كرون كا-إس ليح بیرام خاں خود سوار ہواا ورا فغان کے کل عیال کو جمع کرے اپنے معتمد و ں کے ب<sub>ا</sub>ہتہ نصیب خاں یاس بهجوا دیا- بیرنیخ مقدمه ا در فتوحات کا تھا۔ اِس میں جو نا کامی ہا تھی ا درغنائم بین نفیس ا شیا ہا تہ آئی تحییں دہ عصندات سے سابقہ بادشاہ پاس بیجدیں۔ بیرام خاں اسٹے بڑھ کر اُواحی جالند ہریں سنجا جهاں افغان حمیع تنصے گرجب وہ بہاں آیا تو افغان سب بھاگ گئے۔عبدالقا در ہدایو نی لکہ تا ہے ، که غلوں کا رعب افغا وزں برا بساچھا گیا تھا کہ ہزار ہزار افغان دیں بوار بزرگ دیتار کو ہرحب ندوہ لا موری کیوں بنوں دیکیکر بھا گ جاتے ہے اور سیجے مرکز بنیں دیکیتے تھے۔ اِس د نعہ انغان اپنی نقد جان بچا کر نہیں ہے گئے بلکہ اُسکے سامتہ اپناا ساب مال ہی ہے گئے اِس کا سبب یہ تھا کہ با دشاہ سے شکریس میں سازعت بیش آئی کہ تر وی بیگ یہ ج<mark>ا ہٹا نتا کہ اِن بھا گے ہو</mark>ئے انغا نوں کا توا تب کریسے او یکے پیچیے جاگے گر بیرام خاں اِس میں کو ٹی صلاح ند کیمکرا د سکواجازت ناوتیا تھار دیگی فان سے التوخال كوبىرام خال ماين بهيجا كرجس طرح ہوسكے يد اجازت دلادے-بالتوخال في الكري پیغام گذاری کی خوا حبمعظم اُنس سے ُ درستنتی سے ساہتہ مبین آیا اور گا لیا ں دیں۔ بالتو خاں سے بہی گا نیوں کا جواب گالیوں میں دیا۔خواجہ بے تلوار بالتوخاں کے ماری جوادس کے ہا ہتہ میں لگی جب باد شاه کویه خبر ہولی تو اوس سے ایک مشتور شیعت لکها اوراینی تفت میر فضل خاں کولکہا کر کہا کہ حاکم امنا دے اوس سے باو شاہ سے کلمات د نصابج امرا کو گناسے جس سے باہم صلح وصلاح ہوگئی بیرم خا نے جالند ہریں اقامت کی اور ہرامسیسر کو اُس بزاج ہے برگنوں میں مقرر کیا سکندرخاں اوز مکب دریا نے شبج کے کنارے پر ماچھیواڑہ میں مقیم میزا اوس سے ایک موقع دیکیکر شبج ہے پارا و ترکز تہر سرپهندېر قنبعنه کړليا - بيرام خار حبکي مرزانگي ميل فرزانگي مين سمو يځ مو يځ ټټې وه اس حرکت پر ښايت ناراض موا . و برجا ہتا تفاکہ جو ملک ہا تند نگاہے اوس کی حفاظت کی جائے اور سیا و کا بسارازور

يجا حجع <sub>أو</sub>متفرق بنوحبًا مجه السركا يه خيال آينده واقع مين سعيج زيحلا-

جبیب ہمایوں سے پنجاب کومغلوب کر لیا تو ہند وسستان میں ملکی نشاد بر مایتھے بہت دعویدار سلطنت تحے جوابیے ساہیوں کولٹالٹاکراپنی قوت کو گھٹارہے تھے دہلی مرانا وار اسلطنت ہو حمداوروں کے قریب تھا بار مارا سپنے با و شا ہ بدلتارہتا تھا۔ پنجاب کا آخر حاکم سکندرشا ہ سور د ہلی کا با د شاه متا۔ اوس سے اپنے ایک رقیب ملطان ابرائ سیم کوشکست دیدی ہتی اور دوسرے رقیب عدلی سے رامنے ہے لئے اٹاوہ سے روانہ ہونے کو تھا کہ اوس سے سُناکہ ہایوں پنجاب کی پورش مین فتحیاب ہوا۔ یہ خوت بڑا خطرناک ہتا۔ پنجا ب ہی کا صوبہ تقاکہ جمال سے سکندرشاہ ہبروسہ کی فجے جمع کرسکتا تھا۔ فقط بنجاب ہی پر مخالف سے قبصنہ نیس کر لیا تنا بلکہ وہ آگے بڑھ کر دہی کے برجوں برایناعلم قایم کرسے کو متا- اِسلے سکندرشا ہ سے بجورًا اپنی سیاہ کو تعشیر کیا۔ بڑی سے سیاہ تو اسپیغ سائند رکھی اور نشاہ عدلی سے لڑائی جاری رکھی۔ تا مار خاں پنجاب سے بھاگ آیا متا اُس لیر ا یک فوج غطیم بینجر ہرایت کی کہ اولٹا جلا جا ہے <mark>اور دستن</mark> کی فوج سے محکوشے مذاوڑا سیکے **تو اُ**سٹے روک بورے ۔ ٹا مار خا سیس ہزار سیا ہ کو لیکر سر ہند کو چلا۔ سر ہند کے قریب بہنیا تو سکند زخاں اوزبك سے سرمندمیں رہنے كوصلاح حال نجانا اورجا لندہر میں آگیا۔ بیرام فا ل سكندركي إمس حرکت سے ناراض ہواا دراوس سے کہاکہ سکتے وہاں ٹابت قدم رہ کرمرد انگی دکھانی جا ہے بقى اور سرمند كى حراست ميں اہمّام كرنا چاہيے متااور ہكو خبركرنى كتى۔ بیرام خاں سے جلد فوج کو جمع کیا اور بعد بہت سی گفتگو کے وہ جالند ہرسے آگے بٹر ہا المجنبوالله كى حدوديس تروى بيك اوراكفراً دميون ك نزويك درياك تتلج كم يارجا بالصلحث نه تها-برسات كاموسم آكميا متا إسلية اومنون سن كما كركندرًا بون كومشكم كرك أنا توقف كرا جا ہے کہ برسات کی شدت کم موجائے اور ہوائیں اعتدال آجائے تووریا سے عبور کرنا جاہے بیرام اورامک اور دُوربین جاعت دریا ہے پارجا سے بیصلحت سمجہتی ہنی اوراُس جانب کے تقد ات بسندیده بیان کرتی تهی- آخر کوملا پیر مخد و محدقاسم نیت پوری و ولی بیگ و حیدرست ا ما ہو و بیرام خاں نے دریاسے عبور کیا۔ بھر تو ناگزیر تر دی بیگ اور باقی امراء سے بہی دریا ہے عبور کیا اب نشکر چار حصوں میں مفتسم ہوا تول ہیرم خاں کی شجاعت و افلاص سے آسایش بزبر ال بزاره مقربهوا - جرانغاديس تردي بيك فان كى بزرگى قراريانى- .

ee.pk

ہراول میں سکندر اوربک تیزدست جاب نثارون کے ساتھ معین ہوا۔ ا فعان بھی دریا کے کنارے پر آگئے تھے اور دریا یار جانے کا سامان تیا۔ کررہے تھے كرأن كوبهاوں كى سياہ كے بارآنے كا اور اپنى سياہ سے اُس كى تعداد كے كم بونے كا حال معلوم ہوا نواونہوں نے شام کو اڑائی شروع کردی اور ایک بنگ عظیم فاہم ہوئی۔ بادشاہی فوج درما کے کنارے پریٹری تھی وہاں وہ نابت قدم رہی۔ رات ہوگئی۔ بہا در بیراندازی کررہے تنے یہ ایک انفا فیہ بات بھی کواس نواح میں ایک گاؤں بہٹ بڑا تھا۔ اُس کے سارے گہر بھوس کے تنص اس میں آگ لکی اور ایسی روشنی ہوئی کہ با دشاہی سیاہ کو افغانوں کی ساری نقل وحرکت نظرآتی تھی اور وہ ماک تاک نیردل دوز وجان ستال نگاتے تھے اور بادشاہی الشکراییآ بارکمی میں تھا کہ افغانوں کو وہ نظرنہ آنا تھا۔ وہ ناریکی میں بیرلگائے تھے تبین بیرات تک آرا بی ٔ رہی کہ افغانوں کے لشکر میں ناب مقا<mark>ومت ن</mark>ے رہی سراسبہ فرار اختیار کیا۔ بیرام خا نے دو سرے روز سربند ترقیصه کماکسی نے مقابل ہنیں کیا۔ با دنتیا ہ کے لشکر کو فتح عظیم ہو گی اور فيل اورم سباب بهت أمن كوماته آيا-نفائس وغنائم اوراع إض اخلاص بادنساه كي خدات بيس ر دانہ ہوتیں۔بادشاہ کی سیاہ کی بوفلونی اُس کے اِن چارسیہ سالار وں کی فونم سے معلوم ہوتی ہے کہ سرام خاں ایرانی ترک نیا۔ خضرخاں ہزارہ کا افغان تھا۔ نزدی بیگ خان خا کا ترک تھا۔ا ورسکنٰدرخاں اوزیک تھا۔ با دنشاہ نے اس فحے کےصلیبی بیرام خاں کوخانحانا وبار وفادار كاخطاب دما-جب سکندر شاہ اس سرگذشت سے آگاہ ہوا تو اُس نے اورسب جمگڑوں کوجھوڑ ااؤ تمام اینی سیاه کوچمع کیا که وه اس خوفناک طوفال کورو کے سترمااسی ہزار سوار خیگی ہا تھی۔ تونیانہ ہے کرنیجاب کی طرف روانہ ہوا۔ جب اُس کے فرب آنے کا حال سرام خاں نے ساتووه و فورعقل و تنجاعت سے سرمیز دمیں ہائے نیات قابم کرکے لوازم فلہے واری اور فسوا ہونیاری کو کام میں لایا اور باد شاہ کی خدمت پڑج بیض منواتر ہلجیں اور اُس کے بلانے گی ' امستدعا کی اس وفت ہما یوں عارضہ فورلنج میں متبلا تھا اُس نے شاہزا دہ اکر کومہجد نا بھرا بھی وہ ہو گئے۔ ہے دورند گئی تہا کیا دشانھیا ہو گیا۔ فرحت خار کو شقدار لا ہور اور بابوس بیگ کو فوجدار پنجاب مزرا شاہ '

لمطان کوامین اور مهتر د هر کوخزنیهٔ دار اس صوبهٔ کا مقرر کیا اورخو د لا بهورسے حلکہ ۵ رحب ع کوسٹندمیں اگرایک باغ میں اترا۔ تو اُس نے دیکھا کہ سکندرت ہیں بردہ روز سے اُس سے لیکھ کے سامنے آگیائے اوراس نے اپنے لشکر گا ہ کوخند نی اور موریوں سے تحکم کرلیا ہے اور بازنما کی فوج پرروز حمله کرناہے۔ اورائس کی سیاہ ایسے نشکرگراں کا مقابلہ کرکے قلعہ داری کررہی ہے اس کے اپنے لشکر کو چارقسموں میں تقبیم کیا۔ایک کواپنے نام پراور دوسرے کوشہزا دہ اکبر کے نام یرا ورسیرے کوشنرادہ ابوالمعالی کے نام پرا ورچوتھے کو بیرام خاں کے نام ریوبیتیہ لڑائی ہوتی او<sup>ر</sup> طرفین سے مردان نیروآز ما جام تیغ سے نثرت وابییں بیٹنے کھانبین میں مردی اورمردمی کرسب یہ معمول ہوگیا تھا کہ زخمی اور مردوں کواحترام او تعظیم کے ساتھ ہاہم ایک دوسرے کو بوالہ کرد. یتے تھے بھایوں کا نشکر مانچنزار آ دمیوں کا تھا۔ ابھی اس فلت اور ڈشمنوں کی کثرت کے سب سے مادشای فشکم کوخوف رہتاتھا کہ دیلیئے نتجہ کیا ہو تاہے - ہما یو<del>ں نے س</del>وجا کہ اس فلت کا معا و ضرفتھاعت اوستعد نے کونا جاسیے اس لئے اُس نے یہ ازادہ کما کہ وہمنوں کی رسنداور اذ و قدوعلو فریند کرنا جاہے ۔ وہ ہلے کوات کی مہر میں اسی طرح کامیاب ہوجے کا تعا۔ با وجو دیکریہ تدبیرفلت ساہ کے لحاظ سے نامنا نی گرائس نے تروی سک کو یہ کام سروکیا ۔اُس نے غلہ وغیرہ کی آمد ورفت بند کردی پہت ساغل لشكرميں جآيا تھا اُس كو جانے نہ ديا۔ نشا ہزادہ اكبرنے جوايك دن كسى بلندى پروشمن كے نشكركو دمكها جو ایک لاکھ کے قریب نعاجی کاشکت ماناکسی کے خیال میں نہیں آیا تھا گراُس نے کہ رہا کہ نموڑے ونوں میں پہلنکرتباہ ہوجائے گا اس کا کہنا پورا ہوا ۔ نردی سک نے سلیمتیاہ کے بھا فی کالا مہاڈگی فوج كوشكست وى اور أسه مار والا اورعلم اورنشان أس كاحيين كراين كشكرس ليكرآ ما-اس بب سے افغان اپنے مورچوں سے باہرآئے کراس فوج کی کمک کرس اپنے اس لے آئیں مگر (ائ ایک حصر سے د ور اے حصر میں ہیلتی علی گئی اورایک جنگ عظیم ہوگئی گواس کارا دہ نہ تھا بیرام خاں کی فوج پرا فغانوں کی بیاہ نے اپنا شخت حمل اس لئے کیا کہ وہ جانتے تھے کہ ا وتناکی فوج کاسب سے زیا وہ زبر وست حصہ ہی ہے اگر اس کومعلوب کرلیا تو بھر کیا ہے سالے ہے باآسان ہوگا۔جب بیرام پرحما ہوا تو وہ اپنے مورچوں میں چلاگیا ا ورمحافظا نہ لڑا اُراآتا سے وسمنوں کو اپنے منفام پر کھڑار ہے نہ دیا۔ بہبایوں نے دیکہا کہ سرام خا

ا ہے تقام میں نابت قدمی کے ساتھہ ارار ہاہے اُس نے تردی بیگ اور شاہ ابوالمعالی کو حکم بیا لہ وشمن کے بازووں اور پیچیے کی فوج پرحما کریں۔انہوں نے بہ حما اس خوبی سے کیا کہ غنیما کی سیاہ میں جوایک لاکہ آ دمیوں کے قرب تھی ہڑٹ مج کیا اور وہ پرستیان ہد کر بھاک گئی اور إبناسارا اسباب وتونيانه ويربل حيوركئ - يه لرانئ ارشعبان الميث كورون شيريما يون اس فتحكي تارنح ہے سکندرشاہ میدان حنگ سے بھاک کرکوہ سوالک کے اس حصر میں جلا گیاجو نیجا ب کے دامن میں سے لگا ہوا ہے۔ جب یہ فق عظیم عاصل ہوئی توبادشاہ نے فرمایا کہ فتخامہ کس کے نام راکھا جائے ہر التخص ماس باب بیں اپنی عرض کرے۔ نشاہ ابوالمعالی نے کہ باد ہ غفلت میں نیر شار تھا فتح نامہ ا بنے نام پرلکہانا چاہا۔ بیرام خاں جانتا تھا کہ ہندوشان میں بادشاہ کا آنامیرے ہی سبب سے ہواہے اورمیری راے سے مالک کی تنجراور مخالفوں کا استیصال ہواہے تو وہ اپنے نام بر فَعِ نامے کے لکیم جانے کی آرز وکر تا تھا۔ بہ قض<mark>یہ یوں چک</mark> گیا کہ شاہزادہ اکبر کے نام پر فتخ نام لکہا گیاجس کے سبب سے دونوں رقبہوں نے بھرحکڑا نہ کیا۔ یہ وا تعربی عجیب ہے کہ خواج منظم نے چند خط سکندر شاہ کو اپنی دولت خواہی کے اطهاً میں لکہے تھے وہ یکوے کئے تو ہا د نشاہ نے خواجہ سے اِس کا سبب یو چھا تو لکھنے سے اِکار تو نہیں کرسکتا تھا اُس نے یہ کھا کہ یہ خط بیل نے بادشاہی کی خیرخواہی کے سبب سے لکھے ینتے کہ جِس وفت یہ نوشنے با دشا ہرکی نظر میں آئیں گے تو وہ مجہہ پراورزیا دہ التفاث لربيگا اور کمي شائشة خدرت کا سرنزاه مقرر کرميگا- با دشاه نے اُسے مقيد کر کے ميروالي ہا یوں کو یہ وقع عظیم ایسی حاصل ہونی کہ پھر تنمن میدان جنگ میں اُس کے ساتھ بنیں آیا ہما یوں نے سکندرخال اوربک کو دہلی روانہ کیا کہ دار اسلطنت کی راہ کو گھیرہے۔ ا ورخود لشكر ليكرسامانه بين آيا - يهان اس كومعلوم مهوا كدسكندرشاه بهاگ كرمېند وستان مين نهيس کہا بلکہ وہ کو ہ سوالک میں ہے جمال سے وہ پنجاب کے ملک زیریں کو وہمکاسکتا ہے اس کے اُس نے بہاں قیا اُکیاا ورِ تنا ہ ابو دلعالی کو ملازموں کی ایک جاعت کے ساتھہ بہجا کہ اگر سکندر کو مہا

بخ تکار تنجاب میں و ست درازی کرے تو اس کا تدارک اچھی طرح کیا جائے اور صوبہ تحا. کی جہات کا سرانجام کرنا اُس کے سرد ہوا۔سامانہ کی خوش ہوا ٹی کے سبب سے بادشاہ کا ارا دہ بہاں چندر وزمر پرنے کا نما مگر سکندر خاں اور ماپ کی عرضی آئی کہ میں آیا اور محالفوں میں آنا بالمقاؤمت نه نفي وه بهاك كئے الم صلحت يه ہے كربهت جلد آنكر مائے تخت مبندوشان کواپنی مندنشینی سے بلند کریں۔ باد شاہ نے اس نوید کوشکر ساما نہ سے کوچ کیا اور پختنہ غرہ مضا سلاف کوسلیم گذہ میں کہ دہلی کی سمت شمال میں ہے فروکش ہوا اور اس مہینے کی چوہتی ناریخ ا ورنگ سلطنات پرمٹیجا۔ یہ دن ہما یوں ہی کونصب ہوا کشکست کے بعد فرسلطنت پرمنخا۔ ا ادتیاہ نے اس سفرمیں دملی کے پینچے تک اور ہندوستان کے رفتح ہوئے تک تناول حیوانی کو ترک فرمایا تھا۔ شہزادہ اکبرنے ایک نئل گائے کو نلوارسے مارا نھا۔ با دشیا ہ نے حکمردیا کہ اس کا کوشت خشک کرکے رکھا جا سے کہ بعد رمضا ن جو ہم تنا ول جوانی کرینگے تواس کو کھا مینگے۔ با دشاہ نے اپنے ملازموں کومناص<del>ب عالی اور جاگیر</del>ں لابق اس طرح عطا کیر کم سرکا جه لاحصارا وراُس کی نواح شاہزادہ اکبر کی جاگیر مقربہونی کو وہ ابھی فتح مذہوا تھا۔ ہمایوں کوہی البابرينه جبُّ وه اول بيان آيا ہے ہي صلع ديا تھا۔ سرمند اور اور برگنات منفرقہ سرام خاں کو ا جہازا غابت ہوئے۔ اُن کے سوار قند ہار بھی اس کی جاگیرمیں تھا۔ تر دی بیگ خاں کومیوات۔ اور کند خاں کواگرہ علیٰ فلی خاں کوسنبھل مے تائیدخاں اختہ سکی کونیا مذروا نہ کیا جو دارا لحل فداگرہ کے فريب نعا سواءاس كے مصطفى آباد كرجس كامحصول جاليس لاكه يمنكه تھا۔ آنحضرت كى روح نير فقوح کی نذرکیا منو د یا د شاہ دار السلطنت دہلی کے قلعہ میں رہا کہ اپنی سیاہ کے کاموں اورالک کے انتظاموں کی نگرانی کرے ۔ اِن دنوں بادشاہ یاس خبرآنی کہ اُس کے ایک اور مٹیا پیدا ہوا ہے جس کا نام اُس نے فرخ فال رکھا۔ و انگه خان اور ایک جماعت حصار فیروزه کی طرب متوجه ہوئے۔ روز جہار ثنیبہ ۵۲ برمضا کو حصارت دو کوش کے فاصلہ پروہ آئے کہ رشم خاں ذیا آر خاں اور بعض اور امرا افعانوں

ے آگی جاعت کیکرائن سے لڑنے گئے۔ افغان دوہزارکے قرمیب شقے اور باد ثناہ کی سیاہ صرب و کی ایارسوآ دمی۔ مگر بادشاہی کشکر کو فتح ہوئی اورسترآ دی مخالفوں کے قبل ہوئے اوروہ بھاگ گئے Courtesy of www.pdfbooks

مِتْم فاں نے بھاگ کر قلعہ حصار کومشحکر کیا ۔ ہاوشاہ کے لشکرنے اُس کا تبیئیں روز بھا صرہ کئیا۔ جب رستم خاں پر ٹبری بنی تول قرار مہوکروہ سات سوآ دمیوں کے ساتھہ میر بطفت وخواجہ قاسم کے ہمراہ بادنتیاہ کی خدمت میں آیا۔ کچے و نوں کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ جاگر مثاسب اُس کودی اُ بعائے لیکن اس شرط پر کہ وہ اپنے فرزندوں کو مکرام میں رکھنے کے لئے حوالہ کرنے ماکہ مسلک محمت مسلوک ہواور را ہ حزم واحتیاط بھی ہا تہہ سے نہ جائے۔ گراس سا دہ مرد نے تشرط کے قبول کرنے کرنے سے انکار گیا اور بھاگنے کا ارا دہ کیا۔ بادشاہ اُسے مقید کرکے بیگ محدًا پیشک آ فاکو حوالہ کیا۔ قبر دیوانہ احادالناس میں سے تھالشکرمیں کوئی اُس کو جانتا بھی نہ تھا۔ جس وقت <sup>با</sup>وش<sup>ا</sup> المحالشكة سرسندسه دملي كي طرون آيا ہے تو قبرنے او ہاشوں كى ايك جماعت كو حمع كركتے ہاخت ونظيراج شروع كى جوغنائم ہاته لكتى وه آدميوں كو ديدتيا اور لوگوں كو كھانے خوب كھل آيا اور كهتاكه مال مال خداسے اور جان جان خدا ہے۔ فبردیوانہ بكا ول خداہے۔ گر بری پر کرتا كه باوتناه كوعرا يض نياز بهجيّا - وه نواح سربندس د و<mark>ژنا و وژناسنبهل مين</mark> آيا اور أس يرقبضه كرليا ـ اورابین مینسل میں تنفل کرکے اپنے بیٹے عارف التدکو بداؤں میں بہجا۔ ان حدود میں رائے حبین جلوانی که اعاظم امراء افغانی میں سے تعابے جنگ تباہ و ویران ہوگیا۔ فنر کانٹ گولہیں آیا-اس نواح کو لو<sup>ط</sup> مارا ان حدو دمیس ارکن خا<u>ں سے جوروسائے افغان میں سے تعاشک</u>ت پائی اور د ہاں۔ براؤں میں آیا۔ اگر جی عاقل دیوا نہ ہیٹہ بادشاہ کوعرایض بہتیا اور بندگی و نیکو خدمتی کا اظہار کرتا مگراس کے قواہ او فعل میں موافقت مذتھی۔ اپنے آپ لوگوں کومنصب غانی اورسلطانی دیتا اورعلم و نقاره تجیتاً وه صرف متنی نیایهی نهیس رکهتا تعابیسو دائے جنوں بھی اُس کے ساتھہ تھا۔بہت وفعہ دیوانگی یا دیوانہ ساختگی ہے اپنا گہرٹٹا دتیا ٹاکہ بیو توفوں کے ول میں اغتقا دیریدا ہو۔ ہمیشہ حرکات نامنتظم مجنو نانہ کرتا۔ جب با دشاہ نے اس قسم کی باتیں اُس کی بار بارسنیں تو علی قلی شیبان کو حکم صا در ہواکہ قنبرکو با دنساہ پاس بھیدو۔اسی آنرا میں کہ ارکن سے دیوانہ شکست پاکر مدا ؤں ہیں آیا نفا علیٰ فلی خاں مهات میں ٹھ سے فارغ ہو کرسنہ ایس آپاتھا۔ تو قنبرنے کھاسنبہل ہے اور قنبرہے ۔علی فلی خاں اور سنبل ایسے ہیں جیسے کو کسکا کا لؤں ہو اور کسی اور کے درخت سینبل سے فارغ ہوکر علی فاں بدا وُں میں آیا۔ ہر حنید علی قاب نے

حل سه م

ا اُسے بلایا بگروه اُس پاس ندگیا اور کهتار ہا کہ جیسا توبندهٔ پاوشاہی ہے ایساہی میں بھی اس کابند ہوں میں نے اس ولایت کو بزوز مشمثیر لیاہے - میرامنزاج شاہی ہے توائم ہے آخر کوعلی فل فا<u>ل</u>ے تجبُّك پیش آیا۔ قبرشكست پاکرفلعیس آیا۔ اور بادنساہ كوعرضداشت لکھی۔ بادنشاہ نے فاسم خارمحکص کوبہیاکہ اُس کونسلی و ولاسا دے کراس پاس لائے پہلے اس سے کہ بدا وُں میں قاسم خاں آئے ، ا ورِمْرِده نجات قبر کوسنائے علی فاں نے اُس کواس طرح قبل کیا تھا کہ جب فبرنے فلعہ کوستکم

کیا ا ورمحاصره میں دیر مہو ہ<sup>ی</sup> اور کچھ کام نہ ہوا توعلی قلی خا*ں نے محدی ہیگ تر*کمان اور مِلاغ**یا نے ا**لیز<sup>ین</sup> . كوأس ياس بهيا أس نے أن كومقيد كيا أنفوں نے يوشيد يوشيدا كي جاءت كيثر كواني سأ متفق کیا اور قلعہ کے اندر کے آدمیوں کو دم دہانے دیکراینے اختیار میں لیا۔ اور دیوانہ کو اسرکرلیا ا على فأن خار نے إس كاسر بارشاه پاس بيجا- بادشاه كويه حركت بسند نه آئي اور فرمان عماب آمنو علی قلی خاں کے نام صا در کیا کہ جب قبنرا طاعت کا اظہار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ملازمت کے لئے حاصر بونا ہوں تو بھرائس ہو تو لوا کیوں اورجب وہ اسپر بواتو ہمارے بغیر حکم کے ماراکیوں۔

بادشاه أس كوديكهنا جانهاتها جب بیاندمیں با دنزاہ نے حیدر محکمہ خاں اختہ بیکی کو بہیا تو وہاں غازی خاں ید ہ إبرا أبيم (جن كا حال تم نے خاندان سوركي سلطنت ميں پر الم ہوگا) حاكم تعا-جب وه

لا ندسكا توحصار بیا ندمین متحصن ہوا۔ حیدر محرکے نے آئن سے عہد و بیان وقول وسم کے تو ُوه قلعه سے با ہرآیا ۔ جیدرمحد نے اُس کے جموال دوراساب کی طبع میں آنگر نقض عند کیا۔اوراُسے اوربعض لکتے ہیں کہ اُس کے بال بجوٹ کو بھی قبل کرڈالا۔اوراُس کا سپادشا یاس بهیجدیا ۔جب باد نتا ه کو اس کی خبر ہوئ تو یہ اُس کو ناگوار خاطر مہوا مگرسیاست ظاہری س نے نہیں کی کہ وہ بہت دورتھا اور ہندہ سنان میں آمد کی ابندا تھی نگرز بان ہے یہ فرما یا کہ اب

اُس کو دویاره کرباند منی نصیب نهیں ہوگی شہاب الدین احمد خاں امیر سونات کو اس معاملہ , کی تحقیق اور خیص کے لئے بہیجا۔

° ہند وستان میں ایسی فتوحات نمایاں سے نرقی ہورہی تھی۔ مگرشمال میں نمایوں کی طنت کے بچے حصہ پرزوال آرہا تھا۔جب با د ننیا ہ سنجر پہند وستان کی طرف متوجہ ہوا

توتردی بیگ جے اندراب و اسکش جاگیروئی تھی اپنے ساته مہنیدوشان کولے آیا تھا منظم خاں اس کی طرف سے جاگیر کا انتظام کرنا تھا۔ مرزاسلمان نے اس فرصت کوغیبہت گنا۔ اول گرزی اور نیرنگ پر دازی سے تنفیم خاں کو اپنے ساته متنفق کرنا جا ہا گرحب اس طرح مطلب نه حالل ببوا تومزا نے يرده آرزم كو اُٹھاكر اندراب كا محاصره كرليا مِقيم خاں نا جار اینے اہل وعیال کونے کز نکلا اور اُس سے لڑتا ہوا کابل جلا آیا۔ اس زماندمیں معاملات بنجاب سب سے زیادہ نہتم بالشان تھے۔ہونے اوپر سان کیا ہے کہ شاہ ابوالمعالی کس مقصد کے لئے پنجاب ہیجاگیا اوراُس کے ساتنہ کون کون سے امیب مناصر بجليله پرمقرر ہوئے نھے۔ جب پنجاب میں شاہ ابوالمعالی ہونجا تو وہ ونیا کے نشہ میں بد ہو گیا اور خلائق کو آزار دینے لگا اور حکم شاہی کے خلا من کام کرنے نگا اور پنجاب میں خود مختیار با دشاه بن ببیما - با د شاه کوایک نماص توجه اس بر مقی اس کے جونا خوش خرس اُس کی آئيس اُن سب کوخلاف واقع جانبا اور اہل حم<mark>د کا افرا اور بہنان</mark> ہجتیا لیکن جب یہ نبرائی كەسكندر شاەكوە سوالك سے باہرآ ياہے اور ابوالمعالى نے فرحت غاں حاكم لاہور كواپنے اختيار ہے بادنناہ کے حکم کے بغیر مغرول کرکے اپنے آدمی کو اُس کی جگہ مقرر کیا۔ اور بادنساہی خزا ندیر وست درازی کرر<sub>ی</sub>ا ہے تو با دنتاہ کے بز دیک یہ مناسب علوم ہوا کہ ہند وسنان کے اعا ظرصو ہو میں سے پنجاب سے ۔ اس میں شاہزا دہ اکبرکو پہنچا چا سئے اور کابل سے نمام غرنرو آفارب بھی آنے ہیں وہاں اس شہزادہ کا رہنا اید بھی مناسب ہوگا۔ اگرچہ پنیاب میں نشکر شاہی اس قدر تفاکہ وہ سکندر شاہ کے دفع کرنے کے گئے کا فی تعامر ابوالمعالی کی خاطرے کمک کابھانہ بناکے شروع تلك يين نيك ساعت ميس تنهزا ده اكبركونيجاب روانه كيا ـ بيرام خان كوآماليق نبايا اوربہت سے اور امراہمراہ کئے جب یہ شہزا وہ پنجاب کوروا نہ ہوا تو اثناء را ہ میں انگہ خاں اور باقی اور ملازم اس کے حصار سے اس یاس آگئے۔ جب سرمزد میں وہ آیا تو اُستا دعز نرسیتیا نی جس کور ومی خال کا خطاب ملانها اورفغون آتش بإزى اوربندوق اندازي ميں لاثا بي تھا اُس ياس آيا اوراُس لوبندوق اندازی سکہانی بہاں وہ امراء بھی کہ شاہ ابوالمغالی کی اعانت کے لئے مقرر ہوئے تھے

odfbooksfree p

اور وہ اُس کی صحبت سے بننگ ہورہے تھے جیسے کہ مخرقلی برلاس ومصاحب بیگ۔خواحب علا الدين مجرد فرحت خال مُخاجه طاہر محدّ ولد ميرخرد و ثنير تنمورا بوالمعالى سے بغير رحضت لئے آن ملے بمکندر شناہ جس نے کہ کوہ سوالک سے کلکر کھے ملک پر قبضہ کرکے محصول اُس سے لیا تفاوہ پھرکوہتان میں بھاگ گیا۔اورابوالمعالی جوسکندر شاہ سے لڑنے کے لئے آیا تھا اور کچھ نتح ياب بعي بهوا تمعا وه بعي لا بهور جلاً گيا - جب أس كويه معلوم مهوا كه مل*ك شا*هزا ده كو با دشاه نے عنا کیاہے تو وہ سلطان پورمیں نتا ہزادہ کی خدمت میں آیا۔ شاہزادہ نے اپنی مجلس عالی میں اُس لو بیٹینے کی اجازت دی اوربہت سی اُس برغنانییں کیں۔ گرمیرصاحب وہ گھنڈ میں اُر سے تھے کہ جب اکرسے رخصت ہوکرانے گر گئے تو یہ بنیا مہی کرسب جانتے ہیں کہ جوئے ٹریر کے قمرغه میں ہمایوں نے اور میں نے ایک ظرف میں پاس بیٹھکر کھانا کھایا تھا اور آپ بھی وہان موجو دتھے اورآپ کو الوش ویا تھا۔ گرس جب آپ کے گھرآیا تو تکیہ نمد میرے لئے جدا لگایا گیا۔ اورد شارخواں جدا بھایا گیا۔ شاہزادہ نے سید کی بیوٹوفی ٹیبستم کیا اور حاجی مخدمیتانی جويه بيغام لايا تفاأس كي زباني كهل بهياكه أس مساكهدو كه توره سلطنت اورچيز سه اورقانون عتق اور بات ہے۔حضرت ہمایوں سے آپ کوجولبت ہے وہ میرے ساتہ نہیں ہے بعجب ہے کہ ان دونوں نسبتوں میں آپ نے تفرقہ نہیں کیا بلکہ گلہ کیا۔ میرکواس جواب سے نسزاده کی نوج ہربا نہ پیونچی تھی کہ بیرام ٹاں کو ہاس قاصد نے پنیچکر خرکر دی کہ ہا دشاہ یڑا۔ بیے ربیرام خاں نے آئے جانے میں صناح نہیں ڈیمی کہ وہ کلانورمیں آیا۔اوربہان قف لراکه بهایوں کے واقعہ ناگزیر کی خبر بہویجی۔ بادشاہ دہلی میں انتظام مکی۔ ہے قراعت پاکر تردی مبلی کو دہلی سپرد کرکے آگرہ جایا جاہا تماا دبيش خيمه بهج چكاتها -آخر روزجمعه ربع الاول تلكشه كوشاه بداغ وعاكم شاه وبمك ملوك اورا ورامیر جازکے سفرسے اور فیتنی خاں اور بعنن اور آدمی گجات سے آپ سے اور نعم خاب الى عرايض بي كابل مية أبين تمين كتاب فاندمرت كياتها

ا کو کہسے رہا مع فلصوریں نیا ہیں موجود نیم بلایا۔ اور احوال کا معنظمہ و کابل کا اُن سے Programments

ee.pk

وریافت کیاریاضی دانوں کی جاعت کو طلب کیا۔اس رات کوزہرہ کے طلوع ہونے کا تهاأس كووه ديكنيا جامتها تعااورنيت ميس يه تعاكرجب زهره طلوع مواورساعت معو د ہو آدمجلس عالى كومرت كركے انك جاعت كومناصب جليله برممتاز كرے - اول شام كو وہ نيچے آنا جاہة ا تھا۔ دوسری میٹرسی پر قدم رکھا کہ موڈن نے اذان دی کی تعظیم اذان کے لئے یا د ثباہ نے دوسرى سيثربني يرتبثينه كاقصدكيا زينه كح يتحرمج تصلنى تنظم كجوشفّا ف يسم وجب ميشخ لگا توپانوس پوئتین کے دامن میں اُلجاا ورعصا بیسلا اور وہ سرکے بل زمین پرگرا دائیں تنقیقینں ضرب آئی اور داہنے کا ن سے چند خون کے قطرے نکلے ۔ اسی وقت محل کے ندا لوگ اُں کو اُٹٹاکرلے کئے یا وہ خو دآپ جِلاگیا۔ اتنا ہوش تھاکہ اُس نے شنج چولی کو بلاکر شائیرًا دہ اکبرہاں نہیجا اوراس حادثہ کا حال لکہ اُس کے حوالہ کیا ۔طبب حمع ہوئے مُرکسی کی نہ طبات چلی نہ کئی دوانے اثر کیا۔ چوتھ روز اج<mark>ل نے اُس</mark> کے در دکی دوا کی۔ان دنوں میں اکثر او ّ ہات عالم بہوتسی میں رہا۔ یہ واقعہ دا ر<mark>ر سع الاول شکا ۹ م</mark>یطابق ہم ہرجنوری مشکل ع لووا قع ہوا تیارنح و فات اُس کی سب سے زیادہ شہور بہ ہے کہ <del>ہما یوں با ڈیٹا ہ از بام اف</del>تا د۔ مگر اس میں ایک سال کم ہتو ہاہے۔عمارات وتصنیفات کی ناریخ میں ایک دوسال کا فرق ہو و کھے مضا نُقہ نہیں مگرموت کی مار نخ میں ہیں جائز نہیں ہے اور ماریخیں بھی یہ ہیں۔مصرعہ <u>ے والے بادشاہ از بام افتا د</u>۔مصرعبر واصل حق شد ہمیوں بادشاہ۔ مورخ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہما یہ ہی ہوت کا ذکر نہیں کرنا تھا اور اُس نے منع کر کہا تھا کہ اُس کی محلس میں موت کا ذکراس کے نہ ہو کہ منافی انتظام ہے۔ مگران دنوں میں وہ برخلا ا بنی عادت کے موت کے ذکرسے نوش ہوتا تھا۔ ایک دن وہ کہنے لگا کہ حضرتِ فردوس مکانی ا بن مجلس میں ذکر کرتے تھے کہ میرا ایک ملازم ہونشہ یہ کھا کرنا تھا کہ جب میں غزنیں کا گورستهان دیکتنا ہوں تومیراب اختیار مرنے کوجی چا ہنا ہے ایسے ہی جب دہلی کے مزارات کو دیکہ تا ہوں تو ہی بات مجھے یا دآتی ہے۔انہیں دنوں میں اُس نے بعض متعدوں کوخطا ب کرکے فومایا کہ آج عبادات سحری کی فراغت کے بعد ماہم غیبی یہ رباعی زبان پر لایا۔ واقعت بحقايق خواصم كردل يارب بكال تطعت فاصم كردان

از خفل جفا كار دل انگا رست م في ديوانه مخود خوان وخلا صم گردال. اس تاریخ کو برده کرر ونے لگا۔ان دنوں میں پہشہ وہ کہا کرنا تھاکہ اس عالیزفانی سے بوئے انتقال آئی ہے۔ اور محل کے طاق پر نہایت خوشخط یم طلع شنخ آذری کا لکہایا تھا۔ شنيده ام كدبرس طارم زر أندودا خط كه عاقبت كارجمله محموداست جب مرنے کے دن قرب آئے توافیون کھانی کھر دی تھی۔اُس نے اپنے محومان در گا ہے فرمایا که جندر و زمیس میری افیون کی خوراک دوتین گولیاں که هائینگی اور سات روز کی خوراک کوایک یڑیامیں بندہوایاا ور فرمایا کہ اب میں اس سے زیادہ افیوں نہیں کھا ڈیگا بیجب ایک دن مرنے میں ر ہا تد بیار گولیاں منگا کراور گلاب میں کھول کرمیں۔ دوسرے روزموت آگئی ہو کہا تھا وہ سے ہوا۔ و مسلاف میں بیدا ہواتھا اُس کی ولاوت کی تاریخیں یہ ہیں۔سلطان ہمایوں فال۔شاہ فیروز مقدر باد نزاه صف شکن کله خوش باد-خواجه کلار سامان نے بیتاریخ کهی ہے۔ سال مولود بهايون جيبيت أدادك المدتعاسك قدرا ر د دامیک الف از باریخش VIRT تا کشمیل دوچشم بدر ا مختلف میں سربر فرماندہی پرحلوہ افروز ہوا خیرالملوک ٹاریخ ہے۔اس صاب سے اس کی عمر ۵۰ سال کی اور مدت سلطنت ۲۵ سال کچهه ماه کی مهرانی حس میں و ۱۶۵ برس کبی داخل مېرځن میں وہ سرکر دانی اور پرتیانی میں رہا۔ کھوٹی سلطنت اس کواس طرح ہاتھائی کمرکسی کوملاکرتی ہے مگرا فسوس یہ ہے کدموت نے فرصت نہ دی کہ اس سلط ہے کا مزہ اُٹھ آبا۔ اب نہ شیرشاہ اُسکا جس زندہ رہاتھانہ بھائی اُس کی جان کھانے والے اور سر پر ملوار چیل نے والے موجو دتھے۔اس فوت

کے زمانہ میں معلوم نہیں کیا کیا وہ انتظام سلطلنت کریا اوراس ملک خراں دیدہ کو اپنی تدا سراور قل سے كس كس طرح سے سرسنروشاداب كرنا . گراس عاقل فرزانه بادشاه كے سارے منصوبے دل کے دل ہی بین رہے۔اس باوشاہی برجہ منینہ کا غرصہ بنگذراتھا کہ عجب طرح کی موت آئی جس کا

الويرسان الواوارت تاج وتخت فاصله يرتفا - امراء عظام جاروں طرف ممالک محروسه میں گئے بوق تنهج بنیاهٔ چاروں طریب د شمنوں سے گهری ہولئ تھی اس لئے جوامرا یہاں با د شاہ پاس موجو و تھی اً و ورانے اس واقعه ناگرنرکی جب مک جمیایا کہ جانشین مند خلافت کو جزیوا درامرا وعظام جمع کی مند خلافت کو جزیوا درامرا وعظام جمع

ہون۔ مترہ روزتک یہ واقعہ عوام سے پوشیدہ رکھا۔ اس لئے کہ لوگوں کو بادشاہ کے مرنے کا شبہ نہ کئیو۔ ايك شخص كولباس شاه ينها كرمعمولى او قات پرمحل ميں اُس جگرميں دورسة وكيا ديتے جهاں با د شاہ بھيا کرّیا تھا۔ ۲۸ ربع الاول شکاف کو تردی بنگ نے جب اورسب امراجمع ہوگئے توشہنشا ہ اکبر کے نام كا خطبه يرا باجس سے خلق كونسكيں بولئ-جب یه حا د ته مصیبت واقع میواتوایک شورش عظیم اوراتشوب قوی جوایسے ہنگا مگزلازی ہے بریا ہوئے۔ اعیاں دولت نے خلایق کی سکین خواطرا وراطینان بواطن میں کریم یہ جیت کی اور اس وقت تفرقرزامیں ووست قیمن کے ساتید جوکرنا چاہئے وہ کیا اورجوامرا دہلی میں جمع شتھے اُن میں سے ہرایک تعزیت اور تہینیت کی مراسم اوا کرنے کے بعد اپنی اپنی عِلمُه دِتھام برطاکی کہ وہاں جاکر انتظام کرے اورکسی طرح کی پریشیا نی نبریدا ہونے دے بتر دی بیگ کو امرانے آنفاق رے اس بلا دیے سرانجام مهمام کے واسطے دہلی <mark>میں بالکل</mark> اختیار دیدیاتھا اس نے اسباب ادوا سلطنت كوجيب كدية وّناج وجوا بروغيره بهجادك ا<mark>ور مزرا ابوا لقاسم بسر</mark> كامران كوهمرا ه كردياتها- يد وقت برا ہی نازک تھا۔ ہندوستان کی فیچ کا آغاز ہی تھا کہ اکبرباد شاہ کوئین زبر دست دعویدارسلطنت خطی سے اطنایٹرا۔ مرزاتروی بیگ نے یہ برطی وفاداری کی کداول با دشاہ کے مرنے کوجہیا یا اور ا مارات شاہی کواکبرمایں ہجوا دیا۔ با وجویکہ مرزا کا مراں کا بیٹیا اُس کی بغل میں تھا۔ یہ بادشاہ دل کارچیم ادر ہاتھ کا کریم تھا تیخت نشینی کے وقت کشتیاں بمربر کرروسوں کی انعام دیں۔بہائیوںنے جو لاک ماہ جھس خوشی دیدیا۔ مروت اس برختم تھی کہ بہا ہی کیسی کیسی بهاری خطایئں کرتے مگرجب آنکہوں کے سامنے آتے سب خطائیں معاف کیں اور اُن کا کردہ ناكرده كي براسم بها عزنرا آمارب دوست توكيا وه وشمنون كي خطا بخشنه مين فياض تعالموه بها در و شیاع قابلیت کے ساتہ تھا۔ ہند و شان سے خارج ہونے کے بعد جو کام اُس نے مکئے ا ہیں اور پشمنوں سے لطنے ہٹرنے کی تدابیر کام لایا اور جوجو سنحتیاں بیش آئیں اور جوجوجیتیں اور آفتیں سربرطین آن کوزنند و بیشانی ومسرت سے جیبال-ان سب کاموں سے اُس کی جَوَانْمُرْدِی عالی ہمتی اوربلند حِصلگی ظاہر ہوتی ہے۔اس خوش مزاجی کو دیکہنا چا ہے کہ اُس نے ینی مصیدت کے وقت میں کئی وفعہ اپنے نوکروں سے کھوڑا مانکا اور اُنہوں نے اَنام کیا مُلاَیم

كرُ ول ير ذراميل نآيا اورأس كاعوض نه ليا اوريه كها كمصيب كا قوت ايسابي ببقواب كرجوث برابر وجاتے ہیں کسی کی تعظیم و مکریم افتی نہیں رہتی ہم ہایوں کی اصل خصائل لکتے ہیں جوائس کی مصیبت کے واقعات سے متبط ہوتی ہیں۔ اُن شرقی مورخوں سے قبل نہیں کرتے جنکے دل میں بادشا دکی عظمت مبالغہ کے ساتہ ہٹھی ہوتی ہے اُن**نوں نے اِبنی مارنجیں اُن کی اولا د**کے و میں کہی ہیں جس میں مجبوری خوشا مدکے مارے ستایش وعرج کے دفتر سیاہ کرنے بٹرے اور تمام عیبوں پر یرده ڈالا۔ بھایوں کے رشتہ وار مرزاحیدرنے اپنی ناریخ رشیدی میں بھایوں کی حضائل کا بیان میندید کیاہے وہ لکتاہے کرمیں نے کمترایسے آ دمی دیکھے ہیں جن میں علوفطرت وخوبی حبلت ایسی ہوجیسی ہمایوں میں لیکن اس میں اس سبب سے کہ وہ ارباب نفس و ترارت سے اور اصحاب خباتت سے جن میں مقدم وغظیم انشان مولانا محمد برغزی وغیرہ تھے زیادہ مخالطت رکھتاتھا۔ اُس میں تعض ناپسندیده صفات پیدا ہوگئ تیس جیسے کدافیون کا کمانا۔ اوریہ قاعدہ ہے کہ جو باد تناہ سے کام صادر ہوتے ہیں وہ زبان ردخلابق ہوتے ہیں۔اس لئے اس کے کام اس افیونی ہونے کے ساتہ بنسوب ببوتے تیجے۔ وگر نہ وہ اپنی ذات سے ملک صفات وجمع انواع فضائل و کمالات تھا۔ رزم کی شداید میں اشتفامت و شجاعت میں نابت قدم منسل کوہ اور لطالفُ بزم میں کف دریا نوال وہ معدٰن جواہز صوالح اعال تھا گفت کا فی اس کاسحاب سخا وت ومروت مال ۔انوری نے پیشعرخاص اسی ° ول اوست خدا یگال باشد گرول دوست بحروکاں باشد وه على رفعت وشوكت بتنهنشًا بهي ركهًا تها اوٰريم ت وغطمتُ بين كمال ركهًا تعاييں ٱس كى خد بن آگره میں گیا تھا۔خلقت کیتی تھی کہجو پہلےغطمت وشوکت باد شاہی تھی وہ اب باقئ نہیں رہی۔ گرباوجو داس کے دریا، گنگ پرجو ٹرڈا ائ مہوئی ہے تو 4 اہزار شاگر دبیشہ تھے۔اس پراور تجملات کا قیاس کرنا چاہئے۔اس کے نشکر میں اتنے سپاہی نہ ہوتے جتنے اور ملازم شاگر دمینتیہ اور اہل حرفہ ہوتے۔مرزاجیدرنے یہ خو بلکهاہے کہ ہمایوا میں یہ براعبب تھا کہ وہ کام جس کا را نجام ٔ دیناخود اُس کولازم تھا وہ اور دیکے ہاتھ میں بالکل دید تیا۔اُس کے دشمن شیرشاہ کی عادت لی ب تھی۔ بھایوں کے اس عیب کے میب سے کہ وہ اپنے فرض مصبی رکے اذاکرنے میں خود

اہتا م نبیں کرتا اوس کے مغلوب کرنے کاخیال شیر شاہ کے دل میں آیا تھا۔ یہ مخت عیب آہمیں بَنَا مَا تَقَا اُسَ كَيْ نِيكِيونَ كَے ہمسا بيد ميں برائياں بھي آباد تحيين بيض نيگياں حداعتدال سے گذر گئی تھیں پنجا دت نے مسرف بنا دیا تھا کہ سارے ہند وستان کی آمدنیٰ اوس کے خرج کو کانی نطقی مروت کی افراط سے اوس کی سیاست کولوگوں کے دلول سے اٹھا دیا تھا۔ گو و ہ ندات خو دشجاع ہ ولا ور محا مگر اب کی سی لیا قب سیر سالاری کی نمیر کمتا محا- اوس سے ابتدار سلطنت میں اپنی كارآزمووه ببادرسياه سے الوہ، بحرات؛ بنكال، ببارمين فتوح عظيم مايئي۔ كران مكوب كے فتح کرنے سے لیے بہا دری اورسیا ہ کی قواعد دانی کے ساتھ اِس میں دہ لیا قیق شامل ند تھیں جواک ملکوں سیشقل قبصنہ کھتیں۔ اِس لیاقت کے ہنونے سے وہ ملک ہاتھ سے جاتا رہا جو باپ سے ورثعا میں یا پانتھا۔ اِس کے سادے عمد سلطنت میں امراکی بغاوت وسرکتی کا بازارگرم رہا۔اِس میں ده استعدادا درزور مزيخا كرجن سے ده اون كومحكوم ومغلوب ركھيا ا دَر ملك بير اپني حكومت بتقلّ کرتاا ورامراکو مک ول دینچهت بناناً پسل انگاری بیلے ب<mark>روا بی</mark> عفلت شعاری ا دستنے کامو ں کو بکار تی تھی عیش دعشرت میں ایسا ڈوب جا ماتھا کرسلطنت کے کا موں کی مہینوں خریز لیتا تھا۔ بگار تی تھی عیش دعشرت میں ایسا ڈوب جا ماتھا کرسلطنت کے کا موں کی مہینوں خریز لیتا تھا۔ إس با د شاه كى تعلىم! ب سے اچھى طرح كرا كى عتى علوم عقلى ادر نقلى سے الاس كوآگا ہى حتى خصوصًاعلوم ریاصنی میں اُسکو استعدا و ایجی گھی۔ وہ ہمیشہ اربا بے کمت کے ساتھ محبت رکھتا تھا ہلم به یاصنی سے جو عالم ممتاز سقے ۱ و ن کو زیاً د ہ ممتا ز کرتا۔ کئی حبکہ بحل رصد بنا نیکا ارا د ہ کیا تھا اور پہنتے ٱلات رصد ترتيب ديه تحق شود شرا كبطرتْ توجههتِ ركهمًا تقالطبع موزو ل لقي حقيقت ومجاز کے اشعارا و قات فرصت میں کہتا تھا۔ ایک ویواٹ اوس کا با دشا ہی کتب خانہ میں موجو و نخا۔ میر حندر ما عياں أوس كى نكھى حاتى ہيں-عال دل خود گوے بائے سے طبیب اے دل کن اضطراب درمیش رقب كاركية ترابآن جفاكار أفست اد بس تفعیّه منفل ست ویس به مرجحیب درخدمت اوبصدق ولسوزى كن ائے دل زھنورہا رفسیہ و زیکن · هرشب بخيال دوشت نزمرنشين مرروز بوصل مار نور و ز ی کن

e.pl

مارا وغم عشق توبا شارحه غمرست برغ كدردائ متم سيخ بدل باد نیا ه کیطبیت میں قوت اختراع بھی عثی۔ انتظام ملی میں اُس کا فقط یہ اختراع تھاکہ وہ بیجا ہا تفاكه مندوستان مي د بلي الحره - جو نيور منشره - لا مور قنوج اور بعض اور محال بالمستخت بناريم جائیں اور وہاں اتنا نشکر رکھاجائے کہ اوسکوصزورت دوسری جگہرسے نشکر کی کمک کی ہنو- او ر ا وس کا ایک سردار ہوشمند دور ہین رعیت پر در عدالت گستر مقرر کیا جائے اور با و شاہ ا سینے پاکر بارہ ہزار سوار سے زیادہ تشکر نرکھے۔ائس نے حکم دیے پاکہ سوسے عامدی کی صند لیاں بنائی جائِر . دربارعام من شاہزادے اور سرا فراز دممتا زامیر با د شا دیے حکم سے اِس مبیحتیں - غالب بیرے ک ونیا کے بزرگان فطرت کے دل نقط مال ہی کے دسین سے صید نہیں ہوتے بلکہ حب تک اس کا جاہ واعتبار مذربا دہ کیا جائے اون کے ول منیں شخیر ہوتے ۔ جوقت بارسے کابل سے قند ہار کی طون توجہ کی ہے اور کابل کا اہتمام ہمایوں کوسپرد کیا ہے توایک ون دشت ومرغزار کی سپر کرتا تھا اوس سے مو لانا روح ابعدسے کہا کہ میرا ول ہید ی ٔ ہتا ہے جہ تین آدمی مجھے را ہ میں ملیں ا و نکے نا م سے فال لوں اور اساس سلطنت کو ا دسپر ہناکروں مولانانے کہا کدایک آدمی کا نام اوسکو اکتفاکر گیا۔ اِس کا جُواب دیا کدمیرے دل میں تو ہمی آتا ہم س آدمیوں کے نام سے فال اوں کھے سافت طی کی گئی کی ، بوڑھا رہت میں الاائس سے يوجها كه تيرا نام كيا ہے اوس سے كهاكەمرا دخواخبر- كير د وسرائٹس ملاجو گدھے پر الكڑمايں لا د-اوس سے نام بوجھا تو اوس نے کہاکہ میرانا مرولت خواج سے تسیر اٹھن طاجو گا مے جرار م باجب ائس سے نام پوچھا تواوس نے کیا کرسعاد ت خواجہ۔اوس سے دین دیناکی مهام کا انتظام مراد - دولت ـ سعادت - پر رکھا۔اوس سے اپنے تمام ملازموں کو اور ممالک محروسہ کو تین قشم میر تقتیم کیا ۔اخوان ۔ اقربا ۔ امرا وزرا کا سے امہوں کا نام ہل دولت رکھا۔ظا ہرہے کہ بغیراد کی عدٰت بـ کےمهابع دولت وا قبال پرعووج نمیسرمنیں ہوتا ۔ فکماء . علماء ۔ صدور ` سادات ۔ مثابیخ وشعراا ورسا نرفضلا وموالي واشراحت اورا مإلى كوابل سطا دث كهاكيو نكداسي فرمت

مجن برید سے سعا دی ایدی پر است مرد ہے ارباب بیوتات اور اصحاب حسن سے اور اہل نغمہ وساز کا اہل مرا د نام رکھا۔ ہی جمہور کی مراد ہوتے ہیں۔ اسٹرے ہفتہ کے دیوں کوال اُن اُنت والل موات والل مراو من صوب كيا- إس طرح كدروز شنبه في شنبه كوابل سعادت مي علي كيا ان دونوں ونوں ميں وہ مناظم علم وعبا دات كے ناظموں ير توجه كرتا تھا اورا ہل سوا دش سكة ساتھ اُک دنوں سے مخصوص کرنے کی یہ دجہ ہتھیں کہ شینبر منبوب سے زخل سے ساتھ اد! کے مربی مثايخ دخاندا بناء قديم كاس ينج ثنبه شترى سيمقلق ہے وہ علماءا دركل اسشرا نور كا ستارہ ہے بھیشنبہ وسیسٹسنبہ اہل دولت سے متعلق تھا۔مهام با دشاہی اورانتظام امورجها نبانی اِن دِنوں سے مخصوص تھے۔اوراس طرح معین کرنے میں حکمت پیافتی کد کمیشنبہ آ فاآب سے متعلق ہے کہ اسکی ربیت کے برتوسے سلطنت و فرما زوائ ہو ت ہے بدشد بتعلی ہے مریح سے اور مریخ سیای کا مربی ہے۔ روز دوشنبہ وحیار شنبہ اہل مراد کے دِ ن تھے۔ اِن دِ نوں میں بعض ندیم وخو اص اورنعضِ اورا ہل مرادعنا یت فاص سے محضوص مو<mark>تے تھے اوراس مصوصیت</mark> کی وجہ پیمھی کمہ دو شہنبہ تمرسے تعلق رکھا ہے اور چارشند عطار دسے اِن دون<mark>وں کو امور ہوتا ہے سے خاص مناسبت ہے دوز</mark> حمعه کو اینے نا م کے مطابق جامع مراتب مذکور کا بنا یا تھا طبقات انام با دشا ہفیض عرام سے بسرہ ور اوس سے یہ بھی اختراع کیا کہ ﴿ زشا ،جسوقت برم دیوا بی میں تحنت پر بنیٹھے ؛ تو نقار ہ بجایا جائے کرمیں سے طوالیٹ مردم کو اط ع ہوجائے۔اور حبوقت دیوان سے باوٹناہ اُسکے تو بندام چھوڑی جامیں کہ خلایت کو آگاہی ہو۔ اس روز حینہ خلفت کر کیرا فجی ا وراشر فنوں کی جینہ تعمیلیا ن خزایخی مکھدے تاکیخبشش اورخلق کی کارروا بی میں تاخیر نہو۔حیند شجاع جوشن وارسلاح سگا کے بادشاه یاس کورے رہے اوس مع ينن تير زرين مطلا اختراع ك مصفح اورا و نك نام مهمرانسعا وت و مهمر لدولت و ہم المرا در رکھے تھے۔اون میں ہرا مک بیزار کان دولت سے اور اولنکے سوا و اسٹے بی ی کر رکھٹا تھا۔ ائس سرکاری مهات اِسی کے حن اہمام سے سرانجام پایش اور یہ مقرر تفاکر حب کے ان صاحب سنام سب سے ہرایک اسپین امور مقلقة میں ایسی کوسٹش کرتا کہ وہ رصناء اللی کامٹ مل رود لتخواہی

كامتوحب ہورًا تو باوشاہ كامنظور عنايت رہتا اور سندا ضيّار ميں نابت و يايدار-اگروہ جاہ سے برست ہو کرحداعتدال سے باہر قدم رکھتا یا اپنی غرض کے سبب سے دولتخ اہی میرصتنم يوشي كرتا اورمال كح جي كرك برايني سمّت كومقصور كرنا تووه معزول بوتا-خواندمیرمورخ نے قانون ہما یونی مین لکھاہے کہ میری الذمت کے زما ندمیں سہم السعادت مولانا محد فرغلي كومبرد تحفا- و وحل دعقد وقبض دىسط مهمات سادات ومشايخ وعلماء فصا ة الرباب درم وعلم دتحقيق وانتحقات ارباب عمائم وعزل وتضب متكفلان امور وبين وتغين وظائعب وسيورغا لالسيكي ذات سے مخص تھے سہم الدولہ الميرېندوبىگ كى تفويين ميں مقارفن وفتق وبست وكرا دمهام عظم امرا واكا بروزا اورتام مقدمان اعمال سلطاني ومتكفلان امورويواني وقرارمو اجب عساكر ومراتب طازمان 🍰 و اسکومفوض تھے یہ پر المرا دامیر دیسی کوسیر دمخیا وہ مهات بیوتات و ترتیب ارساب تجل وحشمت وم<sup>ک</sup>بز : دجبات تفاخر وغطت میں شغول رہتا<mark>۔ اُسکے مخترعات میں سے بیروں کی تقی</mark>یم مارتھ ک<sup>ی</sup> ہے اوراوس سے طبقات انامیں سے ہرا کی سے واسط ایک تیرمقرر کیا تھا اور اسی سے طوا لفت ِ خِلا کُق کے مراتب کا اندازہ ہوتا تھا-تیر دواز دہم ترکِش با دشاہی سے مخصوص نتحا۔ تیر مایز دہم منسوب تھا اقربا، - اخوان وُزمره سلاطين زا دول سے كه لازم با د شاہی ستھے - تير د ہے متعلق سا دات و مشايخ وظماء سے • تیر نهم متعلق امرا داعظم سے تیرہشتم مقر مان اور انکحیان صاحب مفیب کے اور تیر نہتم کل انکچہ سے تیرٹ شحرقبائی کے سرخیلوں سے تیر پنجم مکیر جوانان ہادرسے ۔تیر سایر متح بلداروں سے تیر کسوم خوانان جرگہ سے کیترد وم نشاگر دمیشہ گان سے تیراول در با بون اور باربا بوں اوراس مشم کے آ دمیوں سہے۔ ع فترعات بین سے یہ تھاکہ سرکارسلطنت کی جہات کوار بعہ عنا صرکی بقداد کے موا فق حصے کئے گئے آتیتی ہوائی آبی خاکی- اِن چاروں سرکاروں کی مہات کے جاری کرمے کے لیے ایک وزیر مقرر نخا- مهات توب خامذ ترتيب اسلحه وآلات حرب اورتمام كام حن ميس أتبش كُو دخل موسركار أتشي كملات تنصے ۔اوراوسکی وزارت خواجہ علیہ کملکٹ کو سپر دمقی ۔مہانٹ کر کیراق خانہ با درجی خانہ و صطبل اور بجزوريات شترخابذ داشترخا مذكا سرانجام دينا سركار بهوانئ كهلانئ تهى يبخواحه لطفت الشركو اسكا اختيار نخا-سامان شرب فائد مستوجي فائد وجرمان الهااوده مهات كرآب سي منوب تقيس سركارا بي كهلا تى تختىن- اوراس سركا ركى وزارت برخوا حبرصن معين كقائه جهات زراء ت وعمارات وضيعا خالص "

7.

ب السلاد ؟ و أن خريد ي تويتفنيل بالا أس - المراحة " بابن كي كيث وس تول ك ربدا رو بحويمت براجاره عه علا درمسول-إتباريخ مربيط نت **ملام مغط فتصرم ند**مُولفه جناب خان بها درُّس له المارمولوي محرّد ذكارا متُدهِب ے بڑے تعنیٰ بیدا، وا اورانگریزوں نے فرانیسیوں دفیرہ کوکیو کرکالا اوراین فراندوالی وور من المار من المار المار من المار مناسط المار من المار مناسط ال بُرُ ۔ وَ ﴾ يورمِن رِنْزُ ﴾ کورنمنٹ کو فتح پانے کے حالاتیفصیلی درج ہیں۔ (بیسرے حصے) میں معاداء سافاء کا کے جس میں ملکہ وکوریانے و فات ہا ، طالات . مر اوروا قد مناعظيم عصماء ك غدر وبنا دت كولتفسيل بيان كياب- دبلي كابياد ولفسي (حصد بينا يم) يران على التاليم كاذا إلى المهام حوالكتان كاورمكون عايوري بنام فرنبة بير أو الفيهند ، ان كري من في منتبي حرك كربيا، جبك الانسوال جبگ سوادان اور صراب -سا ، دنیا قصر بندنی عنت کها ساس بر بند اورانگلیندی گورنسنگ کیونکونته ومن فوقتاً باكياتبد مان بوئي المدوشار في الم تو في الكرون بوع عداليس كونكر بهوأين بجري وبزي هذو وكري طيع مستحكم - ين بسيا ، كيونكرمرته بوني وغيرة دخير مقب باد مِفَات (٢١٣) فيمت مرتبي على إلما المرتبي - بلنے کا بیتہ: آر زیری مینیزیک ڈپو مرستالی ، گڑھ ایر ہے آبار سے لئے مفصل فرست طلب فرائے جو آگئ سروان کیج انی آ

البیٹیپٹوٹ برس میں (جوسرت علیہ الرحمة کا قایم کیا ہوا اور محدن کا لج کی ہلک ہونے کی وجہتے تی معنوں میں ایک قومی پریں ہے) لوہے اور تھرد ونوں قسم کے چاپوں میں اڑد وانگرنری ہرقسم کا کام بہت صحت اور کفایت کے ساتھ ہوتا اوروقت پر دیاجا تاہے۔اہلِ ذوق وضرورت کم از کم ایک بارضرورامتحاق ہی زخ زبانی یاخط و کتابت سے طے ہوسکتا ہی -

مطع کو اس کے قدیم واہل نظر سر پہستوں کی جا ہے جواطینا نخش اساد عال ہوئی ہیں اُن کی نقل عند نظلب روانہ کیجا سکتی ہی۔

علی کو قبطی ٹیوٹ کرمٹ می ایک خباری اس پریں سے بھتا ہے جو کالج کا سرکاری اخبار ہوا ورجو سرت علیا لرحمۃ نے کا بنج کی بناہے بھی قبل جاری کرنا مثروع کیا تھا اوٹیمیں ً

كابج كى خبروں كے علاوہ عام اور مفيدو د كجب مضايين شائع ہوتے ہيں قبيت سالانہ عالر رکینیت شامی دور و پیراه آنے بمور مفت اشتارات کا برخ زبانی یا خطاہ کتابت

ہے ملے ہوسکتا ہی۔ ہرقسم کی خطوکتا بت کے لئے پتہ :۔ مينج صاحب شي ميوط ريس على كطئ